

فضض القران

محمدا حسدجا دالمولى محمدا بُوانفسن ابرائيم على محسد البجادى السيدسة مامة (مِن على الازهر الشريف مصر)





قرآن مقدس کے بیان کردہ واقعات مستنداورقابل اعتماد مافذول سے تفصیلات و ولیسپ انداز بیان مکمت وروعظت اور بیندو نصارتے کامعتبر مجروعہ۔

کتب خانہ طبیب | Facebook

مولفين

محمداحسدجادالمولى محمدالوالففن ابرابيم على محسد البجادى الستيدسشمامة

> رْمِها (الاستاذ) طفرافب ل کلیار (ناضِل بعیرشریفِ)



### جمُ لهُ حقُوق مع فُوظ

فررضاء الدّين صدّ لقى معرضاء الدّين صدّ لقى معرضاء الدّين صدّ لقى معرف المراد الله المراد ال



# فهرست

| 13  | سيدنا آدم عليه السلام المستحدث           |
|-----|------------------------------------------|
| 24  | آدم عليه السلام كي اولاد                 |
|     | حفرت نوح عليه السلام                     |
| 41  | سيدناهود عليه السلام                     |
| 47  | حفرت سيدناصالح عليه السلام               |
| 56  | حضرت سيدناابراهيم عليه السلام            |
| 62  | ايراجيم عليه السلام كي بت شكني           |
| 73  | حضرت ابر الهيم اور نمر ود                |
| 75  | حفزت ابراجيم عليه السلام كاقوم سے مكالمه |
| 79  | ايراجيم عليه السلام معربين               |
| 82  | سيدناساعيل عليه السلام                   |
| 86  | אניאן                                    |
| 88  | اسماعيل ذيح                              |
| 92  | اساعيل عليه السلام اوربنبي جرجم          |
| 95  | تغيركعب                                  |
| 98  | سيد نالوط عليه السلام                    |
| 106 | سيدنالعقوب عليه السلام                   |
|     |                                          |

| .113   | حضرت سيدنا يوسف عليه السلام                   |
|--------|-----------------------------------------------|
| 119    | حضرت يوسف عليه السلام كنويس ميس               |
| 124    | يوسف عليه السلام اور عزيز مصركي بيوى (زليخا)  |
| 135    | حضرت يوسف زندان ميس                           |
| 139    | يوسف عليه السلام كى قيد يرمائى                |
| 145    | حفرت يوسف عليه السلام بحيثيت عزيز مصر         |
| 157    | يوسف اور يعقوب عليهماالسلام كي ملا قات        |
| 165    | حضرت سيدناشعيب عليه السلام                    |
| 171    | حضرت موسیٰ علیه السلام                        |
| -n _ n | ولادت أور پرورش                               |
| 173    | موی علیہ السلام کامصرے خروج                   |
| 175    | موسیٰ علیه السلام ارض مدین میں                |
| 181    | حضرت موسیٰ علیه السلام الله کرر گزیده پیغامبر |
| 187    | معجزات موسیٰ علیه السلام                      |
| 194    | فرعون کی دشمنی                                |
| 201    | بنی اسرائیل کامصرے خروج                       |
| 206    | عهد موسوي                                     |
| 212    | ميدان تهيه                                    |
| 214    | 28                                            |

| 216 | موسى اور خضر عليهما السلام           |
|-----|--------------------------------------|
| 224 | قارون                                |
| 230 | حضرت طالوت                           |
| 241 | حضرت طالوت اور حضرت داؤد کے تعلقات   |
| 247 | حضرت داؤد عليه السلام                |
| 252 | اصحابرالسبت                          |
| 256 | حضرت سليمان عليه السلام              |
|     | حضرت سليمان اور مبلقيس               |
| 261 | حكمت سليمان                          |
| 263 | حضرت سليمان عليه السلام كي تخت نشيني |
| 267 | بنی اسر اکیل کے متعلق خدائی فیصلہ    |
| 273 | حضرت عزير عليه السلام                |
| 278 | حق وباطل کامعرکہ                     |
| 283 | باغوالے                              |
| 288 | حضرت ابوب عليه السلام                |
| 297 | حضرت يونس عليه السلام                |
| 303 | حفرت ذكرياعليه السلام                |
| 310 | حفزت م يم                            |
| 319 | حضرت عيسلى عليه السلام               |
|     |                                      |

| 319 | مولودمسعود                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 328 | نبوت عيسيٰ عليه السلام                                                     |
| 333 | وستر خوان                                                                  |
| 338 | انجام ا                                                                    |
| 346 | ذوالقر نين                                                                 |
| 350 | اصحاب كهف                                                                  |
| 358 | اصحاب الاخدود                                                              |
| 364 | تندو تيز سيلاب                                                             |
| 368 | اصحاب فيل                                                                  |
| 377 | حقرت بلال رضى الله تعالى عنه                                               |
| 383 | "امراء"                                                                    |
| 388 | ت ج                                                                        |
| 402 | غ وهبدا                                                                    |
| 420 | فدیہ کے بارے عتاب                                                          |
| 424 | غزوهاصد                                                                    |
| 436 | بنونضير                                                                    |
| 441 | غزوهاحزاب                                                                  |
| 450 | واقعه اقك                                                                  |
| 459 | ازمین فقین منافقین ) jigitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org) |

| فاسق کی خبر                                 | 467   |
|---------------------------------------------|-------|
| فتح مكه                                     | 470   |
| خواب                                        | 11 11 |
| de d    | 483   |
| يقض عهد                                     | 494   |
| فتح مبين                                    | 505   |
| "غزوه خنين"                                 | 515   |
| تین مسلمان جن کا فیصله ملتوی کر دیا گیا تھا | 519   |
| مسجد ضرار                                   | 529   |
| مابلہ                                       | 535   |
| ایک صحابیه رضی الله عنها کاواقعه            | 539   |
| واقعه تحريم                                 | 545   |
| حضرت زينب بنت قش                            | 552   |

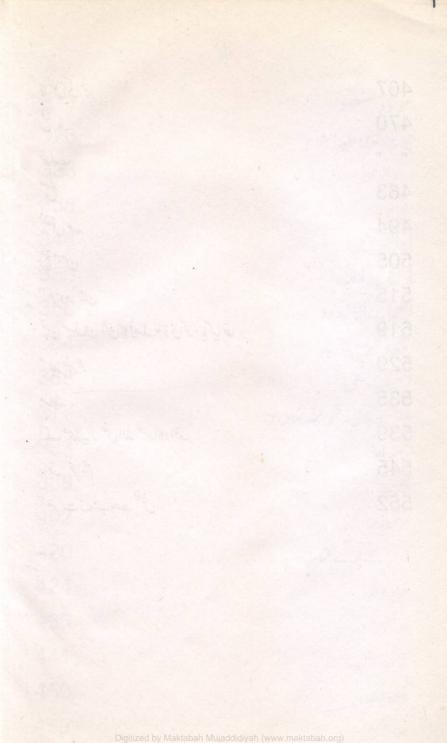

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم سيدنا آدم عليه السلام

الله رب العزت نے زمین کو دودن میں پیدا فرمایا۔ سطح زمین پر بلند وبالا پہاڑ کھڑے کیے 'اس میں بر کتیں رکھیں اور بنہی آدم کی ضرور توں کو پوراکرنے کے اسباب مہیا کیے۔اس (زمین کی تخلیق اور تزئین) میں چار دن صرف ہوئے۔ان اسباب کو کام میں لا کررزق حاصل کرناسب طلبگاروں کے لیے یکساں ہے۔

پھراوپر کی طرف توجہ فرمائی۔وہ دھواں تھا۔ آسان اور زبین کو تھم دیا کہ طوعاً وکرھااس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔انہوں نے زبان حال سے عرض کی کہ مولا ہم مخو ثنی حاضر ہیں۔

پھروہ عرش پر متمکن ہوا (جس طرح اس کی شان کے لا کت ہے) اور سورج اور چاند کوپابند علم بنادیا۔ ہر ایک مقررہ مدار میں روال ہے۔ پھر فر شتوں کو وجود خشاجو حمد و ثنا کرتے ہیں اس کے نام کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اخلاص سے فریضہ عبادت بجا لاتے ہیں۔ تخلیق کا ئنات کے بعد اس کی مشیت اور حکمت نے آدم خاکی کی تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ تاکہ وہ زمین میں رہ کراہے آباد کریں۔اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے اس ارادے سے آگاہ فرمایا کہ میں ایک ایس مخلوق پیدا کر رہا ہوں' زمین جن کی جو لا نگاہ ہو گی۔وہ اس کے اطراف وجو انب میں پھیل جائیں گے۔زمین کی نباتات ان کی خوراک ہو گی اور سینہ ارض سے انواع واقسام کی فصلیں اگائیں گے۔اور ان سے زمین نسل در نسل آباد ہوتی رہے گی۔

فرشتے الی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی بعدگی کے لئے خاص کر رکھا ہے۔ انہیں گونا گوں نعتیں عطاکی ہیں۔ انہیں خصوصی انعام واکرام سے نوازا ہے اور اپنی رضا کے حصول کی کامل تو فیق خش رکھی ہے۔ (اس مر تبہ و کمال کی وجہ سے) انہیں بیبات پیندنہ آئی کہ اللہ کر یم عبادت کے لئے کسی اور مخلوق کو پیدافر ما تیں وہ وُر رُ گئے اور سوچنے گئے کہ کہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی بعدگی میں کوئی کو تاہی تو نہیں ہو گئی یادہ کسی محم کی مخالفت تو نہیں کر بیٹھے۔ فورا تسبیح و تملیل کی اور بارگاہ رب العزت میں عرض پر داز ہوئے۔ اے اللہ! ہمارے سواء عبادت کے لئے کسی اور کی تخلیق کی کیاوجہ ہو گئی ہے؟ ہم تو ہر وقت تیری تخمید میں رطب اللیان ہیں۔ اور صبح و شام تیری پاک بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللی (جنوں کی طرح) بیہ تو زمین ہیں دنیاوی مصلحوں پر ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے اور دنیاوی نعتوں میں میں دنیاوی مصلحوں پر ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے اور دنیاوی نعتوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔بار اللہ! وہ زمین میں فساد بر یا گئی دوسرے کے خون ایک مظاہرہ کریں گے۔ اور معصوم و بے گنا ہوں کے خون سے ہولی تھیلیں گے۔

(اَتَجُعَلُ فِيُهَا مَنُ يُفُسِدُ فِيُهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بحمُدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ)؟

ترجمہ :۔ "کہنے گئے کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گااس میں اور خونریزیاں کرے گا حالانکہ ہم تیری تشبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے فرشتوں کی یہ گفتگو کس اعتراض کی بہا پر نہیں تھی بلعہ وہ چاہتے تھے کہ دلوں پر چھائے شک وار تیاب کے بادل چھٹ جائیں نیزاس آر ذواور تمنا کا اظہار بھی مقصود تھا کہ خلافت ارضی کی نعمت سے انہیں سر فراز کیا جائے کیونکہ وہ بنی مخلوق کی نسبت نعمت فداوندی کے زیادہ قدر دان ہیں اور اللہ کریم کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنے والے ہیں۔ان کا استفسار فعل ربانی کے افکار پر بنی نہیں تھا'نہ تواس حکمت ایزدی میں شک تھا اور نہ وہ بنی آدم اور آدم علیہ السلام کی تنقیص شان کر رہے تھے۔ کیونکہ وہ تواللہ تعالی کے محبوب اور مکرم بھے ہیں۔وہ قواللہ تعالی کے ہر فیصلے کو کیسے نال سکتے ہیں اور اس کے حکم سے کیسے سرتانی کر سکتے ہیں۔وہ قواللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر ہر تھم پر سر تسلیم خم کر سے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ جواب دیا جس سے انہوں نے دلوں میں ٹھٹڈک اور طمانیت محسوس کی اور سارے وسوسے سارے شکوک و شبھات ختم ہو کررہ گئے۔ فرمایا (اِنِّی اَعْلَمُ مَالَا تَعُلِّمُوُنَ)(الِقرہ۳۰)

ترجمه :-"ب شك مين وه جانتا مول جوتم نهيں جانتے"

لینی میں آدم کی نیاہت کی حکمت کو جانتا ہوں گرتم اس رازسے ناواقف ہو۔ پس میں اپنی حکمت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آدم خاکی کو پیدا کروں گااور اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پرر کھوں گا۔اور پھر تم اپنی آنکھوں سے و مکھے لو گے کہ تم اس کے جو ہر سے ناواقف رہے اور اس کی حقیقت کونہ سمجھ سکے۔

فَاذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحُتُ فِيهُ مِنُ رُوُحِيُ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ (الْجِر:٢٥) " توجب میں اسے درست کر دول اور پھونک دول اس میں خاص روح اپنی طرف سے تو گر جانا سکے سامنے سجدہ کرتے ہوئے" اور تا اللہ مذاتہ میں کھنک ماتہ مشرب

اللہ تعالیٰ نے آدم کو تھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ بدیو دار گارا تھی۔ پھر اس میں اپنی روح پھو تکی تواس میں زندگی کی لہر دوڑ گئی اور وہ بے عیب بھرین گیا۔

جب آدم پیدا ہو چکا تواللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تھم دیا کہ وہ آدم کو تجدہ کریں۔ تمام فرشتے عاجزی وانکساری سے امر اللی کو بجالائے۔ آذم کے سامنے اپنی پیشانیال زمین پر رکھ دیں اور سجدہ معظیمی ہجالائے۔ مگر ابلیس نے تھم عدولی کی وہ سر کشی کی راہ پر چل دیااور فخر و غرور کی دلدل میں پھنتا چلا گیا۔ رب قدوس نے اہلیس سے سجدہ نہ کرنے ' حکم سے سر تالی اور سر کشی کی وجہ پوچھی فرمایا۔

مَامَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى أَسْتَكْبَرُتَ أَمْ كُنْتَ

مِنَ الْعَالِينَ ٥

کس چیز نے بازر کھا تھھی اس کو سجدہ کرنے سے جے میں نے پیدا کیاا پے دونوں ہاتھوں سے۔ کیا تونے تکبر کیایا تواپنے آپ کواس

ے عالی مر تبہ خیال کر تاہے۔(ص: ۵۵)

ابلیس نے جواب دیا کہ وہ آدم خاکی سے اصل کے اعتبار سے بہتر اور جو ہر کے اعتبار سے فاکق ہے۔ ابلیس سمجھ رہا تھا کہ شاید کا کنات میں قدرو منزلت میں کوئی بھی اس کا ہم سر نہیں۔

اس كامر تبه تمام مخلوق سے بلند وبالا ہے۔

أَنَا خَيْرٌ اللَّهِ عَلَقُتُنِي مِن نَارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِن طِيُنٍ ٥

"میں بہتر ہوں اس سے ۔ تونے پیداکیا ہے جھے آگ سے اور پیدا

كياب اے يچڑے۔(ص:٢١)

بد بخت نے اپنی سر کشی کاہر ملااظهار کر دیاوہ بہتان تراشی اور مخالفت پراتر آیا۔ اس ظالم نے اطاعت اللی کو حقارت کی نظر سے دیکھااور نخوت و غرور کی وجہ سے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ حالانکہ آدم دست قدرت کی تخلیق تھے۔ اس طرح ابلیس کا فروں کے زمرے میں شار ہونے لگا۔

الله تعالى نے ابليس كوسر تمشى اور مخالفت كى سخت سزادى اوراسے تھم ديا۔ فَاخُرُ جُ مِنُهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُم وَ إِنَّ عَلَيُكَ لَحَنَّقَ إلى يَوُمِ الدِّيْنِ "نكل جاجنت سے بيفك تو پي كارا گيا اور بيفك تجھ پر ميرى لعنت برسے كى قيامت تك" \_(ص: 24)

الکیس نے پوچھا کہ اللی اتنی کڑی سز اکیوں۔ فرمایا تیری نافرمانی کی وجہ ہے۔ عرض کی تو پھر قیامت تک میری رسی ڈھیلی چھوڑ دے۔ اور حشر تنگ میری زندگی کو طوالت كردے يدر خواست منظور كرلى گئى اور حكم صادر ہوا۔ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ إلى يَوْمِ الْوَقُتِ الْمَعْلُومُ "بيشك تو مهلت ديے جانے والول ميں سے ہے۔ (بير مهلت)

مقرر دووقت کے دن تک ہے۔"(ص: ۸۱)

جب ابلیس کی درخواست منظور ہو گئی اور اس کی خواہش کے مطابق قیامت تک کے لئے اسے مملت مل گئی تواس نے تشکر وامتنان کے بجائے کفر وانکار کی راہ اختیار کی اور فضل خداوندی کا انکار کر دیا۔ اور چیلنج کیا کہ۔

فَبِهَا أَغُونَيْنَنِيُ لَاَقُعُدَنَّ لَهُمُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيُم - (الاعراف : ١٦) ترجمہ : اس وجہ سے کہ تونے جھے (اپنی رحمت سے) مایوس کر دیامیں ضرور تاک میں بیٹھوں گاان کو گمر اہ کرنے کے لئے تیرے سیدھے رائے پر"

یعنی ان کی تاک میں بیٹھوں گا اور انہیں راہ راست سے بھٹھانے کی کوشش

-BU05

ثُمَّ لَا تِيَنَّهُمُ مِنُ بَيْنِ اَيُدِيهِمُ وَمِنُ خَلُفِهِمُ وَعَنُ اَيُمَانِهِمُ وَعَنُ شَمَّا لِلهِمُ وَعَنُ شَمَائِلِهِمُ وَعَنُ شَمَائِلِهِمُ وَاللَّهِمُ وَعَنُ شَمَائِلِهِمُ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرِهُمُ شَاكِرِينَ

"پھر میں ضرور آؤل گاان کے پاس (مہمکانے کے لئے)ان کے آگے اور ان کے بائیں آگے اور ان کے بائیں سے اور ان کے بائیں سے اور ان کے بائیں سے اور گزار" (الاعراف: ۱۷) اللہ تعالیٰ زابلیس کو این جمہ سے میں کر دیاوں اس کی جسے قول کو اللہ تعالیٰ زابلیس کو این جمہ سے دور کر دیاوں اس کی جسے قول کو

الله تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی رحت سے دور کر دیااور اس کی حسر توں کو طول دے دیا ُسے کھلی چھٹی دے دی کہ اپنے اختیار کردہ راستوں پر چلتا جااور شرو فساد کی روش پربڑ ھتاجا۔

> وَاسْتَفُرِرُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمُ بِصَوْتِكَ وَأَجُلِبُ عَلَيْهِمُ بِحَوْتِكَ وَأَجُلِبُ عَلَيْهِمُ بِحَي بخيلك وَرِجُلِك وَشَارِكُهُمُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ "اور ممراه كرنے كى كوشش كر جن كو تو مراه كرسكتا ہے إن ميں سے اپني آواز (كي فسول كارى) سے اور دھاوالول دے ان پراپنے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

گھوڑ سواروں اور پیادہ دستوں کے ساتھ اور شریک ہو جاان کے مالوں میں اور اولاد میں۔ (بنی اسرائیل: ۱۲)

ان سے جھوٹے وعدے کیے جا اور جھوٹی امیدوں کے سمارے انہیں ورغلائے جا۔ لیکن میرے بعدول حسن اعتقادر کھنے والوں اور عزیمت کی راہ چلنے والوں پر تیر ابس نہیں چلے گا۔ میر ی توفیق ان کی دعگیری کرے گی میر ی معیت خاصہ ان کے شامل حال ہوگی۔ ان کاول تیری طرف ہر گز ہر گز مائل نہیں ہوگا اور وہ تیری بات پر ہر گز کان نہیں دھریں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھ۔ تو نے لوگوں کو گمر اہ کرنے اور پر ہر گز کان نہیں دھریں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھ۔ تو نے لوگوں کو گمر اہ کرنے اور گئے سخت سز اللے گاجو عزم کر رکھا ہے اس کی تجھ سے باز پرس ہوگی اور اپنے کے کی گئے سخت سز اللے گی۔

لَاَمُلَثَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنُ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجُمَعِيْنَ " " فرمال " من فرمال مرور بحر دول كا جنتم كو تجھ سے اور تیرے سب فرمال بردارول سے " (ص : ۸۵)

ملائک نے آدم کے حضور سجدہ کیااس کی فضیلت کا اعتراف کیااور اقرار کرلیا کہ آدم مقام ومر تبہ میں ان سے فائق اور بارگاہ اللی میں ان سے زیادہ قرمت رکھتا ہے۔ شاید ابھی تک بھی وہ اپنے آپ کو علم و معرفت اور فہم و فراست میں آدم سے فائق سمجھ رہے تھے۔اس لئے اللہ تعالی نے پہلے آدم علیہ السلام کو علم لدنی سے نوازا' ان کے دل میں نور عرفان بھر دیا اور پوری کا کنات کی تمام اشیاء کے نام انہیں سکھا

و يخ پهر فرشتول سے دريافت فرمايا۔ أنْبتُوني باسماء هؤكاء إنْ كُنتُمُ صلى قِين۔

"بتاؤتو مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم (اپنے اس خیال میں) سے

جو "(القره: ١٦)

تاکہ ان پریہ حقیقت عیاں ہو جائے کہ وہ علم کے میدان میں بھی آدم سے پیچھے ہیں اور اس علمی برتری کی وجہ سے وہ خود نہیں بلعہ آدم خلافت ارضی کا زیادہ مستحق ہے۔اور اس کی خلافت کا انکار بلاوجہ ہے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

آدم علیہ السلام کی وسعت علم کو دیکھ کر فرشتے ششدرو جیران رہ گئے۔
فرراگریبان میں جھانک کر اپنی بے بصاعتی کو دیکھا تو سر اپا جیرت بن گئے۔ جب جواب
دینے کی کوشش کی اور کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تواپنے بجز کا اقرار کر لیا اور بیا اعتراف کر لیا
کہ آدم علیہ السلام کے علم و آگئی کے سامنے ان کے علم کی کوئی حقیقت نہیں۔
فَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اللَّا مَا عَلَّمُتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِیْمِ هِ
ترجہ نے عض کر نہ گئی عیر سراکی تو بی سراکی تو بی سر سرکے علم

ترجمہ : عرض کرنے لگے ہر عیب نے پاک تو ہی ہے۔ پچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تونے ہمیں سکھا دیا۔ بے شک تو ہی علم و

حكمت والاب" (بقره: ٢٢)

جب آدم علیہ السلام نے فیض اللی سے جرعہ کشی کی اور علم ربانی سے اکتساب فیض لیا توبارگاہ اللی سے حکم ملا کہ جس چیز کی پہچان فرشتے نہیں کر سکے انہیں اس چیز سے آگاہ کر دو۔ اور جس حقیقت کاوہ سر اغ نہیں لگا سکے انہیں اس حقیقت سے باخبر کر دو۔ تاکہ ان پر عیال ہو جائے کہ آدم خاکی کتنی فضیلتوں کا مالک ہے۔ اور اللہ کریم نے کس وجہ سے اسے منصب خلافت پر متمکن فرمایا ہے۔

پس آدم علیہ السلام نے فرشتوں کوراز درون خانہ سے آگاہ کر دیا۔ ایسے میں اللّٰہ کریم نے فرشتوں کو مخاطب فرمایااور کہا۔

اَلَمُ اَقُلُ لَّكُمُ اِنِي اَعُلَمُ غَيْبَ السَّموٰتِ وَالْاَرُضِ وَاَعْلَمُ مَاتُبُدُونَ وَمَاكُنتُمُ تَكُتُمُونَ

''کیا نمیں کما تھا میں نے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھی ہوئی چیزیں آسانوں اور زمین کی اور میں جانتا ہوں جو پچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پچھ تم چھیاتے ہو''۔(القرہ: ٣٣)

اس طرح فرشتوں پر آدم کی فضیلت' تخلیق کارازاور خلافت کے استحقاق کی ... گئ

وجوہات ظاہر ہو گئیں۔

اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے کیے کی سز ادی اور اپنی عطا کر دہ نعمت اس سے واپس لے لی۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں تصر لیا اور انہیں وحی کے ذریعے بتادیا کہ میری نعمت کا شکر کرو۔ میں نے تمہیس بدیعے فطرت پر پیدا کیا ہے اور اپنی مثیرت کے تحت تمہیس حسین و جمیل صورت بخشی ہے پھر تم میں اپنی روح پھونک کر

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور تنہیں اپنے علم خاص سے نوازا ہے۔ دیکھو ابلیس میری رحت سے محروم تھر اہے اور لعنت کا مستحق ہواہے صرف اس وجہ سے كه اس نے ميرى علم عدولى كى ہے۔ جنت دارالخلد ہے۔ يه تحصارى منزل اور شمكانا ہے۔ اگرتم اطاعت پر کمر بستہ رہے تو تھے پیماس نیکی کا صلہ ملے گا اور جنت کی لبدی بہاریں ہمیشہ تحصارے لئے ہو تگی۔ اور المعمد کو توڑ دیا تو تہیں اس گھر سے نکال دوں گااور جہنم کی تیار شدہ آگ سے محمیع عذاب دول گا۔ یہ بات مت بھولنا کہ شیطان تمهارا د شمن ہے۔ کہیں تنہیں جنت سے نکال نہ دے اور تم شقاوت کے سز اوار بن جاؤ۔

میں نے جنت کی ہر نعمت تحصارے لئے مباح کر دی ہے۔ جمال سے جا ہو جنتی میوے توڑ کر کھاؤ مگر ان بے شار در خول کے در میان میں سے صرف ایک در خت کے قریب جانے سے تمہیں روک رہا ہوں۔اللہ کریم نے در خت کا تعین کر دیا اور اشارے سے بتادیا کہ شجر معنوعہ ہے۔ تاکہ کوئی شک اور ابہام نہ رہے۔ آدم اور حوا كوتنبيه كردى كه اگروهاس درخت كے قريب كئے توان كاشار بھى ظالمول ميں ہو گا۔اور اگر اللہ کے تھم پر ثابت قدمی سے عمل کرتے رہے تو اس کے صلے میں انہیں کئی اور نعتوں سے بھی نوازا جائے گا۔ لینی جنت میں نہ انہیں بھوک ستائے گی نہ بیاس محسوس ہوگی نہ انہیں ستر چھیانے کا اہتمام کرنا پڑے گا اور نہ ہی اکتابث اور تھکاوٹ محسوس

ٱسۡكُنُ ٱنۡتَ وَزَوُجُكَ الۡجَنَّةَ ۗفَكُلَا مِنۡهَا رَغَدًا حَيۡثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقُرَ بَاهُذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (بَرْه:٣٥) "ر موتم اور تهارى بوى اس جنت مين اور دونول كهاؤاس جنت سے جتناجا ہو جمال سے جا ہواور مت نزدیک جانااس در خت کے ورنه موجاؤكم إيناحق تلف كرنے والے" إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيْهَا وَلَا تَعُرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظُمُّأُ فِيْهَا و لا تَضُحٰی۔

"بيشك تمهارے ليے يہ ہے كہ تمہيں نہ بھوك كلے كى اور نہ تم ننگے ہو گے۔اور تہیں نہ پاس لگے گی یمال اور نہ دھوے ستائے كى "\_(ط: ١١٩)

آدم علیہ السلام جنت میں رہنے گئے۔ جس چیز کی خواہش کرتے اس سے
متمتع ہوتے۔ اور جنت کی لبدی نعمتوں سے اپنی آنکھوں کو لطف اندوز کرتے۔ شاید وہ
جنت کے باغوں میں سیر کرتے ہو نگے اور در ختوں کی گھنی اور فرحت بخش چھاؤں میں
بیٹھتے ہو نگے۔ جنت کے پھل توڑ کر کھاتے ہو نگے اور میٹھے پانی سے سیر اب ہوتے
ہو نگے۔ باغ و بہار میں پھول بھی کھلتے ہیں شاید وہ پھولوں کی ممک سے مشام جاں کو
معطر کرتے ہو نگے۔ وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کی بیوی بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز
ہوتی ایک طویل مدت تک وہ جنت کی الدی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔

ابلیس بھلا آدم علیہ السلام کے اس قدر آرام و آسائش کو کیسے بر داشت کر سکتا تھا۔ اسے جنتی بہاروں سے لطف اندوز ہوتے دیکھ کر جل بھن جاتا۔ وہ تو رحمت خداوندی سے محروم ہو گیا تھا۔ وہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے دور ہو گیا تھا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ آدم علیہ السلام کی قدر و منز لت اور سعاد توں کو ختم کروائے گاوراس کے ہاتھ سے یہ نعمت گرال مایہ سلب کروائے گا۔

کیا یہ وہی آدم خاکی نہیں جس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ راندہ ورگاہ ہوا ہے۔ اور ہمیشہ کیلئے اللہ کی نعمتوں اور اس کی رضا کے حصول سے محروم ٹھہراہے۔ ہاں اسی انسان کی بدولت ہی تو مستر د ہوا ہے۔ اسے سجدہ نہ کر کے 'اس کی تعظیم سے انکار کر کے وہ اس کی عرف کے لئے لعنت کا مستحق قرار پایا ہے۔ وہ آدم سے انتقام لے گا۔ وہ اس کی عزت کو داغد ارکرے گا جس کے سامنے سجدہ ریزی اور جس کی فضیلت کے اعتراف پراسے مجبور کیا گیا ہے۔

شیطان چیکے سے جنت کو گیا اور وسوسہ اندازی کر کے آدم اور حواکو یہ باور
کرانے کی کو شش کی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ انہیں مخلصانہ نصیحت کرناچا ہتا ہے۔ آدم
وحواکو بہکانے کے لئے اس نے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا مکر و فریب کا کوئی ایسا
طریقہ نہ چھوڑا جے کام میں نہ لایا ہو۔ اور د جل وبلیس اور مکر و فریب کا کوئی دروازہ نہ تھا
جس پر دستک نہ دی ہو۔ ان کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا انہیں یقین و لانے کی
کوشش کی کہ اگر انہوں نے اس کی شفقت بھر ی تضیحتوں پر عمل نہ کیا تو یہ دولت ان
سے چھن جائے گی بڑے محبت بھر ے لہج میں کہا۔

مَانَهاكُمَا رَبُّكُمَا عَنُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيُنِ أَوُ تَكُونَا مِلَكَيُنِ أَوُ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِيُنَ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِيُنَ

" نہیں منع کیا تہمیں تحھارے رب نے اس در خت سے گر اس لیے کہ کہیں نہ ہو جاؤ ہمیشہ زندہ رہے والول سے " (الاعراف: ۲۰)

جب اس لعین نے محسوس کیا کہ آدم اور ان کی بیوی اس کی باتوں میں نہیں آرہ اور مخالفت پراڑے ہوئے ہیں تواس نے قتم اٹھا کر کہا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔

ان کا دشمن نہیں۔ وہ تو صرف انہیں نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ شیطان نے حیلوں بہانوں سے اپنے مقصد کی صحت اور رائے کے صائب ہونے کا یقین دلایا۔ ہاں وہ ہے بھی تو بڑا حیلہ ساز فریب کار کہنے لگا ذرااس در خت کی رنگت تو دیکھو کتنی خوبھورت رنگت ہے۔ اس کی خوشبو سے مشام جال کو معطر کر کے تو دیکھو۔ ذرا چکھو تو اس کا ذاکقہ کتنا چھا ہے۔ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے 'خوبھورت لفظوں سے 'میٹھے وعدوں سے ورغلانے اور گر اہ کرنے کی پوری کو حشش کی۔ آخر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اس مر دود کی باتوں میں آگئے اور اس کے کہنے سے اس کی بات مان کی اور ان کی بیوی اس مر دود کی باتوں میں آگئے اور اس کے کہنے سے اس کی بات مان کی اور ان سے لغزش ہوگئ آدم اور حواعلیم ماالسلام نے جب تھم ربانی کو نظر انداز کیا توانلہ تعالی نے اپنی نعمت سلب کرلی اور انہیں جنت کی لبدی نعمتوں سے محروم کر دیا پھر ارشاد ہوا۔

اللهُ انهاكُمَا تِلكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَا اِنَّ الشَّيُطَانَ لَكُمَا عَدُوِّمُبِين

''کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تہمیں اس در خت سے اور کیانہ فرمایا تھا تہمیں کہ بلاشبہ شیطان تمھارا کھلا ہواد شمن ہے''۔(الاعراف: ۲۲) آدم اور حواعلیھما السلام حضور باری تعالیٰ میں حاضر ہوئے' اپنی غلطی پر ندامت اور شر مندگی کا اظہار کیااور بصد تضرع عرض کرنے گئے۔

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرَحَمُنَا لَنَكُو نَنَّ مِنَ الْحَاسِرِيُنَ قَالَ الْمُبِطُوا بَعُضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوُ ۖ وَ لَكُمُ فِى الْاَرُضِ مُسْتَقَرُ ۖ وَ مَتَاعِ ۗ اللَّىٰ حِينَ "دُونُول نِهِ عَرْضَ كَى اللهِ بَارِك بِروردگار بَمْ نَے ظَلْم كِيا إِنِي جانول پر اور اگر نہ خشش "دُونُول نے عرض كى الله بمارے پروردگار بم نے ظلم كيا اپني جانول پر اور اگر نہ خشش

فرمائے تو ہمارے لئے اور نہ رحم فرمائے ہم پر تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پنچے اتر جاؤتم ایک دوسرے کے دسٹمن ہو گے آخسر اللہ تعالیٰ کی اس اللہ تعالیٰ کی اس معاف فرمادیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مخشش سے آدم اور حواء علیھماالسلام کے سینے ٹھنڈے ہو گئے اور آتھوں میں سکون و قرار چھاگیا۔

دل میں پھرسے جنت اور جنت کی نعمتوں کا خیال آیا۔ اور یہ آرزو مچل اٹھی کہ کاش وہ نوازش پھر ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی آرزوں کو جانتا تھا اور ان کے ارادوں سے واقت تھا تھم دیاز مین میں اتر جاؤ۔ انہیں پھر سے خبر دار کر دیا کہ ابلیس اور انسان کے در میان عداوت ہے۔ یہ عداوت قیامت تک باقی رہے گی۔ خبر دار اس کی فتنہ پر دازی سے پچنا اور اس کے دام تزویر میں نہ آجانا۔

إِهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعُضُكُمُ لِبَعُضٍ عَدُونً فَإِمَّا يَأْ تِيَنَّكُمُ مِنِي المُبطُوا مِنْهَا تَلِيَّنَكُمُ مِنِي

اللہ تعالیٰ نے زبین کی زندگی میں آدم علیہ السلام کے لئے کئی ضرور تیں رکھ دیں اور ان ضور توں کو پوراکرے کا داعیہ بھی فطر تاود بعت کر دیا ہے بتادیا کہ راحت و آرام کا دورا ختام و کی ہے۔ جنت سے نکلنے کے بعد اب تہمیں ایک نئی طرززندگی کا سامنا ہے۔ ہمیں دورا ختام و کی ہے۔ جنت سے نکلنے کے بعد اب تہمیں ایک نئی طرززندگی کا سامنا ہے۔ ہمیں دورا ختام و کی راہ۔ جو صراط متنقیم پرگامزن ہوگا اور کا راستہ ایمان اور فلات ن راہ یا گفر اور خسارے کی راہ۔ جو صراط متنقیم پرگامزن ہوگا اور کا راستہ ایمان اور فلات ن راہ یا گفر اور خسارے کی راہ۔ جو صراط متنقیم پرگامزن ہوگا اور کر اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی ہم کرے گاوہ تو وساوس شیطانی اور مکر و فریب سے محفوظ رہے گا۔ اور جو ان اصولوں سے روگر دانی کرے گا اور شیطان کے قدم بقدم چلے گا اس کی زندگی کا جامہ خگ ہو جائے گا اور اس کا شار ان بد مختوں میں قدم بھونے گئے گا جن کی ساری تگ ودو کا مرکز دنیاوی زندگی کی حقیقوں سے منہ موڑ کر سمجھ شعور کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جو زندگی کی حقیقوں سے منہ موڑ کر سمجھ شعور کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جو زندگی کی حقیقوں سے منہ موڑ کر سمجھ شعور کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جو زندگی کی حقیقوں سے منہ موڑ کر سمجھ شعور کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جو زندگی کی حقیقوں سے منہ موڑ کر سمجھ شعور کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جو زندگی کی حقیقوں سے منہ موڑ کر سمجھ شعور کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جو زندگی کی حقیقوں سے منہ موڑ کر سمجھ سے بی صحیح اور فلاح کا ضام من ہے۔

# «آدم عليه السلام كى اولاد"

نظام حیات محیل کے مراحل طے کرنے لگا۔ حوامیں بچ پیدا کرنے کی استعداد پیدا ہو گئی۔ گلثن انسانیت میں پہلی کلی کھل اٹھی باد بہاری کا پہلا جھو نکا آچکا۔ حواعلیھاالسلام کو جب حمل کی گرانی محسوس ہوئی تواپنے خاوند کے ساتھ خوش خوش رہنے لگیں۔ میال ہوی کے ول میں پول کی محبت اور انفت کروٹیں لینے لگی۔ وہ سرایا ا تنظار بن گئے کہ وہ اپنے جگر کے ملکڑوں کو روئے زمین پر کب دیکھیں گے۔وہ کب زمین کے اطراف وجوانب میں چریں گے۔وہ عالم تخیل میں دیکھنے لگے کہ زمین ان کی اولاد سے آباد ہو جائے گی۔وہ مشرق اور مغرب میں چلیں گے۔اللہ کے عطا کردہ رزق کو حاصل کرنے کے لئے زمین کا سینہ شق کریں گے۔ یمال جنت کی سی بہاریں نہ سمی لیکن اولاد کی وجہ ہے آدم علیہ السلام بہت خوش تھے اور حواجے کے تصور سے بھولے نہ سارہی تھی۔ حمل کے ایام میں مال کو طرح طرح کی تکلیفوں کاسامنا کر تا ہے لیکن مامتا کا جذبہ اور پڑوں کی محبت ان تمام تکلیفوں کو بھلادیتی ہے۔مال پڑوں کی پیدائش کا س کر خوش ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اولاد توہے ہی آنکھوں کی ٹھنٹرک اور ذل کا قرار۔حواعلیھا السلام کے بطن سے پچوں کے دوجو زے پیدا ہوئے لیعنی قابیل اور اس کی بھن 'ھابیل اور اس کے ساتھ بہن دونوں بھائی والدین کی کفالت میں عمد شاب کو پہنچ۔ حتی کہ

زندگی کی شادابی ان کے جسموں میں بھر گئی اور قوت شابہ اپنے عروج کو جا پہنچی۔ دونوں پچیاں بھی بلوغت کی عمر کو پہنچ گئیں۔ اب ھابیل اور قابیل زمین میں رزق کی تلاش میں تگ ودو کرنے لگے۔ قابیل زمینوں پر محنت کر تااور ان سے فصلیں آگا تااور اس کابھائی ھابیل ریوڑ چرا تااور گلہ بانی کر تا۔

دونوں ابھی اپنے والدین کے ساتھ خوشی اور مسرت سے رہ رہ تھے۔ بیہ مختفر ساخاندان امن و چین سے زمین کی آباد کاری میں مصروف تفاوقت گزر تا گیااور موت ینج پھیلائے انسانیت کے شکار کے لئے گھات لگائے بیٹھی تھی۔ دونوں بھائیوں میں قوت مردمی عروج پر پہنچ گئی اور انہیں شادی کی ضرورت محسوس ہونے لگی تاکہ وہ اپنی ہیویوں سے فرحت و سکون حاصل کر سکیں اور ان کی صحبت سے تسلی اور اطمینان پائیں۔ یہ شمد کی سی ملیٹھی آرزوان کے دلول میں پوست ہو گئی۔ ان کی کو ششوں اور مساعی کا دائرہ کار ای امید پر آگر ختم ہو تا تھا۔ شروع سے مثیت ایزدی نے انسان کو مال اور اولاد سے آزمایا ہے۔ جس شخص سے قدرت امتحان لینا چاہتی ہے اس کا مال بڑھ جاتا ہے اور اولاد کی نعمت اسے عطا ہو جاتی ہے۔ زمین کی بہاریں اور خزانے اس کی جھولی میں ڈال دیئے جاتے ہیں۔ قدرت کو شاید یہ منظور تھا کہ اولاد آدم ا یک امت نہ رہے۔ بلحہ وحدت کثرت میں بدل جائے اور رائے اور سوچ میں 'نو عیت اور خلقت میں 'سعادت اور شقاوت میں تنوع اور نے رنگی آجائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو البشر آدم کووجی کی ان میں ہے ہر ایک کی شادی دوسرے کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے کر دی جائے۔ آدم علیہ السلام نے حکم خداوندی سے پچوں کو مطلع کیا۔ آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ ان کا فیصلہ بلاچون وچراں مان لیا جائے گا۔ اگر انسان کا نفس شریر نه ہو تا تووہ انسان کو بھی بھی ہلاکت اور بربادی کی اتھاہ گہر ائیوں میں نہ گر ا تا۔ اور والد کی تمناپوری ہوتی۔

انسانی طبیعت کا قوام حرص وطمع ہے۔ جس نے اپنی شہوت کی سر کشی کوروکا اور اس کی سطوت کے گھوڑے کو لگام دی اور ہوس پر عقل کا پسرہ بٹھا دیا وہ دنیا اور آخرت میں تکریم کا مستحق قرار پایا۔ مگر جس نے شہوانی خواہشات کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی اور عقل کی باگ ہوس کے ہاتھ میں دے دی 'اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور اس کی ساری کوششیں اکارت چلی گئیں۔ حالا نکہ وہ سوچ رہا ہو تا ہے کہ اس کی کوششیں ثمر بار ہوں گی۔

طبیعت انسانی کا منٹے ہو نااور نفس کا سر کش ہو جاناد نیا میں امتحان ہے۔
جب آدم علیہ السلام نے اپنے ارادے سے پچوں کو آگاہ کیا۔ تو قابیل آگ
بگولا ہو گیا اور اپنے والد کے چھم کو اپنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ اس کے ساتھ پیدا
ہونے والی پچی خوبصورت اور ھابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی پچی حسن صورت میں
دوسری بہن سے کم تھی۔ وہ اس فیصلے پر راضی نہ ہوا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے
ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کرے۔

حسن ظاہری شروع سے منہ زور طوفان کی مانند نفس بھری سے کھیلتارہا ہے اور انسان کو ہلاکت اور فلاکت کے گڑھے میں گرا تا آیا ہے۔

میں حسن ظاہری اور جمال خلقی دونوں بھائیوں میں دوری نفرت اور عداوت کا سبب بنا۔ ایک نے اپنے والد گرامی کی اطاعت سے انحراف کیا اور اللہ سے کیا ہواوعدہ توڑ ڈالا۔ اور پہلا عمد شکن ٹھر او قابیل کے انکار سے آدم علیہ السلام گویا تندو تیز ہواؤں کی لپیٹ میں آگئے۔ انہوں نے اس قدر غم واندوہ کا تو خلد میں سوچا بھی شیس تفا۔ ان کی ذات دونوں پول میں تقسیم ہوگئی۔

۔وہ دونوں کی سلامتی اور بقاچاہتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کواس مشکل سے نکلنے کا طریقہ بتادیاس سے غم واندوہ کی سے منہ زور آند ھی چھٹ گئی۔اللہ کر یم نے حکم دیا کہ دونوں بھائی میر کارضا کی خاطر قربانی دیں۔جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اپنے ارادے اور خواہش کو عملی جامہ پہنانے میں کا میاب ہو جائے گا۔ھابیل نے اپنے اونٹ کی قربانی دی اور قابیل نے اپنے کھیت سے گندم کی قربانی دی اور قابیل نے اپنے کھیت سے گندم کی قربانی پیش کی۔ دونوں کے دلوں میں امید کے چراغ جل اٹھ۔ ہر ایک سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہو گا۔اور اس کی امید پوری ہو جائے گی۔

ھاہیل بہت خوش قسمت اور راستباز تھا۔اس لئے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن قاہیل کی قربانی رد ہو گئی کیو نکہ اس نے اپنے والد گر امی کے حکم سے سر تانی کی تھی اور قربانی دیتے ہوئے اللہ کی رضا کی نیت نہیں کی تھی۔ قابیل کی پریشانی کی کوئی حدنہ رہی۔امید کے سارے چراغ گل ہو گئے۔وہ بغض و کینہ کی تصویرین گیا۔اس کی سرکشی پھوٹ پڑی۔اور غصہ انتفاؤں کو چھونے لگا۔ اپنے بھائی کو دھمکی دی اور کہا: پچھ بھی ہو میں تمہیں قتل کر کے دم اوں گا۔ تاکہ تمہیں ایک بدخت کے ساتھ رہنے کی تکلیف نہ کر ناپڑے۔ کیونکہ تو تو خوش خت ہے۔ مجھے اس بھائی چارے کی کوئی ضرورت نہیں۔میرے اندرے رشتوں کا تقد س رخصت ہو چکا ہے اور میر ادل بہت اداس ہے۔ھابیل نے حسرت بھرے لیجے میں بھائی کو تھیجت کی اور کہا: میرے بھائی بہتر تو یہ ہے کہ تم اصل بیماری کا سراغ لگاتے اور اس کا کوئی علاج ویندہ ہوناچا ہے تھا تاکہ تم اس راہ پر گامز ن ہو علاج کرتے۔تمہیں تو امن وسلامتی کا جو بندہ ہوناچا ہے تھا تاکہ تم اس راہ پر گامز ن ہو کر اللّٰہ کی رضاحا صل کرتے۔ قربانی صرف ان کی منظور ہوتی ہے جن کے دل تقویٰ کی دولت سے مالامال ہوتے ہیں۔

الله تعالى نے هابيل كو جسماني اور عقلي خوبيوں سے خوب اچھي طرح مزين کر رکھا تھا۔ ان میں ان لوگوں کی تمام صلاحیتیں موجود تھیں جنہیں امانت کا امین بنایا جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہیں حکمت و دانائی کی ضلاحیتوں سے نوازا جائے تووہ ان میں اور تکھار پیدا کرتے ہیں۔ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی کا حصول ہو تا ہے۔ وہ والدین کی اطاعت و فرمانبر داری کو سعادت دارین خیال کرتے ہیں۔وہ اپنے رب کی تقتیم پر راضی ہوتے ہیں۔وہ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ و نیوی زندگی ڈھلتی چھاؤں اور عار ضی مقام اور بے ثبات مال ہے۔ھابیل اپنے بھائی کو بہت جاہتا تھا۔وہ اسے برابر نصیحت کر تار ہااور اسے سمجھا تار ہاکہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عمد تونہ توڑو قابیل کی دھمکی کا ہے کوئی خوف نہیں تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک قوت خاص سے نواز رکھا تھا۔اس کے اندر اللی قوت موجود تھی۔وہ جانتا تھا کہ قابیل شیطان کے و هو کے میں آگیا ہے۔ وہ انقام کی آگ میں جل رہا ہے اور سر کشی کی راہوں پر سریٹ دوڑرہا ہے۔ هابیل نے سب کچھ نقدیر پر چھوڑ دیا۔ سوچامشیت ایز دی نے اگر اس کے بھائی کے لئے میں راہ متعین کر دی ہے تووہ تقدیر سے لڑتو نہیں سکتا۔ لیکن اس کے دل میں ایک لمح کے لئے بھی یہ خیال نہ آیا کہ وہ اپنے بھائی کو نقصان پنجائے یا سے تکلیف دے۔ کیونکہ اول سے اللہ نے اس کی پیشانی پر سعادت کا لفظ لکھ دیا تھا۔اور اس کے اندر خوف خداود بعت ہو چکا تھا۔ ھائیل نے ازراہ شفقت و محبت پھرسے قابیل کو نشیحت کرنا شروع کی۔ اس نے ایسی گفتگو کی جس میں قابیل کے زخموں کا مرہم تھا۔ اس کے بغض و کینہ کی دوا تھی۔ فرمایا: اے میرے بھائی۔ بیشک تو جورو جفا کی راق چل نکلا ہے۔ اور صراط مستقیم سے بہت دور نکل گیا ہے۔ اپنے عزائم میں تو گناہ گار ہے اور اپنی رائے میں جادہ حق سے بہت دور ہے۔ تحصارے لئے بہت ہی مناسب تھا کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور فسق و فجور سے باز آجاتے۔ لیکن جب تو نے میرے قتل کا پختہ عزم کر لیا ہوا ہو میل فسق و فجور سے باز آجاتے۔ لیکن جب تو نے میرے قتل کا پختہ عزم کر لیا ہوا ہو اور ہر حال میں تواس گناہ کو کر گزر نے پر تلا ہوا ہے تو میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکر تا ہوں کہ کہیں میں بھی گناہ کی روش اختیار نہ کر بیٹھوں یا اللہ کی نافر مائی کا داغ میرے دامن کو واغد ارنہ کر دے۔ پس گناہ کی روش اختیار نہ کر بیٹھوں یا اللہ کی نافر مائی کا داغ میرے دامن کو واغد ارنہ کر دے۔ پس گناہ کا ہو جھ مختے ہی مبارک۔ اس کا انجام بہت بر اہے۔ تیر اشار جہنم کی سز اہو گی۔

قابیل کے سینے میں د کہتی آگ کو اخوت کارشتہ بھی سر دنہ کر سکا۔ اور نفرت و عداوت کے بیہ شعلے' محبت' رحمت' شفقت اور مهر بانی کے چھینٹوں سے بھی سر دنہ ہو سکے۔ قابیل نے نہ توخوف خداوندی کا کچھ احساس کیا اور نہ والدین کی محبت اور شفقت کی رعایت کی۔ سر اسر نفس کی اطاعت پر کمر بستہ ہو گیا اور یوں دنیا میں سرکشی اور برائی کرنے والا پہلا شخص قراریایا۔

آخر وہ وقت آبی گیا جس میں ایک سرکش نے انتائی اقدام کرنا تھا۔ ھابیل ایخ بھائی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اور حماقت 'جمالت اور انتقام کا پہلا شکار ٹھہرا۔

اپنے جوان بھائی کی تھلی کلی کو منچ کر ڈالا۔ اور اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ ھابیل کاستارہ اس افق سے غائب ہو گیا جس افق سے اس کاباپ اس کو طلوع ہوتے دیکھا کرتا تھا۔ آدم علیہ السلام تنمائی اور وحشت ہی محسوس کرنے گئے۔ ھابیل انہیں رہ رہ کریاد آنے لگا۔ بہت کو حش کی کہ کہیں سر اغ ملے لیکن بے سود۔ قابیل سے بھائی رہ رہ متعلق پوچھالیکن اس نے غصے اور طیش کے لیجے میں یہ جواب دیا کہ وہ اس کی گہداشت پر تو مقرر نہیں۔ وہ اس کار کھوالا اور نگہبان تو نہیں۔ آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے بھائی کو قتل کرنے کاشنیع جرم کرلیا ہے۔ وہ مربلب 'غم والم کی تصویر گئے کہ اس نے بھائی کو قتل کرنے کاشنیع جرم کرلیا ہے۔ وہ مربلب 'غم والم کی تصویر کے اپنے بیٹے کی جدائی کے قتل کرنے کاشنیع جرم کرلیا ہے۔ وہ مربلب 'غم والم کی تصویر کے اپنے بیٹے کی جدائی کے قبل کرنے کاشنیع جرم کرلیا ہے۔ وہ مربلب 'غم والم کی تصویر کے اپنے بیٹے کی جدائی کے قبل کرنے کاشنیع جرم کرلیا ہے۔ وہ مربلب 'غم والم کی تصویر کے اپنے بیٹے کی جدائی کو قبل کرنے کاشنیع جرم کرلیا ہے۔ وہ مربلب 'غم والم کی تصویر کے اپنے بیٹے کی جدائی کے غم کو سینے میں چھپائے قابیل پر شفقت کرتے رہے۔

أَقُولُ لِلنَّفُسِ تَأْ سَاءً وَتَعُزيَةً إحُدىٰ يَدَى أَصَابَتْنِي وَلَمُ . تُرد میں حسرت ویاس اور افسوس میں اپنے دل سے کہتا ہوں۔

ميرے ايك ہاتھ نے مجھے تكليف دى ہے اور ميں اسے اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا۔ هابیل زمین پر قتل ہونے والا پہلا شخص تھا تقابیل کم کھے شبھے نہیں آرہا تھا کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھیائے۔اسے یوری میں ڈالے کندھے پر اٹھائے پھر تارہا۔وہ بہت پریشان اور مضطرب تھا۔ول خون کے آنسورور ہاتھااور جگریاش پاش ہو چکا تھا۔اور الیا کیوں نہ ہو تا۔ اس کے نفس نے شفقتوں اور محبتوں کا گلہ گھونٹ دیا تھا۔ پورادن پھٹی بھٹی نظروں سے 'حیران و پریشان چاتارہا۔رات آئی تو وہی بے چینی اور پریشانی تقى ـ عذاب كى ايك دلدل تقى كه كسى پهلو قرارنه تقا ـ خجالت اور بثر مند گى عم وحزن میں کروٹیں بدلتے رات گزرگئے۔

لاش میں تعفن پیدا ہوا۔ اب وہ اسے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن کیا کرے پچھ مجھ سمجھ سمجھ سمجھ آرہاتھا۔

ایسے میں ضروری تھا کہ رحمت خداویدی اپنے پاکباز بندے کی لاش کی تگهداشت کرتی مخلوق کوایک دائمی ضابطه مهیا کرتی اور آدم اور اس کی اولاد کی عزت و تکریم کوباقی رکھنے کا اہتمام کرتی۔اور یہ بھی ضروری تھا کہ ایک سرکش اور گمراہ شخص کو سخت تنبیه کی جاتی اور اسے درس عبرت دیا جاتا۔ وہ وحی خداوندی اور الهام باری تعالیٰ کے لائق تو تھا شیں اس لئے اے ایک کوے کے تلمذی ذلت اٹھانا پڑی۔ تاکہ اس کی وانائی ایک حقیر کالے اور کمزور حیوان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔اور اتنی ذلت اوررسوائی کے ساتھ حاصل کیے گئے درس کے ذریعے اس کی اناکو فناکی نیند سلادیا جائے۔ تاکہ وہ ہمیشہ ذلت اور نکبت میں مبتلارہے۔

الله تعالی نے دو کوے بھیجے۔ دونوں نے قابل کے سامنے لڑائی کی۔ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر اپنی چو نچے سے گڑھا کھودا۔ اور مردہ کوے کے جسم کود فن کر ویا۔اے دیکھ کر قابیل بہت نادم اور شر مندہ ہوااور کہ اٹھا۔

يَاوَيُلَتَا أَعَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُواهِيَ سَوُأَةَ أَخِيُ-"بائے افسوس کیا قاصر رہامیں کہ جو تااس کوے کی مانند تو چھیا ويتالاش اليخ بهائي كي" (المائده: ١١)



## "حضرت نوح عليه السلام"

Asia 1950年 1950年

قوم نوح عرصه دراز تک صنم پرستی میں مبتلار ہی۔ وہ بتوں کو خدا سیجھتے تھے اور انہیں مشکل کشا اور حاجت روالیقین کرتے تھے۔ وہ انہیں خیرو شر کا مالک خیال كرتے اور انهيں مختلف نامول سے پکارتے تھے۔ كسى بت كانام "ود" تھا كسى كا" يغوث" کسی کو "سواع" اور کسی کو " بعوق" اور کسی کو "نس" کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ سب جمالت کاشا خسانہ اور ہوس پرستی کا متیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتھی ہد پر ستوں کی طرف حضرت نوح عليه السلام كونبي بناكر بهيجا لنوح عليه السلام نهايت فصيح البيان اور فتيق اللمان مقرر تھے۔اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں عقل و خرد ' حلم وہر دباری جیسی صفات سے بھی نوازر کھا تھا۔ وہ مشکلات میں نہایت صابر تھے۔ انہیں اپنی بات منوانے اور دلائل سے بات کرنے کا ڈھنگ آتا تھا۔ وہ دور اندیش اور سمجھد ار شخصیت کے مالک تھے آپ علیہ السلام نے ان بت پر ستوں کو پیغام حق دیالیکن انہوں نے بیٹھ پھیرلی۔ ا نہیں عذاب الیٰ سے ڈرایالیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی اور آئکھیں موندلیں۔ انہیں نیکی کی تر غیب دی لیکن انہ اِل نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور تکبر کرنے لگے۔ اس کے باوجود بھی حفرت نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے ان سے جھڑتے رہے۔ان کے رویے کو صبر و تحل ہے بر داشت کرتے رہے اور نمایت شیریں لہج میں انہیں سمجھاتے رہے آپ ان کے ایمان لانے کے بارے پر امید تھے۔ول میں نامیدی
کا شائبہ تک نہ تھا۔ اسلوب بدل بدل کر وعظ و نفیحت کرتے 'ہر ہر ڈھب سے ان کو
سمجھانے کی کو شش کرتے ضبح و شام جلوت و خلوت میں ان کی ہدایت کے لئے دعا
کرتے۔ انہیں بتاتے کہ ذرااس و سیع کا ئنات اور اس کے حسن و جمال کو دیکھو' یہ سیاہ
رات اور آسان پر بے شار قندیلیں' فضاؤل میں تیر تا چاند اور چکتا سورج' یہ زمین اور
اس کے مطلع پر پھیلا ہوادن کا اجالا۔ اس کی سنگلاخ زمینوں سے اگتی سینکروں قتم کی
اس کے مطلع پر تھیلا ہوادن کا اجالا۔ اس کی سنگلاخ زمینوں سے اگتی سینکروں قتم کی
پید دے رہے ہیں جوالہ واحد ہے جس کی قدر تول کی انتاء نہیں۔

نوح علیہ السلام یو منی وعظ و نصیحت کے موتی لٹاتے رہے اور فصاحت و
بلاغت کا جادو جگاتے رہے۔ اللہ کے وجود اور وحدانیت پر دلائل وہر ابین کے وہ جوہر
لٹائے کہ لوگ ششدر اور جر ان رہ گئے۔ آپ کے وعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر چند
خوش قسمت ایمان لے آئے۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے گئے اور آپ کی رسالت
کی تصدیق کی گر جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی ایمان نہ لائے اور جنہیں بد بغتی نے
پیمیٹ رکھا تھا ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ یہ بد بخت قوم کے شریف لوگ شار ہوتے
سے ان کا قوم میں رعب اور دبد بہ تھا اور انہیں لوگوں میں ایک خاص مقام و مرتبہ
حاصل تھا۔ انہوں نے ایکا کر لیا۔ آپ کی مخالفت کرنے گئے اور آپ کی تعلیمات کا
مشنح اڑانے گئے۔

وہ کتنے گئے تو ہماری طرح کا ایک انسان ہی تو ہے اور ہمارے خاندان کا ایک فرد آگر خدا کو کوئی قاصد بھیجا مقصود تھا تو وہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ ہم اس فرشتے کی دعوت پر البیمن کہتے اور اس کا کہامان لیتے۔ پھریہ کمینے اور ذکیل لوگ جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کا معاشر ہے میں مقام ہی کیا ہے۔ وہ تو پر لے درج کے بے وقوف اور جاہل ہیں۔ ان کے پیشے دیکھو۔ کوئی شخص بھی تو عزت و تکریم کا حامل پیشہ نہیں رکھتا۔ سب خسیس اور کی ہیں۔ ان ذلیلول نے بے سویے سمجھے تیری بات مان کی ہوتی تو ہم جو فطانت اور ذکاوت کی معراج پر جو قطانت اور ذکاوت کی معراج پر وقی اور آپ کی بات میں اگر خرابر ابر بھی سچائی ہوتی تو ہم جو فطانت اور ذکاوت کی معراج پر جو قطانت اور ذکاوت کی معراج پر

فائزلوگ ہیں اور معاشرے میں خرد مندی اور ذہانت کے چرچے رکھتے ہیں سب سے پہلے ہم جھ پرایمان لاتے اور تیری اقتداء کرتے۔

یہ بدخت بحث و متحیص میں لگ گئے اور د جل و فریب کے جال پکھانے گئے کئے گئے :اے نوح آپ اور آپ کے ساتھی کس چیز میں ہم سے فائق ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو عقل و فکر کے میدان میں ہم پربرتزی ہے یاد نیاداری اور دور اندیشی میں ہم پر فوقیت ؟ ہماراخیال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔

نوح علیہ السلام نے نمایت ہی متانت اور سنجیدگی ہے کام لیا اپنے حلم و بر دباری کی چک د مک کوان کی بد زبانی ہے ماند نہ پڑنے دیا۔ اور اپنی رائے اور فکر میں ذرا بر ابھی فرق نہ آنے دیا۔ آپ نے انہیں جواب دیا تحصارا کیا خیال ہے۔ اگر میں اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر ہو تا اور میر ادعویٰ نبوت سچا ہو تا تو میرے پاس مال و دولت کے انبار ہوتے۔ اگر تحصارا یہ خیال ہے تو تم نے غلط سوچا ہے حقیقت سے تم ناواقف رہے ہو۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے سورج کی روشنی کو روکنے کی کو شش کی اور ستاروں کی چک کو ہشش کی اور ستاروں کی چک کو ہتھوں سے مخفی رکھنا چاہا۔ میں تہمیں الزام نہیں دے سکتا۔ میں تو اللہ کا پیامبر ہوں۔ میں تہمیں ہدایت اور یقین و سنے کی طاقت نہیں رکھتا صرف تہمیں حقیقت سے باخبر کر سکتا ہوں۔

کھنے گئے: اے نوح! اگر تو ہماری ہدایت اور تو فیق کا خواہاں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تیری مدد کریں اور عزت سے پیش آئیں تو پھر ان کمیوں اور غریبوں کے ساتھ اٹھنا پیٹھنا ترک کر دے اور انہیں بتادے کہ وہ آئندہ تیری محفل میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ ان چھوٹے اور بو قعت لوگوں کی جمایت اور دسٹگیری کا خیال دل سے نکال دے۔ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے اور ان کے رہن سمن کے طریقوں کو نہیں اپنا سکتے۔ جو ان کا عقیدہ ہے ہم اس کو اپنانے کے لئے تیار نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس دین کو اس نظر ہے کو قبول کرلیں جس کی نظر میں شاہ وگدا ہر اہر ہیں اور آفاد غلام یکسال ہیں۔

نوح علیہ السلام نے جواب دیا: میری دعوت عام ہے۔ تم تمام میرے مخاطب ہو۔ میرے دین میں بڑے چھوٹے سب برابر ہیں۔ امیر وغریب یکسال ہیں۔ آ قاوغلام ایک جیسے ہیں۔ یہال چھوٹے بڑے خاص وعام امیر وغریب اور خادم و مخدوم میں کوئی امتیاز نہیں۔

اگر میں تمھاری بات مان لول اور اپنے مانے والول کو چھوڑ دول تو دین کی نشر واشاعت اور اپنے پیغام کی تائمد میں پھر کس پر بھر وسہ کروں۔ میں ان و فاشعارول کو کیسے چھوڑ دول جنہول نے میر ااس وقت ساتھ دیا جب تم نے مجھے مالوس کر دیا تھا۔ جنہول نے اس وقت میری دعوت کو تہہ دل سے تسلیم کیا جب تم گفر اور انکار کررہ سے ہے۔ میرے یہ غریب دوست تو دین پر شختی سے قائم ہیں اور شب وروز دعوت الی اللہ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر انہول نے رب قدوس کے حضور نالش کی اور حضور باری میں میری شکایت کی تو میں کیا جواب دول گا۔ اگر انہول نے کہ دیا کہ بار اللی نوح نے نیکی کے بدلے بر ائی اور احسان کے بدلے انکار کو ترجیح دے دی تو میں کیا جواب دول گا۔ اگر انہول دے دے دی دی دی کہ دیا کہ بار اللی نوح نے نیکی کے بدلے بر ائی اور احسان کے بدلے انکار کو ترجیح دے دی دی تو میری کیا جات ہوگی۔ اے سر دار ان قوم تم توہوے کو دن ہو۔

جب نوح علیہ السلام اور زعماء قوم کے در میان محث وجدل شدت اختیار کر گئ اور اختلافات کی خلیج وسیع تر ہو گئ تو کافر مایوس ہو گئے۔ اور نوح علیہ السلام کے متعلق دلوں میں تنگی محسوس کرنے لگے اور کہ اٹھے۔

> يَانُوحُ قَدُجَادَلْتَنَا فَاكْثَرُتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيُنَ

> "اے نوح! تم نے ہم سے جھڑا کیااوراس جھڑے کو بہت طول دیا(اس مباحثے کورہے دو)اور لے آؤ ہمارے پاس جس (عذاب) کی تم ہمیں دھمکی دیتے رہے ہو۔اگر تم سے ہو"۔(حود:۳۲)

نوح علیہ السلام نے انہیں جھنجوڑ ااور فرمایا : پیشک تم نے جمالت کی حد کر
دی ہے اور جمافت کی انتخاؤں کو چھولیا ہے۔ میں کون ہو تا ہوں تہیں عذاب میں مبتلا
کرنے والا یا عذاب سے بچانے والا۔ میں تو تحصاری طرح ایک انسان ہوں۔ میری
طرف وحی کی جاتی ہے۔ بیشک تحصار المعبود تووہ یکناذات ہے۔ میں تواللہ کا پیغام تم تک
پہنچانے آیا ہوں میں تو جنت کی بھارت دینے اور بھی عذاب خداوندی سے ڈرانے آیا
ہوں۔ ہر چیز تواللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اگروہ کرم کرے تو تہیں ہدایت دے

چاہے تو تمہیں فور آسز اسے دوچار کر دے وہ چاہے تو تمھاری زندگی دراز کر دے تاکہ تمہیں سخت سز اسے دوچار ہونا پڑے اور چاہے تو اپنے کرم سے تمہیں عذاب کی شدت سے چالے۔ رسالت کے فرض کو پوری طرح اداکرنے کے لئے اللہ کریم نے انبیاء علیم السلام کو عزم وہمت اور صبر واستقلال جیسی خوبیوں سے نواز اہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں وی کے اخذ کرنے اور اپنی ذات پر کامل بھر وسہ رکھنے کی خصلتوں سے بھی ملا مال کیا ہے۔ تاکہ ان کی تشریف آوری کے بعد لوگوں پر ججت تمام ہو جائے اور کسی کا فرکو کفر پر ڈٹے رہنے کا عذر نہ رہے۔

نوح علیہ السلام بھی اولو العزم رسولوں ہیں سے تھے۔ آپ ساڑھے نوسو سال کے طویل عرصہ تک فریضہ جلیخ اداکرتے رہے۔ اپی قوم کی ایذار سانیوں پر صبر کرتے رہے۔ ان کے طعن و تشیخ کے تیروں کو ہر داشت کرتے ہوئے امید کی ایک کرن لیے صراط متنقیم کی طرف بلاتے رہے۔ وہ اپی قوم کی ہدایت کے لئے بہت بے تاب تھے۔ ان کی دلی آرزو تھی کہ ان کے مطلع حیات پر ایمان کی جبی چکے اور ان کے دل کے ویرانے میں باد نسیم کے ایک جھو نکے کا گزر ہو۔ لیکن آئے دن ان کی سر کشی دل کے ویرانے میں باد نسیم کے ایک جھو نکے کا گزر ہو۔ لیکن آئے دن ان کی سر کشی در میں کئی۔ اور وعظ و تلقین سے ان کی نفر توں میں اضافہ ہو تا گیا۔ جب ان کا بیر رویہ دکھے کر امیدور جاء کی رسی کمزور ہوگئی تو حضر ت نوح علیہ السلام نے شاکی اور مانجی لیج میں حضور باری تعالیٰ میں عرض کی کہ مولا میر کی مدد فرما اور انہیں ہدایت کی تو فیتی خش میں حضور باری تعالیٰ میں عرض کی کہ مولا میر کی مدد فرما اور انہیں ہدایت کی تو فیتی خش دے۔ میں تو انہیں نصیحت کرتے تھک گیا ہوں۔ میرے دل میں ان کے ایمان کے ایمان کی امید نہیں رہی تو ہی رحم فرما۔ رب قدوس نے آپ کو حی کی۔

إِنَّهُ لَنُ يُومِنَ مِنُ قُومِكَ إِلاَّ مَنُ قَدُ امَنَ فَلَا تَبْتَئِسُ بِمَا كَانُوا يَفَعَلُون ـ

کہ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم سے بجز ایکے جو ایمان لا چکے۔ اس لئے آپ عملین نہ ہول اس سے جووہ کرتے ہیں۔ (حود :۳۷)

جب نوح علیہ السلام نے دیکھاکہ اللہ نے فیصلہ صادر کر دیا ہے اور وحی نے ان کے ایمان نہیں لائیں گے۔ان کے دلول پر تالے لگ گئے ہیں توصیر کا پیانہ لبریز ہو گیااور

#### بارگاہ ایزوی میں نبوت کے ہاتھ اٹھ گئے۔

رَبِ لَا تَذَرُ عَلَى الْاَرُضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۔ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمُ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّارًا الله مُعرَب عبد عَمِورُ فِي الله وَالاَّ فَاجِراً كَفَّارًا الله الله عبر عرب به چھوڑ في زمين پركافروں ميں سے كى كوبت الله موااگر تو في ان ميں سے كى كو چھوڑ ديا تو وہ ممراہ كر ديں گے تير به مندول كو اور نہ جنيں گے مگر الي اولاد جو بردى بدكار 'ناشكر تير به مندول كو اور نہ جنيں گے مگر الي اولاد جو بردى بدكار 'ناشكر گرار ہوگی" (نوح: ٢١)

الله تعالى في اس دعاكو قبول فرمايااور حكم ديا

أَن اصنَع الْفُلُكَ بِأَعْيُنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الْدِيْنَ ظَلَمُوا اللهِ اللهِ عَيْنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي اللهِ يَنَ ظَلَمُوا

"کہ بنائے ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے تھم سے اور نہ بات میجئے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیاوہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے"

آپ نے آبادی سے ذراہٹ کر مکان بنایا۔ کشتی کی تیاری شروع ہو گئی تخت اور کیل تیار کے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق کشتی تیار ہو رہی ہے لوگ مذاق کرتے ، آج آوازیں کتے اور استہزاء کا طوفان برپا کرتے۔ کہتے اے نوح! پہلے تو تم نبی تھے۔ آج برط ھئی بن گئے۔ نبوت کے کاروبار سے دعشش ہو کربڑ ھئی کا پیشہ کیوں اختیار کر لیا؟ کبھی کہتے۔ تمھاری اس کشتی کا کیا فائدہ یمان تو پینے کو پانی نہیں ملتا۔ آخر تم نہروں اور دریاؤں سے اتنی دور کشتی بنا کر کیا کرو گے۔ کیا اس کشتی کو بیل کھینچیں گے یا ہوائیں دریاؤں سے اتنی دور کشتی بنا کر کیا کرو گے۔ کیا اس کشتی کو بیل کھینچیں گے یا ہوائیں الشراء دریاؤں کے جواب میں اتنافر مایا۔

اِنْ تَسُخُرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسُخُرُ مِنكُمُ كَمَا تَسُخُرُونْ فَسَوُفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُقْيِم (حود: ٣٩) مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُقْيِم (حود: ٣٩) الرحم مَذاق الراح م مَداق الراح م مِداق الراح م مَداق الراح موتم جان لوگ كه

کس پر آتا ہے عذاب جور سواکر دے گااسے اور (کون ہے) اتر تا ہے جس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا۔

یہ کہ کر آپ کشتی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ تختوں کو ایک دوسرے سے جوڑا 'میخیں اور کیل لگائے اور اس طرح ایک مضبوط کشتی تیار ہو گئی۔

اب انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار تھا۔ اچانک تھم ہوا: جب ہمارا تھم آجائے اور عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگیس تو خود بھی کشتی میں سوار ہو جانا اور اپنے ماننے والوں اور گھر والوں کو بھی سوار کر لینا۔ اور ہر چیز کے دود وجوڑے نر اور مادہ اپنے ساتھ سوار کرلینا یمال تک کہ امر الہٰی پہنچ جائے۔

آسان کے دروازے کھل گئے 'موسلادھاربارش ہونے گئی۔ زمین کے چشمی بھی اہل پڑے اور ایک سیلاب تندو تیزکی صورت اختیار کر گئے۔ پانی ٹیلوں کو ڈیو تا ہوا پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھونے لگا۔ بید دکھ کر نوح علیہ السلام خود بھی کشی میں سوار ہو گئے۔ اور جن چیزوں کو ساتھ لینے کا تھم ملا تھا انہیں بھی سوار کر لیا۔ اس کشی میں انسان 'حیوان 'چرند' پر نداور نباتات سب ذی روح موجود تھے۔ کشی پانی پر تیرنے گئی۔ قدرت خود اس کی نگمبانی کر رہی تھی۔ اس کا چلنا اور رکنا امر رب پر موقوف تھا۔ پچھ قدرت خود اس کی نگمبانی کر رہی تھی۔ اس کا چلنا اور رکنا امر رب پر موقوف تھا۔ پچھ دیر بعد بارش کے ساتھ ساتھ ہوا چلنے گئی اور پھر ہوا ایک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سیلاب کی موجیس کا فروں کو لقمہ تر بیار ہی تھیں 'جھاگ ان کی لا شوں کے لئے کفن کا کام دے رہا تھا۔ وہ موت سے بچنے کے لئے ہاتھ پاؤل مارتے لیکن موجیس انہیں دیو چ کر فناکی گھاٹ اتار دیتیں۔ وہ موت سے بچنے کی ہزار کو ششیں کرتے لیکن موت انہیں فناکی گھاٹ اتار دیتیں۔ وہ موت سے بچنے کی ہزار کو ششیں کرتے لیکن موت انہیں ایس دیو جی کی ہزار کو ششیں کرتے لیکن موت انہیں ایس دیو جی کی ہزار کو ششیں کرتے لیکن موت انہیں ایس دیتے ہیں دیو چ لیتی اور ان کی زندگی کا صحیفہ لیپیٹ دیتے۔

حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کھڑے عذاب اللی کا منظر اپنی آ تکھوں سے
د کچھ رہے تھے۔اچانک نظر کنعان پر پڑی۔ کنعان آپ علیہ السلام کابیٹا تھا۔ اس کی بیشانی
پر شقاوت لکھی تھی۔وہ آپ سے الگ رہا تھا۔ اور آپ کے دین کو قبول نہیں کیا تھا۔
نوح علیہ السلام نے بیٹے کو ڈویتے دیکھا۔وہ منہ زور اور ہلاکت خیز موجوں سے پچنے کی
کوشش کر رہا تھا۔وہ ہاتھ پاؤل مار رہا تھا کہ کسی طریقے سے پھٹے نظے۔کوئی رسی اس کے
ہاتھ لگ جائے جس کے سمارے وہ نجات پائے یاکس ٹیلے پر قدم ٹک جائیں اور محفوظ

رہے۔ لیکن موت لمحہ بہ لمحہ اس کے قریب آرہی تھی۔ اور وہ غرقائی منہ کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کے دل میں جذبہ پدری کروٹین لینے لگا۔ یح کی محبت اور شفقت نے بے قرار کر دیا۔ رفت طاری ہو گئی اور چیخ اٹھے: اے کنعان! اے میرے گئت جگر! تواللہ کی قدرت اور فیصلے سے بھاگ کر کمال جائے گا۔ اگر تجھے جان عزیز ہے تواے میرے بیٹے آگاورا بمان کی دولت کو سینے سے لگالے۔ تیری جان بھی پھ جائے گا۔ اور خوشیال بھی لوٹ آئیں گی۔ اگر گھر والوں کے ساتھ سعادت دارین کا خواہاں ہے تو آ۔

یَابُنَیَّ ار کَبُ مَعَنَا وَلَا تَکُنُ مَعَ الْکَافِرِیُنَ "بیٹاسوار ہو چاؤہمارے ساتھ اور نہ ملوکا قُرول کے ساتھ"

(90:17)

نوح علیہ السلام سوچ رہے تھے شاید ہیہ آواز اس کے دل کی تہوں تک پہنچ جائے گی اور وہ ایمان لے آئے گا۔ یہ چیخ اس کے شعور سے کلرائے گی اور غفلت کے سارے پردے تار تار ہو جائیں گے لیکن یہ کلمات یہ مخلصانہ نصیحت اس کے نمال خانہ دل تک نہ پہنچ سکی بلحہ دل پر پڑے پردول میں اٹک کررہ گئی۔وہ اب بھی یمی سوچ رہاتھا کہ وہ نے جائے گا اور قدرت کے ہاتھوں کو ناکارہ کردے گا۔ اپنے باپ کے جواب میں کہنے لگار ہے دو۔

ستآ وِیُ اِلی جَبَلِ یَعُصِمُنِی مِنَ الْمَاءِ میں پناہ لے لول گاکسی بہاڑگی چوٹی پروہ چالے گا مجھے پانی سے" (عود: ۲۳)

نوح علیہ السلام بیٹے کی سر کشی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔حزن و ملال کے لہج میں اسے سمجھانے کی کوشش کی اور فرمایا۔

> لَا عَاصِمَ الْيَوُمَ مِنُ أَمُرِ اللهِ إِلَّا مَنُ رَحِمَ "آج كو كَى بِچانے والا نہيں اللہ كے تھم سے مگر جس پروہ رخم كرے" (هود: ۴۳)

پھر نوح علیہ السلام اور کنعان کے در میان ایک موج حاکل ہوگئی۔اوروہ باپ
کی آنکھوں سے او جھل ہو گیا۔وہ پھر اپنے گخت جگر 'نور نظر بیٹے کو نہ دیکھ پائے۔ول کا
شیشہ چور چور ہو گیا۔اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوئے جوبے کسوں کا کھا اور مصیبت
زدوں کا سہارا ہے اور عرض کی۔

رَبِّ إِنَّ ابْنِيُ مِنُ أَهُلِيُ

"ميرے پرورد گار!ميراييا بھي توميري ابل سے ہے"(حود: ٢٥)

باراللہ! تونے وعدہ فرمایا ہے اور تیر اوعدہ سچاہے کہ تو مجھے اور میرے ایماندار

گھر والوں کو بچائے گا۔ اللی تواحکم الحا کمین ہے۔

الله تعالیٰ نے وحی کی کہ اے نوح یہ تیرے اہلی ہیت میں سے نہیں۔ اور نہ تیرے خاندان سے اس کا کوئی تعلق رہا۔ وہ شقی اور بدخت ہے اس نے میری قدر توں کا انکار کیا ہے۔ تیرے اہل ہیت تو وہ تمام مؤمن ہیں۔ جنہوں نے تیری رسالت کی تصدیق کی۔ اور تیری وعوت پر لیک کہا ہے۔ صرف انہیں کا تیرے اہل ہیت میں شار ہوگا اور صرف انہیں کی نجات اور انہیں کی زندگی کوباقی رکھنے کا میں نے وعدہ کیا ہے۔

وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصُرُ المُومِنِينَ " "اور جارے ذمہ كرم يرب ابل ايمان كى امداد فرمانا" (الروم: ٢٥)

اور ہارے دمہ سرم پرہے ہیں ایمان کا اہداد سرمانا (اروم ۲۷)
مگر جس نے تیری رسالت کا انکار کر دیااور آیات اللی کی تکذیب کی وہ یہ رے
اہل بیت سے خارج ہے۔ ایسے بد بخت کے لئے تمہیں شفاعت کی اجازت نہیں چاہے
کتابی قریبی ہو۔ایسانا نہجار موت کی گھاٹ اترے گا۔ اس کی زندگی کا چراغ ضرور گل ہو
گا۔ وہ چاہے کتنی ہی مضبوط رسی کو تھاہے 'کتنی بڑی قوم کا سمارا لے وہ قضاو قدر کے
ہاتھوں مجبور عذاب اللی چکھے گا۔ اے میرے پنجبر االیسی چیز کے متعلق مت یو چیس
ہمس کی حقیقت سے تم واقف نہیں۔ اور ایسے امرسے متعلق مجھ سے مت جھاڑ ہے
جس کی حقیقت سے تم واقف نہیں۔ اور ایسے امرسے متعلق مجھ سے مت جھاڑ ہے
جس کا تمہیں اور اک نہیں۔

اِنِّيُ أُعِظُكَ أَنْ تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِيُنِ "میں تجھے نصیحت کر تاہول کہ نہ ہو جانانادانوں سے "(ھود:۳۹) فورانوح علیہ السلام کواحساس ہواکہ جذبہ پدری نے اس کے قدم ڈگمگادیے
ہیں اور پچ کی حجت نے انہیں راہ متنقیم سے برگانہ کر دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بارگاہ
اللی میں ہاتھ اٹھا کر شکر کرتے کہ اس نے ان کو اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی ہے
اور ان کے دشمنوں کو ہلاکت اور بربادی سے دو چار کر دیا ہے مگر وہ ایک کا فر کے لیے دعا
مانگ رہے ہیں۔ فور اللہ کے حضور جھک گئے۔ اپنی خطا پر اشک بھائے اور اللہ کی
مانا رہے ہیں۔ فور اللہ کے حضور جھک گئے۔ اپنی خطا پر اشک بھائے اور اللہ کی
مانا اضکی سے چئے کے لئے استغفار کیا۔ اور اعتراف کرتے ہوئے عرض کی۔
رَبِ اِنِی اُعُودُ ہُلِکَ اَنْ اَسْالَكَ مَالَيْسَ لِی بِه عِلْمُ وَالاَ تَعُفُورُ لٰی ُ

وَتَرَّ حَمُنِیُ اکُنُ مِّنَ الْحَاسِرِیُنَ ^'میرے پروردگار! میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں سوال

"میرے پروردگار! میں پناہ مانکتا ہوں بھے سے کہ میں سوال کروں بھے سے ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو مجھے نہ مخشے اور مجھے پر رحم نہ کرے تو میں ہو جاؤل گازیاں کاروں سے "(عود : ۲۵)

پھر ایک موج اٹھی اور اس نے باپ بیٹے کے در میان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جدائی کر دی۔ کنعان ہلاک ہو گیا۔ اور نوح کشتی کے عرشے پر کھڑے ہے سب منظر دیکھتے رہے۔

جب مقصد پورا ہو گیااور ظالم قوم کا صحیفہ حیات ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا تو بارش تھم گئی' زمین نے سارے پانی کو نگل لیااور کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی۔اور ایک آواز آئی۔

(بُعُداً لِلُقَوم الظَّالِمِينَ).

''برباد ہو جائے وہ قوم جو ستم شعار ہے''(المؤمنون ۱۳۱) ار شاد ربانی ہوا۔ اے نوح! اپنے ہم سفر وں کو لیکر سلامتی سے کشتی سے اتر ہے۔ اب تم پر بر کتوں کی بارش ہو گی۔ اب عنایت ربانی تمھاری ٹکمداشت کرے گی۔اور فضل خداو ندی تمھاری حفاظت کرے گا۔

### "سيد ناهو د عليه السلام"

قوم عاد کا مولدو مسکن احقاف تھا۔ یہ علاقہ نیمن اور عمان کے در میان واقع ہے۔ قوم عاد آرام و آسائش اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کررہی تھی۔اللہ کریم نے ا نہیں ہے بہانعمتوں اور بے شار احسانات سے نوازر کھا تھا۔ میٹھے اور نثیریں یانی کے چشمے تھے جن سے یہ لوگ اپنے کھیوں کو سیر اب کرتے تھے اور طرح طرح کے باغ لگاتے تھے۔بلند وبالا محلات تھے جن کی مضبو طی اور تزئین دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی۔اس کے ساتھ ساتھ لوگ بڑے کڑیل اور صحت مند تھے۔الغرض انہیں وہ نعتیں میسر تھیں جوروئے زمین پر کسی اور قوم نے دیکھی بھی نہ ہوں۔لیکن پیر سب چیزیں کس نے تخلیق کیں' پیرسب نعمتیں کس ذات نے عطافر مائیں انہوں نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ ان کی سوچ اس سطح تک گر گئی تھی اور ان کی فکر اس قدر بانجھ ہو گئی تھی کہ انہوں نے ہت بناکر ان کے سامنے پیشانیاں رگڑ ناشر وع کر دی تھیں۔وہ پیہ بھی نہ سوچتے کہ پیہ ہمارے منتخب کر دہ اور ہمارے اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ پھر ہیں۔ان کے سامنے جبین فرسائی کرتے اور خیر وشر کا نہیں مالک یقین کرتے۔جب کوئی نعمت میسر ہوتی تواللہ کو چھوڑ کران ہوں کا شکر اد اکیا جا تااور کو ئی تکلیف پہنچی تو بھی آتھی پھروں کے سامنے گڑ گڑاکر دغائیں کرتے۔ اسی پر بس سیں۔ انہوں نے زمین میں فتنہ و فساد بریا کر رکھا تھا طا قور نے كمزور كودبار كھا تھابڑے نے چھوٹے كواپئى گرفت میں كس ركھا تھا۔اللہ كريم نے اپسے میں۔ طاقتوروں کی ہدایت 'غریبوں کی تسلی' جہالت زدوں کی تہذیب اور غفلت کے یردوں کو جاک کرنے کے لئے۔ اٹھی میں سے ایک ذی شان رسول بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ اورر سول کا پیے فرض منصی قرار دیا کہ وہ اپنی قوم کوا ننی کی مادری زبان میں سمجھائے۔ان ہے انہی کے اسلوب میں خطاب کرے اور انہیں معرفت اللی کی طرف راغب كرے۔وہ انہيں بتائے كہ ان بيول كى عبادت جمالت كى انتناء ہے۔ اور الله كاكر م اور اس كى رحمت سے انہيں روشناس كرائے۔ حضرت هود عليه السلام حسب ونسب ميں اعلی وار فع عادات و خصائل میں بوری قوم سے بلند تر علم و بر دباری کے میدان میں سب سے آگے اور وسعت نظری اور کشادہ دلی میں سب پر فوقیت رکھتے تھے۔اللہ کریم نے انہیں رسالت کا مین اور و عوت حق کا پاسبان بنادیا۔ اور انہیں علم حق بلند کرنے کا تھم وے دیا کہ شاید ہے گم کروہ راہ فکر ہدایت پائیں اور مسنح شدہ ضمیر بیدار ہو جائیں۔ ھود علیہ السلام نے حق کا پر حج بلند کر دیااور اپنی رسالت کا ڈھنڈور اپیٹ دیا۔ میدان میں اُترتے ہی انبیاء کا معروف اسلحہ زیب تن کر لیا یعنی عزم جو بہاڑوں کو ہلادے اور حلم جو جمالت کے جھنڈے کو سر عگول کر دے۔ میدان میں نکل کر للکارا بی سب خداباطل ہیں میں ان کی خدائی کا انکار کرتا ہوں۔ان کی عبادت اور سجدہ ریزی سب سفاہت اور جمالت کی انتناء ہے۔

وعظ و تلقین کرتے ہوئے فرمایا: اے میری قوم کے فرزندو! یہ پھر جنہیں ہم اپنے ہا تھوں سے تراشتے ہو۔ پھر ان کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہو۔ یہ کیا ہیں؟ ان کا سود و زیال 'ان کا نفع و نقصان یہ سب کج فنمی اور جہالت ہے؟ یہ تہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتے 'کسی شرسے نہیں بچا سکتے۔ بت پرستی تمہاری ذہنی اختراع ہے اور انسانیت کی اس سے بڑھ کر تذکیل اور کیا ہوگی کہ وہ بٹول کو سجدہ کر تا پھرے۔ ہال کا سکت خود مؤو کو سجدہ کر تنہیں بن گئی۔ ایک حقیقی معبود بھی ہے۔ وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس اللہ کی پیچان میں بن گئی۔ ایک حقیقی معبود بھی ہے۔ وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس اللہ کی پیچان نہیں۔ وہ تہمیں موت کی نیند سلاتا ہے۔ اس نے تہمیں نے تہمیں زمین میں اقتدار مخش رکھا ہے۔ وہ تمہار ارب ہے جو اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ تم

اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ ای نے تمہیں تخلیق فرمایا ہے۔ وہی تمہیں موت دے گا۔ اس نے تمہیں زمین میں اقتدار مخشا ہے۔ زمین کی تھیتیاں اور گونا گول جانور اور مطبع و فرما نبر دار حیوانات سے سب اس کی کرم فرمائی ہے۔ اے میری قوم کے لوگو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤاور حق سے آئھیں بند کرنے سے پچو۔ اس کے حضور میں نخوت و تکبر کارویہ اختیار نہ کرو۔ ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہو گاجو قوم نوح کا ہوا۔ ان کا عہد تم سے پچھے زیادہ دور نہیں۔ تقریر ختم ہوئی۔ ھود علیہ السلام کو امید تھی کہ یہ کلمات ان کے دل کی گرائیوں تک پہنچ جائیں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ یہ تھیجت ان کے عقل و فکر پر دستک دے گی اور وہ سوچ و سمجھ سے انہیں توقع تھی کہ یہ تھیجت ان کے عقل و فکر پر دستک دے گی اور وہ سوچ و سمجھ سے کام لیکر حق کی آواز پر لبیک کمیں گے۔ لیکن کا فرول کے چروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور یہ بی خیابی بیلے اور یہ بیابی انہوں نے پہلے اور یہ بیابی بیابی انہوں نے پہلے اور یہ بیابی بیابی نظریات سے کلیتا نابلد تھے۔

ھود علیہ السلام کے جواب میں کہنے لگے : یہ کیا بے ہود ہا تیں ہیں۔ یہ سوچ کتنی لغو ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تیری باتوں میں آگر صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور اس کے شرکاء کو چھوڑ دیں۔ ہم ان بنوں کی پر ستش بلاوجہ نہیں کرتے۔ یمی بت تو قربت خداوندی کاوسلہ ہیں اور عنداللہ ہماری شفاعت کرتے ہیں۔

ھود علیہ السلام نے پھر وعظ و تلقین کا سلسلہ جوڑ دیا۔ اور فرمایا : اللہ یکتا ہے۔
اس کا کوئی شریک نہیں۔ صرف اس کے سامنے جھکنا ہی عبادت کا جو ہر اور اصل ہے۔
وہ تم سے دور نہیں بلحہ بہت قریب 'رگ جال سے بھی قریب ہے۔ یہ بت جن کی تم
عبادت کرتے ہو'جنہیں تم قرب کا ذریعہ اور بخش کا وسیلہ سمجھتے ہو'تمہیں منعم حقیقی
سے دور کر رہے ہیں۔ یہ قرب و مخشش کا ذریعہ نہیں بلحہ محض و ہم و گمان کی کر شمہ
سازی اور جمالت و غفلت کی سحر آفرینی ہے۔

لوگ تُن پاہو گئے اور چیخ اٹھے: ھود تیراد ماغ خراب ہے۔ شاید کسی عارضے کی وجہ سے تیری عقل رخصت ہو گئی ہے۔ تو ہمارے خداؤں کو برا کہ رہا ہے اور ہمارے مذہب پر ہمارے اسلاف صدیوں ہمارے مذہب پر ہمارے اسلاف صدیوں کاربند رہے ہیں۔ تو کوئی اجنبی نہیں۔ہمار ابھائی ہے۔ہماری قوم کا ایک فرد۔ تو کیے نبی

بن گیا؟ توایک بشر ہے۔ ہماری طرح کھا تا پتا ہے۔

ہماری طرز زندگی رکھتا ہے۔ تجھے نبی بنانے کی کوئی وجہ ؟ تجھے منصب رسالت پر فائز کرنے کاکوئی سبب ؟ تونبی نہیں بلعہ تونے ایک پھنڈ بنار کھاہے۔

وی اور اسلام نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا: اے میری قوم!

میرادماغ فراب نہیں، میں ہر گراحمق اور بے و قوف نہیں۔ میں نے تہمارے در میان

ایک عرصہ گراراہے۔ تم مجھ سے خوب واقف ہو۔ کیاتم نے مجھ میں کوئی برائی دیکھی۔

میری تم نے میری زبان سے حماقت اور بے عقلی کی گفتگو سی۔ اس میں تجب کی کون می بات ہے کہ اللہ کر یم پوری قوم میں سے کسی ایک خوش نصیب کا انتخاب کر کے بار

بات ہے کہ اللہ کر یم پوری قوم میں سے کسی ایک خوش نصیب کا انتخاب کر کے بار

مانت اس کے سپر و کر دے۔ اور اس کور شدو ہدایت کا فریضہ سونپ کر پوری قوم کے

لئے خوشی بختی کا سامان میا کر دے ؟ جیر انی تو اس بات پر ہوئی چاہیے کہ کسی قوم کو

برائیوں پر ٹو کئے والا۔ تہماری اس سر کشی اور ھٹ دھری کے باوجو و بھی میں ما یو س

ہرائیوں پر ٹو کئے والا۔ تہماری اس سر کشی اور ھٹ دھری کے باوجو و بھی میں ما یو س

برائیوں پر ٹو کئے والا۔ تہماری اس سر کشی اور ھٹ دھری کے باوجو و بھی میں ما یو س

برائیوں پر ٹو کئے والا۔ تہماری اس سر کشی اور ھٹ دھری کے باوجو و بھی میں ما یو س

برائیوں پر ٹو کئے والا۔ تہماری اس سر کشی اور ھٹ دھری کے باوجو و بھی میں ما یو س

برائیوں پر ٹو کئے والا۔ تہماری اس سر کشی اور ھٹ دھری کے باوجو و بھی میں ما یو س

برائیوں پر ٹو کئے والا۔ تہماری اس سر کشی اور ھٹ دھری کے باوجو د بھی میں ما یو س

برائیوں پر ٹو کئے والا۔ تہماری اس سر کشی و دیات نہیں کر سکتی۔ ذراسوچو تو ، چشم

سینہ افلاک پر چلتے چاند اور سورج اور جیکتے د کھتے کروڑوں 'اریوں بلیحہ بے شار ستارے

سینہ افلاک پر چلتے چاند اور سورج اور جیکتے د کھتے کروڑوں 'اریوں بلیحہ بے شار ستارے

سینہ افلاک پر چلتے چاند اور سورج اور جیکتے د کھتے کروڑوں 'اریوں بلیحہ بے شار ستارے

سینہ افلاک پر چلتے کا تبات کو گیت اللاپ رہے ہیں۔

وَفِي كُلِ شَيْءٍ لَهُ آيَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ

ہر شے میں اس کے وجود کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے۔ ہر ایک چیز کہ رہی ہے

کہ وہ یکتاہے۔

اس ذات بے ہمتا پر ایمان لے آؤاور اس کی جناب میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگو۔ جو تم پر موسلادھا بارشیں برساتا ہے۔ تمہیں فراوانی سے رزق مہیا کرتا ہے۔ تمہیں طرح طرح کی قوتیں اور طاقتیں عطاکر تا ہے۔ اسے اپنا خالق اپنارازق مان لو۔ اور جرم کی روش اختیار نہ کرو۔

کان کھول کر س لو۔ تہیں مر کر پھر زندہ ہونا ہے۔جو نیکی کرے گا تو خود صلہ پائے گا۔ بر ائی کرے گا تو بھی خود سز ااور عذاب کاٹے گا۔

عقل سے کام لو اور ابھی سے آخرت کے لئے زاد راہ لے لو۔ میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ میری ڈیوٹی صرف سے ہے کہ تنہیں آنے والے حالات سے پوری طرح آگاہ کر دول۔

سامعین پھر چنج اٹھے: ہاں! ہمارے کی بت نے تہیں نقصان سے دو چار کر دیا ہے۔ اس کی نارا ضکی کی وجہ سے تمھاری عقل چل گئی ہے۔ تو خود نہیں یول رہابت تیرے اندر کی شیطانی قوت نے ہمیر اکر لیا ہے۔ اس لیے تو یہ بہتی بہتی بہتی باتیں کرتا ہے۔ تیری باتوں میں کوئی سچائی نہیں۔ یہ تیری اپنی سوچ ہے اور تیری فکر کی کرشمہ سازی ہے۔ اگر تیری عقل ٹھکانے ہوتی تو تو الیی باتیں کرتا؟ اللہ ہمیں بار شوں سے سیر اب کرتا ہے۔ ہمیں مال واولاد سے نوازتا ہے اور قوت و شوکت سے سر فراز کرتا سیر اب کرتا ہے۔ ہمیں مال واولاد سے نوازتا ہے اور قوت و شوکت سے سر فراز کرتا ہے تو اس پر استعفار کے کیا معنی؟ تو کس اخروی زندگی کی بات کرتا ہے؟ جب ہماری ہمیں گئی سڑ کر خاک سیاہ بن جائیں گی تو اس کے بعد پھر زندگی! اس منطق کی ہمیں ہمیں آئی۔ تیرے وعدول اور تیرے ظن و تخیین کا حقیقت سے دور کا بھی واسط شہیں۔ زندگی تو صرف اسی و نیا تک محدود ہے۔ ہم نیست سے ہست ہوئے اور وقت نہیں۔ زندگی تو صرف اسی و نیا تک محدود ہے۔ ہم نیست سے ہست ہوئے اور وقت پھر ہمیں عدم کے سفر پر روانہ کردے گا۔

تو کس عذاب کی بات کر رہاہے؟ کون ساعذاب آنے والاہے؟ ہم آپ کی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ ہم اصام پر ستی کو خیر باد نہیں کہیں گے۔اگر تو سچاہے تو لے آعذاب جس کی توبات کر تاہے۔

جبان کاعناد اور ہے دھر می صدیے گزرگئی تو آپ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ
کو گواہ بناکر کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچادیا اور اس میں کوئی کو تاہی نہیں کی۔ میں
نے تمہیں سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ساری امکانی کو ششیں صرف کر دیں
ہیں۔ میں یہ فریضہ اب بھی اوا کروں گا۔ یہ جماد اب بھی جاری رکھوں گا۔ جھے تمہاری
جعیت کی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہاری مخالفت میر اراستہ نہیں روک سکتی۔ میرے خلاف
جتنا تمحارا جی چاہے سازشیں کر لو۔ تم سے ملکہ جمچھے ستالوں میں اللہ کرتے ہے یہ بھر وسے

ر کھتا ہوں جو میر ااور تمہار ارب ہے۔ کوئی ذی روح ایسا نہیں جس کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بیشک میر ارب راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

ہاتھ میں نہ ہو۔ پیعل میر ادبراہ ور الحق اس اور المح میں ہے۔

آپ مسلسل فریضہ تبلیغ اداکرتے رہے لیکن قوم اعراض اور المحساف کرتی رہی۔ ایسے میں کالی گھٹاا تھی جس نے پورے آسمان کو لیسٹ میں لیا۔ لوگ اس گھٹاکو نظر اٹھا کر دیکھنے لگے۔وہ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ یہ سحاب رحمت ہے۔ ابھی بارش کا استقبال ہونے لگا۔ کھیتوں کو بارش کے پانی سے خوب سیر اب کرنے کے گے۔ بارش کا استقبال ہونے لگا۔ کھیتوں کو بارش کے پانی سے خوب سیر اب کرنے کے لیے کیاریاں بنائی جانے لگیں۔ لیکن ھود علیہ السلام نے خبر دار کیا۔ یہ سحاب رحمت نہیں۔ موت کا پیامبر طوفان ہے تھی تو کہتے تھے کہ کمال ہے وہ عذاب ؟ اب دیکھو یہ ہوا۔ اس میں تمھارے لئے در دناک عذاب ہے۔

جب آتھوں سے غفلت کے پردے ہے تو دیکھا کہ طوفان اتنا تندو تیز ہے

کہ گھر کا سامان اور صحر امیں چرنے والے مولیثی اڑائے لے جاتا ہے ان پر خوف طاری

ہوا۔ لگے تھر تھر کا نیخے اور گھروں کو دوڑ ہے کہ اندر بیٹھ کر محفوظ رہیں لیکن میہ طوفان
عام تھا۔ ہواا تنی تیز تھی کہ صحر اکی ریت اڑاڑ کر فضامیں بھر رہی تھی۔ میہ طوفان آٹھ
دن اور سات رات رہا۔ جب ہوار کی تو پوری قوم مردہ پڑی تھی۔ آج اس قوم کا نام و
نشان مٹ چکا تھا۔ ان کے محلات کھنڈ رہن چکے تھے۔ اور تاریخ میں وہ عبر ت کا نشان بن

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْقُرى بِظُلَمٍ وَّ اَهُلُهَا مُصُلِحُوُنَ اور آپ كارب ايما نهيں كه برباد كردے بستيوں كوظكم سے حالا نكه ان ميں بسنے والے نيكو كار ہول (حود: ١١٧)

اہل ایمان نے ھود علیہ السلام کی پناہ کی۔وہ اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھے رہے۔ ہوائیں ان کے گھروں کے آس پاس شور برپاکرتی ہیں اور ریت کے ذروں سے کھیاتی رہیں لیکن وہ خدا کی پناہ میں محفوظ رہے۔ یمال تک کہ ہوا تھم گئی۔ موسم صاف ہو گیا تواہل ایمان نقل مکانی کر کے حضر موت کو چلے گئے اور باقی عمرو ہیں بسر کی۔ نہو گیا تواہل ایمان نقل مکانی کر کے حضر موت کو چلے گئے اور باقی عمرو ہیں بسر کی۔

Chronic Edition to the National

# "حضرت سيدناصالح عليه السلام"

「とうしましたできる」というかし、これをおけるない

قوم عاد جب اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تو ان کی زمینوں اور گھروں کی وارث اور جانشین قوم ثمود ٹھہری۔ ثمود پوں نے بھی اس سر زمین کو خوب آباد کیا۔ نہریں نکالیں 'باغ لگائے اور محلات تعمیر کیے۔ انہوں نے بہاڑوں کو کھود کر ایسے مضبوط گھرینائے جو حوادث زمانہ سے انہیں بچا سکیں۔ اور وقت کی چیرہ دستیوں سے ان کی حفاظت کر سکیں۔ عیش و آرام کے سب اسباب میسر تھے اور نازو نعم کے سب ذرائع مہیا۔لیکن انہوں نے بھی تشکر وامتنان کی راہ اختیار نہ کی۔اللہ کے فضل و احیان پر اس کی حمد و ستائش نہ کی۔ بلحہ زمین میں فتنہ و فساد کو ہوادی حق و صواب سے اعراض اور روگر دانی کی۔ خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پر ستش شر وع کر دی اور انہیں خدا کا سا جھی ہناڈالا۔ کا ئنات میں تھلی آیات ربانی کی طرف کوئی و صیان نہ دیاور اس زعم باطل میں گر فتار ہو گئے کہ دنیا کی یہ نعمتیں لبدی ہیں۔اوروہ ہمیشہ داد عیش دیتے رہیں گے۔ الله تعالى نے ان كى ہدايت اور رہنمائى كيلئے صالح عليه السلام كو بھيجاجو سب میں اعلیٰ واشر ف' حلم میں اوسع وار فع اور عقل و فکر میں سب سے آگے اور سب سے فائق تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں عبادت خداونڈی کی دعوت دی۔ اور توحید باری تعالی کی تلقین کی۔ انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے۔ ان سے زمین کو آباد کیااور انہیں زمین پر اپنی خلافت کے شرف سے نواز اہے۔ اس ذات نے انہیں ظاہری اور باطنی نعتیں عطاکی ہیں۔ پھریہ اس ذات کا حکم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہوں کی پوجانہ کی جائے کیونکہ یہ نہ تو نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان ۔ اور بیہ بے جان بت انہیں اللہ کے عذاب سے بھی نہیں بجا سکیں گے۔

انہیں بتایا کہ میں کوئی اجنبی نہیں۔ تہماراا پنا ہوں۔ انہیں خاندانی روابطیاد

ولائے اور نسبی تعلقات کا تذکرہ کیا۔ انہیں بتایا کہ تم میرے ہی خاندان کے سپوت ہو

اور میری قوم کے فرد ہو۔ میں تہمارا خیر خواہ ہوں۔ میں تمحاری بھلائی کی کوشش کر
رہا ہوں۔ تہمارے نقصان 'تمہاری تکلیف کے بارے توسوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر انہیں
پیارے سمجھایا۔ اعتراف گناہ کرلو۔ جوتم نے قصور کیے ہیں ان پراشک ندامت بہالو۔
پیارے سمجھایا۔ اعتراف گناہ کرلو۔ جوتم نے قصور کیے ہیں ان پراشک ندامت بہالو۔
تم سے جو خطائیں سر زد ہوئی ہیں ان پر توبہ کرلو۔ وہ رگ جان سے بھی قریب تر ہے۔
وہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور طلب سے سواء دیتا ہے۔

لیکن بہرے کان کیا سنیں' غافل دل کیا سمجھیں اور اندھی آنکھیں کیا دیکھیں۔ان بد نصیبوں نے صالح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔اوران کی نفیحت کو استراء میں اڑا دیا۔ یہ گمان کر بیٹھ کہ صالح راہ حق سے بھٹک گیا ہے۔ اور سچائی سے بہت دور نکل گیا ہے۔ پھر انہیں ملامت کرنے لگے اور دل سے آپ کو ناپند کرنے لگے۔ صالح نمایت زیرک 'صائب الرائے اور سنجیدہ فکر انسان تھے۔ لیکن قوم نے کمنا شروع كر ديا۔ صالح! ہم تو تحقے عقل مند سجھتے رہے۔ تحقے وانا خيال كرتے رہے۔ تیری پیشانی سے خیر کانور میکتا تھااور فطانت کی علامات ظاہر ہوتی تھیں۔ ہم زمانے بھر کے مسائل تیرے پاس لاتے اور تو تاریکیوں کواپنے عقل کے نور سے روش کر ویتا۔ تو چشم زدن میں اپنی عقل اور فکر سے لا پنجل عقدے کھول کرر کھ دیتا تھا۔ ہمیں تو قع تھی کہ مصائب و آلام میں تیرادروازہ کھکھٹائیں گے اور تواپی بھیرت کے بل ہوتے پر ہماری ر ہنمائی کرے گا۔ کیکن آج تو توخود ہے تکی ہاتیں کر رہا ہے اور خرافات بک رہا ہے۔ تو جمیں کس بات کی وعوت وے رہا ہے! ہم ان بنول کو چھوڑ ویں جن کی عباوت ہمارے اسلاف کرتے آئے ہیں اور آج تک ہم خودان کی عبادت کررہے ہیں ؟ ہم اتھی کی عادت کرتے جوان ہوئے ہیں جی بات کی تودعوت دے رہا ہے اس میں ہمیں

شک ہے اور اس کے حق ہونے کے بارے ہمارے ذہن مطمئن نہیں ہیں۔ ہم آپ کی بات سے انفاق نہیں کرتے۔ وار آپ کے پیغام کی سچائی پر یقین نہیں کرتے۔ صالح کان کھول کر سن لو۔ ہم ہر گز ہر گز ان ہوں کی پر سنش نہیں چھوڑیں گے جن کی پر سنش ہمارے آباؤاجداد کرتے آئے ہیں۔ اور آپ کی امیدیں اور خواہشات بھی ثمر بار نہیں ہونگی۔

صالح علیہ الله م نے حق کی مخالفت کے برے انجام سے انہیں ڈرایا۔ انہیں ہتایا کہ میں اللہ کار سول ہوں۔ دیکھواللہ نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ انہیں عذاب خداوندی سے ڈرایا اور بتایا کہ میری دعوت کا مقصد دنیوی منافع نہیں۔ میں تمہاری دولت نہیں چاہتا۔ مجھے سر داری مطلوب نہیں۔ میں رشد وہدایت پر کوئی اجر 'کوئی صلہ نہیں چاہتا۔ مجھے اس نصیحت اور خیر خواہی کے بدلے کی انعام کی ضرورت نہیں۔ مجھے اجر دینے والا تو رب العالمین ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے شمجھات اور دلوں میں اجر دینے والے شکوک کو دور کرنے کی یوری کو شش کی۔

قوم کے چند غریب لوگ ایمان لے آئے۔ لیکن زیادہ لوگ کبر و نخوت میں آگئے اور محض ہٹ دھر می اور عناد کی وجہ سے کفر پر ڈٹے رہے۔ یہ گم کر دہ راہ 'بول کے پجاری الزام تراثی پر اتر آئے۔ کہنے گے۔ کہ تیری عقل جاتی رہی ہے اور توپاگل ہو گیاہے۔ لگتاہے بچھ پر کوئی شیطان مسلط ہے یا کسی نے بچھ پر جادہ کر دیاہے۔ اسی وجہ سے توب تکی با تیں کر رہا ہے اور بعید از قیاس منطق الاپ رہا ہے۔ تو ہے کیا ؟ صرف ایک بخر ۔ نہ تو نسب میں ہم سے بہتر ہے اور نہ حسب میں ہم سے افضل 'نہ تو مال و دولت کے میدان میں ہم سے آگے ہے اور نہ معاشر تی عزت وہ قار میں ہم سے فائق۔ دولت کے میدان میں ہم سے آگے ہے اور نہ معاشر تی عزت وہ قار میں ہم سے فائق۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بیانا ہو تا اور رسالت کا شر ف عطا کرنا ہو تا تو ہم میں کئی لوگ نبوت اور رسالت کے تم سے زیادہ مستحق اور اس بار امانت کو اٹھانے کے زیادہ لا نق نبوت اور رسالت کے تم سے زیادہ مستحق اور اس بار امانت کو اٹھانے کے زیادہ لا نق شوت اور رسالت کو تھر کا بھو کا ہے۔ کہا ہے ؟ کس چیز نے تمہیں اس راہ پر ڈال دیا ہے۔ تھول کر لے۔

قوم نے آپ کی مخالفت کی ٹھان کی اور آپ کو دین سے رو کنے اور دعوت سے بازر کھنے کی ہر ممکن کو شش شروع ہو گئی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شایدان کی انتباع کر کے وہ جو اور صراط متنقیم کی مخالفت کر بیٹھیں گے۔ آپ نے ان کی بہتان تر اشیوں سے اعراض فرمالیا اور ان کے شور و غوغا کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور انہیں بتایا: اے میری قوم! اگر چہ میں اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے پاس آپکی ہے۔ پھر بھی تمھارے سنگ تمھارار فیق سفر بوں اور اللہ تعالیٰ کی درجت میرے پاس آپکی ہے۔ پھر بھی تمھارے سنگ تمھارار فیق سفر بول اور اللہ تعالیٰ کی درجہ میں افرمانی کروں توکون ہے جو جھے اس کے عذاب سے بچالے ؟ کون ہے جو اس کے عذاب کوروک سکے۔ سن لوتم محض افتر اء باذی کر دہے ہو۔

جب انہیں یقین ہو گیا کہ صالح اپنی رائے پر ڈٹ گیاہے اور کسی صورت حق کاساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تو کبرو نخوت کے یہ پیکر خوف سے کانپ گئے۔ سوچنے لگے۔ صالح کے ماننے والے زیادہ ہو جائیں گے وہ اس کی پشت پناہی کریں گے۔ بیہ سوچ کروہ لرز گئے کہ اگر دعوت و تبلیغ کا پیہ سلسلہ چند دن اسی طرح چلتارہا تو پھر خیر نہیں۔ صالح تو قوم کالیڈر بن جائے گا پھر لوگ مصیبتوں میں انھی کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ شخص قوم کے مطلع پر روش ستارہ بن کر چیک اٹھے گا۔لوگ اند هیرول میں اضحی سے اکتباب نور کریں گے۔ صالح کی مقبولیت سے ان کی سر داری کا چراغ گل ہو جائے گا۔وہ ہر کام میں صالح سے مشورہ لیں گے۔ ہر مشکل گھڑی میں ان کے دروازے پروستک دیں گے۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا۔وہ توانہیں اس راہ کی طرف بلار ہے تھے جواللہ سے ملاتا ہے اور اس راہ سے روک رہے تھے جو اس کی رحمتوں سے دور لے جاتا ہے۔ وہ سمجھ نہ سکے اپنی امارت کے چھن جانے سے ڈر گئے۔اور بادشاہت کے زوال پذیر ہونے سے خوف کھا گئے۔ سوچالوگوں مے سامنے صالح کا عجز ظاہر کیا جائے۔ اس کیے مطالبہ کیا کہ اے صالح! کوئی معجزہ کوئی کرامت د کھاؤجس ہے ہمیں پتہ چلے کہ تیری وعوت میں صداقت ہے اور تووا قعی اللہ کارسول ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا :تم معجزہ چاہتے ہو تو او بیا او نٹنی ہے۔ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہو گی اور ایک مقررہ دن تمہاری پاری تم اس او نٹنی کو چھوڑ دو کہ بیراللہ کی زمین میں چرتی رہے۔

ان کے توہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک او نٹنی خود بخود مقررہ دن پر پائی پینے آئے گا اور عام د نول میں کسی کے رو کے بغیر گھاٹ کی طرف رخ تک نہیں کرے گی۔ صالح علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ کفر پر مصر رہیں گے اور باطل سے الگ نہیں ہو نگے۔ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ جب یہ مجزہ ظہور پذیر ہوگا اور دلیل وہر ہان کا جواب نہیں بن پڑے گا تو ان کے غیض و غضب کی کوئی انتها نہیں رہے گی اور وہ اس اعجاز نما او نٹنی کو قتل کر دیں گے۔ اس لئے آپ نے انہیں خبر دار کیا اور فر مایا: اس او نٹنی کو کوئی تکلیف نہ دیناور نہ اللہ کاعذاب فوراً تمہیں آلے گا۔

یہ او نٹنی ایک عرصہ تک احقاف کی سر زمین میں اپنی اعجاز آفرینیاں دکھائی رہی۔ ایک دن پانی کو آئی اور پانی پی کرچراگاہ کو چل پڑتی اور پھرباری کے دن تک او هرکا رخ نہ کرتی۔ ایسا کھلا معجوہ دیکھ کر لوگ جو ق در جو ق صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے گئے کیونکہ وہ سمجھ پچکے تھے کہ صالح واقعی اللہ کا فرستادہ ہے۔ اور اس کا پیغام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے۔ صالح علیہ السلام کی کا میافی سے امر اء و زعماء ڈر گئے کہ اب تو دولت ہاتھوں سے چھن جائے گی۔ ہماری عزت اور و قار خاک میں مل جائے گا۔ اب وہ صالح علیہ السلام کے پیروٹ کی طرف متوجہ ہوئے اور الن سے پوچھا۔ ذرا سے بتاؤکیا ممالے علیہ السلام کے پیروٹ کی طرف متوجہ ہوئے اور الن سے پوچھا۔ ذرا سے بتاؤکیا جس سے انواز اللی کے گئے نین پک عرف جو جو اب دیا! اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم سی کی دعوت کی صدافت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت کا کھلا اعتر اف س کر بھی ان اس کی دعوت کی صدافت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت کا کھلا اعتر اف س کر بھی ان اور چیخ چیخ کر اہل ایمان کی تکذیب کرنے گئے اور کہنے گئے : بیشک جے تم مان رہے ہو اور چیخ چیخ کر اہل ایمان کی تکذیب کرنے گئے اور کہنے گئے : بیشک جے تم مان رہے ہو اور چیخ چیخ کر اہل ایمان کی تکذیب کرنے گئے اور کہنے گئے : بیشک جے تم مان رہے ہو اور کئے گئے : بیشک جے تم مان رہے ہو اور کئے گئے : بیشک جے تم مان رہے ہو اور کئے گئے : بیشک جے تم مان رہے ہو اور کئے گئے : بیشک جے تم مان رہے ہو

شاید بیداد نقنی جسامت اور شکل و صورت میں دوسری او نشیوں سے مختلف اور ممتاز تھی۔ اس لئے دوسرے مولیثی اس سے بدکتے اور خوف کھاتے تھے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اسے ناپیند کرتے تھے۔ جب وہ پانی کو آتی تو دوسرے اونٹ پیاس کے باوجود تتر بر ہو جاتے اور پانی کی طرف رخ نہ کرتے۔

جب کا قرول نے دیکھا کہ بیاد نمٹی تودلوں میں انقلاب پیدا کرنے کا سبب بن رہی ہے لوگ صالح کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں اور ایمان سے مشرف ہورہے ہیں تو ڈرگئے کہ کہیں یہ تعداد بڑھ نہ جائے اور صالح کے مانے والے اور مدد کرنے والے زیادہ نہ ہو جائیں۔ اس لئے دلوں میں چھپا شروف اد کا جذبہ انہیں اس معجزہ کے اخفاء پر مجبور کرنے لگا اور اس دلیل اور بر ہان کو جڑسے اکھاڑ پھینکنے کی طرف راغب کرنے لگا۔

ان تمام خدشات کے پیش نظر انہوں نے اس او نٹنی کی کو چیس کاٹ ڈالنے کا ارادہ کر لیا تاکہ یہ صحراء میں تڑپ ٹرپ کر مر جائے۔ حالا نکہ صالح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا تھا کہ اگر انہوں نے او نٹنی کو نقصان پنچانے کی کو شش کی یا سے قتل کرنے کے دریے ہوئے تو انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔

لیکن یہ او نٹنی ان کے لئے بہت بڑا خطرہ تھی۔ اس کی موجودگی میں وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے بہت غورو فکر کیا کافی سوچ و بچار کی لیکن اس سے جان چھڑ انے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ اسے مار ڈالا جائے۔ بس پوری قوم اس کی ہلاکت کے در پے ہو گئی۔ جب بھی او نٹنی کو قتل کرنے کے لئے نکلتے خائب و خاسر والیس آجاتے۔

ہر شخص سوچنا کہ ہو سکتا ہے اس کام میں کوئی نقصان ہو جائے اور عذاب سے دوچار ہونا پڑے۔ کوئی بھی جرات نہیں کررہا تھا کہ او نٹنی کوہلاک کرے۔ اس لئے انہوں نے عور توں کا تعاون حاصل کیا۔ جنہوں نے لوگون کو ورغلایا۔ مال و دولت کا جھانسادیا۔ اپ حسن و جمال کے جال میں پھنسانے کی کو شش کی۔ افر یہ حقیقت ہے کہ عورت جو حکم دیتی ہے تولوگ اس کی بات ٹال نہیں سکتے۔ اور جب وہ کسی چیز کی تمنا کرتی ہے تو جوان اس کی آرزو کی شکیل کے لئے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ یمال بھی آیک ایسی حیینہ موجود تھی جس کے اشارہ ابر و پر کوشش کرنے لگتے ہیں۔ یمال بھی آیک ایسی حیینہ موجود تھی جس کے اشارہ ابر و پر حب پچھ قربان ہو سکتا تھا۔ یہ ذی صدوق بنت مجیا تھی۔ اس کے پاس مال بھی تھا اور جمال بھی۔ اس نے پاس مال بھی تھا اور جمال بھی۔ اس نے بوہ معرع بن محرح کو کہا کہ اگر وہ صالح علیہ السلام کی او نٹنی کی کو چیس کا ہے دیے ووہ اسے اپنالے کا ہے دیے وایک واضح معجزہ ہے اور حق وصدافت کی دلیل قاطع ہے تووہ اسے اپنالے کا ہے ایک اور پوڑ ھی عورت جس کے جمال سے بھی چاند شر ماجاتا تھا اور قدار بن سالف گی۔ ایک اور بوڑ ھی عورت جس کے جمال سے بھی چاند شر ماجاتا تھا اور قدار بن سالف گی۔ ایک اور بوڑ ھی عورت جس کے جمال سے بھی چاند شر ماجاتا تھا اور قدار بن سالف

جے ایک نظر دیکھنے کے لئے بے تاب رہتا تھا۔ اس یوڑ ھی کا فرہ کانام عنیز ہ تھا۔ اس نے قدارین سالف کو اپنی جوان خوبرو بیشی دینے کا وعدہ کیا کہ اگر وہ صالح کی او نٹنی کی کو چیں کائ ڈالے جو دلوں کو تھنچے جاتی ہے اور دلوں میں ایمان کی چنگاریاں سلگار ہی ہے۔ تووہ اپنی اس بیشی کےبد لے نہ مال ودولت کی خواہاں ہے نہ کسی اور معاوضے کی طالب۔ مصدع اور قدار کواس پیش کش نے نڈر کر دیا۔ حسن و جمال کی رغبت ان کے دلوں میں کروٹیں لینے لگی۔ سوچااپی جرائت اور بہادری کاسب سے بواانعام ملنے والا ہے۔اس لئے فورأاو نتنی کے قتل پر تیار ہو گئے۔ کو شش کر کے سات بد بخت اور ساتھ ملا لیے۔ انہوں نے بھی مصدع اور قدار کاساتھ دینے کا اقرار کر لیااور مدد کے لئے تیار ہو گئے۔ نیزے تکواریں اور تیر کمان لیکر او نٹنی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔جب او نٹنی پانی پینے گھاٹ پر آئی توان کی نظر پڑ گئی۔واپس لوٹ رہی تھی کہ مصدع نے جو گھات لگائے بیٹھا تھا تیر تھینج ماراجواس کی پنڈلی سے آرپار ہو گیا۔ قدار بن سالف نے فوراً آگے بڑھ کر تکوار کا وار کیا اور کو چیس کاٹ ڈالیں۔ او نٹنی زمین پر گر یڑی۔ قدارنے نیزے سے سینے کو چھید ڈالا اور اسے ذہ کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہوا۔ اور کندھوں سے ایک بڑا یو جھا تار پھینکا دونوں خوش و خرم اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ لوگوں نے ان کااس طرح استقبال کیا جس طرح ایک کامیاب قائد اور فاتح بادشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے اور ان کی تعریف و توصیف کے گن گائے گئے۔

یہ ظالم او نٹنی کی کو چیس کاٹ چکے تھے اور اپنے رب کی نافر مانی کر چکے تھے۔ وہ گویا بتا چکے تھے کہ وہ کیا ہیں۔ ہٹ و هر می ویچھے کہ اللہ کے عذاب کو ہاکا سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے اتنا کہنے کی بھی جسارت کر دی کہ اے صالح اگر تواللہ کارسول ہے توجس عذاب سے ڈراتا تھالے آاسے۔

حفرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: میں نے تہمیں کہا تھا کہ او نٹنی کو تکلیف نہ دیا۔ دینااور اس کے در پے آزار نہ ہونا۔ لیکن تم نے جسارت کی اور اس گناہ کاار تکاب کر دیا۔ اب تین دن تک گھرول میں زندگی سے لطف اٹھالو تین دن کے بعد عذاب ہو جائے گااور تمہیں اپنے کیے کا انجام بددیکھنا ہوگا۔ یہ اللہ کاوعدہ ہے جس میں ذرابر ابر بھی جھوٹ نہیں۔

تین دن کی مہلت شاید اس لیے تھی کہ ہو سکتا ہے ان کے دلول میں انابت کا جذبہ جاگ اٹھے اور انہیں اپنی غلطی کا حساس ہو جائے اور وہ پیغام حق کو تسلیم کرلیں۔
لیکن دلول میں شک کا کا نثاا بھی تک موجود تھا۔ اور سینے کا میل کچیل دور نہیں ہو پایا تھا۔
آپ کی وعظ و تلقین نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ بلعہ ان کے نزدیک بیہ سب وعدے '
سب ڈراوے جھوٹ کا ملیندا تھے۔ محض افتر اء بازی اور بہتان تراشی تو ہم پر سی کا نتیجہ سے۔ ابھی تک وہی رویہ تھا۔ وہی استہزاء اور مذاق تھا۔ باربار کھتے کہ صالح وہ عذاب کیا ہوا۔ تم کس سز ااور عقاب کی بات کرتے تھے۔ لو ہم نے او نٹنی کو قتل کر دیا۔ لیکن عذاب تو ابھی تک نہیں آیا۔ آپ نے ان کوجواب دیا۔ اتن جلدی کی کیا ضرورت ہے۔ عذاب تو ابھی تک نہیں آیا۔ آپ نے ان کوجواب دیا۔ اتن جلدی کی کیا ضرورت ہے۔ تم معافی مانگ کو نقیبنا اللہ کر یم تھا ایک خش دے گا۔ لیکن وہ سرکشی کی راہ پر سر پٹ ووڑ تے رہے اور شروفساد کے سامنے جھکتے چلے گئے۔ گتاخی کے لیج میں یو لے :

اے صالح تواور تیرے ساتھی ہمارے لئے بد بختبی کا نشان ہیں۔ پوری قوم اکٹھی ہوئی اور یہ قرار دادیاس کی کہ رات کے اند ھیرے میں تکوار بے نیام کر کے انہیں سوتے میں قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس حملے کی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہے۔ پوری قوم نے پختہ عمد کیا کہ اس راز کوراز رکھا جائے گااور اس محفل سے اٹھنے کے بعد اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوگی۔

ساری رات قبل کی سازش کرتے رہے اور صالح اور ان کے گھر والوں کو موت کی نینر سلانے کے لئے عملی اقدام کی کوشش کرتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں قبل کر کے ہم عذاب سے کی جائیں گے اور عقاب وسز اکے نزول سے چھٹکارامل جائے گا۔ لیکن اللہ تعالی نے انہیں زیادہ مہلت نہ دی اور ان کے مکرو فریب کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ صالح علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو قبل کرنے کی فکر میں تھے۔ اللہ کر یم نے اپنے ان بندوں کو بچا کر ہلاکت اور بربادی خود ان ظالموں پر ڈال دی۔ مومن اپنے ایمان کی بدولت محفوظ تھے۔ اور کا فرعذاب میں مبتلا مو چکے تھے۔ یہ اس بات کا بین ثبوت تھا کہ اللہ تعالی کا وعدہ سی اتھا اور صالح علیہ السلام اللہ کے مقبول بندے تھے اور انہیں اللہ کی مدد حاصل تھی۔ ظالموں کو ان کے ظلم کی سز املی۔ ایک چھاڑنے انہیں آلیا اور اس کی شدت سے وہ اپنے گھروں میں عدم کی نیند سوگئے۔ ایک چھاڑنے انہیں آلیا اور اس کی شدت سے وہ اپنے گھروں میں عدم کی نیند سوگئے۔

نہ بلند وبالا محلات کام آئے اور نہ مال و دولت۔ نہ وسیع و عریض باغات نے کچھ فائدہ دیا اور نہ پہاڑوں میں کھودے گئے گھروں نے محفوظ رکھا۔ صالح علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کا فروں کے جسم ٹھنڈے پڑچکے تھے۔ ان کی بلند وبالا عمارتیں زمین یوس ہو چکی مقصیع ۔ آپ نے چرہ مبارک پھیر لیا۔ دل میں اداسی چھائی تھی' آئکھوں سے حسرت جھانگ رہی تھی۔

وَقَالَ يَا قَوْمٍ لَقَدُ ٱبْلَغُتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحُتُ لَكُمُ وَلَكِنُ لاَّ تُحبُّونَ النَّاصِحِينَ تُحبُّونَ النَّاصِحِينَ

(اوربصد حسرت) کمااے میری قوم ابیشک پہنچادیا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کا اور میں نے خیر خواہی کی تجھاری لیکن تم تو پسند ہی نہیں کرتے (اپنے)خیر خواہوں کو"۔(الاعراف: ۵۹)

E OBERTANISATE UZA TOTA EL EN A El DACINADO S

NO SHAPE THE SECURITY SHAPE SHAPE

## "حضرت سيدناابراهيم عليه السلام"

ابر اہیم علیہ السلام اور حیات اخروی کے ثبوت کے لئے صدور معجزہ:
الل امل معربیت کی مرحم کئے میدور معجزہ کے

اہل بابل ہوے تزک واحتشام اور نازو تعم میں زندگی ہمر کررہے تھے۔لیکن اللہ کی عطاکر دہ ان تعمقوں کے باوجود ظلمتیں اور تاریکیاں اان کا مقدر اور علم و معرفت سے دوری ان کی زندگی کا حاصل تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتہ انہیں اپنی آئھوں کے سامنے بنتا دیکھتے پھر انھیں خدا' اپنااللہ بنا لیتے۔ انہی ہاتھوں سے تراشیدہ پھر ول کی عبادت کرتے اور اپنے خالق جس نے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازر کھا تھااس کی طرف کوئی دھیان نہ دیتے۔

بابل کی زمام اقتدار نمرود بن کنعان بن کوش کے ہاتھ تھی۔ وہ اس خطے کا مطلق العنان بادشاہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ملک میں مال ودولت کی فروانی ہے 'اسے بلاشر کت غیرے حکومت اور جاہ وحشمت میسر ہے۔ پھر یمال کے ہاسی بھی جاہل اور مردہ ضمیر ہیں تواس نے اپنی خدائی کادعویٰ کر دیا۔ اور لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دے ڈالا۔ وہ انہیں اپنے سامنے جھکتے پر مجبور کیوں نہ کرتا۔ کیوں نہ ان سے اپنی عبادت اور تعظیم کا مطالبہ کرتا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ ان میں سوچنے کی قوت دم توڑ گئی ہے اور لوگوں کو توں دم توڑ گئی ہے اور

فاسد عقائد نے ان کی قوت فکر کوبانچھ کر دیا ہے۔جبوہ ہاتھ سے تراشیدہ بول کوخدا مان رہے ہیں توایک مطلق العنان صاحب سطوت و جروت بادشاہ کی خدائی کا انکار کیے کریں گے۔جبوہ اندھے گونگے 'بے ضرراوربے فیض بنوں کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا کرخوش ہیں تووہ ایسے باد شاہ کی عبادت پر کیااعتراض کریں گے جو بول سکتا ہے۔ غورو فکر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ محسوس کر تاہے، شعور رکھتا ہے۔ انہیں نفع دے سکتا ہے۔ تکلیف دور کر سکتا ہے۔ جوایک غریب کوامیر اور عزت دار کو ذلیل کر سکتا ہے۔ جے یہ اختیار ہے کہ طاقت ور کو کمزور بنا دے اور کمزور کو طاقت ور کردے۔ ایسے صاحب قوت 'صاحب سطوت کے سامنے پیشانی جھکاتے ہوئے انہیں کیااعتراض ہو

اس بروے ہوئے معاشرے میں 'بابل کی سلطنت کے ایک چھوٹے سے شہر فدام آورم میں ایک مچہ پیدا ہوا۔ جس کانام امر اہیم تجویز ہوا۔ اس پچے کا کفیل اس کا چیا آذر تھا۔اللہ کریم نے اس سے کورشدوہدایت کی دولت سے نوازا۔اس نے اپنی روشن خیالی اور فہم و فراست سے بیول کی خدائی کا انکار کر دیا اور وحی اللی سے اس حقیقت کا ادراک یا گیا کہ معبود حقیقی توذات یکتا ہے۔ کا ئنات کے ذرے ذرنے میں اس کی جلوہ نمائی ہے۔ عالم تمام پراس کی گرفت اور قبضہ ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ بیبت جن کی لوگ عبادت كرتے ہيں۔ يہ مورتيال جنہيں ہاتھول سے تراشتے ہيں ابنيس اللہ تعالیٰ كے عذاب ہے محفوظ نہیں رکھ سکتیں اور نہ اس ہے کچھ فائدہ دلواسکتی ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے عزم مصم کرلیا کہ وہ ضرور بھر ور توحید کی تبلیغ کرے گا'اس نے تہیہ کرلیا کہ وہ ہر حالت میں اپنی قوم کو شرک کی لعنت سے نجات دے گا۔ اس نے اسے اپنی منزل مقصود بنالیا کہ وہ گھراہی ہے قوم کوبازر کھے گا اور انہیں بے راہ روی میں بھیجنا نہیں

ابر اہیم علیہ السلام کاول نور ایمان سے لبریز تھا۔ انہیں اپنے خالق کی قدرت یر کامل یقین اور پختہ و ثوق تھا۔ وہ اس حقیقت کو دل کی گہرائیوں سے مانتے تھے کہ موت کے بعد ایک دوسری زندگی ہے۔ اخروی زندگی میں انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ لیکن اس کامل یقین اور وحی خداوندی کی روش کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ

ایقان کی بید دولت اور برد ھے۔ بھیر ت کا بید نور اور زیادہ ہو اور ایمان کی شمع کی روشنی میں اور اضافہ ہو۔ وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو اپنی آنکھوں ہے دیکھنا چاہتے تھے 'وہ یوم المنشور کی کیفیتوں کا مشاہدہ کرنے کے آرزو مند تھے۔ اس لئے بارگاہ خداوندی میں در خواست کی کہ مولا ذراد کیھوں تو انسانوں کو مار کر کیسے زندہ فرمائے گا؟ جب ان کے جسم فنا ہو چکے ہونگے تو تو انسیں کیسے اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

أَوَ لَمُ تُؤُمِنُ قَالَ بلي

"فرمایا (اے ابراہیم!) کیا تم اس پریفین نہیں رکھتے۔ عرض کی ایمان توہے "(ابقرہ:۲۶۰)

الی تونے وحی کے ذریعے تو جھے ہتادیا ہے کہ دوسری زندگی ہے۔ میں مانتا ہوں اور اس حقیقت کی ہے ول و جان تصدیق کر تا ہوں۔ لیکن میرا دل مشاہدہ کا آرزومند ہے اور میری آنکھ اس کیفیت کوبے پردہ دیکھناچا ہتی ہے۔ تاکہ اطمینان قلب کی کیفیت نصیب ہو اور یقین میں اور اضافہ ہو۔ چو نکہ ابر اہیم علیہ السلام اطمینان قلبی اور یقین کامل کے متمنی تھے اس لئے اللہ کریم نے ان کی درخواست منظور کرلی اور انہیں حکم دیا کہ چار پر ندے پیڑو اور انہیں ایک ساتھ اکٹھا کرو۔ تاکہ تہمیں پہنہ چل جائے کہ یہ کو نے پر ندے ہیں تاکہ پھر پچانے میں غلطی نہ ہو۔ پھر ان پر ندول کوذئ کرے ان کی یو ٹیاں بھیر دواور سامنے کے ان تمام پہاڑوں پر ایک ایک ایک یو ٹی رکھ آؤ۔ پھر کہاں کھڑے ہو کر انہیں آواز دو۔ پھر دیکھو کہ کس طرح وہ ذئ شدہ پر ندے دوبارہ یہاں کھڑے ہو کر انہیں آواز دو۔ پھر دیکھو کہ کس طرح وہ ذئ شدہ پر ندے دوبارہ زندہ ہو کروڑتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ سب میری قدرت سے ہوگا۔

جب حضرت اہر اہیم نے ایسا کیا توہر ایک جزاینے دوسرے اجزاء سے جڑگیا جگہ جگہ سے مکڑے اکتھے ہو گئے اور فورامر دہ جسم میں حیات دوڑ گئی۔ اور پر ندے اللہ کی قدرت اور ارادے سے دوڑ کر بغیر کسی دیر کے آپکے پاس پہنچ گئے ایر اہیم اللہ کی سے قدرت کا ملہ اور آیت بینہ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ یہ اس ذات کی اعجاز آفرین تھی جے زمین اور آسانوں کی کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔

یہ وہی پر ندے تھے جنہیں کچھ دیر پہلے حضرت اہر اہیم علیہ السلام نے پکڑا تھا۔ پھر انہیں ذہ کر کے ان کے گوشت کی چھوٹی چھوٹی یو ٹیاں بنائی تھیں۔ پھر ان یوٹیوں کو آپس میں ملادیا تھا۔ پھر خود انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھا تھاوہ سب منظر
اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب آواز دی تھی تو پل جھپنے میں یوٹیاں
کیہ جاہو کر پر ندوں کے قالب میں ڈھل گئی تھیں اور ان کے دیکھتے ہی ان کے مر دہ
جسموں میں روح عود کر آئی تھی۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ اس معجزہ کو کوئی اپنی آنکھوں سے
دیکھتا اور پھر بھی حیات اخروی میں شک کر تا۔ یا اسے حیات بعد الموت کے بارے اللہ کی
قدرت پر کوئی انکار ہو تا۔ کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ جبوہ کسی کام کا ارادہ فرما تا ہے تو
کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا وہ غالب اور حکمت والا ہے۔

اراجیم علیہ السلام اپنے کفیل آذر کو حکمت جھرے لہج میں تبلیغ کرتے

-: U!

آذر تبت پرست تھا۔ بلحہ بت تراش اور بت فروش تھا۔ آذر ابر اہیم علیہ السلام کا کفیل اور بہت قریبی تھا۔ اس لئے وہ رہنمائی اور نفیحت کا سب سے زیادہ مستحق تھا۔ آذر کے ساتھ نیکی کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ اسے راہ مستقیم کی طرف ہدایت کی جائے۔ پھر اس وجہ سے بھی آذر کی رہنمائی ضروری تھی کہ وہ ان بتوں کو نقش دیتا اور تر اشتا تھا اور ان بتوں کی عبادت کا داعی تھا۔ اس لئے وہ صرف بت فروش اور بت تراش ہی نہیں گناہ کا داعی اور اس فتنے کا سبب تھا۔ ایسے شخص کی رہنمائی اللہ کی رضا کا موجب تھی۔ گناہ کا داغی اور اس فتنے کا سبب تھا۔ ایسے شخص کی رہنمائی اللہ کی رضا کا موجب تھی۔ ایسے بت فروش کوروشنی کی ایک کرن دکھانا شرکی تئے گئی کے متر ادف تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر کو دعوت دیتے ہوئے بات ہول کا منقیص سے شروع نہیں گی۔ کیونکہ خدشہ تھا کہ اس سے اسکی نفر توں میں اضافہ ہوگا، وہ بات سننے سے انکار کر دے گااور حق و صدافت پر دھیان نہیں دے گا۔ بلحہ نہایت شاکستہ لیج میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات شروع کی۔ پہلے اسے بتایا کہ میں کوئی غیر نہیں تیرابیٹا ہوں۔ تاکہ اس کے اندر شفقت و مجت کا جذبہ ہم کوئی اسے بتایا کہ میں دل کی گر اکیوں سے اس کی بات سننے کو تیار ہو جائے۔ پھر پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ان بول کے سامنے سجدہ دیز ہو تاہے اور ان کی عبادت کا شعور رکھتے ہیں۔ نہ وہ پجاریوں کو دیکھ سے جہاں اور نہ ان کی قوار نہ ان کی عبادت کا شعور رکھتے ہیں۔ نہ وہ پجاریوں کو دیکھ سے جین اور نہ ان کے خشوع و خضوع کا حساس رکھتے ہیں۔ نہ ان میں مصیبت زدول کی سکتے ہیں اور نہ ان کے خشوع و خضوع کا حساس رکھتے ہیں۔ نہ ان میں مصیبت زدول کی

مصیبت دور کرنے کی سکت ہے اور نہ سائل کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر اسے پچھ دینے کی طاقت۔

سوچا کہیں مجھے پھوٹا سمجھ کر میری اس بات پر آذر کوئی دھیان نہ دے اور میری رائے کو ہنی مذاق میں ٹال دے اس لئے فر مایا۔ اے میرے باپ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایساعلم عطا کیا ہے جس سے آپ ناوا قف ہیں۔ اور جو بھیر ت مجھے عطا ہوئی ہے وہ آپ کو عطا نہیں ہوئی۔ اس لئے میری بات مانے سے انکار نہ کیجے اور میرے ساتھ چلئے سے اعراض نہ فرما ہے آگر چہ ہیں دنیاوی اعتبار سے تجھ سے بہج ہوں اور عمر میں کمس ہول لیکن جو فتم و فراست کی دولت میرے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں۔ پھر آذر کو سمجھایا کہ میرے سنگ چلو اور میری رہنمائی میں زندگی کا یہ سفر طے کرو۔ ہی صراط مستقیم اور منزل تک پہچانے والی راہ ہے۔

پھر ارادہ فرمایا کہ اسے بھول کی محبت اور بھول کی پوجاسے دور کر دے۔ اس
لئے اسے باور کرانے کی کو شش کی کہ بھول کی پر ستش اور ان کے سامنے نیاز مندی
شیطان کی عبادت ہے۔ بھول سے امید وابستہ کرنا شیطان سے وابستگی کی دلیل ہے۔
شیطان ہماراکھلاد شمن ہے۔ اس ظالم نے اللہ کی نا فرمانی کی۔ اور چیلنج کیا کہ لوگوں کو گمر اہ
کرے گا۔وہ بھی بھی نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس کا مقصد صرف ہلاکت اور
شرارت ہے۔ پھر ابر اہیم علیہ السلام نے اسے برے انجام اور عذاب الیم سے ڈرایا۔
لیکن یمال سے تصریح نہیں کی کہ وہ بت پرست ہے لہذاوہ بھی عذاب کا مستحق ہے اور
دوزخ کی طرف بڑھ دہاہے۔ کیونکہ آذران کا پچا تھا اور لازمی تھا کہ وہ ان کے ساتھ نیکی
کرتے۔ ان کی تعظیم مجالاتے اور ان سے محبت کے لہج میں بات کرتے۔

حضرت اہراہیم علیہ السلام نے اسے یہ نصیحت کی اور اس حقیقت سے اسے روشناس کر ایا تواس نے آپ کی بات مانے سے انکار کر دیااور کہا آج سے تو میر ابیٹا نہیں۔
اب تو ہمیشہ کیلئے میر کی محبت اور شفقت سے محروم ہو چکا ہے۔ آذر نے توری چڑھالی اور ابراہیم علیہ السلام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تیر کی یہ جرأت! تو مجھے نظر سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تیر کی یہ جرأت! تو مجھے نفیحت کرنے لگا! اے ابر اہیم کیا تو میرے معبودوں کا منکر تو نہیں بن گیا؟ کان کھول کوسن کے اگر تواس گر ابی سے بازنہ آیا پی ان حماقتوں کونہ چھوڑ ااور اسی ڈگر پر چاتار ہا

تو تحقیے پھر مارمار کر ختم کر دول گا۔ اور تحقیے ان خرافات کی وہ سز ادول گاکہ د نیایادر کھے گا۔ مجھ سے بخ جا اور میرے غیض و خضب کی آتش کو اور ہوانہ دے۔ جا چلا جا۔ میرے گھر میں تیرے لئے کوئی جگہ نہیں۔ آج سے میرے دل میں تیرے لئے کوئی محبت نہیں۔ تجھ پر احسانات کاسلسلہ آج سے ہند۔

ابر اہیم علیہ السلام نے آذرکی اس دھمکی کو وسعت قلبی سے لیااور اس کی نارا ضگی اور وعید پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ نہایت اطمینان سے جواب دیا جس سے اخلاص اور نیکی کا جذبہ طیک رہاتھا۔

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَ سُتَغُفِرُ لَكَ رَبِّى اِنَّهُ كَانَ بِى حَفيًّا۔ وَ اَعْتَزِلُكُمُ وَمَا تَدُعُونَ مِن دُونِ اللهِ وَاَدْعُو رَبِّى عَسَى الَّا اللهِ وَاَدْعُو رَبِّى عَسَى الَّا اللهِ اللهِ وَاَدْعُو رَبِّى عَسَى الَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"سلام ہو تم پر میں مغفرت طلب کروں گا۔ تیرے لیے اپنے رب سے۔ بیشک وہ مجھ پر بے حد مہربان ہے۔ اور میں الگ ہو جاؤں گا تم سے اور (ان سے بھی) جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ مجھے امید ہوں ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ مجھے امید ہوں ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی بر کت سے نام او نہیں رہوں گا۔ (مریم: ۸۸)

ابر اہیم علیہ السلام نے آذر کو الوداع کما اور چل دیے۔ آج وہ بہت اداس تھے۔ بہت مغموم۔ کیونکہ ان کے چچانے ان کی دعوت کو ٹھکر ادیا تھا۔ وہ آذر سے الگ ہو گئے کہ کمیں اس کا شار کفر پر تعاون کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے اور کمیں وہ بھی انہیں شرک میں دکھے کر گناہ گارنہ ہوں۔

#### ابر اہیم علیہ السلام کی سے شکنی

جب آپ کے پیچا آذر نے ہی آپ کی دعوت کو شکرادیا تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ تواسے بھلائی کی راہ دکھانا چاہتے تھے لیکن وہ نہ مانا۔ آپ اسے صراط متنقیم پر گامز ن دیکھنے کے متمنی تھے لیکن بے سود۔ پیچا کی بے رخی اور ترش روئی انہیں دعوت الی الحق سے باز نہ رکھ سکی۔ وہ برابر قوم کو شرک اور بت پر سی سے رو بحتے رہے دل میں سے تہیّد کر لیا کہ وہ ان عقائد فاسدہ کو مٹاکر دم لیں گے اس راہ میں چاہے انہیں کتی ہی تکلیفیں اٹھانا پڑیں اور کتنے ہی کلفتول کے پل عبور کرنے پڑیں۔

ابراہیم علیہ السلام روشن خیال اور ذہین و فطین شخص تھے۔ آپ نے فوراً محسوس کر لیاکہ لفظی دلیلیں اور زبانی حجیس کتی ہی واضح اور قاطع کیوں نہ ہوں اس بخر زمین میں بھلائی کی فصل کا سبب نہیں بن سکتیں۔ اس لئے سوچا کیوں نہ انہیں اندر جھا نکنے کا اہتمام کیا جائے اور انہیں اپنے عقیدوں پر سوچنے کا موقع فراہم کیا جائے اور انہیں کی طریقے سے دعوت فکر دی جائے کہ میری تبلیغ کا مقصد اور مدعا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے سید ھی راہ پر آجا ئیں اور ہٹ دھر می اور سرکشی کی راہ چھوڑ دیں۔ سکتا ہے وہ اس طریقہ سے سید ھی راہ پر آجا ئیں اور ہٹ دھر می اور سرکشی کی راہ چھوڑ دیں۔ اب دیکھے کہ وہ کس طرح مشرکین سے مباحثہ اور مناظرہ کے ربگ میں بات چیت کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں۔ تم کس کی عبادت کرتے ہو ؟ مشرکین اپنے بنوں کے بارے بتاتے ہیں اور تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور بروے خوش ہو کر احترام اور تعظیم کے جذبوں کو کیجا کر کے کہتے ہیں : ہم بنوں کی پوجا کرتے ہیں اور انھی کے سامنے جھکتے ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام کا سوال الهامی تھا۔ اس گفتگو میں اللہ کی توفیق ان کے شامل حال تھی۔وہ ایک قاضی تھے جو مجرم سے اعتراف جرم کی کوشش کر تا ہے اور اسے گناہ کے ار تکاب کے اقدار پر ابھار تا ہے۔ابر اہیم علیہ السلام اسی لئے توان کا گھیرا تھی کر رہے تھے۔اور صرف اسی نکتہ پرباری باری سوال اٹھار ہے تھے۔وہ جانتے تھے کہ جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہمارا عقیدہ توبالکل یو دا ہے۔اور اس کی بنیادیں تو بالکل کمزور ہیں اور یہ ہت پرستی محض ایک دھو کہ ہے تو پھروہ اپنی دلیل سے انہیں بالکل کمزور ہیں اور یہ ہت پرستی محض ایک دھو کہ ہے تو پھروہ اپنی دلیل سے انہیں

حقیقت سے روشناس کرائیں گے۔ پھران کے لئے انتاع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہو گا اور انہیں لامحالہ مت پر ستی سے باز آنا ہو گا۔

آپ علیہ السلام ایک بار پھر ان کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور ان کے غلط عقائد اور فاسکے غلط عقائد اور فاسکہ خیالات کو باطل قرار دے دیتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ جب تم ان کی عبادت کرتے ہو تو کیا یہ تمہارے حمد میہ اور دعائیہ کلمات من رہے ہوتے ہیں؟ کیا جب تم ان کی اطاعت و فرما نیز داری کے لیے ان کے ہت خانوں میں جاتے ہو تو یہ تہمیں دیکھ لیتے ہیں؟ کیاان میں نفع و نقصان کی طاقت ہے بھی ؟

تقلید بھی کیابری چیز ہے۔ یہ دام فریب بھی کس قدر ہلاکت خیز ہے کہ
انسان اپنے آباؤاجداد کی پیروی میں حقیقوں کو بھلادے۔ اور کفروبت پر ستی جیسا گھناؤنا
جرم کرنے لگے۔ یہ شیطان ظالم اور فریبی ہے۔ اس نے اہل بابل کو بھی بت پر ستی میں
گر فقار کرر کھا تھااور مور تیوں کی عبادت ان کے دلوں میں نقش کردی تھی۔وہ ان بے
جان پھرون کے سامنے سرخم کرتے اور نہیں اپناکار سازیقین کرتے۔وہ کتنے کور چیثم
تھے کہ ہا تھوں سے تراشیدہ بول کو خدا سمجھ بیٹھ تھے۔ بائے وہ اس نہ بہ کی معاونت پر
کر بستہ تھے اور اہل حق سے جھڑتے تھے۔ ان کی بیبات کتنی بے معنی تھی کہ۔

وَجَدُنًا آبَاءَ نَا لَهَا عَابِدِينَ

"پایا ہے ہم نے اپنے باپ (دادوں) کو کہ وہ ان کے پجاری تھے۔"
(الانبیاء: ۵۳)

انہیں اعتراف تھا کہ یہ بت دعا کرنے والے کی آواز نہیں سنتے اور کسی کو نفع اور نقصان نہیں دے سکتے۔ انہیں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں تھا کہ ان کے ند جب کی اگر کوئی بنیاد ہے تو صرف یہ کہ انہوں نے اپنے آباو اجداد کو بت پر ستی کرتے و یکھا ہے۔ محض پہلے لوگوں کا عمل اور ان کے نظریات ہی اس عمل کی اساس ہیں۔ چو نکہ وہ اسلاف کی اند ھی تقلید کرتے تھے اور ان کے نظریات اور عقائد کے خلاف سوچناان کی عرت و تکریم کے منافی سمجھے تھے اس لئے ان کی فکر بانجھ اور ان کی سوچیں اپانج ہو کررہ گئی تھیں۔

اراہیم علیہ السلام نے فرمایا:۔

لَقَدُ كُنْتُمُ ٱنتُمُ وَابَاؤُكُمُ فِي ضَلَالٍ مُبْيُنِ

"بلاشبه مبتلارب موتم بھی اور تھارے باپ دادا بھی کھلی موئی

گرائی میں "(الانبیاء: 4۵)

جھٹ بول اٹھے۔ ابر اہیم تو ہمارے خداؤں کی تنقیص شان کر رہاہے اور انہیں گالیاں دے رہاہے۔ کیا واقعی تیر ایمی نظریہ ہے یا تو خوش فلبھی کی باتیں کر رہا ہے۔ ؟

اہر اہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ ہیں بیہ باتیں مذاقا نہیں کر رہابلعہ ہیں سنجیدگی

سے ان کی خدائی کا انکار کر رہا ہوں۔ ہیں تہمارے لئے اللہ تعالیٰ کا دین قویم لے آیا

ہوں۔ ہیں تہماری ہدایت کی ذمہ داری لیکر اللہ کارسول بن کر حاضر ہوا ہوں۔ ہیں حق
وصد افت کا پہامبر ہوں۔ عبادت کے لائق صرف وہ خداہے جو زمین اور آسانوں کو وجو د
شخشے والا ہے۔ وہ جو د نیاو مافیھا کے امور کی تدبیر کر رہاہے اور کا بنات کا انظام وانھر ام فرما

رہاہے۔ بیہت جن کی تم عبادت کرتے ہووہ تواپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں۔ یہ
گونگے پھر ہیں۔ حقیر لکڑی کے گئڑے ہیں۔ تم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ ان کے
سامنے ماتھار گڑنے سے باز آجائہ شیطان کی چالوں میں اور اس کے دھو کے میں نہ آؤہ
کی تو عقل سے کام لو۔ اپنی آنکھوں کو ذراواکر وہو سکتاہے حقیقت تم پر عیاں ہو جائے۔
لو ایس سے کام لو۔ اپنی آنکھوں کو ذراواکر وہو سکتاہے حقیقت تم پر عیاں ہو جائے۔

لو! سب سے پہلے میں ان کی عبادت سے دھیش ہو چکا ہوں۔ دیکھو میں نے تم سے پہلے ان سے تعلق توڑلیا ہے۔ اگر ان میں نقصان پیچانے کی قدرت ہوتی توسب سے پہلے میر کی گردن مروڑتے۔ اگر انہیں کچھ بھی احساس ہو تا تو مجھ سے ساری نعمتیں واپس لے لیتے۔

پھر آپ نے خوبھورت انداز میں اللہ کی صنعت گری اور قدرت کا ملہ کو بیان فرمایا۔ تاکہ انہیں حقیقت حال سے آگاہی ہو اور انہیں پتہ چل سکے کہ آپ کے اور ان کے عقائد میں کتنافرق ہے۔ جس خداکی بات آپ کرتے ہیں اور جن خداؤں کی پر ستش وہ کررہے ہیں دونوں میں کس قدر فرق اور امتیاز ہے۔ فرمایا جن بنول کی تم عبادت کررہے ہویا تمہارے آباؤاجداد کرتے رہے ہیں کیاان کی حقیقت کے بارے میں تبھی غور و فکر کرنے کی زحمت گوارا کی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ۔

فَإِنَّهُمُ عَدُوَّكِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ لَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهُدِينِ وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهُدِينِ وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَشْفَيُنِ وَالَّذِي اللَّذِي اللَّهِ اللَّهُ عَمْدِينِ وَاللَّذِي اَطُمَعُ اَنْ يَغَفِرِلِي خَطِيئَتِي وَاللَّذِي اَطُمَعُ اَنْ يَغْفِرِلِي خَطِيئَتِي وَاللَّذِي اَطُمَعُ اَنْ يَغْفِرِلِي خَطِيئَتِي وَاللَّذِي اَطُمَعُ اَنْ يَغْفِرِلِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدَين اللهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْكِلْمُ الللللْكِينَ الللللْكِلَالِي اللللْكِلْمُ الللللْكِلْمُ الللللْكِلَّةُ الللللْكِلِيلِي اللللللْكِلْمُ الللللْكِلْمُ الللللْكِلْمُ الللللْكِلْمُ اللللْكِلْمُ الللْلِمُ الللللْكِلِيلُولُ اللللْكِلْمُ اللللْكِلْمُ الللّهُ اللللْكِلَالْمُ الللللْكِلَالِمُ الللْكِلْمُ الللللْكِلَّالِمُ اللللْكِلْمُ اللللْكِلْمُ اللللْلِمُ اللللْكِلْمُ اللللْكِلْمِ اللللْكِلْمُ الللْكِلْمُ اللللْكِلْمُ الللْلِمِ اللللْكِلْمُ اللْلِمُ الللْكِلْمُ الللْكِلْمُ اللللْكِلْمُ الللْكِلْمُ اللْلِمُ الللْلِمُ الللْمُ الللْمُ الللْكِلْمُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلِمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْلِمُ اللْلِمُ الْمُلْمُ اللْل

"پس وہ سب میرے دسمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ جس نے مجھے پیدا فرمایا پھر (ہر قدم پر)وہ میری رہنمائی کر تا ہے اور وہ جو مجھے کھلا تا بھی ہے اور جب میں یمار ہو تا ہوں تو وہی مجھے صحت خشاہے اور وہ جو مجھے مارے گا۔ پھر مجھے زندہ کرے گا اور جس سے میں امیدر کھتا ہوں کہ وہ خش دے گا میرے لیے میری خطاکوروز جزاکو" (الشراء: ۲۲۵)

جب ابر اہیم علیہ السلام کی دلیلوں نے اور ان کے وعظ و نصیحت نے انہیں فائدہ نہ دیااوروہ راہ کا پھر ہے رہے 'وعوت حق سے اعراض کرتے رہے اور ابر اہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے کان حق بات سنے سے بہر ہے ہو چکے ہیں۔ ان کے دلوں پر پر دے پڑچے ہیں اور بیوں کی پوجا کو سینے پر سجائے پھرتے ہیں اور بیوں کی پوجا کو سینے پر سجائے پھرتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے بیوں سے دودوہ اتھ کرنے کی ٹھان کی اور قتم المالی کہ وہ بیوں کاوہ حشر کریں گے کہ خودان کے مانے والے بھی کہیں گے کہ بین تو افغائی کہ وہ بیوں کاوہ حشر کریں گے کہ خودان کے مانے والے بھی کہیں گے کہ ان میں تو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ بہنچا سکتے ہیں۔ بلحہ وہ کہ اٹھیں گے کہ ان میں تو ان کی سافت بھی نہیں کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکیں۔ جبوہ خود نقصان سے بچا سکیں۔ جبوہ خود نقصان سے بچا سکیں۔ جبوہ خود نقصان سے بچا سکیں پر کے اپنے آپ کو نقصان دیں گے۔ جب ان میں اتنی سکت نہیں تو ان کی عبادت کرتے رہے عبادت ترک بھی کردیں تو یہ کیا نقصان دیں گے۔ اور اگر ہم ان کی عبادت کرتے رہے اور ظوص سے ان کے حضور سر تشکیم نم کرتے رہے تو بھی یہ ہمیں کیا فائدہ دیں گے۔

اہل بابل ہر سال ہوں کا ایک تہوار بردی و هوم سے مناتے تھے۔وہ پورادن شہر سے باہر گزار دیتے۔ کھیل تماشے ہوتے۔ مندروں میں ہوں کے سامنے انواع واقسام کے لذیر کھانے ڈھیر کر دیے جاتے اور کھیل کودسے واپس آکر ہتوں کے سامنے رکھا ہوایہ کھاتے۔

عید کے روز جب آد می شہر سے باہر جانے گئے تو انہوں نے اہر اہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ شہر سے باہر کھیلیں گے اور عید کی خوشیوں میں شریک ہو نگے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے اور عید منانے سے انکار کردیا۔ کیونکہ آج وہ ان کے خداؤں کے محل کو منہدم کرنے پر تلے بیٹھے متھے۔وہ ان کے معبودوں کے عرش کو زمین یوس کرناچا ہتے تھے۔

آپ نے ہماری کا بہانہ بنایا اور کمزوری کی وجہ سے ساتھ نہ دینے سے معذرت کی۔ نیکن انہیں کوئی خارنہ تھا۔ وہ بالکل ہمارنہ تھے۔ ہال آپ کی روح میں ایک درد تھا۔ آپ کا دل بہت پریشان تھا آپ کا جگر اپنی قوم کو شرک میں مبتلاد کھے کر مکڑ ہے مکڑے ہوا چاہتا تھا۔ وہ غم و غصے سے بھٹے جاتے تھے کیونکہ اپنول نے ان کی ندا پر لبیک نہیں کہا تھا۔ اور ان کی نصیحت آموزد عوت کو پر کاہ کی حیثیت نہیں دی تھی۔

چونکہ آرامی ہماریوں سے ڈرتے تھے اور وباء سے دور بھا گتے تھے اس لئے ابر اہیم کو چھوڑ دیااور ساتھ لینے پر اصرار نہ کیا۔وہ آپ کے شہر ٹھمرنے پر راضی ہو گئے معذرت قبول کرلی۔اور خوشی خوشی عید منانے کیلئے شہر سے باہر چل دیے۔

"از"کا پوراشهر خالی ہو چکا تھا۔ مردوزن 'بوڑھے بچے سب عید منانے شہر سے باہر جا چکے سخے۔ بت خانہ بھی ویران و سنسان پڑا تھا۔ یہاں بھی کوئی پجاری کوئی پروہت موجود نہیں تھا تمام شہر سے باہر رنگ رلیوں میں مصروف تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام تھے اور یہ شہر اور بت خانہ تھا۔

جب فضاجاسوسوں سے خالی ہو گئی جوہر وقت طاق میں رہتے تھے اور شہر میں ایک آنکھ بھی تاڑنے والی نہ رہ گئی تو ابر اہیم علیہ السلام بتوں کی طرف گئے اور بڑے مندر میں داخل ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پورا مندر مور تیوں سے بھر اپڑا ہے۔ ہر طرف بت ہی بت ہیں۔ ان کے سامنے ڈھیروں کھانا پڑا ہے۔ آپ نے نفرت اور طرف بت ہی بت ہیں۔ ان کے سامنے ڈھیروں کھانا پڑا ہے۔ آپ نے نفرت اور

حقارت کے لیج میں پوچھا: کیا یہ کھانے نہیں کھاؤ گے!لیکن جواب میں صرف خاموثی بھی۔ایک لفظ بھی ہوں کی زبان سے ادانہ ہو سکا۔ آپ نے فرمایا: تم ہو لئے کیوں نہیں؟وہ تو گھڑے ہوئے پھر متھے کیا جواب دیتے۔تراشیدہ لکڑی کے فکڑے متھا نہیں کیا خبر کہ کوئی مخاطب ہے؟

آپ کسی بھی طریقہ سے قوم کی جمالت اور تراشیدہ ہوں کی اصلیت کو واضح کرنا چاہتے تھے۔اس لئے آپ نے مکوں اور پاؤں کی ٹھو کروں کی بارش کر دی یہ دراصل دین جمیت تھی اور اللہ کے لئے غیض و غضب کی انتاء تھی۔ کلماڑا لے لیا اور ٹوٹ پڑے اور انہیں ریزہ ریزہ کرنے گئے۔ اس وقت تک کلماڑا چلاتے رہے جب تک کہ سب بت نہ ٹوٹ چکے۔لیکن بڑا ہت ابھی تک سلامت تھا۔ آپ نے اے نہ توڑا۔ تاکہ وہ واپس آگر اس سے پوچھ سکیں کہ بت شمنی کی جمارت کس نے کی ہے۔ کس نے معبداعظم کی ہے حرمتی کر کے اپنی بد بختی کو آواز دی ہے۔ در حقیقت ابر اھیم علیہ معبداعظم کی ہے حرمتی کر کے اپنی بد بختی کو آواز دی ہے۔ در حقیقت ابر اھیم علیہ السلام انہیں باور کرانا چاہتے تھے کہ بت بول نہیں سکتے اور نہ وہ کچھ سو چنے سبجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ان میں تواپے آپ کو بچانے کی بھی طاقت نہیں۔ان کا خیال تھا کہ شایدوہ راہ راست پر آجائیں اور ہے دھر می کو چھوڑ دیں۔

آپ علیہ السلام نے تمام بنوں کوریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ اب معبد میں مور تیاں نہیں بلحہ لکڑی اور پھر کے گئڑے بھرے پڑے تھے۔ ابر اہیم علیہ السلام معبد سے نکلے۔ بہت خوش تھے دل میں سکون اور آنکھوں میں ٹھنڈک تھی۔ کیونکہ آج انہوں نے آتش کدہ شہر بھاڈ الا تھااور شرک وہت پرستی کی بنیادیں اکھیڑ ڈالی تھیں۔ گھر جاکر بیٹھ گئے کہ دیکھیں کیا ہو تا ہے۔ انتظار کرنے لگے کہ کیارد عمل کا ظہار ہو تا ہے۔ تیر نشانے پر لگتا ہے یاپوری قوم کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

دن گرر چکا۔ لوگ واپس شہر میں پہنچ گئے۔ جب بنوں کی ببتااپی آئھوں سے دیکھی تو سکتے میں آگھ اور زمین پاؤل تلے سے نکل گئی۔ تمام مور تیاں ٹوٹ چکی تھیں تمام بت بھر سے پڑے تھے۔ ایک دوسر سے سے پوچھنے لگے۔ ہمارے خداؤل کے ساتھ بیبد تمیزی کس نے کی ہے ؟وہ تو یقیناً پروا ظالم شخص ہے۔

ایک شخص نے بتایا۔ سام ایر اہیم مامی ایک لڑکا ہمارے بول پر تنقید کرتا ہے اور ان کی عبادت کے خلاف ہے۔ یہ جسارت اس نے کی ہو گی۔ اس نے یہ بت توڑے ہو نگے۔

جب انہیں پہ چلا کہ ان کے خداؤں پر دست نظاول کس نے بلند کیا ہے اور ان کے معبودوں کو کس نے بلند کیا ہے اور ان کے معبودوں کو کس نے توڑا ہے تو قرار دادیاس کی کہ اس شخص کو اتنی ہی ہوی سز ادی جائے گی جتنے بوئے جرم کا اس نے ار تکاب کیا ہے۔ پوری قوم غیض وغضب سے بھورک اٹھی اور چیخ چیچ کر مطالبہ کرنے لگے کہ ایسے بت شکن پر سرعام مقدمہ چلاما جائے اور پوچھا جائے کہ اس نے بیہ جسارت کیوں کی ہے۔ تاکہ جرم ثابت ہونے کی صورت میں اس سے قصاص لیا جا سکے۔

اہر اہیم بھی تو یمی چاہتے تھے کہ پوری قوم کسی ایک جگہ اکٹھی ہو تاکہ وہ ان تمام کے غلط عقیدے پر دلیل قائم کر سکیس اور ان کی ہت پر ستی کے باطل ہونے کی شہادت دے سکیس۔

اوگ جوق در جوق ایک میدان میں اکھے ہونے گے اور یہ اجتماع کھے ہہ کھی ہو سے اللہ اور یہ اجتماع کھے ہہ کھی ہو حتا چلا گیا۔ ہر شخص کی یہ دلی تمنا تھی کہ اس بت شکن کو سخت سے سخت سز ادی جائے مر دوزن کی زبان پر بھی بات تھی کہ ایس بت شکن کو سخت سے سخت سز ادی جائے مر دوزن کی زبان پر بھی بات تھی کہ ایسے مجر م کولوگوں کی آنکھوں کے سامنے سخت سز ادی جائے۔ کیونکہ انتقام کی آگ کو مجھانے کا صرف بھی طریقہ تھا۔ ای میں ان کے دلوں کا سکون تھا اور بھی ان کا مطمع نظر تھا۔ ابر اہیم علیہ السلام کو پکڑ کر اس مجمع عام میں لاکر کھڑ اکر دیا گیا۔ اور لوگوں کے سامنے ان پر جرح شروع کر دی گئی۔ یہ سب لوگ ابر اہیم کے دستمن تھے۔ تمام کے دلوں میں نفر توں اور عداو توں کے شعلے بھرہ ک رہے تھے۔ آپ پر سوال ہوا۔ اب ابر اہیم ہمارے بتوں کے حضور یہ جمارت آپ نے کی ہے؟

اسی وقت کا تو آپ کو انتظار تھا۔ اسی منزل تک تو آپ پنچنا چاہتے تھے۔ آپ نے ایک دوسرے رنگ میں بات کرنے کی ٹھان لی۔ انہیں گھیر کر ایک ایسے نقطے پرلے آئے جس پر ججت تمام ہو سکتی تھی۔ اور امید کی جاسکتی تھی کہ وہ اس مقام سے نہیں بھاگ سکیں گے اور ضرور راہ راست کو پلٹ آئیں گے۔ آپ نے فرمایا۔ بَلُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمُ هَذَا فَاسْتُلُوهُمُ إِنْ كَانُواْ يَنُطِقُونَ ' ''بلحدان كَ اس بوك نے بیہ حركت كی ہوگی۔ سوان سے پوچھو اگر بیہ گفتگو كی سكت رکھتے ہول''(الانبیاء: ٦٣)

کیا غضب کی دلیل تھی۔ اس دلیل نے انہیں چو نکا دیا اور غفلت اور بے خبری کی نیند سے انہیں جگا کر ان کی آئکھیں کھول دیں۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا۔ ہم بھی کتنے ظالم ہیں کہ ان خداؤں کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے نہ کوئی پسرے دار تھااور نہ کوئی رکھوالا۔

پھر جران و ششدر ساکت و صامت اپنے سروں کو جھکائے غور کرنے گئے
اور جامد ذہنی قو توں کو کام میں لا کر سوچ و بچار کرنے گئے۔ پھر ابر اہیم علیہ السلام سے
کما: اے ابر اہیم تواجھی طرح جانتا ہے کہ بیہت کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔
ان سے جواب کی تو قع عبث ہے۔ تو پھر کیوں تو ہمیں ان سے پوچھنے کا کہتا ہے۔ ؟ اور الن
کی گواہی کی بات کر تا ہے ؟ گویا انہوں نے اس حقیقت کا اقرار کر لیا کہ بیہ ہت ان کے
سوال اور دعا کو نہیں سن سکتے۔ اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ان میں بیہ
طاقت نہیں کہ انہیں اردگر د کے حالات کا علم ہویا ان پر جو واقع ہو اس کا انہیں شعور
ہو۔ گویا انہوں نے اپنی زبانوں سے کہ دیا کہ اگر کوئی ان پر ظلم ڈھائے یا نہیں توڑ دے
تو یہ اس بت شکن کا ہاتھ تک نہیں پکڑ سکتے۔

آپ تصنع ان کی حماقت پر دونے گئے اور حق کے واضح ہونے کے باوجود باطل پر ڈٹے رہنے اور چھٹے رہنے پر افسوس کرنے گئے۔ طلوع صبح کے باوجود ان کی غفلت اور ہٹ دھر می پر آپ بیجو تاہب کھا کر رہ گئے۔ پھر انہیں ابھارا کہ ذراغور تو کریں وہ کیا کہ درج ہیں۔

اَ نَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ مَالَا يَنُفعُكُمُ شَيَبًا وَلَا يَضُرُّ كُمُ أُفِّ لَكُمُ وَلِمَا تَعُبُدُونِ مِن دُونِ إللهِ أَفَلِا تَعْقِلُونَ

'کیاتم عبادُت کرتے ہواللہ تعالیٰ کو چھوڑ کران (بے بس ہول) کی جونہ تہمیں کچھ فائدہ پنچا سکتے ہیں اور نہ تہمیں ضرر پنچا سکتے ہیں۔ تف ہے تم پر نیزان بول پر جن کو تم پوجتے ہواللہ تعالیٰ

ك سوار" (الانبياء:٢٢'١٢)

ان بدختوں کی آنگھوں پر پر دے تھے اس لئے دہ کھلی حقیقتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان کے کانوں میں یو جھ تھا۔ وہ پکھ نہیں من رہے تھے۔ ان کے دلوں پر غلاف تھے۔ وہ سیحف سے قاصر تھے۔ جبوہ بات چیت میں عاجز آگئے۔ اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب تو بت پر ستی کا پول کھلتا ہے اور اب اصنام پر ستی کے ثبوت کے لئے کوئی دلیل اور جمت باقی نہیں رہی تو اہر اہیم علیہ السلام سے بحث مباحثہ سے اعراض کر گئے اور قوت کے استعمال کا ارادہ کر لیا تاکہ ان کی شکست کا پر دہ چاک نہ ہواور اپناطل کو عیال نہ کر میٹھیں۔ چنج اٹھے۔

حَرِ قُوهُ وَانْصُرُوهُ آلِهِ مَنَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ فَاعِلِينَ "جلا ڈالواس كو اور مدو كرواپنے خداؤن كى اگر تم كچھ كرنا چاہتے ہو" (الانبياء: ٦٤)

ايراتيم نار نمرود ميل

مشرکین نے مل کریے فیصلہ کیا کہ اس جرم کی پاداش میں ابراہیم کو آگ میں جلادیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا گناہ تھا تو صرف اتنا کہ وہ کتے تھے۔ میر ارب اللہ ہے۔ اس کا جرم تھا تو صرف ہے کہ وہ ان کے بول کے خلاف تھان ہے جان مور تیول کی پوجاپاٹ کا اذکار کرتے تھے اعلان توحید نے اور خدا کی یکتائی کی وعوت نے بت پر ستوں کو بے قرار کر دیا اور سر کشوں کی ذندگی کی خوشیوں کو مکدر کر کے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں بول کی غلامی اور بندگی سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ اور ان پر بت کی قباحوں کو واضح کرنا چاہتے تھے۔ مگر اس طرح تولوگ سر داروں اور فد ہبی اجارہ داروں کا ساتھ چھوڑ جاتے اور ان کی مجلوں کی رو نقیں ختم ہو جا تیں۔ اور لوگ غلامی سلطانی خطرے میں پرجاتی اور ان کی چود ھر اہنے کا چراغ گل ہو جاتا۔

ان کے دلوں میں ابر اہیم علیہ السلام کو جلانے کی خواہش جوش مار رہی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہیں جلائیں تو جلائیں کیے۔ یہ بت شکن ہے تو حید کی باتیں کرتا ہے اے دہمی آگ کے شعلوں کی نذر کیا جائے۔ تاکہ ان کے دلوں کو سکون اور آئکھوں کو ٹھنڈک نفیب ہو سکے۔ صرف ایک چنگاری سے پوراشہر جل سکتا ہے۔ اس کے ہزاروں باسی خاکسر ہو سکتے ہیں۔ لیکن نہیں اہراہیم کے لئے شعلہ زن آگ چاہیے۔ ایندھن اکٹھا کیا جانے لگا۔ آج اہر اہیم کو جلانے کے لئے لکڑیاں لانا سب سے بولی نئی تھی۔ بنوں کی قربت کا سب سے بولا ذریعہ تھا۔ حتی کہ ایک مریضہ نے منت بولی تو شکرانے کے طور پر اہراہیم کو جلانے کے لئے بنوں کے حضور مانی کہ صحت یاب ہوئی تو شکرانے کے طور پر اہراہیم کو جلانے کے لئے بنوں کے حضور ککڑیاں پیش کرے گی۔

ایک مدت تک ایند هن جمع ہوتارہایمال تک کہ لکڑیوں کاڈییر لگ گیا۔اور
اب مزید لکڑیاں رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ایک باڑ بنائی گئی اور اس کو آگ لگادی گئی۔ آگ
بھورک اٹھی۔ تھوڑی دیر میں آگ بھیل گئی اور شعلے آسان سے باتیں کرنے لگے۔انگار
د کھنے لگے۔ گرمی کی حدت دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو
حقارت اور ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہوئے آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ کافروں کے
چرے کھل اٹھے کہ بت شکن شعلوں کی نظر ہوا۔

ابر اہیم کادل ایمان ویقین کی دولت سے لبریز تھا۔ انہیں قدرت خداوندی پر
کامل بھر وسہ تھا۔ وہ مقام رضا پر فائز تھا نہیں نجات کی پوری امید تھی۔ اس لئے دہتی
آگ کے شعلوں کے سامنے بھی خندہ زن تھے۔ ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش
نہیں آئی تھی۔ حزن و ملال کادل میں کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ بلحہ کھلے سینے اور مطمئن دل
کے ساتھ آگ میں کود گئے۔

ابراہیم بھور کتے شعلوں کے در میان پہنچ چکے تھے۔ دھو کیں نے انہیں لوگوں کی نظروں سے چھیالیا تھا۔ شعلے بلند سے بلند تر ہور ہے تھے۔ان کی آواز پر شعلوں کے بھور کنے کی آواز غالب آگئی تھی۔لیکن آگ نے ابراہیم کے ساتھ کیاسلوک کیا؟

جس رسی سے اہر اہیم کے ہاتھ پاؤل بندھے تھے وہ جل چگی تھی ان کے ہاتھ پاؤل کھلے تھے اور وہ بالکل آزاد تھے۔اللہ تعالی نے آگ ہے اس کی حدت چھین لی تھی اور اس کی تپش کواٹھالیا تھا۔اور اس کے شعلوں سے اہر اہیم علیہ السلام کو چالیا تھا یہ آگ آگ نہیں رہی تھی بلحہ ٹھنڈک اور سلامتی کا گہوارہ بن چکی تھی۔

جب آگ کی روشنی ماند پڑگئ و هوال چھٹ گیااور حدت ختم ہو گئی تو تماشائی
کیاد کھتے ہیں کہ ابر اہیم زندہ و سلامت ہیں۔ان کے ہاتھ پاؤل کی رسیال جل گئی ہیں اور
وہ بالکل آزاد ہیں۔ابر اہیم کی اس حالت کو دیکھ لوگ متعجب ہو گئے اور ان کی نجات پر
انگشت بدندال ہو کر رہ گئے غصے اور نفرت سے منہ پھیر لیااور ندامت اور شر مندگی
سے منہ چھیانے گئے۔

اس طرح ایک عظیم مجزہ اور صدافت کی بڑی علامت سامنے آگئی مشرکین جدل و تکرار میں اگرچہ غالب آگئے لیکن اپنی آرزوؤں کو عملی جامعے پہنانے میں ناکام رہے۔ انہوں نے قوت و طافت کا سہار الیالیکن ان کا کیاد ھرے کا دھر ارہ گیا۔ انہوں نے آپ کو آگ میں جلانے کی ٹھانی لیکن اللہ کریم نے آگ ہے اس کی طبیعت سلب کر لی۔ اور اس کی تیش کی تکلیف کو اپنے خلیل سے دور کر دیا۔ انہوں نے سازش کی لیکن اللہ نے ان کی سازشوں کو ناکام ہنادیا۔

لوگ یہ عظیم معجزہ دیکھ کر سکتے میں آگئے حتی کہ لگتا تھا کہ وہ اپنی باگ ڈور حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے ہاتھ تھادیں گے اور اپنی قیادت آپ کے سپر دکر دیں گے۔ اور اس بات کے امکانات پر آکھے ہو جائیں گے اور صاد کر لیں گے۔ لیکن پچھ لوگوں نے زندگی کی راحت و آرام کو اور دنیاوی جاہ و حشمت کو چن لیا تو پچھ لوگوں نے اس ڈرسے آپ کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا کہ کا فروں اور طحدوں کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لئے بہت کم خوش نصیبوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ لیکن اہل ایمان بھی موت کے خوف اور مشر کین کی ایذار سانیوں کے اندیشے سے ایمان کا اظہار نے کر سکے۔

· Property Land Company of the Compa

#### حضرت ابراتيم اور نمرود

جس نور کی چیک ہے اہل ''ار'' کی آئھیں خیرہ ہو کررہ گئی تھیں اس نور کی ایک شعبی اس نور کی ایک شعبی اس نور کی ایک موج اس کے محل میں بھی داخل ہو گئی۔ اور اس سیل بلا خیز کی ایک موج اس کے محل میں بھی داخل ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے معجورے کی خبر اڑتی اڑتی ارتی سے وہ یہ خبر سن کر آتش ڈیریا ہو گیا اور جل بھن کررہ گیا۔ کیاوہ اہل ارکے خداؤل میں سے ایک شیس تھا۔ پھر کیول ابراہیم ان کے معبودوں پر تنقید کی جرائت کررہا تھا۔ کیول وہ ان کی عبادت کو برابتارہا تھا ک

اس نے علم دیا کہ فور اابر اہیم کو حاضر کیا جائے۔ آپ علیہ السلام بغیر کی خوف کے تشریف لے گئے۔ نمر ودنے تیز نظروں سے آپ کو دیکھااور پو چھایہ تونے کیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے اور یہ کیسی آگ لگادی ہے؟ توکس خدا کی طرف بلاتا ہے؟ کیا میں کوئی خدا ہے؟ کوئی ایسا ہے کیا جس کی عبادت کی جا سکے؟ مجھ سے بڑا کون ہے گوئی فدرت کا حامل ہے ؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا سکے؟ مجھ سے بڑا کون ہے گوئی تھر ف کرتا ہوں۔ سارے فیصلے میری تدبیر سے انجام پاتے ہیں۔ کہ بیس ہی تمام امور بیس تصرف کرتا ہوں۔ سارے فیصلے میری تدبیر سے انجام پاتے ہیں۔ حل و عقد کا سارا اختیار میرے ہاتھ بیس ہے۔ یہاں میر احکم نافذ ہوتا ہے۔ اور میرے فیصلے کے خلاف کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں۔ میں ہی لوگوں کا مجاوہ ماوئ میرے فیصلے کے خلاف کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں۔ میں ہی لوگوں کا مجاوہ ماوئی میرے تھم سے سرتا ہی کی جارت کر سکتا ہے؟ آخر مجھے کیا ہوا؟ تو کیوں پوری دنیا کی مخالفت پر تل گیا ہے؟ محادت کی دعوت دیتا ہے؟ ذرابتا کیوں توان خداؤں سے روگر دان ہے؟ تو کس خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے؟ ذرابتا توکون ہے وہ اللہ جس کی عبادت کی توبات کرتا ہے؟؟

امراجیم علیہ السلام نے نمایت ہی اطمینان اور بچے تلے الفاظ میں جواب دیا:
میر ارب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور روح چھین لیتا ہے۔ میر ارب وہ ہے جس کے بغیر
نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے اور نہ موت۔ وہی مخلوق کو پیدا کر تاہے اور عدم کی نیند سلاتا
ہے۔ یہ کا ئنات رنگ ویواسی کی صنعت گری ہے۔ اور ایک دن اسی کے ایک کلمہ کن سے
مید نظام در ہم بر ہم ہو جائے گا۔ یہ جواب س کر نمر ود ساکت وصامت ہو گیا گویا اس

ولیل قاطع نے اس سے قوت گویائی سلب کرلی ہولیکن نمر ود کو اس کی عزت و تو قیر نے
گناہ پر ماکل کر دیا۔ وہ بردائی میں آگیا اور باطل طریقے سے بحث و سمحیص شروع کر دی۔
کمنے لگا میں ایک شخص کو معاف کر کے اسے زندگی دے سکتا ہوں اور اسے بھانی کگا
ھم ہو جانے کے باوجود زندگی سے ہمکنار کر سکتا ہوں۔ جس بد نصیب پر زندگی کے
دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں اور متاع حیات کے چھن جانے پر حسر توں سے ول
دیزہ ریزہ ہو چکا ہو تا ہے میرے لب ملتے ہیں اور وہ زندگی کی پر کیف ہواؤں میں سائس
لینے لگتا ہے۔ اسی طرح میں جے چاہتا ہوں تھم دیر مرواد بتا ہوں۔ میرے اشارے پر
اس کی روح اس کے جسم سے الگ کر دی جاتی ہے اور وہ زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔
تیرارب کوئی انو کھاکام تو نہیں کر تا۔ وہ مارنے اور زندہ کرنے میں جھ سے زیادہ طاقت
تو نہیں رکھتا۔

نمر ودبحث و مباحثہ میں فریب اور چالا کی دکھانے لگا۔ کیونکہ ابر اہیم علیہ السلام نے خلق پیدائش اور موت وزندگی کی بات کر کے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ لیکن وہ برناچالاک تھا چپ نہ رہااور و جل و فریب کا سہار الینے لگا۔ لیکن یہ جاہل مغرور کہاں تک بھاگتا۔ نبوت کے عزم صمیم کا سامنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔

ابر اہیم علیہ السلام نے جواب دیے ہوئے فرمایا: سورج اللہ کے علم کا پابند
ہے۔ رب قد ریے ناس کے لئے ایک نظام مقرر کیا ہے۔ وہ اس نظام سے ذرابر ابر بھی
ادھر ادھر نہیں ہو تا۔ اللہ تعالیٰ اس سورج کو مشرق سے طلوع کر تا ہے۔ اگر توقدرت
کادعوے دار ہے اور اپنی خدائی کا مجھے زغم ہے تواللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام ہیں ذرا
سی تو تبدیلی کردکھا۔ وہ اسے مشرق سے طلوع کر تا ہے۔ تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔
سی کا فر مبہوت ہو کررہ گیا۔ کیوں کہ اسے اپنی گر ابی کا یقین ہو گیا تھا۔ اس
پر اپنا کذب وافتراء واضح ہو گیا تھا۔ اس پر یہ حقیقت منکشف ہو چکی تھی کہ علم نبوت
کے سامنے وہ جابل مطلق ہے۔ جت بالغہ نے اس سے قوت ساعث چھین کی تھی۔ اور
مجزہ اللی نے اس کے ہو نٹول پر ہمر خاموشی شبت کر دی تھی۔ وہ لرزاٹھا کہ بادشاہت
چھن نہ جائے اور ملک کی بنیادیں کھو کھلی نہ ہو جائیں۔ اب ابر اہیم علیہ السلام اس کی
نظر وں میں دنیا بھر کے انسانوں سے زیادہ ناپشندیدہ اور سب سے بڑاد شمن تھا۔ سوچا۔

اب اس مصیبت سے پچے تو کیے پچے۔ابر اہیم جو نیادین لایا ہے اس کی سچائی وہ ایک واضح مجزے سے ثابت کر چکا ہے۔

نمرود کے دل درماغ پر امراہیم ہمہ وقت چھائے ہوئے تھے۔وہ خوف زدہ تھا کہ کمیں ابراہیم اس کے ملک کی اینٹ سے اینٹ نہ مجادیں اور اس کی حکومت کا خاتمہ کر ڈالیں۔ نمرود کو ڈر تھاکہ اگر وہ علانیہ دستمنی شروع کر دے اور اپنی نفر توں کا اظہار کر دے تواسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لئے اس نے تعرض نہ کیا۔ اور مناسب حالات کا انظار كرتار بإ وه اس تاك ميس تهاكه اس يرباته ذالنه كاكوئي مناسب موقعه مل جائے۔اس نے بورے ملک میں جاسو متعوکا جال پچھادیا۔ جاسوسوں کو تھم دیا کہ لوگوں کو اہر اہیم کی اطاعت سے رو کیس اور انہیں اس کے قریب نہ جانیں دیں۔ اہر اہیم علیہ السلام قوم کے رومیہ سے بہت پریشان تھے۔وہ ب پرستی کی اس وادی میں تھٹن محسوس كررم تقوه اب زياده دير تك تهر نے كى ہمت نہيں كر كتے تھے۔اس لئے آپ نے ہجرت کی ٹھان کی۔اس بخر زمین کو خیر باد کہنے کاارادہ کر لیاجس سے اگنے والی نباتات پر کلیاں نہیں تھلتیں۔اور جس کے در خت بار آور نہیں ہو سکتے۔آپ نے اپنے دین کی خاطر رخت سفر باندھااور ایک ایس سر زمین کی راہ لی جس میں وعوت کے پروان چڑھنے کے امکانات موجود تھے۔ جمال دعوت وارشاد کے پودے کھل کھول سکتے تھے اور ان کا یویا پھل دے سکتا تھا۔اذن خداوندی کے بعد آپ نے اپناوطن اور اپنی قوم کوالو داع کہہ دیا کیونکہ ہدایت آ کینے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے اور معجزات کے ظہور کے باوجود بھی وہ انکار کی راہ پر چلتے رہے تھے۔ آپ محوسفر رہے حتی کہ سر زمین فلسطین میں آرازے

"ابراہیم ایک مقالمہ کی صورت میں اپنی قوم کی رہنمائی فرماتے ہیں"

اہر اہیم علیہ السلام اپنے ملک اور قوم کو چھوڑ کر دین کی خاطر نکلے اور حران میں ڈیرے ڈال دیے۔ شاید کہ دوسرے ملک اور غیر قوم کے بیالوگ ان کی بات کو غور سے سنیں۔ ان کے پیغام پر سنجیدگی سے غور کریں اور تعصب وہٹ دھر می سے الگ تھلک ہو کر حق کو پیچانے کی کو شش کریں۔ آپ علیہ السلام اہل حران میں رہنے گے۔ چند دنوں میں ہی ان پریہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ یمال کہ لوگ بھی گم کر دہ راہ
ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجاکرتے ہیں۔ آپ نے انہیں اس خطاء پر تنبیہ
کرنے کی ٹھان لی۔ اور انہیں یہ بات بتانے کا ارادہ کر لیا کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔
آپ نے اس مقصد کے لئے فکر و نظر کار استہ اختیار کیا۔ انہیں دعوت غور و فکر دی تاکہ
حق و صدافت کی راہ ان پر واضح ہو جائے اور رشد و ہدایت کی منزل کی طرف چل
نکلیں۔ وہ ہٹ دھر می کو چھوڑ کر آپ کی آواز کو غور سے سنیں اور آپ کی دعوت کی
ا تباع کر سکیں۔

جب رات ہو گئی۔ ہر سواند ھیرا چھا گیا تو آپ نے سر مبارک اٹھا کر اس ستارے کو دیکھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے ارد گر د کھڑے لو گوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے ان کے نظریے کو دُہر ایااور فرمایا''یہ میر اخداہے''

اس طرح کی باہمی گفتگو میں بھی ایک حکمت تھی۔ آپ نے ان کے عقائد

کے بارے نہایت حکیمانہ اور مدہر انہ طریقہ سے گفتگو شروع کر دی۔ آپ نے ان سے
اختلاف نہ کیا۔ انہیں کم عقلی کا طعنہ نہ دیا اور نہ ہی ان کے خداول کی تنقیص شان کی۔
جب آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میر اخدا ہے تولوگ ہمہ تن گوش ہو گئے۔ اور آپ کی بات کی
طرف توجہ مبذول کر دی۔ آپ نے جب انہیں متوجہ پایا تو فوراً اصل مقصد کی طرف
آئے اور ان کی سفاہت اور بد عقیدگی کو بیان کر ناشر وع کیا۔ لیکن ایسے مخفی طریقے سے
کہ وہ ان باطل عقائد سے دور ہو جائیں اور ان کی آئیس کھل جائیں۔ جب یہ سارہ
غروب ہو گیا اور افق کے بنچ غائب ہو گیا۔ تو آپ نے اسے دیکھنے کی کو شش کی لیکن
اسے نہ پایا اسے تلاش کیا اور نہ دیکھا تو فوراً یول اٹھے: میں ایسے خدا کو پہند نہیں کر تاجو
ایک حالت میں نہیں رہ سکتا ، کبھی وہ ادھر نظر آتا ہے تو کبھی ادھر۔ پھر ان کے ہوں کو
ان مشر کین پر پیش کیا اور ان کا خوب بطلان کیا۔ اور اعلان کیا کہ میں ان خداؤل کو نا پہند
کر تا ہوں اور ان کی محبت سے بری ہوں۔

چاند طلوع ہو رہا تھا۔ اس کی روشنی اس ستارے کی روشنی سے کہیں زیادہ تھی۔وہ حجم میں بھی نسبتابہت بڑا تھا۔اور لگتا تھا کہ اس کے فائدے اور منافع بھی زیادہ ہو نگے تو فرمایا: ''میر میرارب ہے'' مقصدیہ تھا کہ انہیں آہتہ آہتہ قریب لایاجائے

اوران کے دلول کو ٹول کر یماری کا صحیح علاج کیا جائے۔

جب بیہ چاند بھی نظروں سے او جھل ہو گیاروشنی ماند پڑگئی اور ہر سواند ھیر ا چھا گیا تو آپ نے فرمایا۔

لَيْنُ لَمُ يَهُدِنِي رَبِّي لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِيْنَ "الرنه مدايت ديتا مجھ مير ارب توضرور ہو جاتا ميں بھى اس مراه قوم سے "(الانعام: 2۸)

یہ اس حقیقت کابیان تھا کہ صرف خدائے واحد ہی ہدایت کاسر چشمہ ہے اور صرف اسی کی توفیق ہے ہی شک وار تیاب کے اند ھیرے چھٹ سکتے ہیں۔

جب آپ نے دیکھا کہ بول کی شفیص من کریہ بالکل خاموش ہیں اور اس شخیر اور اس سے بھی زیادہ فصیح و بلیخ اسلوب اختیار کیا۔ اور ظاہر یہ کیا کہ گویاان کادل مطمئن نہیں وہ نذبذب کا شکار ہیں اور ابھی حق کی راہ اس کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور وہ نہیں جانتا کہ رشد و ہدایت کا راستہ کو نساہے آپ علیہ السلام نے جان و جھ کر دعا کر ناشر وع کر دی کہ اللی مجھے اس گر اہی سے بچااور اس تاریک رات کو میرے لیے روشن کر دے۔ یہ خدا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ہے وقعت مخلوق ہے جونہ اپنے نفع کی مالک ہے اور نہ نقصان کی۔

سورج طلوع ہوا۔ اس کا نور خیکنے لگا اور اس کی شعاعیں پھیلتی چلی گئیں۔ ہر طرف حسن و جمال بھر گیا زمین زندگی اور رونق سے معمور ہو گئی۔ سورج کی روشن نے کا سکات کے کونے کونے میں نوروضیاء کی چادر سی پھیلادی تھی۔ آپ نے اسے یکھا تو فرمایا" یہ ہم میر الرب" ۔ یہ تمام کو اکب سے بردا ہے 'سب سے زیادہ نفع مخش اور سب سے زیادہ شان کا مالک ہے۔ جب وہ بھی دو سر سے کو اکب کی طرح غروب ہو گیا اور ان لوگوں سے چرہ چھپالیا جو اسے خدا کا ساجھی یقین کرتے تھے اور اس و جہ سے کفر میں مبتلا ہو کر رہ گئے تھے تو آپ نے فرمایا۔ میں تمہاری ان مشرکانہ باتوں سے بری ہوں۔ یہ سیارے جو بھی ایک جگہ بھی کس حال میں ہیں تو بھی کس حال میں جی تو تو بھی کس حال میں جی تو تو بھی کس حال میں جی تو تو بھی کس حال میں جو انہیں چلا میں۔ ان سیارگان کا کوئی خالق ضرور ہوگا۔ ان کے پیچھے کوئی ذات ضرور ہے جو انہیں چلا میں۔ ان سیارگان کا کوئی خالق ضرور ہوگا۔ ان کے پیچھے کوئی ذات ضرور ہوگا جو انہیں طلوع کر تا

ہے اور حرکت عطاکر تا ہے۔ یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ یہ بزرگی کے مستحق نہیں بن سکتے۔
ان کی تعظیم روا نہیں ہو سکتی۔ ان کے الجوں سے اعراض اور ان کے معبودوں سے
برائت کا اعلان کر کے آپ نے اس معبود حقیقی کے متعلق بات شروع کر دی جو اکیلا ہی
عبادت اور خضوع و خشوع کے لاکق ہے۔ فرمایا۔

اِنِيُ وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِيُ فَطَرَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضَ حَنِيُفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرَكِيْنَ١٠

دبیوک میں نے کچھر لیا اپنارخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسانوں اور زمین کو یک سو ہو کر۔ اور نہیں ہول میں مشر کول میں سے "(الانعام: ۸۰)

آپ کے اس طرح پینتر ہدلنے سے وہ شیٹا گئے اور آپ کی دعوت پر آپ
سے جھڑنے نے گئے۔ انہیں امید تھی کہ شایدیدان کا ہم خیال ہو جائے اور اپنے نظریات
کو چھوڑ کر ان کے نظریے کو قبول کر لے۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے
بارے جھڑتے ہو حالانکہ اللہ نے مجھے توسید ھی راہ دکھا دی ہے اور طریق قویم کی
طرف میری رہنمانی کردی ہے۔

انہوں نے ابر اہیم علیہ السلام کو ڈر ایا کہ خبر دار ہمارے خداؤں کی کپڑیں آجاؤگے۔ان کی مخالفت سے تمہارا نقصان ہو جائے گا۔اگر تم اسی طرح ان کی عبادت سے انکار کرتے رہے تو مصیبت میں پڑجاؤگے۔لیکن آپ نے ان کی نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی اور انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ آپ جیر ان تھے کہ یہ ججھے ایسی چیزوں سے ڈر ارہ ہیں جن میں نقصان کا خدشہ تک نہیں۔نہ انہیں نفع کی طاقت اور نہ نقصان کی سکت۔ اور جیر انی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ہوں کو بغیر کسی دلیل کے شریک کر کے خوف زدہ نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ خود اللہ سے ڈرتے اور اس کے عذاب سے پچنے کی کوشش کرتے۔کیونکہ بھی توسب سے بڑے گرا ویا ہیں۔سب سے بڑے جرم کا ارتکاب کررہے ہیں۔ لیکن الٹا یہ جھے ڈر ارہے ہیں کہ بت نقصان دیں گے۔ایے عقل کے کررہے ہیں۔لیکن الٹا یہ جھے ڈر ارہے ہیں کہ بت نقصان دیں گے۔ایے عقل کے اند ھوں کی سز ایہ ہے کہ وہ جہنم رسید ہوں۔جو کہ بہت بر اٹھکانا ہے۔

### ابراجيم عليه السلام مصريي

قط سالی نے ڈیرے ڈال دیئے اور ہر طرف ویرانی ہی ویرانی نظر آنے گئی۔ شام کی سر زمین میں زندگی کی راہیں نگ ہو گئیں تو ابر اہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف رخت سفر باندھ لیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ جن دنوں آپ مصر پنچے تو عنان حکومت ایک عمالتی عرب کے ہاتھ میں تھی جس کا خاندان ایک عرصے سے اس ملک کا انتظام و انصر ام سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ خاندان مطلق العنان تھااور ان کی حکومت کارنگ آمر انہ تھا۔

حضرت سارہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھیں۔ کسی بد معاش درباری نےبادشاہ کے سامنے حضرت سارہ کے حسن وجمال کی چغلی کھائی اور بہت تعریف کی۔ اس بد طینت نے باد شاہ کو مشورہ دیا کہ وہ سارہ کو حرم میں داخل کر لے۔ باد شاہ کو پیہ مشورہ بیند آیااور اس نے حضرت سارہ کو بیوی بنانے کی ٹھان لی۔ ابر اہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ آپ وربار میں تشریف لائے۔باوشاہ نے بوچھااے جوان تحصارے ساتھ جو خاتون ہے اس کا تمھارے ساتھ کیارشتہ ہے۔ابر اہیم معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔اور اندازہ لگالیاکہ بادشاہ کیا چاہتا ہے۔ سوچااگر میں نے کچی بات بتادی کہ سارہ میری بوی ہے توباد شاہ سر قلم کر دے گااور اس طرح راہ صاف کر کے سارہ کو حرم میں داخل کر لے گا۔ ای خدشے سے آپ نے (توریے سے کام کیتے ہوئے) فرمایا: یہ میری بھن ہے۔ ظاہر ہے سارہ دین 'لسانی اور انسانی حوالوں سے ابر اہیم کی بہن تھیں۔ باد شاہ کو جب یقین آگیا کہ سارہ کنواری ہے تو حکم دیا کہ اسے محل میں باد شاہ کے خاص کمرے میں پہنچایا جائے۔حضرت ابر اہیم اپنی ہیوی حضرت سارہ کے پاس آیئے اور انہیں ساری کمانی سنادی۔ آپ نے حضرت سارہ سے بیے بھی فرمادیا کہ وہ بھی ہاں میں ہاں ملادیں اور الله ير بھر وسه كريں الله ياك خود ان كى عفت وعصمت كى حفاظت فرمائے گا۔اور خود ہی ان کی امانت کو د اغدار ہونے سے بچائے گا۔

حفرت سارہ محل میں پہنچ گئیں۔ خلعت فاخرہ زیب تن کر دی گئی ، فیمتی زیورات پہنا دیے گئے۔ لیکن سارہ نے لباس فاخرہ اور چیکتے موتیوں کی طرف کوئی

و ھیان نہ دیا۔ار د گر دیے بہانعتیں تھیں۔لعل وجو اہر بھرے تھے لیکن کسی طرف نظر اٹھا کرنہ دیکھا۔اللہ کے نبی کی و فاؤل کو بھلانا آسان تونہ تھا۔ دین سے بے زاری ممکن ہی نہ تھی۔ حزن و ملال کی تصویر بنہی بیٹھ گئیں۔ سب سے الگ سب عور تول سے دور۔ بادشاہ کمرے میں آیا تو آپ کو مغموم اور محزون پایا۔ بہت کوشش کی کہ ان ك ول سے غم كايو جھ ہك جائے اور وہ خوش ہو جائيں۔ليكن بے سود اد هر اد هر كى باتوں سے ول بہلانا چاہالین آپ نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔باد شاہ کمرے سے باہر نکل گیا۔وہ بہت پریشان تھااورا پنے دل ہی میں انجانا خوف محسوس کر رہا تھا۔وہ دوبارہ لوٹا کہ سارہ کو تسلی دے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرے لیکن اضطراب اور پریشانی نے یاول میں ذنجیر ڈال دی۔ سارہ کے متعلق اسے طرح طرح کے خیال آرہے تھے۔اسی اضطراب اور پریشانی میں وہ بستر پر لیٹ گیا اور فورا ہی اسے نینڈنے دیوج لیا۔اس نے ایک خواب دیکھااس پریہ حقیقت منکشف ہوگئی کہ سارہ شادی شدہ ہے۔اور اہم کی بھن مہیں بلحہ بیوی ہے۔اوراسے آگاہ کر دیا گیا کہ یہ ایک نبی کی اہلیہ محرّمہ ہے اس کی راہ رو کنا ہلاکتوں کو دعوت دینے کے متر ادف ہے۔وہ اسے جانے دے اور اسے اذیت نہ پہنچائے

بادشاہ جب ٹیزر سے بیدار ہوا تو سوچاسارہ کو آزاد کرنا ہوگا۔ اپنی ایک لونڈی ہاجرہ ان کے ساتھ کی اور انہیں حضرت ابر اہیم کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ ا

یہ ایک بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس سے بڑے امتحان اور
آزمائش کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک شخص مسافر ہے۔ رزق کی تلاش میں
دوسرے ملک جاتا ہے۔ اس سے اس کی بیوی چھین لی جاتی ہے اور دونوں میں جدائی کر
دی جاتی ہے۔ لیکن جس ذات نے آگ سے ابر اہیم کو نجات دی تھی۔ جس نے شعلوں
سے ان کی حدت چھین لی تھی وہ یہ سب ماجرہ دکھے رہی تھی۔ اس نے آج پھر اپنے
محفوظ رکھا اور ظلم و تعدی سے اسے بچالیا۔

ایر اجیم علیہ السلام مصر میں رہے جتنا اللہ کو منظور تھا۔ آپ حکم وبر دباری خوش خلقی نرم مزاجی اور مہمان نوازی جیسے خصائل حمیدہ سے متصف تھے۔ اللہ نے آپ کو محنت کرنے کا سلیقہ بھی عطاکر رکھا تھا۔ ان اوصاف حمیدہ کی وجہ سے روز بروز رزق میں فروانی آنے لگی۔ مویشی ہو سے گئے اور رپوڑ پر رپوڑ مبنے گئے۔ان کی خوش خلقی اور امارت کی دھوم کچ گئی۔ یہ نہیں چاہتے سے کہ ایک پردیسی کو اس قدر مقبولیت حاصل ہو۔ آپ کے خلاف ساز شول کے جال چھنے لگے۔اور قدم قدم پر تکلیفول کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے۔آخر آپ نے یہال سے کوچ کاارادہ فرمالیا۔اور فلسطین کی راہ لی۔ یہ وہی مقدس سر زمین تھی جے اس سے قبل بھی آپ نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے نوازا تھا۔ اور ایک عرصہ تک جمال قیام فرمایا تھا۔ آپ اپنے مولیٹی لیکر محوسفر ہوئے حتی کہ سر زمین فلسطین میں پہنچ گئے اور جمیشہ کے لئے اسے وطن بالیا۔

#### حواشي

(حضرت ہاجرہ عضرت اسم عیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ مصر کے بادشاہ کی او تلا ی نہیں باہہ بیشی ہیں)ان کا عبر انی نام "ہا غار" ہے فرعون مصر نے حضرت سارہ کی کر امت و کھے کریہ فیصلہ کیا تھا کہ میر ی پچی اس یا کیزہ عورت کی خدمت میں رہے گی۔ اس کی بادشاہ زادی کی حیثیت سے کسی دوسرے گھر میں رہنے سے بہتر ہے کہ وہ اس خاندان میں خادمہ کی حیثیت سے رہے۔ ھبہ کے بعد آپ کا نام آجر تھر اپھر جب اس خاندان میں خادمہ کی حیثیت سے رہے۔ ھبہ کے بعد آپ کا نام آجر تھر اپھر جب اسم گرای ہاجرہ ( تنماء چھوڑی ہوئی) پڑا۔ (رحمة للعالمین قاضی سلیمان) یمودیوں کے اسم گرای ہاجرہ ( تنماء چھوڑی نہوئی) پڑا۔ (رحمة للعالمین قاضی سلیمان) یمودیوں کے باب ہدائش نام مصر کی بیشی ہیں کتاب پیدائش باب ۱۲ کی تفسیر میں تو رات کا مشہور مفسر الی شلو مواسطی لکھتا ہے ( ترجمہ) وہ فرعون میر کی بیشی تھی جب اس نے کرامات کو دیکھا جو بو جہ سارہ واقع ہوئی تھیں تو کہا کہ میر کی بیشی کا اس گھر میں خادمہ ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے" بیشی کا اس گھر میں خادمہ ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے" بیشی کا اس گھر میں خادمہ ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے" بیشی کا اس گھر میں خادمہ ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے" ربر اھی باہرہ فی حدید تاہ ہو کی عمر کی بیشی کا اس گھر میں خادمہ ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے" ربر اھی باہرہ فی حدید تاہ ہو کی خوادی غلام رسول چڑیا کوئی

حدیث پاک میں فاحد مھا ہاجر کے الفاظ لونڈی پر دلالت نہیں کرتے بلعہ خدمت کے لیے آتے ہیں۔ علائے اسلام نے ان کی یمی تو ضیح بیان کی ہے جواو پر بیان ہو چکی ہے اس مفہوم کی ایک حدیث صحیح مخاری کتاب اللی حضرت ابو ہر یرہ (صحیح مخاری کتاب اللی حضرت ابو ہر یرہ (صحیح مخاری عن ابن عباس کتاب الانبیاء) سے بھی مروی ہے۔ اس میں بھی اس مفہوم کی نشاند ہی ہوتی ہے۔

## "سيدنااساعيل عليه السلام"

ہجرت فلسطین کے وقت آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور ان کی خادمہ حضرت ہاجرہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ مصر سے آپ بہت سے اونٹ اور مال و متاع ساتھ لائے شخے۔ آپ اپنے اہل و عیال میں اور اپنے پیرڈول میں خوشی خوشی رہتی ساتھ لائے۔ سارہ بانچھ تھیں۔ ان کے ہال کوئی بچہ نہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ شمکین رہتی تھیں۔ سوچتی کہ وہ اپنے وفاد ارخاو ند کو اولاد جیسی نعمت نہیں دے سکیں۔ اور اب تو عمر کے اس جے میں پہنچ گئی ہیں جمال پچول کی امید نہیں رہتی۔ یہ عمریاس تھی۔ اس لئے آپ خادمہ حضر سے ہاجرہ ایر اجیم کو ھبہ کر دی کہ وہ ان سے اولاد پیدا کرے۔ آپ نے اپنی خادمہ حضر سے ہاجرہ ایر ابھم کو ھبہ کر دی کہ وہ ان سے اولاد پیدا کرے۔ ہاجرہ بہت وفاد از فر مال ہر دار اور امانت دار خاتون تھیں۔ سارہ نے سوچا کہ ممکن ہے ہو جائے جو میال ہیوی کی زندگی میں روشنی بھر دے اور تھائی اور وحشت میں خوشی اور مسر سے کا اجالا پھیلادے۔

ابراہیم علیہ اللام نے آپ کی رائے سے انفاق کیااور ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔

کھ عرصہ بعد ہاجرہ کے بطن مبارک سے ایک خوبھورت بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ تاریخ کے صفحات پر اساعیل کے نام سے مشہور ہوا۔ جب حضرت اساعیل علیہ السلام

کی پیدائش ہوئی تو حضرت اہراہیم علیہ السلام کی خوشی کی انتنانہ رہی۔وہ یچے کو دیکیم کر این آ تکھیں معتذی کرنے لگے۔ شایدان خوشیوں میں سارہ نے بھی ایر اہیم علیہ السلام کاساتھ دیااور انہیں مبارک باد پیش کی۔لیکن زیادہ دیرنہ گزری تھی کے سارہ کے دل میں غیرت کا جذبہ جاگ اٹھا۔ بلحہ ذہن میں حزن و ملال کی آند ھیال ہریا ہو گئیں۔اور قلق واضطراب بو هتا چلا گیا۔ سارہ آرام و سکون سے محروم د کھائی دینے لگیں۔ دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ غم واندوہ کے بادلوں نے دل کو گھیر لیا۔اب تووہ بے کو ایک نظر دیکھ بھی نہیں سکتی تھیں انہیں ہاجرہ سے بھی نفرت سی ہو گئی تھی۔وہ انہیں د مکیر بھی نہیں سکتی تھیں۔ سارہ غم و اندوہ کی تصویرین کرمرہ گئیں۔ حسر تول اور مایوسیوں نے ول میں ڈیرے ڈال دیے۔ حزن و ملال حدے بردھ گیا۔ اس بیماری کا علاج سارہ کے نزویک کچھ نہ تھا۔ ان کی نظرون میں اس بیماری سے شفایاتی کا کوئی امكان نه تقار اگر علاج تفاتو صرف يدكه اساعيل اور ان كى والده كو دربدر كر ديا جائے۔ ان ماں بیٹوں کو اس کی آنکھوں سے دور کر دیا جائے۔ سارہ نے جفرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ انہیں دور کسی ایسی جگہ پر جاکر چھور آئے۔ جمال سے ان کی آوازاس کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔اورانہیں دیکھ کراپنی آنکھوں میں تنکاسامحسوس نہ

ایراہیم علیہ السلام نے یہ مطالبہ مان لیا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کوو تی کر
دی تھی کہ سارہ کی بات مان لیں۔ اور اس کی یہ تمنا پوری کریں۔ ابراہیم علیہ السلام
گوڑے پر سوار ہوئے ، ہاجرہ اور اساعیل کو ساتھ لیا۔ اور ارشاد خداوندی اور ہدایت اللی
کی رہنمائی میں چل پڑے۔ اس سواری کی حدی خوان عنایت ربانی تھی یہ مختصر گر
مقد س قافلہ کئی دن تک سفر کر تارہا۔ راستہ پر پچھوار لمباتھا۔ حضر ت ابراہیم کی سواری
مقد س قافلہ کئی جمال اب بیت اللہ شریف کی عمارت ہے۔ ہاجرہ اور اساعیل اس ب
آب و گیاہ میدان میں اتر پڑے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اس ویرانے میں چھوڑ
دیا کمز ور عورت اور ایک چھوٹا سا معصوم چہ۔ ہاتھ میں کچھ نہیں۔ نہ کھانے کے لئے
کھاناورنہ پینے کے لئے پانی۔ صرف ایک تھی میں تھوڑا ساکھانا ہے اور مشک میں تھوڑا
سایانی۔ اگر ان کے پاس کچھ تھا تو دولت ایمان تھی جس سے ان کے دل آباد تھے۔ انہیں
سایانی۔ اگر ان کے پاس کچھ تھا تو دولت ایمان تھی جس سے ان کے دل آباد تھے۔ انہیں
سایانی۔ اگر ان کے پاس کچھ تھا تو دولت ایمان تھی جس سے ان کے دل آباد تھے۔ انہیں

کی چیز کی کوئی پرواہ بھی نہ تھی کیونکہ دل عشق النی کی آماجگاہ بن چکے تھے۔ اور اہم مال الدام احد ماں الدام احداد الدام احداد اللہ علی کہا ہے تھا۔

اہر اہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اساعیل کو اللہ تعالیٰ کے بھر وسے پر چھوڑ کروطن واپس آگئے۔ ہاجرہ نے اہر اہیم علیہ السلام کو واپس اوٹنے دیکھا تو دوڑ کر ان کا دامن تھام لیا پھر گھوڑے کی نگام تھام کر عرض کرنے لگیں : اہر اہیم یہ بے رخی کیوں۔ ہمیں اس ویرانے کے حوالے کر کے کیوں جارہے ہیں؟؟

ہاجرہ نے اساعیل کی طرف اشارہ کیا اور عرض کی کہ میرے لئے نہیں تو اپنے اس معصوم اساعیل کے لئے ہمیں ساتھ لے چلواور اپنے سے دور نہ کرو۔

اير اجيم !اُيك كمز ورونا توال عورت اس لق ودق صحر اء ميس قا تل بحوك اور موت کے متر اوف پیاں کا کیے مقابلہ کر سکے گی۔ کون اس کا پر سان حال ہو گا۔وہ کس طرح اپنے بچ کو بھوک اور پیاس سے تڑ پاد مکھ پائے گی۔ بڑی آہوزاری سے اہر اہیم علیہ السلام کے جذبہ پدری کو ابھار ناچاہا۔ پھر رحت طلب نظروں سے آبر اہیم علیہ السلام کو و یکھااور پوچھا۔ مجھے بھید بول سے کون بچائے گا؟ کون در ندول کے حملول سے میری حفاظت کرے گا۔ یمال تو کوئی سامیہ بھی نہیں۔ ہم مال بیٹا سورج کی قیامت خیز گرمی کا كسے مقابلہ كريں كے ؟ كسے وہ موسم كى چيرہ وستيوں كا سامناكريں كے ؟ ہاجرہ نے اشکول کے نذرانے اہر اجیم کے باول پر لٹادیے۔اور اس قدررو کیں کہ پھرول کے دل بھی پاش پاش ہونے لگے۔ ہاجرہ کو امید تھی کہ وہ ان کی حالت زار پر ضرور ترس کھائیں گے اور ان کی در خواست کو منظور کرلیں گے۔لیکن ابر اہیم علیہ السلام نے ان کی آہو بکا ير كوئى توجه نه دى اور ان كى دل دوز چيخول كاان ير كچھ اثر نه موا\_اب باجره سمجه كئيں کہ بیر سب امر خداوندی ہے اور اہر اہیم کی خاموشی اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔لہذااللہ کے تھم کے سامنے سر تشکیم خم ہی کرنا پڑے گااوراس کے تھم کو جا لانا ہو گا۔ جب انہیں یقین آگیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے تووہ خاموش ہو گئیں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکالیا۔اوراللہ کی رحمت اور بھر وسہ پر بیٹھ گئیں۔انہیں یقین تھاکہ اللہ کریم ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔

ادھر ابر اہیم نے گھوڑے کو ایر لگادی اور اس ٹیلے سے ادھر نکل گیا۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں جذبہ پدری پاؤل کی زنجیر نہ بن جائے۔ ہاجرہ اور اساعیل کا خیال آتا تو

خود مخود گھوڑے کی لگام پر گرفت مضبوط ہو جاتی لیکن ایمان اور اللہ پر ایقان پھر مہمیز کا کام دیتے آپ اس صحراء کو پیچے چھوڑتے ہوئے نکلتے چلے گئے۔ ابر اہیم کادل سوز عشق اور غم محبت سے کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ کیونکہ وہ اساعیل کوبے آب و گیاہ صحراء کی ہلاکوں کے حوالے کرچے تھے۔ اپنی اس بیوی کو اپنے آپ سے الگ کر کے آرہے تھے جس نے زندگی میں ان سے کمال و فاداری کا ثبوت دیا تھا۔ جس نے ابر اہیم کی آئکھ میں اس وقت سرمہ لگایا تھاجب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی زندگی کی بھاریں بیت چکی اس وقت سرمہ لگایا تھاجب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی زندگی کی بھاریں بیت چکی ایر اہیم اللہ کے لیکن کر گلے میں اٹک گئے لیکن ابر اہیم اللہ کے فرمانبر دار ہدے تھے۔ انہیں نبوت کی دولت سے نواز اجا چکا تھا۔ انہیں ان مصائب پر صبر کرنا تھااور قضاو قدر کے ان فیصلوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا تھا۔ اس لئے چیچے مڑکر بھی نہ دیکھا اور اپنے وطن کو چل دیئے۔ وہ دور صحر اوّں اور ویر انوں میں اپنے جگرکا کلڑا چھوڑ آئے تھے۔ ان کی زبان پر بید دعا تھی۔

رَبَّنَا إِنِيُ اَسُكَنْتُ مِنُ ذُرِ يَتِي بُوادٍ غَيْرِ ذِي زَرُع عِنْدَ بَيَتِكَ الْعَمْدَةَم مِنَ النَّاسِ تَهُوِيُ الْمُحَرَّم ِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلُوةَ فَاجُعَلُ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِيُ الْمُحَرَّاتِ لَعَلَّهُمُ يَشْكُرُونَ النَّهُمُ مِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشْكُرُونَ الْفَرَاتِ لَعَلَّهُم يَشْكُرُونَ الْفَرَاتِ لِعَلَّهُم يَشْكُرُونَ اللَّهُ مِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُم يَشْكُرُونَ الله وادى الله وادى من الشَّمَراتِ لَعَلَّهُم يَشْكُرُونَ مِن الله وادى من الله من الله والله والله

برزور

ہاجرہ نے اللہ تعالیٰ کے اس اٹل فیطے کے سامنے سر جھکادیا اور صبر جمیل سے کام لیا۔ جو پچھ پاس تھا اسے تناول فرماتی رہیں اور مشک کے پانی سے بیاس تھاتی رہیں۔ حتی کہ تھلے میں جو تھوڑی سی خوراک تھی ختم ہو گئی اور مشک میں پانی بھی نہ رہا۔ پچھ دنوں بعد بھوک سے نڈھال ہو گئیں اور شدت بیاس سے حلق خشک ہو گیا۔ لیکن بہاں تو پچھ بھی نہیں تھا۔ بھوک اور بیاس کو صبر و مخل سے بر داشت کیا۔ اور اس وقت تک اس جگہ تھمری رہیں جب تک چھاتی میں دودھ کی ایک یو ند بھی موجود رہی۔ مگر کب تک۔ چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اس دودھ پر تواسا عیل کی زندگی کا دار ومدار تھا۔ نہ دودھ ہے اور نہ پانی کی ایک یو ند کہ پیچے کے ہونٹ تر کر سکیں۔ پچہ بھوک اور بیاس سے دودھ ہے اور نہ پانی کی ایک یو ند کہ یا تھی بھی مذکہ ہوگئی۔ دو چیخے لگا اور اور نہایں سے دکھ کر ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور آنسور خماروں پر بہنے لگے۔ لگنا تھا کہ ہاجرہ شاید دکھے کر ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور آنسور خماروں پر بہنے لگے۔ لگنا تھا کہ ہاجرہ شاید تین سے بی کی بیاس چھانا چاہتی ہیں اور بیاس کی ہلاکت خیز یوں کا مداوا کرنا چاہتی ہیں اور بیاس کی ہلاکت خیز یوں کا مداوا کرنا چاہتی ہیں اور بیاس کی ہلاکت خیز یوں کا مداوا کرنا چاہتی ہیں اور بیاس کی ہلاکت خیز یوں کا مداوا کرنا چاہتی ہیں اور بیاس کی ہلاکت خیز یوں کا مداوا کرنا چاہتی ہیں اور بیاس کی ہلاکت خیز یوں کا مداوا کرنا چاہتی ہیں اور بیاس کی ہلاکت خیز یوں کا مداوا کرنا چاہتی ہیں اور بیاس کی ہلاکت خیز یوں کا مداوا کرنا چاہتی ہیں اور بیاس کی ہلاکت خیز یوں کا مداوا کرنا چاہتی ہیں اور بیاس کی ہلاکت خیز یوں کا مداوا کرنا چاہتی ہیں اور بیاس کی ہلاکت خیز یوں کا مداوا کرنا چاہتی ہیں ایک ہیں اس کی بیاں بھرانے کا کو مداور کیا ہوں کی بیاں بھرانے کی بیاں بھرانے کی کی بیات کے مواد کر کر سکیس کے کی بیاس جھرانا چاہتی ہیں اور بیاس کی ہلاکت خیز یوں کا مداوا کرنا چاہد کی بیاں بھرانے کیا گاؤوں کی بیاں بھرانے کی بیاں بھرانے کی بیاں بھرانے کیا گاؤوں کی بیار کی کیا کی بھرانے کیا تھا کی بیار کیا کیا کی کی بیاں بھرانے کی بیاں بھرانے کی بیاں بھرانے کیا تھا کی بیاں بھرانے کیا تھا کی بیاں بھرانے کی بیاں بھرانے کیا تھا کی بیاں بھرانے کیا تھا کی بیاں بھرانے کیا تھا کیا کی بیاں بھرانے کی بیاں بھرانے کیا تھا کی بیاں بھرانے کیا تھا کی بیاں بھرانے کی بیاں بھرانے کی

مشک کوالٹاکیا کہ شاید کوئی ایک قطرہ پانی کادستیاب ہو تو پچے کے ہونٹ ترکر لے لیکن نہیں۔ مشک کا چڑہ بھی شدت گرمی سے خشک ہو چکا تھا۔ وہ پچے کو یوں تڑ پتا نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ وہ اسے آئھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ انہوں نے پچے کو تڑ پتے بلیخے۔ چھوڑ دیااور جد ھرمنہ آیا چل پڑیں۔وہ کہیں بھا گتیں اور کہیں تیز تیز قد موں سے چلتیں۔ پچ کی بھوک اور پیاس نے ان کے دل میں ایک بیجانی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ اساعیل کی آہو ہکانے ان کے جگر کویا ش پاش کر دیا تھا۔

پانی کی خلاش شروع کر دی۔ کھانے کی جبتو میں نکل کھڑی ہوئیں۔ اس خلاش و جبتو میں صفا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچیں 'پھر گھبر اکر اور ڈر کے مارے کہ نور نظر اکلوتے کو کوئی گزندنہ پہنچ مروہ کی طرف لوٹیں۔ مروہ کے نزدیک پانی نظر آیا۔ دوڑیں لیکن پانی نہیں تھا بلحہ سراب تھا۔ پھر پہلے ہدف کی طرف لوٹیں۔ پھر وہاں سے دوسرے ہدف کو ہولیں۔اس طرح صفااور مروہ کے در میان سات چکر لگائے۔ پچہ چیختا دوسرے ہدف کو ہولیں۔اس طرح صفااور مروہ کے در میان سات چکر لگائے۔ پچہ چیختا رہا' چلا تارہا۔ پچے کی چیخو پکارے ہاجرہ کا کلیجہ شق ہوا جاتا تھااور دل کی گھرا ئیوں میں بیہ چینیں آ ہوں میں بدلتی جاتی تھیں۔

اے میرے پالن ہار رحم کر! اس معصوم کا تو اب حلق بھی خشک ہو گیا ہے۔
شدت پیاس سے اب تو اس کی آواز بھی مدہم پڑگئے ہے۔ بھوک کی شدت نے اس کی
رہی سمی قوت بھی ختم کر دی ہے۔ اب تو اس کی سائسیں بھی اٹک اٹک کر آرہی ہیں۔
ذر انصور کیجئے۔ ایک ہال اپنے اکلوتے بیٹے کو آخری سائس لیتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔وہ
بڑپ بڑپ کر جان دے رہا ہے۔ لیکن وہ پاس بیٹھی ہے سوائے آنسو بہانے کے پچھ بھی
منیں کر سمتی۔ کوئی یارومدوگار نہیں۔ کوئی نہیں جو تسلی کے دو حرف کہ سکے۔ پچہ اب
نہیں کر سمتی۔ کوئی یارومدوگار نہیں۔ کوئی نہیں جو تسلی کے دو حرف کہ سکے۔ پچہ اب
شاید کہ یہ پھڑ اس کی حالت زار دیکھ کر نرم ہو جائیں جبکہ کسی انسان کا دل نہیں پیسجا۔
ہو سکتا ہے ان چٹانوں کو رحم آجائے جبکہ تمام اپنے ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ پچہ ایڑیال
مرگڑ تارہا حتی کہ پھڑ کا سینہ شق ہو گیا اور قد موں کے نیچے سے پانی رسنے لگا۔ اساعیل کی
موکروں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا بیٹک کئی پھڑ ایسے بھی ہیں جن سے نہریں
جاری ہو جاتی ہیں۔

ہاجرہ نے دیکھا کہ رحمت خداوندی نے اسے دامن ہیں لے لیا ہے۔ اور عنایت ربانی نے اسے سایہ مہیا کر دیا ہے۔ آپ تھی ماندی ہیٹھ گئیں۔ پیشانی سے پینے کے قطرے بہہ رہے تھے۔ پئے پر غم والم کی تصویر بنبی جھی ہیٹھی تھیں۔ ہاتھ کی کوک سے پئے کوپانی پلایا۔ اس کے ہو نٹول کو ترکیا۔ اور یہ دکھ کر چرے پر مسرت کی امر دوڑ گئی کہ پئے میں زندگی کے آثار نمایال ہورہ ہیں۔ اور وہ وار فنگی اور شوق میں اپنی مال کو دکھ رہا ہے۔ مال نے پئے کو اٹھایا اور فرط محبت سے اپنے سینے سے چمٹالیا اور ہاتھ کی تھی وینا شر وع کر دی اپ آنچل سے بئے کے آنسو پو تخچے اور اسے خوش کرنے کی کوشش میں لگ گئیں۔ پھر مال کی چھاتی سے لگ کر گویا سب پچھ بھول گیا ہو۔ ہاجرہ جب پئی کی میں لگ گئیں۔ پھر مال کی چھاتی اور انہیں یقین آگیا کہ پئے کی زندگی پڑگئی ہے اور خوشیال طرف سے مطمئن ہو گئیں اور انہیں یقین آگیا کہ پئے کی زندگی پڑگئی ہے اور خوشیال وامن میں سے آئی ہیں تو خود بھی پانی پیا۔ پانی پینے سے گویا جان میں جان آگئی۔ غم کا سیاہ وامن میں سے آئی ہیں تو خود بھی پانی پیا۔ پانی پینے سے گویا جان میں جان آگئی۔ غم کا سیاہ بادل چھٹ گیا۔ یہ سب اللہ کا فضل و کرم تھا۔

اساعیل کی ٹھوکروں سے جاری ہونے والا چشمہ آج بئر زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ چشمہ قیامت تک جاری رہے گا اور حجاج اس سے تشکی کا مداوا کرتے رہیں گے۔اور اللہ کے بندے ایک قطرہ آب زمزم کے لئے ایک دوسرے سے بازی لئے جانے کے لئے ہمیشہ کوشال رہیں گے۔ایک قطرہ آب کا حصول عبادت کا حصہ اور سعاد توں کا ضامن یقین کیاجا تارہے گا۔

چشمہ پھوٹے ہی پر ندول کے جھنڈ کے جھنڈ کھے چلے آئے۔ وہ اردگرد
منڈ لانے لگے۔ اور حلقہ باندھ کر اڑنے لگے۔ بنی جر ہم کا قبیلہ اس جگہ کے قریب
کمیں سفر کررہاتھا۔ انہوں نے پر ندول کوائرتے اور حلقہ بنا کے منڈ لاتے دیکھا۔ وہ سمجھ
کئے کہ یمال ضرورپانی ہے۔ ایک آدمی کو بھیجا کہ جاکر پنۃ کرے کہ پانی کمال ہے۔ اور
انہیں صورت حال سے آگاہ کرے۔ جب وہ آدمی چشمے کے قریب پنچا تو پانی موجود
تھا۔ دوڑ تا ہوا گیااور اپ قبیلہ کے لوگوں کو خوشخبری دی۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور اس
یکے بعد دیگرے چشمہ پر پنچ گئے۔ قبیلہ کے کچھ لوگوں نے ڈیرے ڈال دیے اور اس
جگہ کو مسکن اور وطن بنالیا۔ حفر ت ہاجرہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو کیں۔ ان کے
بروس کی وجہ سے آپ مطمئن ہو گئیں۔ اور اللہ کا شکر اداکیا کہ اس ذات نے لوگوں کے
بروس کی وجہ سے آپ مطمئن ہو گئیں۔ اور اللہ کا شکر اداکیا کہ اس ذات نے لوگوں کے
بروں میں جذبہ محبت ڈال دیا ہے کہ قبیلہ کے لوگ ان کی عزت کر دہے ہیں اور مال بیٹ

اساعيل ذيح

اہر اہم علیہ السلام اپنے ہیے کو نہ بھولے۔ آپ و قباً فو قباً ملا قات کے لئے تشریف لاتے رہے۔ اور ان سے بھی بھار ملتے رہے۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتے اور اس کے دیدار سے آئکھیں ٹھنڈی کرتے۔ جب اسماعیل ذرابوے ہوئے اور بھاگنے دوڑنے اور کام کاج کی عمر کو پہنچ گئے تو اہر اہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں بچے کو ذرا کرنے کا علم دیا گیا تھا۔ انبیاء کے رویا حق اور ان کے خواب سچے ہوتے ہیں۔

امتحان پر امتحان اور ایک آزمائش کے بعد فورادوسری آزمائش۔ ایک یو ژھاعمر رسیدہ شخص زندگی کی کئی بہاریں و کھے چکا ہے۔ جو زمانے کے سارے نشیب و فراز سے واقف ہے۔وقت کی رفتار نے اسے ہم عمروں سے جداکر دیا ہے۔اس خزال رسیدہ عمر میں جبکہ وہ پوری عمر یح کی امید کے سارے جیتار ہااور اس امید میں چراغ سحری بن کر رہ گیا۔اللہ نے اے اکلوتے بیٹے سے نوازا ہے۔ جے دیکھ کرایں کی آئکھیں ٹھنڈی ہو گئی بیں اور اس کے ول میں بہار آگئ ہے۔اے اچانک تھم ملتاہے کہ اپنے اس اکلوتے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں جا کر بسادو۔ اور اسے اور اس کی مال کو لق ورق صحر اء کے حوالے كر دو\_ جمال نه كوكى ان كا مونس مونه غم خوار وه بورها شخص الله ك اس حكم كى اطاعت کرتا ہے۔ اور انہیں ویرانے میں اللہ کے بھر وسہ پر چھوڑ کر آجاتا ہے۔ اس کا ایمان ہے کہ وہ اپنے بیدوں کی خود نگہداشت کرتا ہے اس لئے اطاعت و فرمانبر داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کرواپس آجاتا ہے۔اللہ اپنے دونوں بندوں کی خود نگہداشت فرماتا ہے اور اس مشکل سے نکلنے کاراستہ مہیا کر دیتا ہے۔ اور انہیں وہاں ہے رزق عطاکر تاہے جمال سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھراس بوڑھے مخص کو حکم ملتاہے کہ اپناس عزیزیج کوذی کر ڈالو۔ ایک ہی چہ ہے اس کے علادہ اور کوئی اولاد نہیں۔وہ اکلو تا ہے۔ ایسے امتحان سے تومشحکم بہاڑوں کے کلیج بھی شق ہو جاتے لیکن نہیں بروں کے حوصلے بھی بہت بلند ہوتے ہیں۔ یقینا ابراہیم علیہ السلام كى آزمائش بھى ان كے علو مرتبت 'ثبات يقين اور كمال ايمان كے مطابق ہونا

ار اہیم علیہ السلام نے سر جھکادیااور اللہ تعالیٰ کے تھم کو عملی جامہ پہنانے کی شان کی۔ وہ اطاعت و فرمانبر داری کی راہ میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ فوراً چل و یے حتی کہ سفر کی صعوبتیں بر داشت کرتے اس چیٹیل میدان میں پہنچے جمال اساعیل اور ہا جرہ کی رہائش تھی۔ اپنے بیٹے سے ملا قات کی۔ اور فورا اساعیل کو وہ خبر دی جو پہاڑوں پر بھی لرزہ طاری کر دے۔ اور سینوں سے دل تھنچے لے۔ اساعیل کو بتایا: اے میرے بیٹے۔ میں نے خواب و یکھاہے جس میں مجھے ذرج کر رہا ہوں اب بتا تیری کیا

اہراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اس لئے آگاہ کر دیا کہ وہ قربانی کے لئے ذہنی طور پر تیار ہو جائے اہراہیم علیہ السلام ایسابھی توکر سکتے تھے کہ پچے کو زبر دستی کیڑ کر لٹائیں اور ذرج کر دیں۔لیکن نہیں وہ جانتے تھے کہ اساعیل مقام رضا کا ہدہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کیو نکر انح اف کر سکتا ہے۔

اسماعیل علیہ السلام نے سراطاعت جھکادیا۔ اور اللہ کے جھم پر عمل کرنے کی حامی بھر لی۔بصد ادب واحر ام والد گرامی کی خدمت میں عرض کی: اے اباجان آپ کو جو تھم دیا گیا ہے اسے کر گزریے انثاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والول میں سے یا ئیں گ\_اسے کہتے ہیں بوی نیکی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطاکر دہ بہت بوی توفیق۔اس کانام ہے ایمان ویقین۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ یہ ہے مقام رضا کہ جو فیصلہ ہواگر دن جھک گئے۔ جو تھم ملابلاچون وچرال سليم كرليا گيا۔ پھراساعيل عليه السلام نے والد كو تسلى ديتے ہوئے اور اس مقصد کو پور اکر نیکا آسان طریقہ بتاتے ہوئے عرض کی۔ لباجان! میرے ہاتھ پاؤل باندھ د بجئے۔ تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں۔ میری قیص بھی اتار بھینکتے مبادا لہو کی کوئی چینٹ اسے آگودہ کر دے اور میر ااجر کم کر دے۔اور میزی مال اس قمیص کو د کھے کر غم والم میں مبتلا ہو جائے اور صبر نہ کر سکے۔اپنی چھری کو تیز کر لیجئے اور تیزی سے میری گرون پر پھیر ڈالیے تاکہ مجھے زیادہ تکلیف نہ اٹھانی بڑے۔ کیونکہ موت سخت چیز ہے اور اس کا واقع ہونا تکلیف دہ ہے۔ لبا جان میری مال کو میر اسلام کمتا اور ا نہیں یہ قبص دے دینا۔ ہو سکتا ہے اسے دیکھ کران کے غم واندوہ میں کچھ کمی آجائے اور مصیبت اور تنهائی میں انہیں تسلی دے۔ اباجان میری قبیص دیکھ دیکھ کروہ مجھے یاد کیا کریں گی اور اس کی خو شبو ہے ان کی مامتا کے جذبے کو تسلی ہو گی۔وہ میری خو شبویا کر مجھے اپنے سینے سے چمٹاخیال کریں گی اور ان کی وحشتوں میں ان کی تھا ئیوں میں پکھ تو کمی آئے گی۔ جب وہ مجھے تلاش کریں اور نہ یا ئیں گی۔ جب میراا نظار کرتے کرتے تھک جائیں گی اور میں نہیں آؤل گا تووہ اس قمیص کو سینے سے چمٹالیا کریں گی اور اس کی خوشبوے مشام جان کو معطر کریں گی۔

ار اہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ ہال میرے بیٹے تو نے اللہ کی اطاعت و فرمانبر داری میں میری مدد کی ہے۔ میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ اساعیل کو سینے سے

لگالیا۔ انہیں چومااور دیر تک باپ بیٹا ایک دوسرے کو پیار و محبت کی نظروں ہے کو کھتے رہے۔ رہے اور روتے رہے۔

اہر اہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے اور پیلوٹھے بیٹے کو زمین پر لٹادیا۔ انہیں دائیں پہلو پر کیا۔ مشکیں کس دیں اور چھری ہاتھ میں تھام لی۔ ابر اہیم علیہ السلام کی نظریں اپنے بیٹے کے چرے پر گڑی ہیں۔ پھر وہ نظر چرا لیتے ہیں۔ آتھوں سے آنسو بھر رہے ہیں۔ لگتا ہے ان آتھوں کے پیچھے آنسوؤں کا کوئی سیلاب ہے۔ اللہ کے عظم کو بھالاتے ہوئے چھری اساعیل کے حلق پر رکھ دیتے ہیں اور ہاتھ فوراُح کت میں آجاتا ہے۔ چھری چھری سے بین کے حلق پر رکھ دیتے ہیں اور ہاتھ فوراُح کت میں آجاتا ہے۔ چھری چھری سے تیزی جھری سے تیزی

اساعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں۔ اے والدگرامی! مجھے منہ کے بل لٹا و یجھے۔ شاید میرے چرے کود کھ کر آپ کاہاتھ کانپ رہاہے اور اللہ کی فرمانبر داری اور اطاعت گزاری میں رکاوٹ آرہی ہے۔ اساعیل کو منہ کے بل لٹادیا گیا۔ چھری ان کی گدی پرر کھ دی گئی اور زورسے چلائی لیکن چھری نے پھر بھی کام نہ دکھایا۔ گردن بالکل محفوظ تھی۔ ابر اہیم علیہ السلام جیر ان تھے۔ چھری کیوں نہیں چل رہی ؟ بہت پریشان کہ اطاعت گزاری میں فرق آرہا ہے۔ اللہ تعالی سے دعاکرتے ہیں کہ مولااس مشکل کو آسان فرما دے۔ اللہ کریم نے ان کے بوھاپے پر نظر رحمت فرمائی اور ان کی دعا متجاب ہوگئی۔ دل سے سب گردو غبارہ شکیا اور آواز آئی۔

آن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدُ صَدَقَتَ الرُّوُ يَااِنَّا كَذَالِكَ نَجُزِي الْمُحُسنينَ الْمُحُسنينَ

اے ابر اہیم! (بس ہاتھ روک لو) بیٹک تونے نیج کر و کھایا خواب کو۔ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو" (اصفت: ۱۰۵٬۱۰۴)

باپ بیٹااس کامیافی پر بہت خوش ہوئے۔ دونوں موت کے ہاتھوں اللہ کی عطاکر دہ اس نجات اور مشکل کشائی عطاکر دہ اس نجات اور مشکل کشائی پر حمد و ثناکی۔ آج انہیں بہت بڑا تو اب مل گیا تھا۔ انہیں اطاعت گزاری کی بہترین جزاء دے دی گئی تھی۔ اس امتحان سے ان کے دلول میں کمال صفائی آگئی تھی۔ ایمان میں

شبت پیدا ہو گیااور یقین میں رسوخ آگیا تھا۔ پیشک پیر بہت بڑاامتحان تھا۔

اللہ نے اساعیل علیہ السلام کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا کر دی۔ قریب ہی ایک جانور نظر آیا۔ ابر اہیم نے اسے پکڑ کر لٹادیااوراس کی گردن پر چھری رکھ دی۔ وہ چھری جو ایک معصوم سے کا گلہ نہ کاٹ پائی تھی اتنی تیز دھار نگلی کہ آن واحد میں منیڈھے کی گردن تن سے جدا ہو گئی۔ اور زمین اس کے خون سے رشکین ہو گئی۔ یہ قربانی منیڈھے کی گرون کا فدیہ تھی۔ اور ان کی جان کابد لہ۔ اسی دن سے قربانی واجب قرار پائی جے مسلمان ہر سال اداکرتے ہیں۔ یہ عید قربان ذیج اساعیل کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ یہ اس نعمت کا شکرہے کہ اساعیل علیہ السلام کو کھا کر ایک جانور کو ان کے بدلے منظور کے لیا گیا۔

اساعيل عليه السلام اوربنبي جرجم

زمین کے اس خطے پر جمال چشمہ پھوٹا تھاپر ندے منڈلانے گئے۔ پانی دکھ کر
کی قافلے یمال رکے۔ اس ویرانے میں زندگی کی چہل کہل شروع ہوگئی۔ قافلے
آئے۔ ڈیرے ڈالتے چندون ٹھر کر آگے بوٹھ جاتے۔ بنی جر ہم کا بھی اسی ویرانہ سے
گزر ہوا۔ وہ پہلے بھی کئیباراس صحراء میں سفر کر چکے تھے۔ یمال پانی کا نام و نشان تک نہ
تھا۔ وہ ایک جگہ خیمے گاڑ کر ٹھر گئے۔ اچانک فضامیں پر ندے منڈلاتے نظر آئے۔ وہ
سمجھ گئے کہ یمال پانی ہے۔ فور امشورہ کیا کہ ایک آدمی کو بھی کر پھ توکریں کہ پانی کمال
سمجھ گئے کہ یمال پانی ہے۔ فور امشورہ کیا کہ ایک آدمی کو بھی کر پھ توکریں کہ پانی کمال
لوگوں کو پانی کی خوشنجری دی۔ لوگ شادال و فرحال دوڑے چلے آئے۔ پانی کو دیکھ کر
بہت خوش ہوئے۔ ہاجرہ کو دیکھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ڈیرے ڈالنے کی
اجازت مانگی اور عرض کی کہ قافلے کو پانی میا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تہمیں اجازت
ہے لیکن تماری حیثیت ایک مہمان کی ہوگی غاصب کی نہیں۔

وہ مان گئے اور مہمان کی حیثیت سے ڈیرے ڈال دیے۔ چند دن گزرے تو اہل و عیال کو بھی یمال بلا لائے۔وہ تمام خوشی خوشی یمال پہنچ گئے اور اس طرح اس چشمے کے اروگر دایک شہر کی بنیاد پڑگئی۔ اساعیل علیه السلام عالم شاب کو پنیچ۔ جسم میں بلاک طاقت تھی۔ حسن ظاہری میں اپنی مثال آپ اور باطن آئینے کی طرح اجلااور صاف۔ پورے قبیلے میں اس جوان رعنا کی شرت مچیل گئی اور ہر جگہ ان کے حسن اخلاق کے چربے ہونے لگے۔ اساعیل بنی جرہم میں گھل مل گئے 'ان کی زبان سکھ لی اور ان نے اتھی کی زبان میں بات چیت کرنے لگے۔ آپ نہ صرف عربی زبان سمجھتے تھے بلحہ اسے کمال فصاحت و بلاغت ہے بول بھی لیتے تھے۔ بوجرہم کے ایک معزز گھرانے کی لڑکی سے شادی بھی فرمالی اور اس طرح اس قبیلے کے ایک فرد کی حیثیت سے ان میں رچ بس گئے۔ یہ تعلق بہت مضبوط تعلق تھا۔ ہو جرہم آپ کو اپنے بیٹے کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ہاجرہ نے جب اساعیل کوشادی کے جوڑے میں دولها بنتے دیکھا ہوگا تووہ کتنی خوش ہوئی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی سابقہ زندگی پرایک نظر کی ہوگی۔اور اللہ کی پے در پے تعمتوں کو نظر تخیل سے د مکی کر سجدہ شکر مجالایا ہو گا۔اساعیل بھی بہت خوش تھے۔ ہو جر ہم اسے اپنوں جیسا پیار دے رہے تھے۔والدہ کی نظروں میں خوشی کی چیک دیکھ کران کے دل میں مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہو گی۔ لیکن وقت نے ایک اور کروٹ لی۔ موت کے بے رحم پنجوں نے اساعیل سے ممتاکا بیار چھین لیا۔ مال کی موت اساعیل پر بہت گرال گزری اور آپ کا ول اس جا تکاہ سانحہ پر فکڑے فکڑے ہو گیا۔وہ ماں جس نے اساعیل کو اپٹی گو د میں کھلایا تھا۔ مچپن میں آپ کی دیکھ بھال کی تھی۔جوانی میں انہیں محبت کا سایہ عطا کیا تھا۔ جس نے مشکلات میں انہیں تسلی دی تھی'مصائب و آلام میں ان کے ساتھ رہی تھی آج وہ ان سے جدا ہو گئی تھی۔

ار اہیم اپنے لخت جگر کو کیسے بھول سکتے تھے۔ وہ اس کی جدائی کو کب تک بر داشت کر سکتے تھے۔ وہ اس کی جدائی کو کب تک بر داشت کر سکتے تھے۔ وہ اس ویرانے میں کئی بار آئے جمال اسما عیل اور ہاجرہ کو چھوڑا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کے مکان پر گئے۔ گھر میں اسما عیل علیہ السلام کی بوی تھی۔ آپ نے اسما عیل کے متعلق پو چھا۔ بتایا گیا کہ رزق کی تلاش میں باہر نکلے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے اپنی غربت و افلاس کا رونا رویا۔ اس کے لیجے سے شکایت اور تقریر کے لیھے پر غصہ ٹیک رہا تھا۔ ابر اہیم سمجھ گئے کہ یہ خاتون میرے بیٹ شکایت اور تقریر کے لیھے پر غصہ ٹیک رہا تھا۔ ابر اہیم سمجھ گئے کہ یہ خاتون میرے بیٹ کے لئے مناسب نہیں۔ کیونکہ وہ اس کی مشکلوں میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی اور

غربت وافلاس کی اس زندگی پر شاک ہے۔ابراہیم علیہ السلام نے ناپندیدگی ہے منہ پھیر لیااور پیغام دیا کہ جب اساعیل آئے تو میر اسلام کمنااوراہے بتادینا کہ باپ کا میہ تھم ہے کہ اپنے دروازے کی چو کھٹ تبدیل کرلو۔ یہ اشارہ تھا کہ اس عورت کو طلاق دیکر کسی اور نیک بخت عورت سے شادی کرلو۔

اساعیل جب گھر واپس آئے تو دروازے پر ہی اے انبیت اور اپنائیت کی خوشبو آنے گئی۔ آپ نے بیدی سے پوچھا گھر میں کیا کوئی آیا تھا۔ عورت نے بتایا کہ ہال ایک یو شیابت ایسی ایسی تھی۔ عورت نے بتایا کہ اس یو ڈھا مہمان تشریف لایا تھا۔ جس کی شکل و شیبابت ایسی ایسی تھی۔ عورت نے بتایا کہ اس یو ڈھا نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے تیرے بارے میں بتایا۔ یو ڈھا بہت مہربان تھا۔ آپ کے لئے سر اپاشفقت تھا۔ آپ کے متعلق با تیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہم نگ وستی اور افلاس کی زندگی ہم کررہے ہیں۔

اساعیل نے پوچھاانہوں نے کوئی نصیحت بھی کی تھی۔ عورت نے بتایا کہ ہاں۔ وہ آپ کو سلام کمہ رہے تھے اور حکم دے رہے تھے کہ گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ اساعیل علیہ السلام نے بیوی کو بتایا کہ وہ بوڑھے مہمان میرے والدگرامی تھے۔ ان کی نصیحت کا مطلب سے ہے کہ میں تجھے چھوڑ کر کسی اور عورت سے شادی کرلوں۔ اساعیل نے بغیر کسی افسوس کے بیوی کو طلاق دے دی۔

کے لئے تشریف لائے۔ حضرت اساعیل کی بیوی سے اساعیل علیہ السلام کے متعلق کے لئے تشریف لائے۔ حضرت اساعیل کی بیوی سے اساعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھے رہے۔ اس ٹیک خت نے کوئی شکایت نہ کی اور اپنے خاوندگی بہت تعریف کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اپنے سُر کو بتایا کہ اللہ نے ہمیں بے بہا نعتوں سے نوازر کھا ہے۔ اس کا ہم پر خصوصی فضل واحسان ہے۔ کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ کا دیاسب پچھ میسر ہے۔ ابر اہیم نے جب بیا تیں سنیں تو بہت خوش ہوئے اور مطمئن ہو گئے کہ اساعیل کی بیوی بھی ان کی طرح راضی ہر ضا۔ قانعہ 'مومنہ اور شاکرہ ہیں اور دونوں بہت خوش اور پر مسرت زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے خاوند کو سلام کہ سے شام کمناور بتانا کہ اپنے گھر کی چو کھٹ کی حفاظت کریں۔ پھر اہر اہیم علیہ السلام مکہ سے شام کوواپس آگئے۔

حسب معمول شام کے وقت اساعیل گھر لوٹے اور اوھر اوھر کی باتیں شروع ہوئیں تو ہوی نے آپ کو ہتایا کہ آج ہمارے گھر ایک بزرگ تشریف لائے۔

بہت نورانی چرہ تھا۔ شکل و صورت میں اپی مثال آپ تھے۔ نمایت باو قار' بہت بارعب شخصیت کے مالک تھے۔وہ بزرگ دیر تک یمال تشریف فرمارہے۔ آپ کے متعلق پوچھتے رہے۔ میں نے ہتایا کہ ہم بہت خوش ہیں۔اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔جاتے ہوئے انہوں نے آپ کو سلام کما ہے اور یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے گھر کی چو کھٹ کو سلامت رکھنا۔اساعیل نے ہوی کو ہتایا کہ وہ میرے والدگر امی ابلتہ کے نبی حضرت لیراہیم علیہ السلام تھے۔انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھے اپنے سے جدانہ کروں اور زندگی مخرجے بھر تھے۔ بورت سے حضرت اساعیل کی نسل چلی۔

مخر تھے ہوی ایمنائے رکھوں۔اسی خوش خت عورت سے حضرت اساعیل کی نسل چلی۔

مخر تھے ہوی ایمنائے رکھوں۔اسی خوش خت عورت سے حضرت اساعیل کی نسل چلی۔

اہراہیم علیہ السلام ایک عرصہ تک اپنے بیٹے سے دور فلسطین میں قیام پذیر رہنے کے بعد انہیں ملنے کے لئے مکہ تشریف لائے۔ پہلے کی طرح صرف پرسش احوال مقصود نہ تھا۔ اب کی بار صرف خیر وعافیت پوچھنے نہیں آئے تھے۔ صرف شوق لقا اور جذبہ شفقت کا تقاضا پورا کرنا مقصد نہیں تھا۔ بلعہ ایک عظیم مقصد ایک بردا کارنامہ سر انجام دینا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کعبہ (لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ کے کارنامہ سر انجام دینا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کعبہ (لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ کے صب سے پہلے گھر) کی تغییر کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمال ہر داری کے جذب سر شار ہو کر گھرسے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی خوف کوئی حزن و ملال مامن گیرنہ ہو سکا۔ دن رات سفر کر کے جاز میں پنچے اور اسماعیل علیہ السلام کی تلاش مروع کر دی۔ جمال پانی مل سکتا تھا دہاں تلاش کیا۔ مختلف قبائل کے ٹھکانوں پر گئے۔ شروع کر دی۔ جمال پانی مل سکتا تھا دہاں تلاش کیا۔ مختلف قبائل کے ٹھکانوں پر گئے۔ شکار گاہوں کے چکر لگائے آخر ہوی مشکل کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو پالیا۔ اسماعیل مشکل کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو پالیا۔ اسماعیل میں دور نہیں تھے۔ بلحہ مکہ کے قریب آب زم زم کے چشمے کے قریب بوے سایہ دار دیں۔ کہیں دور نہیں تھے۔ بلحہ مکہ کے قریب آب زم زم کے چشمے کے قریب بوے سایہ دار دی تھے۔

اساعیل نے خلیل اللہ علیہ السلام کو آتے دیکھ لیا۔ تیر چھوڑ کر استقبال کے

لئے دوڑ پڑے اپنے لخت جگر کودیکھ کراہر اہیم علیہ السلام کا چرہ مبارک چیک اٹھا۔بدن

میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑگئی اور دل سر شار ہو گیا۔ اساعیل نے گرم جوشی سے والد سے گرامی کا استقبال کیا۔ انہیں والهانہ انداز میں خوش آمدید کہا۔ اور فرط محبت سے والد سے لیٹ گئے۔ اہر اہیم نے بھی ول کھول کر شفقت لٹائی اور محبت کا اظہار فرمایا۔ پچے نے والد کی عزت و تکریم میں کوئی کسرنہ چھوڑی۔ جب جذبہ شوق قدرے جھنڈ اہوااور فراق کا شعلہ ماند ہوا تو دونوں بیٹھ کربا تیں کرنے گئے۔ ایک عجیب منظر تھا۔ دونوں بہت خوش شعلہ ماند ہوا تو دونوں بہت خوش موار شفیق والد کو مل کر کس قدر خوش ہوا ہوگا کس قدر اے فرحت وانبساط اور راحت وسر ور نصیب ہوا ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکا۔

باتیں کرتے بہت دیر ہوگئی۔لین محسوس تک نہ ہواکہ اتناوقت گزر گیا ہے۔جب جی بھر کر محبت اور پیار کی باتیں ہو چیس تواہر اہیم علیہ السلام نے مدعا بیان کیا۔اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ کے اس رازے آگاہ کیا فرمایا:

اے میرے بیٹے اللہ نے مجھے یہاں اپنا گھر بنانے کا تھم دیا ہے۔ ابر اہیم علیہ السلام نے ایک سطح زمین سے اٹھی ہوئی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ اساعیل علیہ السلام جو اللہ کے تھم کے سامنے ہمیشہ سر فکن رہتے تھے ان کا جواب اطاعت و فرمانبر داری کے بغیر اور کیا ہو سکتا تھا۔

دونوں اسٹیلے کی طرف چل پڑے۔ ایک امیدان کی رہنمائی کر رہی تھی اور اس کام میں اللی قوت کار فرما تھی۔ تو فیق ایزدی پشتباں تھی اور عنایت ربانی حوصلوں کو بڑھارہی تھی۔ اہر اہیم اور اسما عیل علیھماالسلام نے کینٹیاں لیکر بنیادوں کی کھدائی شروع کر دی۔ اور اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھانے گے۔ کام بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ بدالتجا بھی ہورہی تھی۔

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيم - رَبَّنَا وَاجُعَلْنَا مُسْلِمَةً لَّكَ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم

"اے ہمارے پروردگار! قبول فرما ہم سے (بیہ عمل) بیٹک توبی سب کچھ سننے والا سب کچھ جانے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار! ہما دے ہم کو فرمال ہر دار اپنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرمانبر دار ہو۔ اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے اور توجہ فرما ہم پر (اپنی رحت سے) پیشک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا

ع"(القره:١٢٨١)

تھوڑی دیریس بنیاد مکمل ہوگئی اور دیوار سطح زمین سے بلند ہوگئے۔اساعیل پھر اور تغییر کا دوسر اسامان لاتے جاتے تھے اور اہر اہیم علیہ السلام ان پھروں کو اپنے دست اقدس سے ایک دوسر سے کے اوپر رکھ کر دیوار چنتے جاتے تھے یقیناً کوئی غائبی ہاتھ مدد کر رہا تھا۔ اہر اہیم اور اساعیل کیسی مہارت کا جُوت دے رہے تھے اور اہر اہیم بودھاپے میں انہیں دیوار کی صورت میں چنتے جاتے تھے۔ دیوار بلند ہوتی گئی۔ حتی کہ بردھاپے میں انہیں دیوار کی صورت میں چنتے جاتے تھے۔ دیوار بلند ہوتی گئی۔ حتی کہ اب اہر اہیم کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ اور پھر رکھنے میں دشواری پیش آرہی تھی۔ آپ نے اساعیل علیہ السلام کو آواز دی : اساعیل کوئی پھر تلاش کروجس پر کھڑے ہو کر میں کام کو میں کام کو میں انہوں کہ جس کام کو میں کام کو میں جس کام کو میں کی جس کام کو میں جس کام کو میں جس کی کہنچا کیں۔

اساعیل علیہ السلام نے تھوڑی سی کوشش کے بعد ایک پرواساکا لا پھر تلاش کر لیااور اٹھا کر اہر اہیم علیہ السلام کے قد موں ہیں رکھ دیا۔ آپ اس پر کھڑ ہے ہو گئے اور دیواریں چننے گئے۔ اساعیل علیہ السلام پھر اور گارااٹھا کر دے رہے تھے۔ اور اہر اہیم ایک سے دوسر می دیوار اور ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف پروضے گئے۔ حتی کہ اس گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی جس کی تعمیر کا اللہ تعالی نے اہر اہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ اور جے قیامت تک کے لوگوں کے لئے اجر و تواب کا ذریعہ ہونا تھا۔ آج اہل ایمان کی روحیں پروانہ واز اس گھر کا طواف کرتی ہیں اور دل تھنچے چلے آتے ہیں ہے دراصل اہر اہیم علیہ السلام کی اس دعاکی مقبولیت کی واضح علامت ہے جو آپ نے تعمیر کے وقت کی تھی۔ علیہ السلام کی اس دعاکی مقبولیت کی واضح علامت ہے جو آپ نے تعمیر کے وقت کی تھی۔

فَاجُعَلُ اَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِى اِلْيَهِمُ وَّارُزُقُهُمُ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يُشْكُرُونَ

"پس کردے لوگوں کے دلول کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف ماکل ہول اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیر اشکر اداکریں (اراہیم: ۳۷) BELL VALUE OF STREET

### "سيدنالوط عليه السلام"

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مصر کی طرف رخت سفر باندھاتھا تو حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھے۔مصرے واپسی کے وقت ان کے پاس بهت زیاده دولت اور کئی ربوژ تھے۔ دونوں اکٹھے ارض مقدس فلسطین میں عرصہ دراز تک مقیم رہے۔لیکن جب او نٹول اور بحر بول کی کثرت سے بیر زمین تک ہو گئ تو لوط علیہ السلام اپنے چیااہر اہیم علیہ السلام سے دور سدوم کے ایک شہر میں اقامت گزین ہو گئے۔ سدوم کے لوگ اخلاق فاسدہ اور اعمال شیعہ میں مبتلا تھے۔نہ تو خود وہ معصیت ہے باز آتے اور نہ ہی کسی دوسرے کو برائی پر ٹوکتے تھے۔ وہ فسق وفجور کے گرویدہ اور نمایت ہی برے جال چلن کے مالک تھے۔ ڈاکہ زنی اور چوری ان کاروز کا معمول تھا۔وہ راہ گیروں کی تاک میں رہتے۔اگر کوئی مسافر ہاتھ لگ جاتا تواس کے پاس جو پچھ ہوتا چھین لیتے۔اور اسے آہو کا کرتے چھوڑ دیتے۔وہ اپنے مال کے چھن جانے اور دولت کے ضائع ہو جانے پر واویلا مچا تالیکن اس کی دادرسی کرنے والا کوئی نہ ہو تا۔ان برے کر تو توں پر کوئی قد غن نگانے والانہ تھا۔ نہ انہیں دین اس سفا کی سے باز رکھتا' نہ حیا آڑے آتی اور نہ کسی شخص کی نصیحت کار آمد ثابت ہوتی۔وہ کسی کی نصیحت پر کان و هر نا ا بني تو بين سجھتے تھے۔

گویاان کے ضمیر گناہ کے پیاسے تھے۔اور بید بدکاریال بھی ان کی پیاس کا مداوا

کرنے سے قاصر تھیں۔ان کے دل جرم کے خوگر تھے اور وہ صرف اپنے جرائم پر اکتفا

کرنے پر راضی نہیں تھے۔اس بحوی ہوئی معاشر ت میں صرف ڈاکہ زنی اور چوری ہی

نہیں تھی بلکہ انہوں نے ایسی قباحتوں کا ار تکاب شروع کر دیا تھا جن کا ان سے پہلے کی

نہوچا تک نہیں تھا۔ بید بخت ہم جنس پر سی کے عادی تھے۔ عور تول کو چھوڑ کر

مردوں سے شہوانی جذبات کی تسکین چاہتے تھے۔ عور تول کو ہاتھ تک نہ لگاتے جو

بقائے نسل انسانی کا اصل ذریعہ تھیں۔وہ بے چاری مردوں کے لئے ترس گئی تھیں۔

کاش وہ اپنی بر ائیوں پر پر دہ ڈالئے۔ کاش وہ اس جنسی بے راہ روی اور فعل بد کے

کاش وہ اپنی بر ائیوں پر پر دہ ڈالئے۔ کاش وہ اس جنسی بے راہ روی اور فعل بد کے

رتے ۔ لوگوں کو بر ائی کی خود دعوت دیتے۔ خود ہی کئویں سے پائی نکا لئے کی ترغیب

دیتے ۔ وہ اس پر ائی میں اس قدر آگے نکل گئے تھے کہ اس پر ائی نے پورے معاشر سے کو

دیتے ۔ وہ اس پر ائی میں اس قدر آگے نکل گئے تھے کہ اس پر ائی نے پورے معاشر سے کو

دیتے ۔ وہ اس پر ائی میں اس قدر آگے نکل گئے تھے کہ اس پر ائی نے پورے معاشر سے کو

مصور ہیں یا نہوں نے کسی پر ائی کی شر اب سی پی رکھی ہے۔

مصور ہیں یا نہوں نے کسی پر ائی کی شر اب سی پی رکھی ہے۔

مسور ہیں یا نہوں نے کسی بر ائی کی شر اب سی پی رکھی ہے۔

مسور ہیں یا نہوں نے کسی بر ائی کی شر اب سی پی رکھی ہے۔

جب قوم ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پہنچ گئی، گراہی کو ہدایت کے مقابے میں پسندیدگی نظر سے دیکھاجانے لگا اوگبدکاری کو نیکی پرتر جیج دینے لگے شیطان نے ان پر اس طرح تسلط حاصل کر لیا کہ جس برائی کی طرف اشارہ کیا چل دیے۔ شیطان نے ان پر اس طرح تسلط حاصل کر لیا کہ جس برائی کی طرف اشارہ کیا چل دیے۔ شہوات کوان کے دلوں میں اس قدر محبوب اور پسندیدہ معادیا کہ ذندگی کی ساری تگ و دوکا محور شہوت رانی اور ہو س پر ستی ہو کررہ گئی۔ تواپیے میں اللہ تعالی نے لوط علیہ السلام کووجی کی کہ وہ اس قوم کو عبادت خداوندی کی طرف دعوت دیں۔ اور انہیں ارتکاب جرم سے روکیس۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی دعوت کا اعلان کر دیا۔ اور ان کے در میان اپنی رسالت کا چرچا شروع کر دیا۔ لیکن کان ہو جھل ہو گئے۔ آنکھیں ان کے در میان اپنی رسالت کا چرچا شروع کر دیا۔ لیکن کان ہو جھل ہو گئے۔ آنکھیں ان دولوں پر پر دے پڑگئے۔ وہ ہدایت کی با تیں س کر بھی اپنی مرسی کورہے فش و فجور پر سے دور گیا اور گناہ اور سرکشی میں بر ھتے چلے گئے۔ وہ ہدایت کی با تیں س کر بھی اپنی سرکشی سے بازنہ آئے بلیم ان کے ہو س پر ست نفوں نے ان کے گراہ اور فاسد عقلوں نے اور شرو فساد کے عادی ضمیروں نے انہیں مجبور کیا اور آکسایا کہ وہ اللہ کے عادی ضمیروں نے انہیں مجبور کیا اور آکسایا کہ وہ اللہ کے عادی ضمیروں نے انہیں مجبور کیا اور آکسایا کہ وہ اللہ کے عادی ضمیروں نے انہیں مجبور کیا اور آکسایا کہ وہ اللہ کے عادی ضمیروں نے انہیں مجبور کیا اور آکسایا کہ وہ اللہ کے عادی ضمیروں نے انہیں مجبور کیا اور آکسایا کہ وہ اللہ کے عادی ضمیروں نے انہیں مجبور کیا اور آکسایا کہ وہ اللہ کے عادی خمیروں نے انہیں مجبور کیا اور آکسایا کہ وہ اللہ کے عادی خمیروں نے انہیں مجبور کیا اور آکسایا کہ وہ اللہ کے عادی خمیروں نے انہیں مجبور کیا اور آکسایا کہ وہ اللہ کے عادی خمیروں نے انہیں مجبور کیا اور آکسایا کہ وہ اللہ کے عادی خمیروں نے انہیں مجبور کیا اور آکسایا کہ وہ اللہ کے عادی خمیروں نے انہیں میں کان کیا کیا کہ کو ان کے دور اللہ کیا کہ کیا تھوں کیا تھوں کیا تھی کیا تھی کیا تھوں کی تھ

فرستادہ کو اپنی بستی سے نکال دیں۔ ان بد مختوں نے حضرت لوط اور ان کے مانے والوں کو دھمگی دی کہ اگر وہ اپنی تبلیغ اور نیک نیتی سے بازنہ آئے تو انہیں شہر بدر کر دیا جائے گا۔ اگر چہ ان کا کوئی جرم نہیں لیکن سے جرم کیا کم ہے کہ وہ نیکی کی بات کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ہوس پر ستی سے بازر کھنے کی کوشش میں ہیں۔ وہ ہمیں برے طریقوں سے دور رہنی کہ تلقین کرتے ہیں اور ہمیں نیکی 'صراط متنقیم پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ گناہ بھی ہمارے معاشرے میں کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں ہے۔

جب آپ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ تو میری اطاعت کرنے پر راضی نہیں
ہیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ لیکن ان پر اس تخذیر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے
مزد یک عذاب کی بیبا تیں کوئی وقعت نہیں رکھتی تھیں۔ آپ نے انہیں سمجھانے کی
محر پور کو مشش کی۔ انہیں وعظ و تلقین کرتے رہے۔ اس بر ائی سے بازر کھنے کے لئے
جتن کیے۔ انہیں اس کے بُرے انجام سے ڈرایا۔ انہیں بتایا کہ میں تمھاری بھلائی چاہتا
ہول لیکن کی نے ایک نہ سی ۔ وہ گناہ سے بازنہ آئے۔ بلحہ بر ائی اور گناہ کی اس پر فریب
دنیا میں بہت آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر تو سچاہے تو
عذاب لے آ۔ جس برے انجام کے ہم مستحق ہیں اسے نازل کردے۔

لوط علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں دست سوال دراز کیے کہ خدایا! ان نافرمانوں کے مقابلے میں میری مدد فرمااور ان ستم پیشہ لوگوں پر عذاب الیم نازل کر۔
انہیں انکار اور عناد کے برے انجام میں مبتلا کر اور بغاوت اور فتق و فجور کی انہیں درو
ناک سز ادے۔ اللی! بیہ لوگ تو انسانی معاشرے کے لئے ایک ناسور ہیں۔ اس برائی
کے پھیلنے کا خدشہ بردھ گیا ہے۔ ان کی حیثیت ایک یمار عضو کی ہے جے کاٹ دینا
ضروری ہو تاہے۔ اللی! تو انہیں نیست و نابود کیوں نہیں کر تا۔ کیاانہوں نے زمین میں
ضروری ہو تاہے۔ اللی! تو انہیں نیست و نابود کیوں نہیں کر تا۔ کیاانہوں انہوں بیست دور
نساد بریا نہیں کر رکھا۔ کیاوہ لوگوں کو تیری راہوں سے نہیں روگ رہے۔ کیا بہ نیکی کی راہ سے بہت دور
نہیں نکل گئے ؟؟؟

الله تعالیٰ نے آپ کی دعاس لی اور اس التجا کو قبول فرمالیا۔ ظالموں کی اس بستبی میں اپنے فرشتوں کو بھیجاتا کہ وہ ان بدیختوں کو عذاب میں مبتلا کریں۔اور انہیں اپنے کیے کی سزادیں۔ یہ فرشتے پہلے اہر اہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
آپ علیہ السلام سمجھ یہ کوئی مسافر ہیں۔ آپ نے ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ لیکن
انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ تک نہ بڑھایا اور کھانے سے انکار کر دیا۔ اہر اہیم علیہ
السلام چیر ان ہوئے اور ڈر گئے کہ کمیں کوئی دشمن تو نہیں لیکن فرشتوں نے آپ کو
تسلی دی اور کہا : کہ ڈریے مت۔ وہ فرشتے آپ کے ساتھ کچھ وقت اور ٹھمرے اور
ایک سعادت مندیجے کی انہیں بھارت دی۔

یقینا ابراجیم علیہ السلام ان کی باتیں سن کر مطمئن ہو گئے ہو نکے اور ان کے دل سے خوف وہراس جاتا رہا ہو گا۔اس لئے تو آپ نے فرشتوں سے استفسار کیا کہ وہ کیارادہ رکھتے ہیں اور کمال جانا چاہتے ہیں۔ابراجیم علیہ السلام نے پوچھا:اے اللہ کے فرستادہ! زمین پر کیسے آنا ہوا؟ فرشتوں نے جواب دیا: ہمیں اس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جس نے لوط علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔وہ لوگ مجرم ہیں۔ ہم ان پر در دناک عذاب اور شدید ترین ہلاکت نازل کریں گے۔ یہ ان کے کر تو توں کی سز اہو گیاوران کی شر ار توں کا بدلہ ہوگا جن کاوہ ار تکاب کرتے آئے ہیں۔

اہر اہیم علیہ السلام بہت افسر دہ خاطر ہوئے اور قوم لوط کے بارے فرشتوں سے جھڑ نے گئے۔ آپ نے سفارش کی کہ ان کی سز امیں تاخیر کی جائے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اپنے گنا ہوں سے دستی ہو جائیں ابر اہیم علیہ السلام کے دل میں یہ آرزو تھی کہ وہ بر ائی اور بے حیائی سے رک جائیں اور راہ متنقیم کو اختیار کرلیں ہو سکتا ہے ابر اہیم علیہ السلام کے دل میں یہ اندیشہ ہو کہ ان بد طینت لوگوں کے ساتھ سکتا ہے ابر اہیم علیہ السلام کے دل میں یہ اندیشہ ہو کہ ان بد طینت لوگوں کے ساتھ اللہ کے مقبول بند ہو لوط علیہ السلام کو بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ حالا نکہ وہ تو انہیں گرتے۔ گنا ہوں سے روکتے ہیں۔ اور ان کی سرکشی اور ہٹ دھر می کو بالکل پیند نہیں کرتے۔ اس لئے وہ تو عذاب کے مستحق نہیں ہیں اور انھیں تو کسی صور سے سز انہیں ملنی چاہیے۔ فرشتوں نے ابر اہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ آپ خاطر جمع رکھیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بس آپ ان مجر موں کی سفارش نہ فرہائیں کیونکہ یہ ہٹ دھر می اور مرکثی کی تمام حدود پھلائگ گئے ہیں اللہ کے محبوب بندے لوط کو کوئی تکلیف نہیں پنچے سرکشی کی تمام حدود پھلائگ گئے ہیں اللہ کے محبوب بندے لوط کو کوئی تکلیف نہیں پنچے گی۔ وہ خود بھی اور ان کے گھر والے بھی عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ہاں ان کی بیوی گی۔ وہ خود بھی اور ان کے گھر والے بھی عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ہاں ان کی بیوی

جس کی ہمدردیاں اس نافر مان قوم کے ساتھ ہیں اور اس کی رائے اس بدخت قوم کے تابع ہوہ ہلاک ہوگی۔ جب فرشتے اہر اہیم علیہ السلام سے رخصت ہوئے تو سدوم کی سرز مین کی طرف تشریف لے گئے۔ خوب صورت نو خیز جوانوں کی شکل و صورت اپنا کر شہر میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوئے شہر کے پھاٹک پر انہیں ایک دوشیز ہ کی جو گھر والوں کے لئے پائی لینے آئی تھی۔ نوجوانوں نے اس سے کما کہ وہ انہیں مہمان کی حیثیت سے اپنے گھر محمر ائے۔ پچی ڈرگئی کہ شہر کے لوگ ان کے در پے آزار ہو جائیں گے۔ وہ جائیں گے۔ وہ جائیں گے۔ وہ جائی کہ ایک نا تواں سی دوشیز ہ ان کی جمایت نہیں کر پائے گی۔ جوانوں سے مہلت ما تھی کہ ایک نا تواں کو اس کار خیر کے لئے تیار کرے۔ دوشیز ہ نے جوانوں سے مہلت ما تھی تاکہ گھر والوں کو اس کار خیر کے لئے تیار کرے۔ دوشیز ہ نے ورڈی آئی اور عرض کی : اے والد گرامی چند نوجوان شہر کے پھائک پر آپ کا انظار کر دوڑی آئی اور عرض کی : اے والد گرامی چند نوجوان شہر کے پھائک پر آپ کا انظار کر رہے ہیں باجان اسے رعناور خوبھورت لوگ ہماری قوم ہیں نہیں ہیں۔ اگر لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تووہ ان کی بے عزتی کرنے کی کو شش کریں گے۔

یہ دوشیز ہاللہ کے بی حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی لوط یقیناً اس خبر سے پریٹان ہوئے ہو نگے۔ اپنی بی سے ان کے بارے پوچھنے گئے۔ اور ان کے ساتھ محمل افی کرنے کیلئے مشورہ کرنے گئے۔ آپ انہیں ملنے سے بیکچار ہے تھے اور ان کی مہر بانی سے خوف سامحسوس کر رہے تھے۔ سوچنے گئے کیوں نہ کی شخص کو بھیجے کر معذرت کرلوں یا پھرا نہیں حقیقت حال سے آگاہ کردوں۔ تاکہ وہ ان کے خلاف میری مدد کریں۔ یا چاہیں تو جھے ان کے حوالے کر کے الگ ہو جائیں۔ لیکن جذبہ جودو سخانے مدد کریں۔ یا چین و گئی۔ اب ان کی نظروں میں یہ مشکل حقیز ہو کررہ گئی اب ان کی نظروں میں یہ مشکل حقیز ہو کررہ گئی۔ اب ان کی نظروں میں یہ مشکل حقیز ہو کررہ گئی۔ اب ان کی نظر آنے لگیں۔ آپ چیکے سے نظے۔ لوگوں کی نظروں سے چھیتے تیز تیز قدم اٹھاتے پھاٹک کی طرف چل دیے۔ وہ علیہ السلام کے باس سے پہلے کہ لوگ اس کوراستے میں ملیں اور ان کاراستہ روکیں اسے مہمانوں تک پہنچ جانا چاہے۔ ان بد معاشوں نے حضر سے لوط علیہ السلام کو منع کررکھا تھا کہ آپ کی مسافر کو پناہ نہیں دیں گے۔ حضر سے لوط علیہ السلام کو منع کررکھا تھا کہ آپ کی مسافر کو پناہ نہیں دیں گے۔ حضر سے لوط علیہ السلام کو منع کررکھا تھا کہ آپ کی مسافر کو پناہ نہیں دیں گے۔ حضر سے لوط علیہ السلام کو منع کررکھا تھا کہ آپ کی مسافر کو پناہ نہیں دیں گے۔ حضر سے لوط علیہ السلام کو منع کررکھا تھا کہ آپ کی مسافر کو پناہ نہیں دیں گے۔ حضر سے لوط علیہ السلام کو منع کررکھا تھا کہ آپ کی مسافر کو پناہ نہیں دیں گے۔ حضر سے لوط علیہ السلام کو منع کررکھا تھا کہ آپ کی مسافر کو پناہ نہیں دیں گے۔ حضر سے لوط

علیہ السلام کووہ اپنے لئے مصیبت خیال کرتے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ اس کادین کھیل جائے گا انہیں سخت خطرہ تھا کہ لوط علیہ السلام بغاوت کھڑی کر دیں گے اور ان کی قباحتوں اور مفاسد پر قد غن لگادیں گے۔

لوط چکے چکے چلتے رہے۔ حتی کہ پھاٹک تک پہنچے اور فرشتوں سے ملا قات
کی۔اور انہیں خندہ پیثانی سے خوش آمدید کہا۔ پھر انہیں ساتھ آنے کی دعوت دی۔
انہیں لیکر گھر کی طرف چل پڑے۔ لیکن دل میں کئی وسوسے تھے۔ اور کئی اندیشے
پریثان کر رہے تھے۔ فرشتوں کی ضیافت ان کیلئے ایک مسئلہ تھی۔ ڈر رہے تھے کہ
سدومیوں کو پیتہ چل گیا کہ مہمان لوط کے گھر ٹھمرے ہیں اور بہت خوصورت ہیں تووہ
دوڑے چلے آئیں گے اور وہ نہ تو خود انھیں روکنے کی سکت رکھتے ہیں۔ نہ ان کی برادر ی

لین انہیں اپنے گھر لے آئے۔ حتی المقدور کوشش کی کہ کسی کو پہتہ نہ چلے ورنہ ایک شخص کو بھی بھنگ پڑگئ تو پوری قوم میں یہ بات مشہور ہو جائے گی۔ حضر ت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کی ہم خیال تھی۔ اس نے مہمانوں کی خبر مشہور کر دی اور اپنی قوم کو اطلاع کر دی کہ چند نوجوان ہمارے گھر مہمان آئے ہیں انہیں جو نمی خبر ہوئی کہ چند خوبصورت نوجوان لوط کے گھر ٹھمرے ہوئے ہیں تو دیر کیے بغیر وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور فوراً حضرت لوط کے گھر پہنچ گئے۔وہ بہت خوش تھے کہ نیا شکار ہاتھ کھڑے ہوئے اور فوراً حضرت لوط کے گھر پہنچ گئے۔وہ بہت خوش تھے کہ نیا شکار ہاتھ کا۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر ڈرگئے کہ بید بخت مہمانوں سے بد معاشی کرنا چاہتے ہیں۔ اور گناہ کا ارتکاب انہیں تھینچ لایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرواور کیا ہے بہن لو لیکن بے و قوف اور فاجر لوگوں پر اس نصیحت کا کیا اثر ہو تا۔ انہوں نے کہڑے نہیں اور اپنا اردوں سے باز آنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے دروازہ بند کر لیا اور ان

ایبالگاتھا کہ ان بد مختوں کی آنکھوں میں ذرابر ابر بھی شرم وحیا نہیں۔وہ عقل کے اندھے ہیں۔ان کی عقلوں کو کسی ہماری نے آلیاسی لئے تووہ برائیوں کے پیچھے پڑگئے ہیں اور قباحتوں پر تلے ہوئے ہیں اور اس کام میں ایک دوسرے کی خوب مدد کرتے

جب آپ نے دیکھا کہ وہ بات نہیں مان رہے اور نصیحت پر کوئی توجہ نہیں دے رہے تو آپ نے انہیں فرمایا: کہ بد بختو ان عور تول سے خلوت کر لو جنہیں اللہ کریم نے تحصارے لئے حلال قرار دے دیا ہے۔ اس پر کی عادت سے چی جاؤ۔ ورنہ سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لیکن وہ ایک نہ مانے اور آپ کی نصیحت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ بلحہ اصر ار کرنے لگے کہ ہم ان نوجو انول سے بر ائی کریں گے اور اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک یہ بر ائی کر نہیں لیتے۔ وہ بر ائی سے چیٹ گئے اور قبات سے دامن آلودہ کرنے پر مصر ہو گئے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحت کے جواب قباحت سے دامن آلودہ کرنے پر مصر ہو گئے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحت کے جواب عیں کہنے ور توں میں کوئی رغبت نہیں۔ ہم ان سے خلوت کو پہند نہیں کرتے۔ ہم جو چاہتے ہیں تواس سے خوب واقف ہے۔

یہ جواب سن کرلوط علیہ السلام پر سارے راستے نگ ہو گئے۔اور امیدور جاء
کے سارے دروازے بعد ہو گئے۔ سخت مضطرب اور پر بیثان ہو گئے کہ اب مہمانوں کی
نجات کی کیا صورت ہو گی۔وہ انہیں اپنی قوم سے کیسے بچائے گا۔ آپ پھر الن بد بختوں
سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: اگر مجھ میں تمہیں روکنے کی طاقت ہوتی تو میں تمہیں ہر گز
مید کام نہ کرنے دیتا۔ اور تمھاری شر ار تول سے محفوظ رہتا اور تمہیں لگام دے دیتا۔ اگر
میرے پاس کوئی اختیار ہوتایا تم پر کوئی تصرف کاحق رکھتا تو میں تمہارے ٹیڑھے پن کو
سیدھاکر دیتا اور تمہیں انسانیت کا سبب سکھادیتا۔

لیکن گراہی نے انہیں اندھا کرر کھا تھا۔ انہیں ہدایت کاوہ راستہ نظر ہی نہ آرہا تھاجس کی طرف حضرت لوط دعوت دے رہے تھے۔ وہ اس راہ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے جسے ترک کرنے کی لوط علیہ السلام نصیحت کر رہے تھے۔ وہ شیطان کے دام تزویر میں پھنس چکے تھے اسی لئے وہ گناہوں میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہے تھے۔

لوط علیہ السلام پرغم کے بادل چھا گئے اور ان کے جسم میں غم وغصے کی لہر دوڑ گئے۔ آپ انہیں روکنے سے مایوس ہو گئے تھے۔ اور انہیں پر ائی سے بازر کھنے کی کوشش کرتے تھک گئے تھے۔ آپ نے محسوس کر لیا تھا کہ اب وہ راہ راست پر نہیں آسکتے۔ آپ نے دیکھا کہ بیہ تو گھر میں زہر دستی گھس رہے ہیں۔وہ دروازہ توڑنے کی کو شش کر رہے ہیں اور مہمانوں پر جھپٹ کران کی بے عزنی کرنا چاہتے ہیں توانمیں سمجھانے کی بہت کو شش کی اور انہیں بازر کھنے کیلئے کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔

فرشتوں نے لوط علیہ السلام کے حزن و ملال کو دیکھا توانہیں تسلی دی اور انہیں بتایا: اے لوط! ہم تیرے رب کے فرستادہ ہیں۔ مجھے اس مشکل سے نجات دینے آئے ہیں اور ان کی سرکشی سے مجھے بچانے آئے ہیں۔ یہ کافر تجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اپنے مقصد میں ناکام ونامر ادر ہیں گے۔

اسی وفت کا فرول پر رعب اور دہشت چھا گئی۔ اور وہ مارے خوف کے الٹے یاؤل بھا گ کھڑے ہوئے۔

لوط علیہ السلام کی ساری پریشانی ختم ہو گئی اور اللہ کی رحمت نے انہیں اپنے جلو میں لئے لیا۔ للہ نے دوان کی مدد فرمائی۔ انہیں اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی اور اس تهدید کاان پر کوئی اثر نہیں رہاتھا۔

جب لوط علیہ السلام مطمئن ہو گئے تو فرشتوں نے انہیں بتایا کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تووہ اپنے اہل وعیال کو لے کر نکل جائیں اور اس بستہی کو خیر باد کمہ دیں جس کی تباہی کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور عنقریب اس پر عذاب مسلط ہوا چاہتا ہے۔ پھر فرشتوں نے آپ کو روک دیا کہ اپنی ہوی کو ہر گزسا تھو نہ لے جانا اسے بھی وہی سز ابھ گنا پڑے گی جو پوری قوم کا مقدر بن چی ہے۔ کیونکہ یہ عورت منافقہ ہے اور ان کی ہم خیال ہے۔ فرشتوں نے انہیں یہ تھم بھی پہنچایا کہ وہ صبر و مخل کا مظاہرہ کریں اور نزول عذاب کے وقت ثابت قدم رہیں۔

لوط اپنے اہل وعیال کو لیکر گھر سے نکلے اور بغیر کسی آفسوس کے اپنی بستسی کو چھوڑ کر چل دیے بہال تک کہ بستسی بہت چیچے رہ گئی۔ عذاب خداوندی کا نزول شروع ہو گیا۔ زمین زلزلول سے تھر اا تھی۔اس زلزلے سے بلندی پستی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی اور آبادی و برانے میں بدل گئی۔اور ان کے گھران کی سرکشی اور گناہ کے باعث نیست ونایو د ہو گئے۔

اِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً وَّمَا كَانَ اكْثُرُهُمُ مُؤُمِنِينَ "نقينًا اس واقعه ميں بھی (عبرت کی) نشانی ہے اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے "(شعراء: ۱۲۱)

# "سيدنالعقوب عليه السلام"

یعقوب علیہ السلام اپنوالد اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اسحاق علیہ السلام نمایت عمر رسیدہ تھے۔ان کے جسم کی جلد نرم پڑگئی تھی اور کمر کمان
کی طرح دوہری ہو گئی تھی۔ والدگرائی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں: اے میرے
باپ! مجھے ہمائی عصوصے شکایت ہے۔ آپ انہیں سمجھائیں اور ڈانٹ ڈیٹ کریں۔ابا
جان! جب سے آپ نے مجھے اپنی خصوصی توجہ سے نواز نا نثر وع کیا ہے 'برکت کے
لئے بلایا ہے اور پاکیزہ نسل ملک موروث اور خوشگوار زندگی کی خوشخبری دی ہے اس دن
سے وہ مجھے حسد کی نظر سے دکھے رہا ہے۔ آپ نے مجھے جن دعاؤں سے نواز اہے جو مجھ
سے امید میں وابد تھی ہیں وہان کا من کر آگ بھو لا ہو گیا ہے اور کینہ اور بغض کی آگ اس
سے امید میں جل اٹھی ہے۔ لبا جان! مجھ میں بھلائی کی جس علامت کو آپ نے اپنی نگاہ
فراست سے دیکھا ہے وہ اس کا منکر ہے۔اب تو وہ مجھ سے تلخ لہج میں بات کر تا ہے اور
میان جو قلی تعلق ہو تا ہے ٹو فرا جا تھی اور دھمکیاں دیتا ہے۔ میں اس کے اس
دوسے بہت پریشان ہوں۔ ہم دونوں میں اخوت کا جذبہ ما ندیڑ رہا ہے اور بھا ئیوں کے
در میان جو قلی تعلق ہو تا ہے ٹو فرا جا تا ہے۔

اسے فخر ہے کہ اس کے حرم میں کنعانی عور تیں ہیں۔ اس کی اولاد کشرت سے بردھ رہی ہے۔ اسے نازہے کہ وہ مجھ سے زیادہ مال ودولت رکھتا ہے۔ اور زندگی میں اس کاساتھ دینے والے بہت زیادہ ہیں۔ میں آپ سے التج اکر تا ہوں کہ آپ اپنی خداد او فہم و فراست اور عقلمندی سے فیصلہ فرمادیں۔

اسحاق علیہ السلام پر یہ خبر مجلی بن کر گری۔ دو بھا ئیوں میں اتنی دوری۔
دو سطے بھا ئیوں میں اس قدر نفر ت۔ آپ نے فرمایا : اے میرے بیٹے! تود کیھ رہاہے کہ
میری زلفیں سفید ہو گئی ہیں۔ میری پیشانی جھر یوں سے بھری ہوئی اور پیٹھ دوہری ہو
گئی ہے۔ بیٹے! میں بہت یوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب تو جسم میں قوت نام کی کوئی چیز نہیں
رہی۔ میری حیثیت چراغ سحری سے زیادہ نہیں۔ کسی بھی لمحے اجل آسکتی ہے۔ کسی
وقت بھی یہ چراغ گل ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری رحلت کے بعد تیر ابھائی
علی الاعلان عداوت پر اتر آئے گا اور مکر و فریب اور حیلے بھانوں سے تجھے ستانے کی
کوشش کرے گا۔وہ طاقت و قوت میں بھی تم سے آگے ہے اور اپنے سر ال اور بیٹوں
کی وجہ سے بھی اس کے ہاتھ مضبوط ہیں۔

میں چاہتا ہوں آپ فدام آرام (از) کی طرف ہجرت کر جائیں جو عراق میں واقع ہے۔ وہاں تیرے خالو لابان بن ہو یل ہیں۔ وہاں جاکر ان کی پچی سے شادی کر لینا۔ مہیں بوی عزت و تو قیر 'شرف و تکریم ملے گی اور آپ کی قوت میں بہت اضافہ ہوگا۔ شادی کر کے واپس فلسطین آ جانا۔ مجھے امید ہے تجھے عصو سے بہتر زندگی اور پاک اور بہتر نسل نصیب ہوگی۔ جامیر سے بیٹے انٹہ تہمیں خود اپنی نگاہ میں رکھے گا اور رحمت خداوندی خود تیری حفاظت کرے گی۔

یہ باتیں یعقوب علیہ السلام کے جلتے دل کے لئے ٹھنڈے پانی کے چھنٹے ثابت ہوئے۔ان باتوں میں ان کے سینے کے لئے تازہ ہوااور نئی زندگی تھی۔ فوراً اپنے خاندان کی جنم بھومی اور اسلاف کے پرانے اور اصلی مسکن کی طرف جانے کے لئے تیار ہو گئے۔ آپ نے والدین کو اشکبار آنکھوں سے الوداع کما اور والدین نے اپنے بیٹے کو نیک دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ صحر اکو چیرتے ہوئے عراق کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ دن رات سفر جاری رہا۔ بھی بلند وبالا بہاڑوں کو عبور کرتے اور بھی کشیبی وادیوں سے گزرتے۔خالو کی ملا قات کی خوشی آئکھوں میں روشنی بن کر چیک رہی تھی۔ والدہ گرامی کے کلمات کانوں میں اب تک گونج رہے تھے۔ سفر کی مشکلات اور صعوبتیں پاؤل لٹر کھڑ او بیتیں لیکن عنایت ربانی اور رحمت خداو ندی پڑھ کرہا تھ تھام لیتی۔ جب سفر کرتے کرتے تھک جاتے اور پاؤل میں آبلے پڑجاتے تو والدکی اس مسید کو یاد کر لیتے جو ان کے دل میں کروٹیں لے رہی تھی۔ اس بھلائی کے متعلق سوچنے لگتے جس کی تو قع سے یہ سفر جاری تھا۔ اس سوچ اور ان حسین یادوں سے سب غم غلط ہو جاتے اور سفر آسان لگنے لگتا۔

اس سفر کے دوران ایک دن ایسابھی آیا کہ گرمی کی شدت انتاء کو پہنچ گئی۔ لو
اتنی گرم کہ جسم جلنا شروع ہو گیا۔ ہوا تیز تھی اور بھولے ریت کے ذروں کو اڑا کر
طوفان کا نقشہ پیش کررہے تھے۔ سورج اپنی شعاعوں کے تیروں سے زمین کا سینہ زخی
کررہا تھا۔ اس بلاکی گرمی میں یعقوب کے لئے چانادہ ہمر ہو گیا۔ یون لگنا تھا کہ لمحہ بہ لمحہ
منزل دور سے دور تر ہوتی جارہی ہے۔ حد نظر تک ریت ہی ریت اور صحر اہی صحر اتھا۔
دور دور تک نہ کوئی در خت تھانہ کوئی آبادی یوں محسوس ہوا کہ ہلاکت منہ کھولے انظار
کررہی ہے۔ جسم تھکاوٹ سے چور چوریاؤں میں آبلے۔ سوچاواپس ہو جاؤل کین نہیں
کررہی ہے۔ جسم تھکاوٹ سے چور چوریاؤں میں آبلے۔ سوچاواپس ہو جاؤل کین نہیں
دوز تک برداشت کر سکتا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر کا میابی یقینی ہے۔ اس کے بازو مضبوط
ہونگے اور اس کی پشت پناہی کرنے والے لوگ موجود ہو تگے۔ یا پھر عافیت کو تر جیج
دے طویل ترین اور مشکل ترین سفر کو خیرباد کہ دے اورواپی کوغنیمت جانے۔

وہ اسی سوچ بچار میں سے کہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک چٹان نظر آئی۔
چٹان کے سائے میں زندگی کے آثار تعلیاں سے۔اس سائے کو چٹان نے چاروں طرف
سے لپیٹ رکھا تھا۔ فوراً اس سائے کی طرف بڑھے کہ گھڑی ہھر کے لئے آرام کرلیں
اور پاؤں کو ذرا مھنڈک پہنچا سکیں۔ چٹان سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔اور فوراً سوگئے سوتے
میں ایک خوش کن خواب دیکھا جس نے دل کے چاروں کونے روشن کر دیئے۔اور
امیدوں کی بلبلیں نغمہ سنج ہو گئیں۔خواب میں دیکھا کہ عنقریب اللہ انہیں خوشگوار
زندگی عطاکرے گا۔اور ایک وسیج وعریض ملک کی بادشاہی عنایت ہوگ۔ان کی نسل

دنیا کے کونے کونے میں آباد ہو گی اور نہایت ہی پاکیزہ اور متبرک لوگ ان کی نسل سے پیدا ہو نگے۔ان کی اولاد زمین کی وارث ہوگی اور کلام اللی انتھی کی وساطت سے لوگوں تک ہنچے گا۔

آنکھ کھلی تو سینہ پھول کی مانند کھل چکا تھا۔ ذہن سے سارے خدشے دور ہو چکے تھے اور مایو سیوں اور حسر توں کے جال سے دل آزاد ہو چکا تھا۔ اب امیدوں کے چراغ روش تھے اور تمناؤں کے پورا ہونے کاوفت آگیا تھا۔ سوچاوالد گرامی نے عزت و تو قیر کی جو پیشینگوئی کی تھی اور امیدوں کے پورا ہونے کی جو بھارت دی تھی وہ پوری ہونے والی ہے۔ یہ سوچ کر ساری کلفتیں بھول گئے اور تیرکی مانند ایک نئے عزم کے ساتھ سفریر چل نکلے۔

زمین سمٹتی گئی اور دن گزرتے گئے۔ سفر کرتے کرتے اچانک دور سے ایک وجود وجود سانظر آیا۔اس سے امید بندھ گئی اور یہ خیال گزراکہ ہو سکتا ہے دور سے جو یہ وجود سانظر آرہا ہے شہر کے آثار ہوں اور کیی شخ لابان کا وطن ہو۔ یہ سوچ کر حضرت لیقوب کے قدم تیز تیزا ٹھنے لگے۔ تھوڑ اسفر ہی طے کیا ہو گاکہ یہ سیاہی نمایاں ہوتی گئی اور فور اُاس نیتیج پر پہنچ کہ ان کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ واقعی یہ توکوئی شہر ہے۔ ممکن ہے کہی میری منزل ہو۔

لویعقوب کے پاؤل ٹھنڈک محسوس کرنے لگے۔ان کے ذہن سے سارے خدشے سارے اندیشے جاتے رہے۔ان کادل مطمئن ہو گیا ہے اور ایک راحت و آرام کی کیفیت دل و دماغ پر چھا گئی ہے۔ لواب تو بھیرا ول کے ربوڑ نظر آرہے ہیں۔ پر ندول کے ڈار کے ڈار آبادی کا پھ دے رہے ہیں۔ در ختول کے جھنڈ بتارہے ہیں کہ یمال کوئی بستی آبادہ۔ یہ گانے کی آواز؟ ہال یہ گڈریے ہیں' بچے کھیل رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں۔اب بعقوب علیہ السلام اس سر زمین رہے ہیں۔اب صحراء کی وسعتیں ختم ہو گئی ہیں۔اب یعقوب علیہ السلام اس سر زمین میں پہنچ کے ہیں جس میں حضرت ایر اہیم علیہ السلام کی رسالت کا شجر سایہ دار پھوٹا تھا۔ جمال ان کی شریعت نے طلوع کیا تھا۔ یعنی لابان یعقوب کے خالو کاو طن۔ یمی ان کی منزل مقصود ہے۔ اس منزل تک پہنچ کے لئے انہوں نے صحراء کی و سعتوں کو عبور کیا ہے۔ یہ کی منزل مقصود ہے۔ اس منزل تک پہنچ کے لئے انہوں نے صحراء کی و سعتوں کو عبور کیا ہے۔ اس منزل تک پہنچ کے لئے انہوں نے تکلیفیں ہر داشت کی ہیں۔اب

ا نہیں اللہ کے حضور سجدہ شکر بجالانا چاہیے اور اس کی توفیق اور رہنمائی پر اس کا اعتراف کرتے ہوئے جھکنا چاہیے۔

غریب الدیار بعقوب بوی نرمی اور تلطف سے بوچینے لگا۔ کیا تم میں سے کوئی لابان بن بنویل کو جانتاہے ؟ لوگوں نے کہا: لابان کوئی معمولی حیثیت کا مخص تو نبیں کہ اے کوئی نہ جانتا ہو۔ وہ برادری کا سر دار ' قوم کا ستارہ ہے۔ یہ سارے ریوڑ ای کے ہیں۔ دیکھوید سارے مویشی جو سلاب کی مانندہے بہتے آرہے ہیں آس کی ملکیت ہیں۔ حضرت يعقوب عليه السلام نے پوچھا۔ كياتم ميں سے كوئى مجھے ان كے گھر لے جاسكتا ہے؟ یاصرف راستہ تاسکتا ہے۔ لوگوں نے اشارے سے بتایا کہ وہ لابان کی بیشی راحیل ے۔ وہ جو بر یوں کے پیچھے کھا گئ آرہی ہے۔ بعقوب علیہ السلام نے ویکھا تو ایک حسین طلعت 'خوصورت اندام پری پیکر دوشیزہ چلی آر ہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا ول تھک کر کے رہ گیا۔ حضرت لیقوب کی زبان کو گویا تالالگ گیا ہو۔ لیکن فوراا پنے آپ کو مجتمع کرنے کی کوشش کی اور جیجے تلے الفاظ میں دوشیزہ سے مخاطب ہوئے اور بردی سنجیدگی سے دانشمندی کے لیج میں فرمایا: اے جوالها سالہ میرے اور تیرے در میان گری قراب اور بہت مضبوط رشتہ ہے۔ میں بھی اس در خت کی ایک شاخ ہوں جو تھے ساب میاکررہی ہے اور میں بھی ای تنے سے پیدا ہوا ہوں جس تنے ت

میرانام بیقوب ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے رسول حضر ت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ اور تیرے داداہو بل کی بیشی رفقہ میری مال ہیں۔ میں کنعان سے آیا ہوں اور اس وسیع صحر اکو عبور کر کے یہاں تک پہنچا ہوں جو جلہ کو جھلسادیتا ہے اور پاؤل کو خون آکود کر دیتا ہے۔ اتنی تکلیفیں اس لئے جھیل کر آیا ہوں کہ تمحمارے والدگر ای سے ایک اہم کام کے سلیلے میں ملا قات کرنا ضروری تھا۔ راحیل نے نگا ہیں جھکاتے ہوئے۔ شیریں لہج میں حضر سے بیقوب کو خوش آمدید کمااور آپ کوائے گھرلے چلیں۔ ہوئے۔ شیریں لہج میں حضر سے بیقوب کو خوش آمدید کمااور آپ کوائے گھرلے چلیں۔ آپ نے راہ چلتے ہوئے محسوس کیا کہ دل پچھ بے چین سا ہو گیاہے اور روح سے جو آپ پین وسکون سب رخصت ہوگیا ہے۔ کیا سے پریشانی اس دوشیزہ کی وجہ سے جو اس کی آر زووں کا قبلہ اور امیدوں کی منزل ہے۔ کیا حضر سے اسحاق علیہ السلام نے اس

دوشیز ہ کے متعلق پیشینگوئی کی تھی ؟ کیااس نے صحراء میں جو خواب دیکھا تھااس کی تعجیر ہیں راحیل ہے۔ پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ محض اتفاق ہے۔ ایباواقعہ ہر مسافر کو پیش آسکتا ہے جو کسی خاص مقصد کے لئے سفر کر رہا ہو۔ آپ کی بوج کا دھارا تبدیل ہو تارہا اور اسی سوچ و بچار میں شخ لابان کا گھر آگیا۔ آپ اپ مامول لابان سے ملے۔ انہوں نے دیکھتے ہی آپ کو سینے سے لگالیا اور خوشی کے مارے آکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لابان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت پیار کیا۔ اتن عزت افزائی کی اور اتن خاطر مدارت سے پیش آئے کہ یعقوب علیہ السلام سفرکی تمام تکلیفوں کو بھول گئے۔ اتن خاطر مدارت سے پیش آئے کہ یعقوب علیہ السلام سفرکی تمام تکلیفوں کو بھول گئے۔

یعقوب علیہ السلام نے اپنے خالو کو ہتایا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اشیں کس مقصد کے لئے بھیجا ہے۔ انہیں ہتایا کہ وہ ان کی بیشی سے رشتہ کا خواہال ہے۔ انہیں ہتایا کہ وہ ان کی بیشی سے رشتہ کا خواہال ہے۔ انہوں نے جب سے راحیل کو دیکھا تھادل میں راحیل کی بوی قدرو منز لت پیدا ہو گئی تھی۔ ان کی یہ تمنا تھی کہ کاش ان کی راحیل سے شادی ہو جائے۔ اور ان دونوں کے در میان ایک ایبار شتہ اور تعلق پیدا ہو جائے جو انہیں یک جان دو قالب کر دھے۔ لا بان نے جو اب دیا۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میں ضرور تیری آرزو پوری کروں گا۔ اور راحیل سے تیری شادی کر دوں گا۔ لیکن ایک شرط تمہیں ما ننا ہوگی۔ حق مہر کے طور پر راحیل سے تیری شادی کر دوں گا۔ لیکن ایک شرط تمہیں ما ننا ہوگی۔ حق مہر کے طور پر تہمیں سات سالوں میں آپ میرے ساتھ رہیں گا ور ایک بینے کی حیثیت سے میں آپ کو پورا پورا پورا پرار دوں گا اور کئی قتم کی آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔

یعقوب علیہ السلام نے میہ شرط منظور کرلی۔اور بحریاں چراناشر وع کر دیں۔ خوشی و مسرت کے میہ دن مل جھپنے کی دیر میں بیت گئے اور آر زوؤں کے پورا ہونے کا وقت آگیا۔

لابان کی دو بیٹیاں تھیں۔ بردی کا نام "لیا" اور چھوٹی کا نام "راحیل" تھا۔ راحیل آگر چہ عمر میں لیاسے چھوٹی تھی لیکن شکل وصورت میں اپنی بردی بہن ہے بہتر تھی۔ اللہ تعالی نے باطنی حن کے ساتھ ساتھ ظاہری حن و جمال سے بھی اسے خوب نوازا تھا۔ لابان نہیں چاہتا تھا کہ چھوٹی بہن کی شادی بردی ہے پہلے کر دی جائے۔ اور چھوٹی کی شادی بردی بہن سے پہلے اس علاقے کے رسم ورواج کے مطابق بھی صحیح نہیں تھی۔ لیکن لابان یہ بھی جانتا تھا کہ یعقوب علیہ السلام راجیل کو چاہتے ہیں۔ اس
لئے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمناؤں کو پوراکرنا بھی ضروری سمجھا۔ لابان
نے سوچااس مشکل سے نگلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دونوں بہوں کی شادی یعقوب سے
کر وی جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یعقوب ان کے ہم کف اور
نمایت قریبی رشتہ دار تھے۔ اس دور میں دو بہوں کا ایک مر ذکے نکاح میں جمع ہونا
ممنوع بھی نہیں تھا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے سات سال کی مدت پوری کی اور وہ
وقت آگیا کہ شادی کرے اور گھر ہمائے تو لابان سے مدعابیان کیااور مطالبہ کیا کہ وہ اپنا
وعدہ پوراکرے۔ لابان نے بوٹ پیارے کہا : بیٹے!باپ کا دل اور شرکا روائ اس بات
کی اجازت نہیں دیے کہ چھوٹی بھن کی شادی بڑی سے پہلے ہو جائے۔ تم لیاس شادی
کر لو ۔ آگر چہ راحیل حسن و جمال میں اس سے بر تر ہے لیکن فہم و فراست میں اس سے
بر ھرکر نہیں ۔ ان سات سالوں کی محنت کے بدلے میں لیا سے شاد کی کر لے اور سات
سال اور بحریاں چراؤ تا کہ میں راحیل بھی تجھے میاہ دوں جو کر یم النفس ہے اور جھے جان
سال اور بحریاں چراؤ تا کہ میں راحیل بھی تجھے میاہ دوں جو کر یم النفس ہے اور جھے جان

یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ وہ اپنے خالو کی بات کو کیسے ٹال
سکتے تھے۔ اور ان کی حکم عدولی کیو کلر کر سکتے تھے۔ حضر ت یعقوب نے سوچالابان ہی تو
ہے جس نے جھے کھلے بازؤوں سے خوش آمدید کما ہے۔ مجھ پر برا احسان فرما تار ہا ہے اور
مجھے اپنی فرزندی میں قبول کرنے کی حامی ہھری ہے۔ یہ سوچ کر حضر ت یعقوب نے
اس شرط کو بھی منظور کر لیا اور لیاسے شاوی کرلی۔ یمال تک کہ سات سال کی یہ مدت
بھی گزرگئی اور آپ نے لیا کے بعدر احیل سے بھی شادی کرئی۔

لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو جیز میں ایک ایک لونڈی بھی دی تاکہ یہ لونڈیال ان کی خدمت جالا ئیں اور ان کے کا موں کی نگاہ داشت کریں۔ لیکن راحیل اور اللہ نے اپنی لونڈیال حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے کر دیں تاکہ وہ حضرت کی خدمت جا لائیں کیونکہ انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت محبت اور بہت الفت تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو لیااور راحیل اور ان دولو غربوں کے بطن سے بارہ بیٹے دیے اخمی سے بنسی اسر ائیل کے مشہوربارہ قبیلے تشکیل پائے۔

- While was a risk which grand on the first

からないよれるいっということがはいようなはん

## " و حضرت سيد نا بوسف عليه السلام" يوسف عليه السلام الله و الدكراى حضرت يعقوب الدكراى حضرت يعقوب الدرسين عليه السلام الله و الدرسيان :

پوچھی اور سورج نے اپنے پرول کو کا کنات پر پھیلادیا یوسف علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے۔ آج وہ بہت خوش سے کیونکہ انہوں نے بہت خوش کن اور خوصورت خواب دیکھا تھا۔ وہ اس حالت میں خوشی خوشی اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے چرے پر شمبم تھااور خوش سے پھولے نہیں سارہے تھے۔ میں حاضر ہوئے۔ ان کے چرے پر شمبم تھااور خوش سے پھولے نہیں سارہے تھے۔ عرض کی لباجان! میں نے گذشتہ رات ایک خوصورت خواب دیکھا ہے۔ اس خواب نے میرے دل کام کونہ جگمادیا ہے اور میر اسینہ کھل اٹھا ہے۔

رَآيُتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو كُبًّا ﴿ وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ رَأَّيْتُهُمُ لِي

ساجدين

"میں نے خواب میں دیکھاہے گیارہ ستاروں کو اور سورج اور چاند کو میں نے انھیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کررہے ہیں"(یوسف: ۵) خواب س کر حضرت یعقوب کا چرہ خوشی سے کھل اٹھااور پیشانی پرخوشی کا نور چھکنے لگا۔ وہ اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کے آثار آنکھوں سے عیال ہو گئے اور وہ مارے خوشی کے صرف اتنا کہ سکے۔ اے میرے بیٹے! بیہ ایک سپاخواب ہے۔ بیہ خواب ظاہر کر تاہے کہ اللہ تعالی نے تیرے اندر برسی نضیلت رکھ دی ہے۔ بیس دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں بہت برسی بھلائی ود بعت کی گئی ہے۔ بیہ خواب اس علم کی خوشخری مہوں کہ آپ میں بہت برسی بھلائی ود بعت کی گئی ہے۔ بیہ خواب اس علم کی خوشخری ہے جو صرف آپ کو بارگاہ اللی سے عطا ہوگا۔ اور اس نعمت کی پیشھوئی ہے جو آپ پر کممل ہوگی۔ اللہ نے تیرے باپ اہر اہیم اور اسحاق علیماالسلام کو جن فضیلتوں اور خصوصی نعمتوں سے نواز اٹھا اسی فضل واحسان سے تہمیں بھی نوازے گا۔ انھی کی طرح تسیمی بھی اللہ تعالی کے ہرگزیدہ رسول ہو گئے۔

کیکن خبر دار! اپنے بھا ئیول کو خواب نہ سنانا۔ کیونکہ میں جا نتا ہوں کہ وہ آپ
سے حسد کرتے ہیں اور اللہ نعالی نے آپ کو اور آپ کے بھائی کو جن خصوصی نعمتوں
سے نوازا ہے اور تم دونوں کو جو اعزاز واکر ام حاصل ہے اس پر وہ کڑھتے ہیں اور جلتے
ہیں۔ آج وہ تم دونوں بھا ئیول کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ ان کے لیجے میں ترشی
تھی۔ لگتا ہے وہ تمہیں ناپیند کرتے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں خواب سادیا تو ان کا کینہ
تھو کا اور ان کے دلول کے اندر چھی ہوئی نفر سے ظاہر ہو جائے گی۔ میں ڈر تا
ہول کہ کمیں وہ تحصارے خلاف کوئی سازش تیار نہ کر بیٹھی میفقصان نہ پہنچا ئیں۔ اگر وہ
تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے تو شیطان ان کی پشت بناہی کرے گا اور انہیں اس
ہوائی پر اکسانے کی پوری کو شش کرے گا۔

یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام لڑکے تھے۔ آپ نمایت حسین و جمیل شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے حسن میں صباحت کے ساتھ ساتھ ملاحت بھی تھی۔ پیشانی سے فطانت کا نور چھلکتا تھا۔ قدو قامت بہت موزول تھی۔ یول سجھنے کہ مرقع حسن و دلبری تھے۔ حضرت یوسف کی والدہ ماجدہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابھی حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیا مین کی عمر بلوغت کو ہی نہیں بنچی تھی کہ وہ داغ مفارفت دے گئی تھیں۔ وہ ایسی عمر میں ان سے جدا ہو گئی تھیں۔ جس عمر میں بان سے جدا ہو گئی تھیں جس عمر میں بنوی کو اشد ضرورت

ہوتی ہے۔ اس لیئے حضرت یعقوب اپنے ان دوہیٹوں یوسف اور بینا مین کو بہت چاہتے ہے۔ اس لیئے حضر سے بیٹوں پر ترجیج دیتے تھے۔ وہ ان پر خصوصی نظر کرم فرماتے تھے اور انہیں دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ پھر اس خواب نے ان کی محبت میں اور گر ائی پیدا کر دی اور ان کی توجہ پہلے سے بھی زیادہ یوسف اور بینا مین کی طرف مبذول ہو گئے۔ ان دو بھا ئیوں سے حضر سے بعقوب علیہ السلام کو جو محبت تھی اور ان کی نظر میں انہیں جو قدر و منز لت حاصل تھی وہ برادر ان یوسف سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر چہ حضر سے بعقوب اپنے تمام پچوں پر نظر شفقت فرماتے اور خصوصی توجہ اور دلی میلان کو چھپانے کی کو شش کرتے لیکن

دُلَائِلُ العِشْنُقِ لا تَحُفٰی عَلٰی اَحَدِ

کَحَامِلِ الْمِسُكِ لِا یَخُفُو مِنَ الْعَبَق

لیکن عشق کے ہنگاہے کی سے مُخْفی نہیں رہجے
جس طرح کہ عطار سے مہک نہ آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا

اس تعلق خاطر کو دکھ کربر ادران یوسف کے دلوں میں حسد کی یماری اور
بور گئی۔ان کے دل کی سر زمین میں کبیدگی کی فصل اگ آئی ، بغض وکینہ نے ایک بیجانی
کیفیت کاروپ دھار لیا اور نفر سے کی آگ بھو کی اگ تھی۔وہ اکشے ہوئے اور مشورہ کیا کہ
اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔

ایک نے کہا: تم دیکھتے نہیں کہ یوسف اور بدیا مین والدگرامی کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں اور وہ انہیں ہم سے زیادہ قریب رکھتے ہیں۔ نا معلوم وہ ہمیں اس شدت سے کیوں نہیں چاہتے جس شدت سے ان دو بھا ئیوں کو چاہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی نظر وں میں ہمار اوہ مقام نہیں جو یوسف اور بدیا مین کا ہے۔ کیا ہم عمر میں اس سے بوٹ نہیں؟ کیا ہم آخر میں اس سے بوٹ نہیں؟ کیا ہم آپ والد کی بوٹ نہیں ؟ کیا ہم آپ والد کی ہماؤی نہیں چاہتے ؟ کیا ہم نے ان کی خدمت میں بھی کو تاہی کی ہے؟ ؟۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ان دو بھا ئیوں کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں۔ کیا وہ اس خصوصی کر امت کی وجہ سے انہیں ہم سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں لیکن یہ تو کوئی خاص وجہ نہیں۔ یہ خصوصی کر امت کی وجہ سے انہیں ہم سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں لیکن یہ تو کوئی خاص وجہ نہیں۔ یہ خصوصیت اور سے کر امت (نبوت) تو ابھی پر دہ خفا میں ہے۔ یا وہ ان کی ماں راحیل کی وجہ سے انہیں ہے۔ یہ کر امت (نبوت) تو ابھی پر دہ خفا میں ہے۔ یا وہ ان کی ماں راحیل کی وجہ سے انہیں ہے۔ یہ کہ دہ ان کی ماں راحیل کی وجہ سے انہیں ہے۔ یہ کر امت (نبوت) تو ابھی پر دہ خفا میں ہے۔ یا وہ ان کی ماں راحیل کی وجہ سے انہیں ہی

خصوصی محبت دیتے ہیں لیکن اس میں پول کا کیا قصور۔اگر راحیل کووہ زیادہ چاہتے تھے تواس میں پوسف اور بنیامین کی کیا فضیلت ہوئی ؟ بھائیو!والد گرامی کا بیر روبیہ سر اسر ظلم اور فیادتی پر ہنی ہے۔

دوسرے نے کہا: والد گرامی کے ول میں یوسف اور بدیامین کی محبت اس طرح پیوست ہو گئ ہے جس طرح ہملی سے انگلیاں پیوست ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس محث میں پڑ گئے کہ والد گرامی انہیں کس لئے ہم پر ترجیح دیتے ہیں اور انہیں کس فضیلت اور شرف کی وجہ سے ہم سے زیادہ چاہتے ہیں تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور ہماراحق ہمیں نہیں ملے گا۔ محبت پر کوئی زور نہیں۔ یہ وہ نزانہ ہے جے نہ توکسی کے دل سے سلب کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی کے دل میں محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ محبت کی نہیں جاتی بلحہ محبت خود مؤد پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جوا قلیم عقل پر حکومت کرتاہے اور ایہا میلان ہے جو دلوں میں رفت پیدا کر ویتا ہے۔ جب تک یوسف ہمارے در میان نظر آتارہے گا تووہ اور اس کا بھائی بنیا مین والد گرامی کے دل یر چھائے رہیں گے اور ہمارے لئے رکاوٹ نے رہیں گے۔اس لاعلاج مرض اور بے در لغ غم كا صرف ايك بى علاج ہے كه جم يوسف كو شھكانے لگاديں۔ اور اس كى بھى صرف دو صور تیں ہیں یا تواہے قتل کر کے اس کا نام و نشان مٹاڈالیں یا اسے کسی دور دراز جنگل میں چھوڑ آئیں تاکہ اے کوئی جنگلی در ندہ پھاڑ کھائے یا صحراء کی ریت میں دب كرمر جائے۔ صرف يمي صورت ہے كہ ہم يوسف سے جان چھڑ اكرباب كا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔اور محبت پدری جس سے آج تک محروم چلے آتے ہیں اسے حاصل كرفي مين كامياب موسكت بين قل ناحق كناه سهى ليكن كوكى حرج نهيل بم الله تعالى ہے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں گے اور عند اللہ ہم نیک اور صالح ہو جائیں گے اور اللہ ہمیں معاف کردے گا۔

یمودہ جوان میں زیادہ سمجھ دار اور بر دبار تھا کہنے لگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ہمارا سلسلہ نب حضرت خلیل اللہ المراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل جیسی دولت اور دین حنیف جیسی ثروت سے نوازر کھا ہے۔ ایک بے گناہ شخص کا قتل دین اور عقل دونوں اعتبار سے جیسی ثروت سے نوازر کھا ہے۔ ایک بے گناہ شخص کا قتل دین اور عقل دونوں اعتبار سے

جرام ہے۔ یوسف بے گناہ ہے۔ وہ معصوم بچہ ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس کا دامن گناہ سے آلودہ نہیں وہ بے خطا ہے۔ وہ نمایت ہی راست باز اور نیک ہے۔ اگر تم اسے دور کرنے پر مصر ہو توبیت المقد س کے نزدیک اس کنویں میں اسے پچینک دو جمال سے دن رات قافلے گزرتے رہتے ہیں۔ کوئی قافلہ اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا اور یوسف والدگر امی کی نظر وں سے او جمل ہو جائے گا۔ اس سے ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور ہم قتل جیسے گھناؤنے جرم سے بھی بھی جائیں گے۔ تمام لوگوں نے اس رائے کو پند کیا۔ یہی طے پایا کہ یوسف کو القد س شریف کے نزدیک واقعہ کنویں میں ڈال دیا جائے۔

دوسرے دن صبح سویرے وہ اپنے والد گرامی کی خدمت میں گئے۔ نفسانی خواہشات نے اس جرم کواتنے حسین لبادہ میں پیش کیا تھااور شیطان مر دود نے انہیں اس قدر دھو کے میں مبتلا کر کے اندھا کر دیا تھا کہ وہ سب کچھ بھول گئے اور سازش کو عملی جامه بہنانے پر تل گئے۔والد گرامی کی خدمت میں عرض کرنے لگے: ابا جان! یوسف کے سلسلے میں آپ ہم پر اعتاد کیوں نہیں کرتے ؟ وہ ہمار ابھائی ہے۔ ہمارے جسم کاایک ٹکڑا۔ آخر ہم آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ کا لطف و کرم ہم تمام پر سایہ فکن ہے اور ہم سب آپ کودل سے عزیز ہیں۔ آپ ہم پر اعتاد کریں اور یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ ہم کل شہر سے باہر سیر کو جائیں گے۔ جمال آسمان صاف د کھائی دے گا۔ سورج بوری آب و تاب سے چیک رہا ہو گالملماتے شاداب کھیت اور برد سے ہوئے گھنے سائے دعوت نظارہ دے رہے ہونگے ہم اکٹھے جائیں گے۔ بحریاں چرائیں گے' زمین تیار کریں گے اور یوسف ہمارے قریب تھیلے گا 'کودے گا'وہ تھلی فضامیں دوڑے بھا گے گا۔اس سے اس کے جسم میں قوت وطاقت بھر جائے گی اور اس کا جسم پہلے سے کمیں زیادہ صحت مندو توانا ہو جائے گا۔اسے آنے دیں بچہ پھرے گا توخوش ہو گااور مال کے مرنے کا غم بھول جائے گا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ ہم اس کی پوری خبر گیری کریں گے اور اس کا پورا بورا خیال رکھیں گے۔ ابا جان اس کی طرف سے آپ بالکل مطمئن ہو جائیں یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے ہم اس کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔

یعقوب علیہ السلام جانے تھے کہ اس کا انجام اچھا نہیں۔ اور یہ لوگ ضرور
کوئی غلط قدم اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس لئے آپ ڈرگئے اور فرمایا: جب میں یوسف کو
نظروں سے دور کرنے کا سوچتا ہوں تو نہ جانے کیوں مجھے اندیشے گھیر لیتے ہیں اور میر ا
دل پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے پو! میں یوسف کو اپنی نظر کرم سے دور کر کے
مضطرب ہو جاتا ہوں۔ میں جب سوچتا ہوں کہ یوسف میرے پروں کے نیچے سے نکل
کر دور ہو رہا ہے یا میرے سائے سے الگ ہو رہا ہے تو میر اکلیجہ کانپ جاتا ہے۔ مجھے ڈر
ہے کہ اگر تم یوسف کو جنگل میں ساتھ لے گئے تو اچانک لا علمی میں کوئی بھیرہ یا اسے مار
دے گا اور کھا جائے گا۔ تو پھر میرے لئے کیا بچے گا کی ناکہ ہمیشہ کا غم 'ایک پریشان اور
مضطرب دل اور مرتے دم تک رونے والی آئی تھیں۔

صحیح ہوئی یوسف اپ بھائیوں کے ساتھ سیر کو چل دیے۔ انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا جوالقد سیٹریف کے قریبی کنویں کو جاتا تھا۔ جو نئی وہ وہاں پنچے ان کے ارادے ظاہر ہو گئے۔ دل کے اندر بعض و کینہ کی جو گندگی تھی عیاں ہو گئے۔ دل پھر ہو گئے اور جگر اور کلیج بغیر پر دوں مسے گویا لپیٹ میں آگئے۔ یوسف معصوم کی تمیص اتاری اور انہیں کنویں میں پھینک دیا کہ تقذیر کے لکھے کا انظار کرے۔ ان ظالموں پر یوسف کے نالوں کا پچھاٹر نہ ہوا۔ اس معصوم کی آنکھوں سے ڈھلئے آنسوؤں سے ان کے دل نہ پیجے۔ وہ اپنی طرف سے یوسف کو قعر مذلت میں گراچکے تھے لیکن نقذیر کھڑی ان کا میابی حاصل کرلی ہے لیکن اللہ تعالی کا فیصلہ ہمیشہ سے انسانی فیصلوں پر غالب رہا ہے۔ کا میابی حاصل کرلی ہے لیکن اللہ تعالی کا فیصلہ ہمیشہ سے انسانی فیصلوں پر غالب رہا ہے۔ کا میابی حاصل کرلی ہے لیکن اللہ تعالی کا فیصلہ ہمیشہ سے انسانی فیصلوں پر غالب رہا ہے۔ کا میابی حاصل کرلی ہے لیکن اللہ تعالی کا فیصلہ ہمیشہ سے انسانی فیصلوں پر غالب رہا ہے۔ کا میابی حاصل کرلی ہے لیکن اللہ تعالی کا فیصلہ ہمیشہ سے انسانی فیصلوں پر غالب رہا ہے۔ کا میابی حاصل کرلی ہے لیکن اللہ تعالی کا فیصلہ ہمیشہ سے انسانی فیصلوں پر غالب رہا ہے۔ کیا دور کی تو واپس گھر کی راہ لی۔ والد کی خدمت میں پیش ہوئے با تیں بنانے لگے اور رات ہوئی تو واپس گھر کی راہ لی۔ والد کی خدمت میں پیش ہوئے با تیں بنانے لگے اور

جھوٹ لولنے لگے مگر مچھ کے آنسو بہائے کہ شایدوالد گرامی کو دھو کہ دے سکیس اوروہ ان کی جھوٹی باتوں کو سن کر جھوٹ موٹ کی آہو ہکا سن کر یقین کرلیں۔راستے میں بحرا ذبح کر کے پوسف کی قمیص کو خون آلود کر لیا تاکہ اسے دکھا کریہ یقین دلا سکیس کہ پوسف کو بھیڑیا کھا گیاہے۔

آہوں اور سسکیوں میں بتانے گے: ابا جان! وہی ہوا جس کا آپ کو اندیشہ تھا۔ وہی مصیبت آن پڑی جس کا آپ کو خدشہ تھا۔ ہم نے اپنے بھائی یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا اور ذرادوڑ نے کے لئے دور چلے گئے۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ بھیر یا چھپا بیٹھا ہے اور یوسف کی تاک میں ہے ؟ جب ہم دوڑ ہے اور یوسف اکیلارہ گیا تو بھیر یا یوسف پر جھپٹ پڑااسے کھالیا۔ اور ہمیں اس غم واندوہ میں مبتلا کر دیا۔ ہائے افسوس بھائی کی جدائی کا یہ غم ہمارے سینوں کو راکھ کیے جارہا ہے۔ یوسف کے چلے جانے کے بعد ہمارے پاس اس کی خون آکود یہ تھیص اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے سواء کچھ نہیں رہا۔ ابا جان ! آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگر چہ ہم سے بیں اور اس بات میں ذرا بھی جان اور جھوٹ نہیں جب بین اور اس بات میں ذرا بھی جان اور جھوٹ نہیں ہے۔

یعقوب علیہ السلام اپنی خداداد فراست سے بھانپ گئے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف کا عنداللہ ایک مقام ہے۔ وہ ضرور منصب عالیہ (نبوت) پر فائز ہو نگے۔ اس لئے آپ نے فرمایا: یہ سب جھوٹ ہے۔ یوسف کو بھیڑ یے نے نہیں کھایا۔ یہ سب تمھاری خواہشات نفسانی کا کیاد ھرا ہے۔ اس واقعہ کے پیچھے تمھاراحہ و کینہ بول رہا ہے۔ ہاں میں صبر و تخل سے کام لول گا یمال تک کہ ایک دن اس جھوٹ کی کلی کھل جائے گی اور تم دیکھ لوگے کہ مکرو فریب کا انجام کیا ہو تا ہے۔ جو کچھ تم بتارہے ہواس کے خلاف اللہ تعالی میر المددگار ہوگا۔

## حضرت يوسف عليه السلام كنويس ميس

یوسف علیہ السلام کنویں کی اتھاہ گہر ائیوں کی نظر ہو گئے۔ کنویں میں تاریکی چھائی تھی اور باہر کی دنیا کی کوئی آواز کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ایک ہو کا عالم تھا۔ ایک بے گناہ نوجوان تاریکیوں اور ظلمتوں میں گھر چکا تھا۔وہ ایک مشکل امتحان سے گزر رہا تھا۔ فطرت کا بید دستورہ کہ ہر گذیدوں کو سخت آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر اس کے کھرے اور کھوٹے پن کو آزمایا جاتا ہے۔ بوسف علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگذیدہ بندے تھے۔اس لئے انہیں آزمایا جارہا تھا۔اس امتحان اور آزمائش کے پیچھے یہ مقصد کار فرما ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے مناصب جلیلہ کو بحن و خوبی سر انجام مقصد کار فرما ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے مناصب جلیلہ کو بحن و خوبی سر انجام دے سکیس اور نبوت کے بارامانت کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔

اس سے زیادہ ہلاکت خیز 'دردا نگیز اور حوصلہ شکن آزمائش کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ پھراگریہ آزمائش کی جمال دیدہ 'تجربہ کار شخص پر آتی تو شایدا تن بڑی اور اتنی شدید محسوس نہ ہوتی۔ لیکن یوسف تو ابھی چہ تھا۔ اس کی تو ابھی مسیس بھی نہیں ہوسی تھیگی تھیں۔ وہ زندگی کے نشیب و فراز سے بالکل ناوا قف 'سادہ لوح چہ تھا۔ اور اس معصوم نے کوئی جرم بھی تو نہیں کیا تھا ہال اگر اس نے کوئی جرم کیا ہو تا کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو تا اور سز اکا مستحق ہو تا اور سوئے عاقبت کا حقد ار ہو تا تو پھریہ سز اشاید کم محسوس ہوتی لیکن نہیں اس پر تو کوئی الزام بھی نہ تھا۔ اس کا کر دار ہر شک و شبہ سے بالاتر تھا۔ اس میں عام پچول جیسی چالا کی بھی نہیں تھی۔ وہ بردول جیسے دھو کے سے قطعاً مقا۔ اس میں عام پچول جیسی چالا کی بھی نہیں تھی۔ وہ بردول جیسے دھو کے سے قطعاً ہوتے۔ اس میں سادہ دلی اور عاجزی و انکساری تو معروف و مشہور تھی۔ کوئی غیر ہوتے۔ اپنے بھا ئیول کے علاوہ کسی دشمن کے ہا تھول کنویں میں بھینکے جاتے۔ تو پھر بھی دل اس مصیبت کو ہر داشت کر لیتا اور وہ کلیجہ تھام کر بھی آہ و فغال نہ کر تا لیکن افسوس یہ تیر تو اپنے بھا ئیول کے ہا تھول سینے میں پیوست ہوا تھا۔ اس حال تک تو افسی یحقوب کے بیول نے بہنویا تھا۔

انھیں یعقوب کے پیٹول نے پہنچایا تھا۔
لَوُ بِغَیْرِ الْمَاءِ حَلْقِیُ شَرَقً 
کُنُتُ کَالغُصَّانِ بِالْمَاءِ اعْتَصَارِیُ 
کُنُتُ کَالغُصَّانِ بِالْمَاءِ اعْتَصَارِیُ 
میرے حلق کی خشکی کا سبب آگر پانی کی عدم دستیابی ہوتا تواس 
شخص کی مانند حلق ترکر لیتاجو غصے کو ٹھنڈ اکرنے کے لئے گونٹ 
گونٹ پانی پیتاہے "

یوسف علیہ السلام کنویں کی گرائیوں میں ادھر ادھر نظر گھماتے ہیں لیکن ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ نظر پڑتی ہے توپانی پرجس میں اپنی حالت زار اور غم کاسا بید دکھائی دیتا ہے۔ وہ گردن اٹھا کر اوپر دیکھتے ہیں لیکن گھمبیر اندھیر اہے اور کوئی شئے نظر منیں آتی۔ ان کے دل پر کیا گزری ہو گی۔ انہوں نے کیاسوچا ہو گا۔ شاید انہوں نے اپنے والدگرای کویاد کیا ہو گا۔ اس سے ان کی نظر وں کے سامنے بحقوب علیہ السلام کا ہنتا مسکر اتا چرہ مبارک پھر گیا ہو گا جس کی زیارت سے وہ صبح شام شاد کام ہوتے تھے۔ اس نصور سے ان کی ساعتوں سے والدگرامی کی رس بھر می آواز نظر اگئی ہوگی جے وہ پچپن اس نصور سے ان کی ساعتوں سے والدگر امی کی رس بھر می آواز نظر اگئی ہوگی جے وہ پیپن سے سی رہے تھے۔ انہیں باپ کی چاہت ' بنیا مین کی معصومیت یاد آئی ہوگی ذر انصور کریں۔ ایسے میں اس معصوم کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ کیادل پر غم واندوہ کے پہاڑنہ کو ٹی خور نے ہوئے۔

بلعہ ہو سکتا ہے ان کو تاریکی نے خوف زدہ کر دیا ہو۔ کنویں کی ننگ دیواروں نے انہیں و حشت میں مبتلا کر دیا ہو۔ انہوں نے سورج کے طلوع ہونے چاند کی پر فریب میٹھی میٹھی روشنی' ستاروں کی د مک آسان کی نیلاہٹ' چاشت کی رونق بہار کی چہل پہل اور سایوں کے گھٹے ہو ھنے کو کس قدر چاہاہوگا۔

اس تنگ و تاریک کنویں میں انہیں بھوک نے ستایا ہوگا۔وہ سوچتے ہونگے کہ اب کھانا کون کھلائے گا۔ کون اس کو بھوک کے ظالم پنجوں سے چائے گا۔وہ کیسے جسم وروح کے تعلق کوباتی رکھے گا۔اگر زندگی کے سانس لمبے ہوگئے تو کیاہے گا۔دل میں ہزار طرح کے اندیشے بھوٹے ہونگے اور قلب وروح پر کئی قیامتیں برپاہوئی ہونگی۔

اِنَّ الْبَلَاءَ يُطَاقُ عَيْرَ مُضاعَفٍ
فَإِذَا تُضاعَفُ صَارً عَيْرَ مُطَاق
"مصيبتين جب ہے در ہے نہ آرہی ہول توبر داشت کی جا کتی
ہیں مگر ایک سلسلہ بندھ جائے توانسان کی قوت پر داشت جواب
دے جاتی ہے "۔
مگر رحمت خداوندی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ای کر یم

بی نے تو آپ کواس آزمائش میں ڈالا تھا۔اباس ذات نے آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا تھا۔ اس کر یم ذات نے آپ کی پراگندگی پر نظر رحمت فرمانا تھی ، لو: پیغام خداوندی آپنچا: ''اے میرے پیارے صبر و مخل سے کام لیجئے۔اس امتحان کی مشکلات کو عزم وہمت سے سہہ جائے۔ میں خود تنہیں اس مشکل سے رہائی دوں گا۔ خود تنہیں اس غم سے نجات پانے کی راہ دکھا دوں گا۔ میں تیرے بھا ئیوں پر مجھے فتح و غلبہ عطا کروں گا۔لین ابھی کچھ دیر باقی ہے ''۔اس پیغام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کسب غم غلط ہو گئے۔دل مطمئن ہو گیااور کنویں کی ان گرائیوں میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنے گئے۔

لوا یہ تو کوئی آوازیں ہیں۔ یہ آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی جاتی ہیں۔
اور قدرے واضح ہوتی جاتی ہیں۔ یہ قد موں کی آہٹ کنویں کے بالکل قریب آرہی
ہے۔ کتے بھونک رہے ہیں۔ یہ تو کوئی قافلہ ہے۔ امیدیں ہنس پڑتی ہیں اور آرزو کی
کلیاں چڑچ خے جاتی ہیں۔ ہاں نجات کی گھڑیاں پہنچ گئی ہیں خلاصی کاوفت آگیاہے۔

قافلہ کنویں کے قریب ہی اتر پڑتا ہے۔ رئیس قافلہ حکم دیتا ہے 'اس آواز کو پوسف علیہ السلام بھی سنتے ہیں اور یول محسوس ہو تا ہے کہ جلتے انگاروں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈال دیے گئے ہول: ''اے جوان کنویں میں ڈول ڈال اور نکال تاکہ ہم پیاس بھائیں اور دوسری ضروریات پوری کریں۔ چوپائے بھی پیاسے ہیں۔ پچارے چلتے چلتے تھائیں اور دوسری ضروریات پوری کریں۔ چوپائے بھی پیاسے ہیں۔ پچارے چلتے جلتے تھا ماندہ تھکا ماندہ دکھائی دیتا ہے۔ جلدی کر ڈول ڈال۔ ؟

ایک آدمی نے کنویں میں ڈول ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام انظار میں تھے۔
جو نمی ڈول قریب پہنچاس سے چٹ گئے۔وہ شخص سمجھا کہ شاید ڈول پانی سے بھر گیا
ہے اور اسی لئے بھاری ہے۔خوش سے کھینچتا چلا گیا۔ جب ڈول کنویں کے منہ پر آیا تو
اس شخص کی چنخ نکل گئی۔ایک چہ رسی سے چٹا تھا یہ چہ نہیں گویا چاند کا فکڑا تھا۔"یہ
د کیھوکتنا من موضا چہ ہے۔"

قافلے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اور حسن يوسفي كو د كھ كر ششدرو

حیر ان رہ گئے۔ پھریہ قرار دادیاس کی کہ اے ساتھ لے چلو۔اے مصر میں جاکر بیج دیں گے۔

کاش کہ ان کے پہلوؤں میں رحمت سے آشنادل ہوتے کاش ان میں ذرابھی شرافت کی بد ہوتی وہ بوسف علیہ السلام سے ان کے متعلق کچھ بوچھتے اور بوسف جیسے بیٹے کو یعقوب جیسے باپ کے حضور پیش کر دیتے لیکن بعض لوگ خواہشات نفسانی کی اندھی پیروی کر جاتے ہیں اور متاع گرال مایہ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔

اِنَّمَا اَنْفُسُ الْاَنِيُسِ سِبَاعُ يَتَفَا رَسُنَ جَهُرَةً وَاغْتَيَالاً نَفُس انبانی بھی درندوں کی مائنہ ہیں جو چکے سے یا تھلم کھلا پھاڑ کھاتے ہیں

قافلہ مصر پہنچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کوبازار مصر میں پیجئے کے لئے پیش کر دیا گیا۔ یوسف آزاد مرد تھا۔وہ اللہ تعالیٰ کابر گذیدہ رسول تھا۔ مگر آج مصر کے بازار میں انہیں نہایت ہی کم قیمت پر پیج دیا گیا۔

دَرَاهِمَ مَعُدُودَةٍ وَكَانُوا فِيُهِ مَنَ الذَّاهِدِيُنَ

" چند در ہموں کے عوض\_اور وہ (پہلے ہی) اس میں کوئی و کچیسی شریعیں سے میں ہیں ہوئی و کچیسی

نهيل ركھتے تھے "(يوسف: ١٠)

ا نہیں ڈر تھا کہ کہیں معاملہ ظاہر نہ ہوجائے۔ پتہ نہ چل جائے کہ یوسف ان کا غلام نہیں بلحہ یہ گراں مایہ متاع اتفاقان کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ پچ تو یہ ہے کہ اگر زمین بھر سونے کے برابر بھی یوسف صدیق کاسوداکرتے تو پھر بھی یہ سودانمایت ستا

تھااور کا نئات بھر کے خزانے اس عظیم شخص اور کریم پچے کا مول نہیں بن سکتے تھے۔

یوسف علیہ السلام کا خریدار عزیز مصر تھاجو مصر کاسب سے بواوزیر تھا۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس سے بین اور یہ کئی پاکیزہ اور دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس سے بین نمایت ہی فیمتی خزانے چھے ہیں اور یہ کئی پاکیزہ اور بزرگ شخصیت کا چیٹم و چراغ ہے۔ اپنی بیوی کو آگاہ کیا: مجھے اس کے نمین نقش اور طبیعت سے محسوس ہو رہاہے کہ یہ چہ نمایت ہی سلیم فطرت کا مالک ہے۔ جن اخلاقی بلندیوں پریہ فائز ہے ہم اس کا تصور بھی نمیں کر سکتے۔ لگتا ہے یہ کی بڑے اور بزرگ

خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب بیہ جوان ہو اور سیانی عمر کو پنچے تو اپنی خداداد فہم و فراست سے ہمیں فائدہ دے۔ یاہم اسے اپنا بیٹا ہنالیں۔

یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر میں کام کرنے لگے۔ان کے کام میں سلیقہ شعاری بھی تھی اور امانت بھی۔ اس گھر کو اپنا گھر سمجھا اور اسی حسن سلوک کا انہیں حقد ارسمجھا جسکی ایک پڑوسی کو اپنے اچھے پڑوسی سے توقع ہوتی ہے۔

يوسف عليه السلام اور عزيز مصركي بيوى (زليخا)

کنویں کی مشکل سے نجات پائے حضرت یوسف کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ وہ عزیز کے گھر میں پر سکون زندگی گزار رہے تھے کہ گردش دورال نے ان کے کئے مصیبت کا ایک اور جال بناشر وع کر دیا تھا۔ تاکہ آزمائش کی بیہ بھٹی ان کے عزم و ہمت میں طاقت بھر دے اور اس امتحان کے ذریعے انہیں پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تقدیر کے ہاتھوں بیہ مصیبت اور بیہ آزمائش حسن و جمال کے حوالے سے تھی۔ اس آزمائش میں جو انی اور شاب کو پر کھا گیا۔ ہر زمانے میں اس حسن نے انسان کو شقاوت سے دوچار کھر کھا ہے اور اس کی راہ میں مصیبتوں کے بہاڑ کھڑے ہیں۔

 السلام کو گھریلومعاملات میں شریک کرلیا۔وہ آپ کواپنے پچے کی مانند چاہتا تھا۔ گھر میں آپ کی حیثیت غلام کی نہیں بلحہ آزاد اور خود مختار فرد کی تھی۔

وقت گزرتا گیا۔ حضرت یوسف کی عمر میں بہار کی تازگی آگئے۔ آپ نے مجینے کی قیص اتاری اور شاب کی چادر اوڑھ لی۔ عزیز کی ہیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اور آتے جاتے آپ کو دیکھنے لگی۔وہ اٹھتے بیٹھتے آپ کا حسن و جمال دیکھتی۔ سوتے جا گتے 'کھاتے یتے اس کے ذہن میں ایک ہی صورت ہوتی اور وہ صورت حضرت یوسف کی تھی۔وہ حضرت یوسف کی ایک ایک ادایر جان و دل دارنے کو تیار تھی۔ حسن یوسفی کووہ بہت قریب سے دیکھ رہی تھی۔اس لئے صرف ان کاسرایا قبلہ مقصود نہیں تھابلحہ یوسف کے چھیے محاسن اور بے پناہ قو تیں بھی اس پر عیاں تھیں۔اس نے اب محسوس کر لیا تھا کہ بوسف کی محبت کا بودادل میں اگ گیا ہے اور دل کی زمین میں عشق کی جڑیں دور تک مچیل گئی ہیں۔وہ سمجھ گئی کہ اب بیرول لگی نہیں رہی بلحہ یوسف اس کی نس نس میں سا گیاہے۔وہ تنمائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق سوچتی۔اور تمناکرتی۔ سے تو یہ ہے عاشقوں کی را تیں تمنامیں بیت جاتی ہیں ..... وہ سوچتی پوسف کویائے تو کیسے ؟ وہ عزیز مصر کی بیوی ہے۔ محل میں اس کی بردی عزت ہے۔اس کا آیک خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ عزیز مصر کوئی عام آدمی نہیں۔ مصر بھر میں لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔وہباد شاہ کامقربوز رہے۔ بہتر توبہ ہے کہ یوسف کی محبت دل میں چھپی رہےاہے حاصل کرنے کی تمنادل میں ہی گھٹ گھٹ کر مر جائے۔اور دل کی بات ول میں د فن ہو کررہ جائے لیکن حسن یو سفی کے جلوے دیکھ کر میلان برد هتا چلا گیااور سینے میں محبت مضبوط سے مضبوط تر ہو تی گئی۔

وَاشَدُ مَالُقَيَّتُ مِنُ أَلَمِ الْجَوى قُرُبُ الْحَبِيبِ وَمَاالِيَهِ وُصُولُ قُرُبُ الْحَبِيبِ وَمَاالِيَهِ وُصُولُ كَالْعِسِ فِي الْبَيْدَاءِ مُتَقَدُّلُهَا الظَّمَا وَالْمَاءُ فَوُقَ ظُهُورِ هَا مَحْمُولُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

کھورے رنگ کے اس اون کی مانند جے پیاس ہلاک کر دیتی ہے حالا نکہ پانی اس کی پیٹے پر لدا ہوتا ہے جب صبر کا پیانہ لبریز ہو گیا' اور عشق نے جسم کو لاغر کر دیا تو سوچا کیوں نہ جذبہ عشق کا اظہار کر دوں اور مقصد کو حاصل کرنے کی کو شش کروں۔ مگر کہیں ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ کہیں ساراو قار خاک میں نہ مل جائے۔ یہ سوچ کر ارادہ بدل لیا۔ لیکن کب تک دل کو سمجھاتی۔ آخر یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے گئی اور اپنے دلی خیالات سے اشاروں اور کنایوں سے انہیں آگاہ کرنے گئی کہ ہو سکتا ہے یوسف کا دل مائل ہو جائے اور وہ اس کی محبت کا مثبت جو اب دے۔

لین یوسف علیہ السلام نے اس کے نازواداکی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اس کے حسن و جمال سے آئی جیس بند کر لیس۔ آپ علیہ السلام جیسے شخص کو بھلا یہ چیز کب زیب دے سکتی تھی کہ وہ حرام چیز کا ار تکاب کرے۔ وہ "تو کر یم ابن کر یم" تھا۔ یعقوب کے بیٹے اور اسحاق کے پوتے کے لئے یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کا نفس معصیت کا شکار ہو جاتا۔ اور اس سے ہٹ کر بھی یوسف علیہ السلام کے لئے یہ مناسب نہیں تھا۔ شکار ہو جاتا۔ اور اس سے ہٹ کر بھی یوسف علیہ السلام کے لئے یہ مناسب نہیں تھا۔ عزیز مصر نے انہیں والدین جیسا پیار دیا تھا۔ ول کی اتھاہ گرائیوں سے انہیں چاہا تھا ایخ گھر والوں پر انہیں امین بنایا تھا۔ یہ وہ اپنے محن کے گھر میں رہ کر اس کی امانت میں خیانت کرتے اور اس کی بوی کوبر می نظر سے دیکھتے۔

لیکن بوسف علیہ السلام کی بے رخی نے عزیز کی بیوی کی محبت کو اور بردھا دیا۔
ان کے اعراض سے عشق کی چھپی چنگاری سلگ پڑی۔اس نے سوچااشاروں اور کنا بول
سے توبات نہیں بنبی کیوں نہ کھل کربات کی جائے اسے بتادے کہ وہ کیا چاہتی ہے اور
کس قدر اس سے محبت کرتی ہے۔ سوچااظہار عشق مشکل سہی لیکن جرات تو کرے اور
بوسف کو ترغیب دے کر تو دیکھے۔ زلیخا کے صبر کا پیانہ لبریز ہو گیا۔اب وہ مزید اعراض
اور بے رخی بر داشت نہیں کر سکتی تھی۔اس نے تہیہ کر لیااور دل میں بیبات ٹھان کی کہ
وہ بوسف کو اس بات پر کسی بھی صورت ماکل کرے گی۔

عشق کے سامنے اس کی بادشاہی نہ ٹھھر سکی۔اس نے بھڑ کیلے شوخ کپڑے پنے ' ہار سنگھار کیا بصد ناز وادا د کھاتی ہوئی ایک کمرے میں بیٹھ گئی یوسف کو بلایا تاکہ ا نہیں گناہ پر آمادہ کرے۔حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخانے جب دیکھا کہ یوسف کمرے میں آگیا ہے تو پردے لؤکا دیے دروازے ہند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کودعوت گناہ دیتے ہوئے کہنے گئی: ''اب آبھی جا''

لیکن حضرت یوسف اگرچہ شباب زوروں پر ہے ، جسم مین تازگی اور قوت کی مجلیاں چک رہی ہیں۔ البالی ہے اور زندگی کی ساری راحتیں موجود ہیں۔۔۔۔ کریم این کریم ہے۔ انہول نے ایک حکیم اور پارسامال کا دودھ پیاہے۔وہ رسالت کی گود میں پروان چڑھے ہیں۔اللہ کریم نے ان کے لئے نبوت کا شرف تیار کررکھا ہے اَللّٰهُ یَعُلَمُ حَیْثُ یَجُعُلُ رسَالتَهُ ۔

ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کابسیر اہے۔ان کے دل میں اتنی جگہ کمال کہ ایک عورت کا خیال تک بھی آسکے یاحرص وہوا کے جذبے پروان چڑھ سکیس۔

یوسف علیہ السلام نے جواب دیااللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں تیری بیربات مانوں۔ اور تیری مرضی پر چل دول۔ حاشاہ کلا! کہ میں اپنے آقا عزیز مصر سے خیانت کروں۔ اس نے توجھے بیہ مقام عطاکیا ہے۔اس نے توجھے اپنے پچوں کی طرح پیار دیا ہے۔ میں اپنے محن سے نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ میں اس کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتا۔

زلیخااگرچہ تونے دروازے بند کر دیے ہیں اور دروازوں پر پردے بھی لٹکا دیے ہیں مگر اللہ تعالی تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔اس سے تو دل کے راز بھی پوشیدہ نہیں۔خدانہ کرے کہ گناہ اور سرکشی میں میر انفس تیری اطاعت کرے یا میرا دل مجھے اس راستے پر ڈال دے جس پر چلنے سے میر ارب ناراض ہو تا ہے۔ بیٹک اللہ تعالی حدے بر ہے والوں کو فلاح سے جمکنار نہیں کر تا۔

عزیز مصر کی بیوی حسن و جمال میں اپنا خاتی نہیں رکھتی۔ وہ جوان ہے اس میں دلیری اور دلبت کی کا پوراسامان موجود ہے۔ اس کو سطوت اور عزت بھی حاصل ہے۔ وہ خود ایک جوان کو دعوت گناہ دیتی ہے۔ کسی عام جوان کو نہیں بلتہ اپنے ذر خرید غلام کو۔ وہ غلام انکار کر دیتا ہے۔ وہ اس کے حسن و جمال 'نازواد اکو ٹھکر ادیتا ہے۔ وہ گناہ کی وادی میں پاؤل رکھنے کو تیار نہیں ہو تا۔ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اس کی عرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اسے عکم دیتی ہے لیکن وہ پرواہ نہیں کرتا۔ محل میں جسارت کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ زلیخا نے بین ناکام ہو جائے بید تو بھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس کے جسن کی دیوی چادو جگانے میں ناکام ہو جائے

گراورا کیا اییا پری پیکر بھی ہو گاجواس کے عشوہ ونازش کو ٹھکرانے کی جرات کرے گا۔

محل میں اس کا حکم چانا تھا۔ سب لوگ اس کے اشارہ ابر و کے بندے تھے۔
اس کی حیثیت ایک مالئن اور مخدومہ کی تھی۔ خدم و حشم اس کی نازبر داریوں کے لئے تو خریدے گئے تھے۔ وہ اتنی عظیم تھی کہ اس سے اپنی بوائی کا اظہار بھی پوری طرح نہیں ہویا تا تھا۔ وہ اتنی بوی تھی کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی تھی آج تک اس کے کسی حکم پر ازکار کی جرائت نہیں کی گئی تھی مگر آج یوسف نے اس کے حسن کی تو بین کر ڈالی تھی۔ گویا اس زر خرید نے اپنی مالئن کی حکم عدولی کر کے بہت بوی جسارت کر دی تھی۔

زلیخاکا غصہ بھواک اٹھا سینہ مارے غضب کے دھک دھک کرنے لگا۔

یوسف علیہ السلام کو بکڑنے کا ارادہ کیا۔ اور اسے اپنے کیے کی سزاوینے کی ٹھان لی۔

سوچنے لگی اس نے میری عزت کو خاک میں ملایا ہے میں اس بے عزتی کا انتقام لول گا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کے تیورہ کیجے توارادہ کر لیا کہ اگر زلیخانے کوئی شرارت کھڑی کی تووہ اس شرارت کا جواب و لیمی شرارت سے دے گا اور تکوار زنی کا جواب تلوار زنی سے دے گا۔ لیکن فوراً اپنے نفس میں نبوت کی روشنی محسوس کی اور دل میں بر ھان خداوندی کو دیکھا۔ آپ کی طرف و تی کی گئی: "قال سے فرار بہتر ہے۔
میں بر ھان خداوندی کو دیکھا۔ آپ کی طرف و تی کی گئی: "قال سے فرار بہتر ہے۔
میں بر ھان خداوندی کو دیکھا۔ آپ کی طرف و تی کی گئی: "قال سے فرار بہتر ہے۔
کیا اور دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ زلیخا پیچھے دوڑی اور ان کا دامن پکڑ کیا۔
لیا۔ اور اسے زور سے کھینچا۔ جب آپ دروازے پر پہنچ تود یکھا کہ عزیز مصر دروازے پر لیے اور اسے زور سے آپ کی قیمی سے بھٹ پکی تھی۔
لیا۔ اور اسے زور سے کھینچا۔ جب آپ دروازے پر پہنچ تود یکھا کہ عزیز مصر دروازے پر کھی میں۔

عزیزابھی تک گم سم تھا۔اوراس واقعہ کے متعلق شک واز تیاب کا شکار سوچ و چار کر رہا تھا۔ کہ ذلیخانے مکرو فریب کا سہار الیااور پوسف علیہ السلام نے سچائی کا دامن تھام لیا۔ ذلیخانے کہا: اے عزیز مصر! پوسف نے تیری عزت خاک میں ملانے کی کوشش کی ہے۔اس نے خیانت کی راہ اختیار کرلی ہے۔اس نے میرے دامن عصمت کو داغد ارکر ناچاہا ہے اور گناہ کے ارادے سے جھے پکڑا ہے۔

مَاجَزَاءُ مَنُ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءً اللَّا يُسُجَنَ أَوُ عَذَابٌ عَلِيمٌ

دیکیاسزاہے اسکی جوارادہ کرے تیری ہوی کے ساتھ برائی کا بجز اس کے کہ اسے قید کر دیاجائے یااسے در دیاک عذاب دیاجائے" (یوسف: ۲۵)

یوسف علیہ السلام کے پاس سچائی اور طبیح صورت حال بیان کرنے کے علاوہ کو ئی چارہ کار نہیں تھا۔ کیو نکہ زلیخابر ملا کذب وافتراء پراتر آئی تھی۔ آپ نے فرمایا : میں نے نہیں بلحہ اس نے مجھے مطلب براری کے لئے بہلانا چاہا ہے۔ میرے ہر گناہ سے پاک دامن کو پکڑ کر خود اس نے کھینچا ہے۔ دیجھے میرا اید کرتا میرے دعویٰ کی سچائی پر شہادت دے رہا ہے۔

اسی کمحے زلیخاکا چھازاد بھائی اندر آیا۔ وہ مختص بہت ذہین 'بہت دانا اور بہت سیانا تھا۔ اس نے یوسف اور زلیخا کی باتیں سنیں تو سمجھ گیا کہ قصہ کیا ہے۔ کہنے لگا اس کا اندازہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اگر قیص آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا تچی ہے اور یوسف جھوٹا۔ اور اگر اس کے بر عکس قیص چھچے سے پھٹی ہے تو پھریوسف سچپاور زلیخا جھوٹی ہے۔ جھوٹی ہے۔

جب عزیز نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو ساری بات سمجھ گیا۔اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ دو آنکھوں والے شخص کے لئے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یوسف پاک دامن ہے اور ساری شر ارت زلیخا کی ہے۔ عزیز نے زلیخا کی طرف دیکھا اور کہا۔یہ سب عور توں کا مکرو فریب ہے۔اگر تو نے خطا کی ہے تو معافی مانگ لیتی۔اے یوسف صدیتی ایسی سے پچھ مت کہنا۔اندیشہ ہے کہ بات نکل گئی تو فضیحت ہو گی۔

لیکن ہزار احتیاط کے باوجود بھی یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے۔ مصر کی ہر عورت کی زبان پر زلیخا کے عشق کے قصے تھے۔ اور محل میں اس کی دیوانگی کے چرچ تھے۔ ہر شخص کی زبان پر بھی بات تھی کہ عزیز کی بیوی اپنے ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ وہ سوجان سے اس پر قربان ہوتی ہے۔ جوان بہت خوبصورت ہاس کے حسن و جمال کے تیر زلیخا کے سینے میں پیوست ہو گئے ہیں۔ عشق کی اس آگ نے اس کے حسن و جمال کے تیر زلیخا کے سینے میں پیوست ہو گئے ہیں۔ عشق کی اس آگ نے اسے کمیں کا نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنی عزت وو قار کو داؤپر لگا دیا ہے۔ وہ اپنے عملام کو دعوت گناہ دے ہیٹھی ہے اپنے عشوہ واداسے غلام کو دعوت گناہ دے ہیٹھی ہے اپنے عشوہ واداسے غلام

کواپنی طرف ماکل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے حسن وجمال کا جادو جگانا چاہا ہے لیکن اس جوان نے بے رخی برتی ہے اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی شمیں دیکھا۔ زلیخا کے حسن صورت اور تازوادا نے اس پر کوئی اثر شمیں کیا۔ اس کی سب عشوہ طرازیاں اور دلربائیاں بواثر ثابت ہوئی ہیں۔ وہ اس بے رخی کے سبب پریشان اور اداس رہتی ہے۔ اس نے محبت اور عشق کو چھپانے کی ہزار کوشش کی ہے لیکن آنسوؤل نے اس کی محبت کاراز فاش کر دیا ہے۔ اس نے اپنی مستی کو چھپانے کے ہزار جتن کیے ہیں لیکن اس کا کاراز فاش کر دیا ہے۔ اس نے اپنی مستی کو چھپانے کے ہزار جتن کیے ہیں لیکن اس کا ملاح جسم سوکھ کر کا نتا ہو گیا ہے اور یہ راز فاش ہو گیا ہے کہ اس لا علاج یساری کا علاج محبوب کے قرب کے بغیر نا ممکن ہے۔

بات بھیلی چلی گئی۔ ہر طرف زلیخا کے عشق کے چہے ہونے لگے۔ اس میں خوب رنگ بھر کے گئی۔ یہاں تک کہ زلیخا کے عالی خوب رنگ بھر ے گئے اور خوب مرچ مسالالگاکر تشہیر کی گئی۔ یہاں تک کہ زلیخا کے کانوں میں بھی بھنک پڑ گئی کہ اس کی سہیلیاں اور ہم جو لیاں اس کے عشق کے قصے مشہور کر رہی ہیں۔اس کو سب معلوم ہو گیا کہ شہر میں عور تیں حسد اور کینہ کے ہا تھوں مجبور اس پر الزام تراشیاں کر رہی ہیں اور طرح طرح کی با تیں بنارہی ہیں۔ اب اس بات کا روضروری تھا۔ اس ہتھیار کا کند کرنا واجب تھا۔ زلیخانے سوچا کہ مکر کا مقابلہ مکر سے کرے اور سازش کو کسی سازش سے داجب تا کامن ا

ایک دن تمام سیملیوں کو اپنی ہاں دھوت پر بلایا۔ ان کے لئے گاؤ تکے اور آرام دہ صوفے تیار کے۔ ان پر خوبصورت غلیج بھائے اور چاروں طرف نعتوں کے ڈھیر لگادیے۔ سیب اور دوسرے کئی پھل ان کے سامنے پڑے تتے اور کا شنے کے لئے تیز چھریاں ہا تھ میں تھیں۔ یہ سب اہتمام کرنے کے بعد زلیجا نے یوسف علیہ السلام کو باہر بلایا اور حکم دیا کہ ذراا نہیں دکھاؤ کہ زلیجا تی بو قوف بھی نہیں۔ ذراان کی صفوں میں چلونا تا کہ انہیں خر ہو کہ اس سر اپا پر فریفتگی انتابرا جرم بھی نہیں۔ یوسف کمرے میں چلونا تا کہ انہیں خر ہو کہ اس سر اپا پر فریفتگی انتابرا جرم بھی نہیں۔ یوسف کمرے سے بہر فکلے۔ عور توں کو دیکھتے ہی چرے پر حیاء کی سرخی نمایاں ہو گئے۔ اور سر تایا جسم حسن و جمال عور توں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عور توں نے ایک نوجوان دیکھا جو عام جوانوں جیسانہ تھا۔ ایبا شباب دیکھا جو عام شبالاں سے مختلف تھا۔ روشن پیشانی تاباں چر ہ نکھری رنگت کہا دت کی مٹھاس پھر ابھر اجسم مردانہ رعب و جلال۔ اس

سراپ کے پیچیے خوبصورت اور کریم شخصیت سراپا دلبری۔ سراپا حسن سراپا عشق انگیز۔ مصر کی حسینا کیں دل تھام کر رہ گئیں۔ وہ یوسف کو دیکھتی رہ گئیں اور ہوش وہواس کھو بیٹھیں۔ پھل کا شتے کا شتے ہاتھ کٹ گئے مگر خبر تک نہ ہوئی۔اس سر مستی اور بے خود ی کے عالم میں بس اتنا کہ سکیں:

مَاهَٰذَا بَشَراً إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كُرِيُمٌ

"بیانسان نمیں بلحہ بیا تو کوئی معزز فرشتہ ہے" (یوسف: ۳۱) زلیخانے تالی جائی۔ گویاس نے بازی جیت لی ہو۔ اور کما:

سے وہ یوسف جس کے بارے تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ یہ ہے وہ حس و شاب جس سے میں عشق کرتی ہوں اور تمھاری الزام تراشیوں کا نشانہ بن گئی ہوں۔ اب ذراد مکھونا کہ تم نے اسے ایک نظر دیکھا تو تمھاری یہ حالت ہو گئی۔ صرف ایک لمح کے نظارے نے تہیں اس قدر سر مست کر دیا۔ ذراسوچو تو تم یوسف کے متعلق مجھے ملامت کرتی ہو۔ تم نے تو صرف ایک جھلک دیکھی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ مگر میں کیا کروں۔ پوسف میرے گھر میں جوان ہواہے۔ میری نظروں کے سامنے مجینے سے جوانی کو پہنچا ہے۔ میرے دیکھتے اور سنتے اس کی بیہ قدو قامت بلندی کو پہنچی ہے۔ میں اس کے سراپے کا بیٹھے اٹھتے مشاہدہ کرتی ہوں۔ سوتے جاگتے کھاتے پیتے اسے دیکھتی ہوں۔ میں اسے چلتے پھرتے ویکھتی ہوں۔اور اس کے حسن کا نظارہ کرتی ہوں۔ وہ رات 'ون میری خلو توں میں موجو در ہتا ہے۔ میں نے ہزار کو شش کی کہ وہ میرے حن کود کھے لیکن اس نے میرے سراپے کی طرف اور حسن و شباب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ میں نے کو شش کی کہ اس کا دامن تھام لول کیکن اس نے میرے جسم کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ اور مجھی مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے مجھی میری طرف محبت کی نظر نہیں گی۔اس میں قدوسی روح جھلتی ہے۔اور نظاہری حسن کوعبادت خداوندی نے حسن کا مکمل مفہوم دے دیا ہے۔

تم کہتی ہو کہ میں غلام پر فریفتہ ہو گئی ہوں۔ذرا دیکھو تو سہی بھلا ایسے جلالت مأب باوشاہ کو زر خرید غلام کہا جاسکتا ہے؟ اور مجھ جیسی دل کے ہاتھوں مجبور عورت کو مالئن کہنا صحیح ہے؟ ذرا خیال کرو کہ میں وہ عورت ہوں کہ تھم دیتی ہوں۔ نہیں بلحہ اشارہ کرتی ہوں تو اس کی اطاعت کی جاتی ہے لیکن جب میں اس جوان کو شہیں بلحہ اشارہ کرتی ہوں تو اس کی اطاعت کی جاتی ہے لیکن جب میں اس جوان کو

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

براری کے لئے بلاتی ہوں تووہ رخ پھیر لیتا ہے۔ میں اپنی سلطانی کا اظہار کرنا چاہتی ہوں لیکن عاجز آجاتی ہوں اور خود کو ایک لونڈی کی سطح پرپاتی ہوں۔

میں جہیں بتانا چاہتی ہوں کہ: ہاں! میں نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے دل میں عشق کی جوت جگانا چاہی مگر اس نے انکار کر دیااور اپنادا من گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ ہاں ہاں میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے اسے گناہ پر آمادہ کرناچاہالیکن اس نے منہ پھیر لیااور آئکھ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا۔

میں تنہیں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس بے رخی کی تاب نہیں رکھتی۔

مجھ میں اب دل پر قابویانے کی طاقت نہیں رہی۔ عشق کا گھوڑ امنہ زور ہے۔ میں نا توان موں اس کی باگ میں اب نہیں تھام سکتی۔ یوسف نے میرے دل کی باگ میں اپنے ہاتھ میں تھام کی ہیں۔ وہ میرے دل کی دھڑ کنوں میں بس گیا ہے۔ اس کے عشق نے میری میں تھام کی ہیں۔ وہ میرے دل کی دھڑ کنوں میں بس گیا ہے۔ اس کے عشق نے میری را تیں طویل کر دی ہیں۔ اس کی چاہت نے میری پکول سے نیند چھین کی ہے۔ اس عشق نے میری زندگی فسانہ ہادی ہے۔

اگراس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل کی تاریکیوں کے سپر و کر دول گی۔ جمال اسے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آئے گی اور اس کے حسن و شباب کی میہ چادر ہوسیدہ ہو جائے گی۔ یا میں اسے ذلیل وخوار کر دول گی۔ اس کے جسم کواذیتوں میں مبتلا کر دول گی۔ پس اس کے لئے آسان ہو استداس کے لیئے آسان ہو اسے قبول کر لے۔

مصر کی حسیناؤل نے یوسف کی جوانی دیکھی۔ ان کا حسن و جمال اور رونق و جلال دیکھا' پھر زلیخا کی الفت و محبت' پریشانی اور بے قراری دیکھی زلیخا کی سطوت و سلطنت کا خیال کیا اور یوسف کی عاجزی و در ماندگی کو دیکھا۔ پھر زلیخا کی تهدید اور دھمکی بھی سنی اور اس کے غم و غصے کو بھی دیکھا تو یوسف کو زلیخا کی طرف مائل کرنے کی کوشش میں لگ گئیں اور ان کے قریب ہو کرا نہیں سمجھانے لگیں۔

ان میں سے ایک نے کہا: اے کریم لڑک! یہ انکار اور اعراض کیوں؟ یہ بے رخی اور بے التفاتی کیسی ؟ کیا تیرے پہلومیں دل نہیں کہ تو نے زلیخا جیسی حسینہ کی خود سپر دگی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور اس سے دل جیسا قیمتی تحفہ قبول نہیں کیا۔ کیا تو ایسی آنکھ نہیں رکھتا جو اس بے چاری کی طرف ایک دفعہ بی اٹھ جائے جو صرف تیرے ایسی آنکھ نہیں رکھتا جو اس بے چاری کی طرف ایک دفعہ بی اٹھ جائے جو صرف تیرے

لئے سنگھار کرتی ہے۔ کیا تو بھر پورجوان نہیں۔ کیا تجھ میں جوانی کی ترو تازگی نہیں؟ ذراسوچ تو' تیرابھی کسی عورت میں حصہ بنتا ہے اور پچھ نہ پچھ تجھے بھی دنیا سے لطف اندوز ہونا ہے۔

دوسری نے کہا: زلیخا کے حسن وجمال کور ہے دیجیئے۔ مجھے اس کامال ودولت اور شوکت وسطوت نظر نہیں آتی۔وہ کس قدر مقام اور مرتبہ کی مالک ہے۔ تو جانتا ہے ناکہ اگر تونے اس کی بات مان لی تواس محل کی ہرچیز تجھ پر نچھاور ہو جائے گی اور ساری دولت تیرے قد موں میں ڈھیر کر دی جائے گی۔

تیسری نے سمجھایا: مانا کہ مختے حسن و شباب سے واسطہ نہیں۔ مختے مال و دولت سے غرض نہیں لیکن زندگی بھر قید کی جو زلیخانے و حسمی دی ہے مختے اس کا بھی خوف نہیں۔ مختے کیا خبر کہ کتنی مدت جیل میں پڑا سڑتارہے گا۔ مختے کن مصیبتوں سے واسطہ پڑے گا۔ کتنی تکلیفوں کو ہر دہشت کرنا پڑے گا۔ تیرے لئے بہتر یہ ہے کہ اپنے رویہ میں ذرا تخفیف کر دے۔اس اپنے رویہ میں ذرا تخفیف کر دے۔اس سے مختے دوفا کدے ہو نگے ایک حسن و شباب اور دوسر امال ودولت اور دو نقصانوں سے گئے دوفا کدے ہو تیں اور عذاب و عقاب کی تلخیاں۔

یوسف علیہ السلام کے شاید حسن باطنی سے پوری طرح واقف نہیں تھیں۔
اس لئے وہ سمجھ رہی تھیں کہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے یوسف کادل جیت لیس گی
اور اس کو گناہ کے اس راستے پر ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن یوسف اس وعدہ
اور وعید کے در میان پریشان ہو گئے اور سوچنے گئے کہ اب کو نسار استہ اختیار کرے۔
ایک طرف دنیاوی جاہ و دولت ہے اور دوسری طرف جیل کی اندھیری کو ٹھڑی اور
زندگی بھر کی اذبیتیں ہیں۔ وہ سوچتے سوچتے کانپ گئے کہ کہیں حقیقت ان پر مشتبہ تو
نندگی بھر کی اذبیتیں ہیں۔ وہ سوچتے سوچتے کانپ گئے کہ کہیں حقیقت ان پر مشتبہ تو
در خواست کی۔ اور مؤمن کی توشان ہی ہی ہے کہ جب اسے غم والم کی آندھیاں گھیر
لیتی ہیں یا مصیبتوں کے جھڑ چلتے ہیں یا حقیقت مشتبہ ہونے گئی ہے تو وہ اللہ تعالی سے مدد کی
مدد کاخواستگار ہو تا ہے اور رہنمائی کی التجاکر تا ہے۔

یوسف علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بر گزیدہ بندے بھے۔مصیبت کی اس گھڑی میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور گڑ گڑ اکر حضور باری تعالیٰ میں دعا

كى كه مولا! اس مصيبت كو نال دے اور عور تول كے چكر سے مجھے يالے۔ ميرے مولا! قید تاریکی اور تنائی مجھے پیند ہے اور ان عور تول کی ساز شول اور مرو فریب سے تو میرے لئے بہتر ہے کہ میں قید میں زندگی گزار دوں۔ اللی میں جیل میں تیرے امتحانات پر صبر کر لول گااور تھا ئيول ميں تيرے فيصلول پر ايمان پخت مو جائے گا۔ تیری مخلوق کے جوراز جھے سے پنمال ہیں وہ رازیالوں گا۔ جیل میں وعاو مناجات کے ذریعے مجھ پر تیری معرفت اور وحدانیت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس تنائی میں مجھے تیری عبادت اور تمجید کا بہترین موقع مل جائے گا۔ میں لوگوں سے الگ تھلگ رہ کرانی ذات کوا قامت حق کیلئے اور عدل وانصاف پر قائم رہنے کے لئے تیار کر لول گا۔ اس امتحان سے گزر جاول تو ممکن ہے تو مجھے حکومت عنایت فرمادے۔ جیسا کہ میرے مولا تونے زمین میں مجھے تمکنت دینے کاوعدہ فرمایا ہے۔اور تیراوعدہ حق ہے' تیری بات سے ہے۔ اگر میں ان عور توں میں ٹھہر ار ہا تو پیر مجھے با توں با توں میں گناہ میں مبتلا کر دیں گی اور زندگی کی بُری اقدار کو خوبصورت رنگ میں پیش کر کے مجھے راہ راست سے بھڑا دیں گا۔ مولا! مجھے ڈر ہے کہ میری خواہش میرے قد مول میں لغزش پیدا کردے گی شیطان ہے مجھے خوف ہے کہ وسوسہ اندازی کر کے مجھ پر غلبہ یا لے گااور میں ان حسیناؤں کی طرف ماکل ہو جاؤں گا۔

> رَبِّ السِّجُنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدُعُونَنِي اللَّهِ وِالاَّ تَصُرِفُ عَنِيُ كَيُدَهُنَ اَصِّبُ اِلْيُهِنَّ وَاكُنُ مِنَ الْجَاهِلِيُنَ

> "اے میرے پروردگار! قیدخانے کی صعوبی بھے نیادہ پند ہیں اس (گناہ) سے جس کی طرف یہ جھے بلاتی ہیں اور اگر تو (اپنی عنایت سے)نہ دور کر دے جھ سے ان کے مکر کو تو میں مائل ہو جاؤل گاائکی طرف اور بن جاؤل گانادانوں سے (یوسف: ۳۳)

وہ ساری مشکلیں جن سے یوسف علیہ السلام کو دو چار ہونا پڑا وہ سارے جال جو انہیں قاید میں لانے کے لئے پھھائے گئے۔وہ سارے حربے جن سے وہ دو چار ہوئا نہیں قاید میں لانے کے لئے پھھائے گئے۔وہ سارے حربے جن سے وہ دو چار ہوئے ان تمام مشکلوں سے 'ان تمام حریوں سے ان تمام ساز شوں سے یوسف علیہ السلام اس طرح نکل گئے کہ دل کا شیشہ گناہ کی آلودگی سے محفوظ رہااور دامن نبوت معصیت اور گناہ سے داغدار نہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کی مالکن نے بہلانے معصیت اور گناہ سے داغدار نہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کی مالکن نے بہلانے کے کو شش کی تھی لیکن یوسف کی نظر التفات کو ماکل کرنے میں ناکام رہی اور

اس کے حسن و شاب کا یوسف علیہ السلام کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بلحہ وہ اعراض کرتے رہے۔اس سے تجاہل پرتے رہے حتی کہ زلیخانے وہ بات کہہ ڈالی جے س کر یوسف تھرا گئے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی۔ آپ نے اپنے آ قاسے خیانت کرنااچھا خیال نہ کیا۔ زلیخانے تھت لگادی کہ یوسف نے دست درازی کی ہے لیکن زلیخاہی کے خاندان کے ایک فرونے گواہی دی جس سے زلیخا کا جھوٹ سامنے آگیا اور اس کا مکرو فریب غارت ہوا۔ بوسف علیہ السلام کے ارد گرد عور تیں جمع ہو کیں۔ انہیں برائی پر اکسایا گیا مگر بوسف کے یائے ثبات میں لغزش پیدانہ ہوئی۔اوران کادل ذرابھی میلانہ ہوا۔ به سب باتیں یوسف علیہ السلام کی برات پر برھان قاطع تھیں۔ آپ کی عفت شعاری اور امانت داری پر شاهد عادل تھیں۔ عزیز مصر جانتا تھا کہ یوسف بے گناہ ہے۔اس کے دل میں یہ یقین تھاکہ آپ کا دامن گناہ سے آلودہ نہیں ہے۔لیکن ایں کی بیوی زلیخا کویارائے صبر نہ تھا۔اب یوسف کویانے کی ساری امیدیں منقطع ہو چکی تھیں۔اس نے اپنے خاوند سے فریاد کی۔ عزیز اس کے اشاروں پر ناچتا تھا اور اس کی حیثیت لادواونٹ کی تھی جس کی مهار زلیخا کے ہاتھ میں ہو۔ زلیخانے کہا: اے جان جان! یوسف نے مجھے بدنام کر دیا ہے اور اس نے میری شرافت کو داغدار کرنے کے لئے جھوٹ وافتراء سے کام لیا ہے۔ میں توبہ چاہتی ہوں کہ آپ فورااسے قید کی کو ٹھڑی میں ڈال دیں میری شرافت کابدلہ لے لیں اور میرے غیض وغضب کی تشفی کریں۔

عزیز نے سر جھکادیاور پوسف کو قید کرنے کی حامی بھر نی۔ پوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا حالا نکہ ان کا کوئی گناہ نہیں تھا جس طرح کہ بھیر یا پوسف کریم کے گناہ سے بری الذمہ تھا۔ پوسف علیہ السلام کو قید میں ایک اور آزمائش کا سامنا تھا آپ نے اسے صبر کرنے والوں کے دل اور اہل ایمان ایسے عزم سے قبول فرمایا۔

يوسف زنداني

یوسف علیہ السلام زندال میں داخل ہوئے۔ایک مجرم کی حیثیت سے نہیں جو کی بے گناہ کے خون سے ہاتھ رنگ لیتا ہے۔ایک چور کی حیثیت سے نہیں جو کی حقیت سے نہیں جو کی حقیت سے نہیں جو کی حقیت سے جے خص کی زندگی کا اندو ختہ چوری کر لیتا ہے بلحہ آئیک ایسے مظلوم کی حیثیت سے جے عدالت نے انصاف نہ دیا ہو۔ آپ نے اپنے آپ کو زندال کے حوالے کر دیا کہ دنیا سے نہیں توبارگاہ ایزدی سے توانصاف ملے گا۔ کی سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ زندال میں رہ

كر بھی ضمير مطمئن تھاروح شاد كام تھی اور دل پر مسرت تھا۔ كيونكہ قيد كو ٹھڑى اور اس کی تاریکی مختصر بیال اور بیرویال اس فتنے ہے کہیں کم تھیں جس سے پوسف علیہ السلام کو واسط تھا یہ مشکلات اس محكم کے مقابلے میں بیج تھیں جو پوسف علیہ السلام كو قابوكرنے کے لئے دیا گیا تھا۔ کیا بیہ قید اس فتنے سے نجات نہیں تھی جوان کے دین کو تباہ کرنے کے لئے تیار کیا گیا تھا۔ یہ تاریکی اور تنمائی اس سازش اور فریب سے خلاصی نہیں تھی جو آپ کی بلند اخلاقی کے لئے زہر قاتل تھا۔اس قید سے اور اس پابندی سے پوسف کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ کیاانہوں نے قید میں ایسی قوم نہ یائی جو جفا شعار تھی' ظالم تھی سر کش اور مجرم تھی۔ان کے لئے توبیہ سنہری موقعہ تھا کہ ان لوگوں کو اللہ کریم کا پیغام دیں۔ انہیں علم و حکمت سے روشناس کرائیں۔ انہیں اچھے اخلاق کی نصیحت کریں اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے بیبد کار' بیہ مجرم ان کی تصیحت من کر ظلم کی راہ ترک کر دیں اور ان کے سینے سے شرو فساد کے سارے جذبے ناپید ہو جائیں۔اس طرح انسانیت کے دامن سے گناہ کی کچھ آلود کی تو کافور ہو جائے گیاوراس کے کندھوں سے کچھ یو جھ تو ہلکا ہو جائے گاجس کے پنچے وہ کراہ رہی ہے۔ اس قید کو ٹھڑی میں کچھ لوگ مظلوم بھی تو تھے جنہیں دینا کے خیر وشر ہے کوئی واسطه نه تھا۔ وہ مسکین تھے ان کی زندگی میں خوشیوں کا ایک دن بھی نہیں تھا۔ بوسف علیہ السلام کے لئے یہ گھڑیاں غنیمت تھیں۔ فرحت کے یہ لمحے بڑے قیمتی تھے۔ وہ انہیں تملی دے سکتے تھے۔ ان کے غم غلط کر سکتے تھے۔ ان کے کرب و اضطراب کوبانٹ سکتے تھے۔ پس سے چیزان کے راضی بر ضادل کے لئے خوشی کا پیغام تھی۔ اور ان کی طبیع کر یم کی لیمی آرزو تھی۔ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ وہ آپ کو نبوت ہے نوازیں گے اور رسالت کے اعلیٰ منصب پر فائز کریں گے۔اس قدر و منزلت سے بردا بھی کوئی شرف ہو سکتا ہے۔اس عزت و تکریم سے براھ کر بھی کوئی عزت کامقام ہو سکتا ہے۔ اس منصب عالی اس تکریم اور تعظیم کے بعد قید و بندکی مصیبتیں ' اغلال و سلاسل کے بدیوجھ کیاحیثیت رکھتے تھے۔

قید کے بیدون لمج ہوتے گئے۔ یہال رہتے رہتے ایک عرصہ بیت گیا۔ آپ کا معمول تھا کہ یماروں کی تیارداری کرتے 'کمزور اور نا توانوں کی دشکیری کرتے۔ بد مختول کو وعظ و تھیجت کرتے ان کے سامنے ہر روز اپنے علم کے موتی بھیرتے اور اپنے فیض کے نور سے ان کے دلول میں اجالا کرنے کی کوشش کرتے۔ ان بلند اخلاقی قدروں سے متاثر ہو کر سارے قیدی ان کے گرویدہ ہو گئے۔ بے تکلف آپ سے باتیں کرنے لگے۔ اور ان کے دل آپ سے مجت کرنے لگے۔

ان قید بول میں دو شخص باد شاہ کے حاشیہ بر داررہ چکے تھے۔ ایک ساقی تھااور دوسر اخازن۔ یہ بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید دہندگی صعوبتیں جھیل رہے تھے۔ اور آلام و مصائب کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن ان دونوں نے اہم خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے خواہوں کی تعبیر دریافت کی۔

ساقی نے کہا: میں نے خواب میں دیکھاہے کہ میں انگوروں کے ایک مقف
باغ میں ہوں جو بہت سر سنر وشاد اب ہے۔ میرے ہاتھ میں بادشاہ کا مخصوص پیالہ ہے
اور میں اس میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ خازن نے بتایا: میں نے بیہ خواب دیکھاہے کہ
میں نے سر پر کھانے کابر تن اٹھار کھا ہے۔ اس بر تن میں کئی کھانے رکھے ہیں۔
میں نے سر پر کھانے کابر تن اٹھار کھا ہے۔ اس بر تن میں کئی کھانے رکھے ہیں۔
پر ندے اڑکر آتے ہیں اور ان کھانوں کو اچک لیتے ہیں اور اڑکر دور چلے جاتے ہیں۔ بیہ
دونوں شخص حضرت یوسف علیہ السلام سے ان خواہوں کی تعبیر سنناچا ہتے تھے۔ کیونکہ
ان کی نظروں میں صرف یوسف علیہ السلام ہی تھے جو اپنے خداد اد علم اور حکمت سے
ان خواہوں کی تعبیر بتا سکتے تھے۔

ساقی اور خازن کی آمد سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت سے نواز دیا تھااور اپنے و عدے کے مطابق انہیں اپنابر گزیدہ فرستادہ مقرر کر دیا تھا۔ آپ کو بھی اللہ کر یم نے وہی حکم دیا تھاجو حکم ان کے والد گرامی کو عطا ہوا تھا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دو اور ان کے ولول میں ایمان کا شعلہ بلند کرو۔ ان کے پیغام دعوت نے بقیناً بھیاناً آفور اس میدان میں ان کی کامیافی ہر شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ کیو نکہ وہ ان فقیرول میں زندگی ہر کررہے تھے جن کی زندگی کو فقر نے صاف و شفاف ہناویا تھاوہ ایسے مظلو مول میں رہ رہے تھے جو ایمان وابقان کے لئے ترس گئے تھے۔ یمی لوگ تھے جو آپ کے پیغام کو دوسر بے لوگوں کی نبیت زیادہ سمجھ سکتے تھے اور ان لوگ تھے جو آپ کے بیغام کو دوسر نے لوگوں کی نبیت زیادہ سمجھ سکتے تھے اور ان لوگوں میں دوسر وں کی نبیت سے استعداد ہو ھا کے انہیں ہدایت کی جاتی اور وعظ و لوگوں میں دوسر وں کی نبیت سے استعداد ہو ھا کے انہیں ہدایت کی جاتی اور وعظ و لوگوں میں دوسر وں کی نبیت سے استعداد ہو ھا کا استاد کھایا جاتا۔

جب آب اعلان نبوت كرف والے تھے اسى وقت بيد دونول جوان خواب كى تعبیر یو چھنے کے لئے پہنچ گئے۔آپ کے لئے اپن نبوت کے اعلان کا یہ اہم موقع تھا۔ آپ نے دعوت الی الحق کی ابتد اء کر دی اور فرمایا : دوستو! جن بنوں کی تم پرستش کرتے ہوں اور جن کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوان کے پیچھے ایک جقیقی خدا بھی موجود ہے۔اس مالک الملک نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تہیں اس تک پہنچاؤل اور اس کی معرفت کا چراغ تمهارے دلول میں روش کرول یہ "رع" اور یہ "ابلیس" یا دوسر ب مورتیال اورب جن کی تم پرستش کررہے ہو کچھ بھی نہیں۔ یہ محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمارے آباداجداد نے فرض کر لیے ہیں۔اللہ کی طرف سے ان کی حقانیت کی تو کوئی دلیل نہیں آئی ان کے معبود برحق ہونے کی کوئی برھان نہیں ہے۔ اگر تمہیں میری صداقت کی دلیل چاہئے اور میرے پیغام کی حقانیت کی گواہی مطلوب مو تولو میں ان دونوں جو انوں کے خواب کی تعبیر دیتا ہوں۔ ان دونوں میں سے ایک تو قیدے رہائی یائے گااور اپنے پہلے منصب پر فائز ہو کرباد شاہ کو شراب پیش کرے گااور پہلے کی طرح بادشاہ اور اس کے ندیموں میں شار ہوگا۔ مگر پید دوسر ابھانی کے بھندے ہے قتل ہو گااور اس کے سر کو پر ندے نوچ کھائیں گے۔ یہ تعبیر کسی اٹکل پچو کا نتیجہ نہیں بلحہ بیا لیے غیب پر مبنی و حی ہے۔ بیانہ کمانت ہے نہ علم نجوم کی کرشمہ سازی 'اس کا تعلق نہ صنعت ہے نہ تعلیم سے بیراس علم کی روشنی کا کمال ہے جو میرے رب نے مجھے عنایت کیا ہے۔ میں نے ایسی قوم کے دین سے کنارہ کشی اختیار کرلی ہے جواللہ پر یقین نہیں رکھتی اور آخرت کو جھٹلاتی ہے۔

یوسف علیہ السلام کو چو تکہ خواب کی تاویل کی صدافت کا علم تھا اور اس بھارت کے وقوع پذیر ہونے کا یقین تھا اس لئے آپ نے ساقی سے فرمایا۔ جس کو خوات کا یقین ہوا تھا۔ اس اے دوست! جب تواس قید خوات کا یقین ہوگی تھا۔۔۔۔۔ اب دوست! جب تواس قید سے رہائی پائے اور والی بادشاہ کے محل میں جائے اور اپنے منصب پر فائز ہو جائے تو بادشاہ سے میر اذکر کرنا اور اسے بتانا کہ ایک مظلوم شخص قید کی سز اکا نے رہا ہے۔ اس پر ایک ایک ایک مطلوم شخص قید کی سز اکا نے رہا ہے۔ اس پر ایک ایک رہا ہے۔ اس پر قید وہ بے گناہ ہو کے تو کہ دو ہے گناہ ہو کے قید کی صوبتیں جھیل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ چند سال قید میں رہے۔

یوسف علیہ السلام کی تعبیر سامنے آگئی اور ساقی نے رہائی پائی اور خازن مصلوب ہوا۔ ساقی بادشاہ کی مجلس میں پہنچ کر دنیاوی کا موں میں ایبا مشغول ہوا کہ یوسف کا پیغام یاد نہ رہااور شیطان نے اسے یوں الجھایا کہ یوسف کے ساتھ قید میں گزری عمر کاخیال تک نہ رہا۔

يوسف عليه السلام كي فيدس ربائي

ایک دائی بادشاہ بیدار ہوا تو بہت اداس 'بہت پریشان تھا۔ رات کو اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ اس نے حکومت کے تمام عالموں کو بلایا۔ قوم کے سب سر داروں کو اکٹھا کیااور ان کووہ خواب سایا جو رات کو دیکھا تھا۔ خواب کی تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا : میں خواب میں سات موٹی تازی گائیں دیکھا ہوں جنہیں سات دہلی پتی گائیں کھار بی ہیں اور سات موٹی تازی گائیں کھار بی ہیں اور سات پتی گائیں کھار بی ہیں۔ بادشاہ نے خواب بیان کر کے علاء سے تعبیر مائلی۔ لیکن سب خشک سو کھے 'ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے خواب بیان کر کے علاء سے تعبیر مائلی۔ لیکن سب اس خواب کی تعبیر سے عاجز آگئے اور اس مشکل گتی کونہ سلجھا سکے۔ لیکن بادشاہ کو تسلی دسے اور اس خواب کی بیار و ہم و گمان دسے ہے۔ بیہ صرف اور صرف پریشان خوالی ہے اور اس خواب پریشان کی ہمارے پاس کوئی تعبیر نہیں۔

لیکن اس خواب نے ایک بھولے ہوئے شخص کو پچھ یاد دلا دیا اور ایک غافل انسان کے دل سے غفلت کا پر دہ سر کا دیا۔ گئی بھولی بسر ی یاد ہیں اس کے ذہن میں تازہ ہوئیں اور گزرے دنول کے گئی واقعات اس کی آ تھول کے سامنے پھر گئے۔ یہ ساقی تھا۔ جوباد شاہ کا خواب سن کر اور تعبیر میں رغبت دیکھ کرچونک اٹھا تھا اور قید کے دنول کے ایک ساتھی یوسف کی صورت اس کے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ اسی یوسف نے کے ایک ساتھی یوسف کی صورت اس کے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ اسی یوسف نے اسے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ اور وہ تعبیر تھی۔ وہ یوسف کے کہنے کے مطابق راحت و تعجم میں تھا اور آرام و آسائش کی زندگی ہسر کر رہا تھا۔ اس نے یہ سوچا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش ہو گیا۔

باد شاہ سے دست بستہ عرض کرنے لگا : باد شاہ معظم قید کے زمانے سے میں الیک کریم شخص کو جانتا ہوں۔ جو نمایت صائب فکر ہے۔ اس کی رائے میں الهام کا یقین

ہے۔وہ اپنی عقل کے نور سے غیب کے واقعات کی کھوج لگالیتا ہے اور اپنی تدبیر کی روشنی سے حقیقت کی کھوج لگالیتا ہے۔اس کے حضور خواب بیان کیے جاتے ہیں وہ غور و فکر کرتا ہے سوچ و پچار کے بعد جورائے دیتا ہے وہ یقینی ہوتی ہے اور جو تعبیر دیتا ہے پچ نکلتی ہے۔اگر آپ کی اجازت ہو تو میں قید خانے جا کر کوئی یقینی خبر لے آؤں۔

ساقی جیل میں بوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ بہیں اس نے ایک عرصہ مصائب و آلام میں گزاراتھا۔ اس نے دیکھاکہ بوسف علیہ السلام پہلے کی طرح آج بھی صابر' متعیٰ مؤمن قائم اللیل اور صائم النہار ہیں۔ ساقی نے آپ سے عرض کی: اے بوسف صدیق میں ایک کام کے سلطے میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ وہ کام کر دیں تواس تنگی سے آپ کورہائی مل جائے گی اور اس مشکل اور قید سے آپ معافی پائیں گے۔ ہمیں ایک خواب کی تعبیر بتا ہے۔ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات پائیں گے۔ ہمیں ایک خواب کی تعبیر بتا ہے۔ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات خشک۔ کم وراور نحیف گائیں کھاجاتی ہیں۔ اور سات خوشے سنر ہیں اور دوسرے سات خشک۔ آپ یقیناً آپ علم سے ان لوگوں کو مستفیض کریں گے جو اس خواب کی تعبیر کے مشاق ہیں یہ سوال دلوں میں خلجان پیدا کرنے والے ہیں آپ ان کا جواب مرحمت فرما کر ہمیں مطمئن کریں گے مجھے یقین ہے اس تعبیر کو سن کر مھری قوم آپ کی فضیلت کر ہمیں مطمئن کریں گے مجھے یقین ہے اس تعبیر کو سن کر مھری قوم آپ کی فضیلت اور وسعت علم کی قائل ہو جائے گی۔

یوسف علیہ السلام صرف ایک عالم ہی نہیں تھے کہ خواب کی تعبیر بتادیتے اور ہس۔ بلعہ آپ ایک رسول اور ایک مصلح تھے۔ اللہ تعالی نے انہیں لوگوں کی رہنمائی کے لئے بھیجا تھا۔ آپ نے د نیاداروں کو د نیااور آخرت کے متعلق صحح اصول سکھانے تھے۔ انہیں معاش اور معاد کے اللی قوانین سے آگاہ کرنا تھا۔ جب بھی پیغام پنچانے کا مناسب موقعہ ماتا اس سے پورافا کدہ اٹھاتے جب بھی دعوت حق کا کوئی معقول لمحہ میسر آتا اسے بروئے کار لانے میں دیر نہ کرتے۔ کئی سال پہلے دو جوانوں نے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی تھی تو آپ نے اسے موقعہ غنیمت خیال کرتے ہوئے توحید کی وعوت دی تھی اور ہوں کی عبادت اور شرک کی خوب کلی کھولی تھی۔ آج مصر کاباد شاہ اپنے خواب کی تعبیر چاہتا تھا۔ اس لئے یوسف مختر جواب نہیں دینا چاہتے تھے۔ بلکہ خواب کی تعبیر کے ساتھ اپنا نظر یہ بھی بیان کرنا چاہتے تھے اور مصری قوم کو نصیحت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔

آپ علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: آنے والے سات سال فراخی اور آسودگی کے ہول گے۔ ان سات سالوں میں تمھاری زمینیں خوب غلہ دیں گی کھیت لہلہائیں گے بالیوں میں دانے خوب موٹے ہو نگے۔ کھیتوں سے خوب فصل اٹھے گی مال و دولت کی فراوانی ہو گی اور عیش و معتم کے سب سامان میسر ہو نگے۔ ان سات سالول کے گزر جانے کے بعد سات سال نمایت سخت ہو نگے۔ ان سات سالول میں ہمہ گیر قبط ہو گا۔ کوئی بارش نمیں ہو گی لوگ یو ندیو ند کو ترس جائیں سات سالول میں ہمہ گیر قبط ہو گا۔ کوئی بارش نمیں ہو گی لوگ یو ندیو ند کو ترس جائیں کے دریائے نیل خشک ہو جائے گا یہ اپناوعدہ پورا نمیں کرپائے گا اور اس کی سخاوت رک جائے گی۔ نمین کا چرہ خشک ہو جائے گا دہ اپنا اللہ علی کھیان کی ہوئی فصل سے خالی ہو نگے۔ وقت کے جائے گا نے کوئی فصل نمیں سلے گی کھلیان کئی ہوئی فصل سے خالی ہو نگے۔ وقت کے کا تھوں تنہیں بھاری مصیبتیں اٹھانا پڑیں گی اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

جب یہ سات سال بھی گزر جائیں گے توایک مرتبہ پھر تمہارے دن اچھے
ہو جائیں گے وقت پلٹا کھائے گا۔ کا میابیوں سے چرے چک اٹھیں گے سب
مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ سر سنر وشاداب سال تم پرسایہ فکن ہوگا۔ سارے غم
بھول جاؤگے ساری بچوی بن جائے گی۔ زبین گندم اور جواگائے گی اور تم اسے سیر ہو کر
کھاؤگے۔انگوروں کی کثرت ہوگی۔ زبیون اور کشمش کی فراوانی ہوگی۔ تم ان پھلوں
سے خوب رس نکالو گے اور ترکاریاں پکاکر کھاؤگے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔
یک ہے تمہارے اس سوال کا جواب جس نے تمہارے دلوں میں خلجان سپد اکر رکھا تھا۔
یہ سب میرے رب کی و تی کا کمال ہے۔

جو تعبیر میں بتارہا ہوں اور جس واقعہ کی میں تہمیں خبر دے رہا ہوں وہ ضرور واقعہ ہوگا۔ میر امشورہ یہ ہے کہ شادائی کے سالوں میں جوغلہ اٹھاؤا ہے اپنے مخز نوں میں اور گھروں میں محفوظ کر لواور اس میں سے ایک خوشہ بھی ضائع نہ ہونے دو۔ یہاں تک کہ سات سال کا ساراغلہ ایک ایک دانہ ذخیرہ ہو جائے۔ صرف اتناخرچ کروجس کی اشد ضرورت ہو۔ اور جسم کمزورنہ ہونے پائیں۔ تاکہ اس ذخیرہ شدہ مال سے شدت اور قحط کے سات سالوں میں فقروفاقہ سے محفوظ رہ سکو۔

جب بادشاہ کے دربار میں خواب کی یہ تعبیر پینجی اور اس تعبیر کے ساتھ وہ تدبیر بھی بیان ہوئی تووہ سمجھ گیا کہ اس تعبیر اور تدبیر کے پیچھے کوئی روشن ذہن اور اللهم یافتہ فکر کار فرما ہے۔ عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا تاکہ ان کا امتحان نے۔ قبط کے انجام کے بارے دریافت کرے اور ان کی رائے اور علم سے فائدہ الشائے۔

ایک قاصد یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی: اے
یوسف بادشاہ نے آپ کو دربار میں بلا بھیجا ہے وہ تم سے ملا قات کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ
خواب کی تعبیر سن کر بہت خوش ہوا ہے اور تم نے جو تدبیر بتائی ہے اس کواس نے بہت
پہند کیا ہے۔ آپ بادشاہ کے دربار میں تشریف لائیں وہ آپ کی عزت افزائی کرے گا
اور آپ کے دن پھر جائیں گے۔

کیکن پوسف اللہ تعالیٰ کے ہر گزیدہ رسول تھے۔اللہ کریم نے خود انہیں سکھا دیا تھا کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے اور حکم وہر دباری کیا ہے۔ انہوں نے یہ پیش کش سنی ان سی کر دی۔ حالا نکہ وہ رہائی اور قید سے آزادی کے کس قدر تمنائی تھے۔ ایک طویل م عرصه جیل کی وحشت اور تاریکی میں اداس ویریشان گزراتھا۔ مسلسل کئی سال گزر چکے تھے مگر سورج کو ظلوع ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ایک مدت بیت گئی تھی پر چاند کی رو پہلی كرنول كونه پاياتھا۔ ستارول كے جھر مث اس كے لئے قصه يارينه بن چكے تھے۔ سر سنرو شاداب باغ اور لهلهاتے کھیت بھولی بسری یادیں بن کر رہ گئے تھے۔ قید کی اس کو ٹھڑی میں باسی کھانا خشک روٹیاں اور گد لا اور بدیو داریانی ان کی خوراک تھا۔ مدت ہو گئی تھی کہ جیل سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ ہاتھوں میں بھاری مختصر یال اور پاؤل میں زنجیر جسم کا حصہ بن کررہ گئے تھے۔ کئی راتیں ایسی بھی گزری تھیں کہ شکریزوں کے بستر اور پھر کا تکیے نصیب ہو تا تھا۔بارہا جاگ کرشام سے صبح کی تھی۔بیارے مصائب اوربیا سب تکلیفیں کسی جرم کی سزانہیں تھیں بلحہ ایک مظلوم کی حیثیت سے بر داشت کرتے رہے جو خود کسی فیصلے کا مجاز نہ ہو۔ لیکن یہ عذاب ان کے لئے قیمتی سر مایہ ثابت ہوا کیو نکہ اسی عذاب وسزا کے وسلے آن کا بمان اور عفت ویا کدامنی کا جوہر محفوظ رہااور

شرف نبوت ورسالت يرحرف نه آسكار

وہ یوں رہا ہو کر کسی کا احسان سر نہیں لینا چاہتے تھے۔اور اپنے آپ کو کسی کا رہین منت بنانا پہند نہیں کرتے تھے۔اس لئے آپ نے بادشاہ کے قاصد کو جواب دیا:
دوست بادشاہ کو جا کر یہ پیغام دے کہ پہلے عور توں کے معاطے کی تحقیق کرے جنہوں نے اپنے ہاتھ کائے تھے اور جن کی وجہ سے مجھ پر یہ ظلم روار کھا گیا ہے۔ تاکہ رہائی سے پہلے میرے الزام کی حقیقت ظاہر ہو جائے۔اور معافی سے پہلے لوگوں کو اصل حقائق سے آگاہی ہو جائے۔

یوسف علیہ السلام کے اس جواب کو سن کر بادشاہ کی دلچیں اور بردھ گئ عور توں کے ذکر نے اس کے دل کو مشغول کر دیا اور اس معاملہ کی وجوہات اس کی نظر وں کے سامنے بھرنے لگیں۔ کون جانتا تھا کہ یہ معاملہ اس قدر بردھ جائے گا کہ اس کسمپرس نوجوان کوایک دن بادشاہ مصر اپنے دربار میں بلائے گا۔ اس کے اندر خفیہ صلاحیتیں بادشاہ پر عیال ہو جائیں گی اور وہ اس کے علم اور تجربہ سے آگاہ ہو جائے گا۔ لیکن الیا ہو گیا تھا۔ وہ امور جو آج تک پر دہ خفا میں شے ظاہر ہوا چاہتے تھے اور جوہا تیں ابھی تک چندلوگوں کے دل میں محفوظ تھیں عیال ہوئی جاتی تھیں۔

بادشاہ نے تھم دیا کہ عور توں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ عور تیں حاضر ہو کیں۔بادشاہ نے پوچھا: دراہتاؤ تو سہی کہ جب تم نے یوسف کو حاجت براری کے لئے بلایا تو تحصار امعاملہ کیا ہوا؟ اب انکار کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ عور توں کی زبان پر جھوٹی بات نہ آسکی۔بلحہ انہوں نے تجی بات کہ دی اور یولیں۔حاشاو کلا! ہم نے تو ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ ہم صرف اتنا جانتی ہیں کہ یوسف ایک عفیف کر یم۔بلند اخلاق کا حامل اور امانت دار جوان ہے۔نہ توان کی سوچ میں کوئی کجی ہے اور نہ یا کدا منی میں کوئی شک۔

عزیز مصر کی بیوی زلیخانے وضاحت کی .....اس کی جوانی ڈھل پچکی تھی <mark>اور</mark> دنوں اور سالوں نے اس کے حسن و جمال کو گدلا کر دیا تھا۔ اب تو حق آشکار اہو چکا<mark>ہے۔</mark>

میں نے ہی اے مطلب براری کے لئے پھلانا چاہا میں نے ہی گناہ کرنے کیلئے اس کا ہاتھ پکڑاتھا۔ کیونکہ بوسف نمایت حسین وجمیل اور وجیہہ جوان تھااور میرے بہت ہی قریب رہتا تھا۔ اس کی شخصیت ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے رہتی تھی۔ میں اس ہے عشق کر میٹھی اور میں اس کے عشق میں اس قدر گر فتار ہوئی کہ اس کا تصور دل سے جدانہ کر سکی۔ میں نے اسے بلایالیکن اس نے انکار کر دیا۔ میں نے اس سے قرب کا مطالبه کیالیکن وہ میرے قریب نہ آیا۔وہ اپنے مالک کی عزت کا محافظ اور میرے خاوند کا وفادار رما۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے ہی اسے قید خانے میں ڈلوایااور میں نے اے اس تکلیف میں مبتلا کیا۔ آج میں اس جرم کابر ملا اظہار کرتی ہوں اور ون دیماڑے باد شاہ کے سامنے اس کے بھرے دربار میں ان تمام سر داروں اور اعیان مملکت کے روبرو کہتی ہوں تاکہ بوسف جو ابھی زندال میں ہے جان لے کہ میں نے اس پر کوئی عیب نہیں دھرایا میں نے اس کی بلند اخلاقی پر کوئی قد عن نہیں لگائی۔ قید کے دن سے اس گھڑی تک جس میں اس کے متعلق فیصلہ ہور ہاہے میں ایک لفظ بھی ان کی شان کے خلاف زبان ير شيں لائي موں۔ ميں نے توبہت يملے اسبات كااعتراف كر ليا تفاكه ميں نے ہی اسے ور غلانے کی کوشش کی ہے لیکن اس نے وامن کو داغد ارنہ ہونے دیا۔ آج میں پھراعتراف کرتی ہوں کہ میں نے ہی اے گناہ پر اکسایا تھالیکن اس نے اٹکار کر دیا تھا۔ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَتِي لَمُ أَخُنَّهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِئ كَيْدَالْخَائِنِينَ

"بی میں نے اس لئے کہا تھا تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں خیات نہیں کی۔اور یقیناً اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتاد غابازوں کی فریب کاری کو "(یوسف ۵۲)

حضرت يوسف عليه السلام بحيثيت عزيز مصر

عزیز مصر کی ہوی کی شہادت نے حضرت یوسف علیہ انسلام کوہری الذمہ قرار دے دیااور ان کی بے گناہی اور یا کدامنی اظہر من انشمس ہو گئی۔ ساقی جو عرصہ تک آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوا تھااس نے جو آپ کی بلندی اخلاق ویکھی تھی وہ بھی اس شہادت کو ثابت کرتی تھی۔ کوئی اور گواہی نہ بھی ہوتی تو صبر واستقامت اور هلم کے ہوتے ہوئے اس قدر تواضع آپ کی بدی اخلاق کے شاہد عادل تھے۔ اس پر متزادیہ کہ آپ نے بادشاہ کے خواب کی نمایت ہی اچھی تعبیر بتائی اور ساتھ اس مشکل کا حل بھی بتادیا تھا۔ پھر جب انہیں جیل سے بلایا گیا تو انہوں نے اس وقت تک باہر نکلنے سے اٹکار کر دیا تھاجب تک ان کی بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی۔ پیزیں ظاہر کررہی تھیں کہ بوسف علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں بلحہ مطلع انسانیت کابدر کامل ہیں۔ انھی اخلاق حمیدہ اور وصاف عالیہ نے باد شاہ کے دل میں ایک سیا جذبہ پیدا کر دیا کہ وہ یوسف جیسے بلند کر دار شخص کو قربت بخشے اور اے اپنے زعماء میں شریک کرے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پوسف جیسے شخص کی وجہ سے ساری دولت سمٹ کراس کے قد موں میں آجائے گی اور قحط سالی میں صرف وہی ملک کو بحر ان سے نکال سکے گا۔ یوسف علیہ السلام دربار میں تشریف لائے اور بادشاہ سے بات چیت کی۔اس گفتگو سے بادشاہ کو یقین آگیا کہ یوسف ایک ذہین و فطین 'صائب الرائے 'بلند فکرو نظر اور عقل و خرد کا حامل شخص ہے۔اس نے جو کچھ ساتھااس بات چیت نے اسے سچے ثابت کر دیاتھا۔ بوسف علیہ السلام اس کی تو قع سے بھی بڑھ کر عقمنداور مدبر <u>نکلے۔</u> بادشاہ نے کہا: اے بوسف! آپ جن اخلاق کر بمانہ سے متصف ہیں۔اور آپ کے متعلق لوگ جوہا تیں کرتے ہیں۔ آپ کا شاندار ماضی اور آج کی عقل وخرد ا<mark>ور</mark> فکرو نظر پر مبنی گفتگو۔ان تمام چیزوں نے میرے دل میں آپ کی قدرومنز لت بروهادی

ہے آپ بہت بلند مقام کے لائق ہیں۔ آج سے آپ میری دولت پر امین ہیں۔ آ

مكى بھلائی كے لئے كام كريں گے۔ آپ اس ملك كى اصلاح كے لئے كوشش كريں

گے۔ آپ کو مکمل اختیار ہے۔ آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ملک کے سارے

معاملات آپ کے سپر د کیے جاتے ہیں۔

یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ملک کواس فراخی کے بعد قحط سالی کا سامنا کرنا ہے۔سات سال تک تو نیل کایانی زمینوں کو خوب سیر اب کرے گالیکن قحط شروع ہوگا تواس کایانی بھی خشک ہو جائے گااور کھیت یانی نہ ہونے کی وجہ سے بنجر ہو جائیں گے۔اس کیےان حالات کامقابلہ کرنے کے گئے فکرو تدبر کی ضرورت ہے۔جب تک منصوبہ بندی کر کے معاملات کو سلجھانے کی کوسٹش نہیں کی جائے گی مشکلات پر قابو بانا نا ممکن ہو گا۔ اور منصوبہ بندی کے لئے ضروری ہے کہ مال ودولت کا ساراا ہتمام و انصرام میرے ہاتھ میں ہو۔اور خزانوں کی جابیاں میرے سپر د ہوں۔ کیونکہ معیشت کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہٹری ہے۔ قوم کی ترقی کا انحصار کافی حد تک اقتصادیات کی بہتری پرہے۔اگر معیشت کو قوم کاجو ہر اور اصل کماجائے توبے جا نہیں ہوگا۔اس لئے ضروری ہے کہ زمام معیشت میرے ہاتھ میں ہوتا کہ میں ملک و ملت کے لئے کوئی بہتر اقدام کر سکوں اور چپواپنے ہاتھ میں کیکر اس کشتی کو مخیر وعافیت کے ساحل تک پہنچا سكول اس لئے آپ نے بادشاہ سے كه ديا: اگر آپ جھے اس قوم كا نگران مقرر كرنا چاہتے ہیں اور مکی معاملات کا اہتمام میری سوچ کے مطابق چلانا چاہتے ہیں تو پھر جھے مکی خزانوں کا مین اوروزیر مقرر کر دیں۔انشاء اللہ امت جس اصلاح احوال اور تبدیلی کی خواہاں ہے یا بھگی اور فراخی' قحط سالی اور آسودگی کے دنوں میں جس فتم کے حالات کی مجھ سے تو قعر تھیں گے میں ان پر پور ااتروں گا۔

اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کوباد شاہی عطافرمادی۔ آپ مصر کے شب و روز میں ایک مطلق العنان وزیر تھے۔ آپ جوبات کہتے باد شاہ اس پر صاوکر لیتا۔ جو تھم دیتے اس پر عمل ہو تا۔ آپ کی بارگاہ میں جو دو سخاکا خوب مظاہرہ ہو تا۔ لوگ آتے اور اپی جھولیاں بھر کر لے جاتے۔ کل تک آپ قید خانے میں ایک قیدی کی زندگی ہر کر رہے تھے۔ اس سے قبل ایک غلام تھے جے پچااور خرید اجا تا ہے۔ جو خود مختار نہیں ہو تا بلحہ دوسروں کا دست نگر ہو تا ہے۔ آج آپ وزیر تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ بوہ جے چا ہتا ہے عطافرمادیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کووزیر ہے سات سال کاعرصہ گزر چکا تھا۔ ان
سات سالوں میں دریائے نیل نے خوب سخاوت کا مظاہرہ کیا زمین نے خوب فصلیں
اگائیں اور مصریوں کی زندگی آسان بنادی مال ودولت کی فراوانی ہو گئی۔ راحت و آرام
اور نازو نغم کے سائے میسر آگئے یوسف علیہ السلام ایک اچھے 'بیدار مغز' فطین اور
دوراندیش بادشاہ ثابت ہوئے۔ آپ نے غلہ جمع کرنے کے لئے سٹور اور برٹ برٹ
مکان تغییر کروائے۔ پھر ان سٹوروں اور مکانوں کو غلے اور ضرورت کی دوسری چیزوں
سے ہھر دیا۔ اس کے بعد قحط شروع ہوا۔ یہ قحط سات سال تک محیط تھا۔ مگر مصر کے
لوگوں نے یہ عرصہ نمایت اطمینان سے گزارا۔ ان کی عیش و عشرت میں کوئی فرق نہ
آیا۔ انہیں زندگی کی سب سہولتیں میسر رہیں اور مالی مشکلات کاسامنانہ کرنا پڑا۔

یہ قبط صرف مصر تک محدود نہ تھابلے ارد گرد کے کئی دوسرے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آگئے تھے۔ یہال تک کہ کنعان کا ملک بھی اس قبط سالی سے محفوظ نہ رہا جمال حضرت لیقوب علیھم السلام کے بیٹے اور پوتے قیام پذیر تھے۔

یوسف کاذکر خیر مصر کی گلی ہونے لگا۔ان کے نور فراست کی پورے مصر میں دھوم مجے گئی۔ آپ صرف ایک داناوزیر ہی نہ تھے بلتہ اپنے پہلو میں ایک درد مند دل بھی رکھتے تھے۔ اور لوگوں میں آپ کا یہ وصف خوب مشہور تھا۔ مصر سے باہر دوسرے لوگوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ مصر کے وزیر یوسف نے بہت زیادہ غلہ سٹور کرر کھا ہے۔وہ نہ صرف مصریوں کو غلہ دے رہا ہے بلتہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بھی اجازت ہے۔وہ بھی غلہ خرید کر سکتے ہیں۔وہ غلہ دینے میں مصری اور غیر مصری کا کا خاط نہیں رکھتا۔ جو بھی آتا ہے غلہ خرید کرلے جاتا ہے۔وہ بڑاعادل ہے۔کوئی بے انسانی نہیں کرتا۔

یعقوب علیہ السلام نے اپنے پچوں کو یہ تھم دیا کہ اے میرے پچو قحط عام ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں بھی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تیاری کرو۔ اپنے او نٹوں پر "پلان" ڈال دو اور عزیز مصر کے پاس جاؤجس کا ذکر اکثر و فود کرتے ہیں۔ آج جس کی سخاوت کے چرچے ہیں۔ جس کے نام کی بازگشت صحر اء اور پہاڑوں میں سنائی دیت ہے۔ جس کے نام کا طوطی شہر وں اور دیما توں میں یو لتا ہے۔ مگر بنیا مین کو میرے پاس چھوڑ جانا۔ تاکہ تحصاری جدائی میں وہ مجھے تسلی دے اور تمہاری واپسی تک میرے آرام کا خیال رکھے۔ جادَاللّٰہ تحصار احامی و ناصر ہو وہی تحصار ابادی اور نگہبان ہوگا۔

دربان حاضر ہوااور عرض کی۔ حضرت دروازے پر دس جوان کھڑے ہیں۔ جن کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضور ان جوانوں کے چروں سے بھلائی اور صلاح کا نور پھوٹ رہا ہے۔ لگتا ہے مسافر ہیں کسی دوسرے ملک سے آئے ہیں ان کی زبان ' لہج ' جیر ت اور ترود سے اندازہ ہو تا ہے کہ وہ پہلے آپ کے دربار میں حاضر نہیں ہوئے۔ حضور اگر اجازت ہو تو انہیں اندر بلالوں ؟

یوسف علیہ السلام نے بود یکھاتو جرت کی اجازت دے دی۔ یہ سب بھائی اندر اسے ایوسف علیہ السلام نے جود یکھاتو جرت کی انتخانہ رہی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وقت کی رفتار نے ان کے خدوخال میں کوئی زیادہ تبد یلی پیدا نہیں کی تھی۔ مروروقت سے ان کی شکل و شاہت میں کوئی خفا نہیں رہاتھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پچان گئے کہ یہ میرے در پے آزار ہوئے تھے۔ انہوں نے بی بیاب بیٹے میں جدائی پیدائی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے مجھے طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کر نا پڑا تھا۔ ان کے لگائے ہوئے زخم یوسف کے دل پر آج بھی موجود تھے۔ وہ وہ کی خدمت میں دست تھے۔ وہ وہ خم آج بھی مند مل نہیں ہوئے تھے۔ آج وہی بھائی آپ کی خدمت میں دست بیتے لطیف و بیتے دان کی آمد کئی پروگرام کے تحت نہیں تھی۔ بلتہ اس کے پیچے لطیف و خبیر خداکا تھم کار فرما تھا۔

وَقَدُ يَجُمَعُ اللّهُ شَتِيتُنِ بَعُدَ مَا يَظَنَّانِ كُلَّ اللّهُ شَتِيتُنِ بَعُدَ مَا يَظَنَّانِ كُلَّ الظَّنِ اَنْ لَا تَلاَ قِيَا اور جَهِي الله ديا ہے والا تکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو تا کہ وہ دوبارہ مل پائیں گے والا تکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو تا کہ وہ دوبارہ مل پائیں گے لیوسف علیہ السلام تو پہچان چکے تھے کہ سے میرے بھائی نہیں لیکن وہ نہ پہچان سکے کہ یہ یوسف جے وہ کنویں میں ڈال آئے سکے کہ یہ یوسف جے وہ کنویں میں ڈال آئے تھے۔ جس کے متعلق آج کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ لقمہ اجل بن چکا ہے یادر ندوں نے چر

بھاڑ کھایا ہے یا غلاموں کے بازار میں کس کے ہاتھ بک گیا ہے اور کمال یہ تاجدارباد شاہ جس کا علم پورے مصر میں چاتا ہے اور جس کے اردگرد حشم و خدم ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف بڑے مخاط اور سیانے تھے۔ اللہ تعالی نے اشیں کمال بھیر تاور ذہانت سے نواز اتھا۔ وہ بڑے عقل مند اور دوراندیش تھے۔ آپ نے ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں کون ہوں۔ اپ متعلق انہیں پچھ نہ بتایا اور انہیں مکمل اندھیرے میں رکھا۔ آپ چا ہتے تھے کہ ان کے دلی ارادوں پر آگا بی حاصل کریں۔ ان سے گھر کے حالات معلوم کر کیں اور یعقوب علیہ السلام اور بدیا مین کے بارے کھوج لگا ئیں۔ اس لئے آپ نے حکیمانہ انداز اپنایا اور بڑی سنجیدگی اور تجربے کی زبان استعال کی۔ اور اس ملا قات میں ان پر حقیقت حال ظاہر نہ ہونے دی۔

آپ نے حکم دیا کہ یہ نوجوان میرے مہمان ہیں۔ وہ میرے پاس ٹھریں
گے۔ آپ نے ان کی بوی خاطر مدارت کی اور ان سے خوب تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔
چند دن گزر نے کے بعد انہیں اپنے پاس بلایا اور فرمایا۔ ہیں نے اپنی طرف
سے تمھاری خاطر مدارت کی پوری کوشش کی ہے۔ اب میر ایہ حق بنتا ہے کہ میں تم
سے کچھ پوچھوں۔ اور تمہاری شناخت کروں۔ آپ نے دریافت فرمایا: تم کون ہو ؟ اور
کس کام سے آئے ہو ؟ میں تمھاری اس تعداد کو دیکھ کرشک میں پڑگیا ہوں۔ کہیں تم
جاسوسی کی غرض سے تو نہیں آئے۔ کیا تم مجھوگ۔
جاسوسی کی غرض سے تو نہیں آئے۔ کیا تم مجھوگ۔

کنے گئے: اے عزیز مصر ہم بارہ بھائی ہیں۔ ہمارے والد گرامی اللہ کے برگزیدہ رسول اور نبی ہیں۔ بارہ میں سے دس تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے جو دو سخااور لطف و کرم کے امید وار ہیں۔ ہم ایک بھائی کو والد گرامی کی خدمت کے لئے گھر چھوڑ آئے ہیں جبکہ بار ہوال عرصے سے لا پتہ ہے۔ نہ معلوم کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے یا اللہ کی وسیعے زمین کے کسی جھے میں زندہ و سلامت ہے۔ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانے۔ یہ ہے ہماری روداد۔ اس میں ہم نے کچھ نہیں چھیایا اور سب باتیں کھول کر خدمت میں بیان کردی ہیں۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے جو کھی تم کمہ رہے ہووہ ہے ہولیکن یغیر
دلیل اور بغیر کسی گواہ کے تحصاری بات میں کوئی وزن نہیں۔ کوئی دلیل پیش کرویا کوئی
گواہ لاؤ تا کہ میں تحصارے بارے مطمئن ہو جاؤں۔ اور تحصاری بات کا یقین کر لوں۔
بر ادران یوسف نے کہا: ہم اپنے وطن سے دور غریب الدیار ہیں۔ اس ملک
میں نہ کوئی دوست ہے نہ رشتہ دار۔ ہم کیا دلیل دیں اور کون سا گواہ پیش کریں۔ ایسا
کرنا تو ہمارے کس کاروگ نہیں۔ ہماری پچپان کا کوئی اور طریقہ سوچیں اور کوئی اور راہ
کالیں

یوسف علیہ السلام نے فرمایا: ٹھیک ہے میں تمہیں غلہ دے دیتا ہوں اور
تمھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا تالیکن تمہیں ایک شرط ما نتا پڑے گی۔ انہوں بصد ادب و
احترام گزارش کی کہ حضور فرمائے کیا شرط ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم دوبارہ آؤ گے تو
اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لاؤ گے جے تم والد کی خدمت کے لئے چھوڑ آئے ہو۔
وہ تحصارا گواہ ہو گااور تحصاری الن باتوں کی صحت کی شہادت دے گا۔ اگر جو پچھ تم نے کہا
ہے تیج ثابت ہوا تو میں اس سے بڑھ کر تمہاری عزت افزائی کروں گااور ایک اون کا
دلدا "تمہیس مفت میا کروں گا۔ یمی میری شرط ہے اور یہ میر اوعدہ ہے۔ مگریادر کھواگر
تم بھائی کو ساتھ نہیں لاؤ گے تو میں تھیں غلہ نہیں دوں گااور تم سے ملاقات نہیں
کروں گا۔

بھائیوں نے جواب دیا: اے عزیز! ہمارے والدگرامی اسے ہمارے ساتھ
ہمس آنے دیں گے کیو نکہ وہ اسے آیک کمھے کے لئے اپنے آپ سے الگ نہیں کرتے۔
بہر حال ہم کو شش کریں گے۔ اگر وہ مان گئے تو ہم اپنے بھائی کوساتھ لے آئیں گے۔
یوسف علیہ السلام نے اپنے خاد موں کو حکم دیا کہ انہیں غلہ تول دواور جور قم
لائے ہیں اسے بھی چپکے سے ان کی یوری میں رکھ دو۔ ہاں خیال رکھنا انہیں بالکل محسوس
نہ ہونے پائے کہ چاندی کے وہ سکے جو وہ غلہ خرید نے کے لئے لائے تھے ان کی یوریوں
میں واپس رکھ دیے گئے ہیں۔ دراصل یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس بہانے یہ
لوگ واپس آئیں اور وہ اپنے مرتوں سے پھوٹے ہوئے کھائی کو مل سکیں۔

وہ مصر سے نکلے اور کنعان کی راہ لی۔ عزیز مصر کی پاکیزہ اور شیریں یادیں ان کے ساتھ تھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے انہیں خوش آمدید کھا۔ ان سے مصر کے حالات دریافت کئے اور سفر کے واقعات سے۔

انہوں نے ہتایا: اباجان ہم ایک مربان اور عظیم شخص سے مل کر آئے ہیں۔
اس نے ہماری ہوئی آؤ بھی کی ہے۔ اس نے مہمان نوازی کا حق اداکر دیا ہے۔ اباجان
اس نے ہمیں بہت زیادہ غلہ دیا ہے اور ہمیں اچھی طرح شمر ایا ہے۔ مگر اس نے ہم سے
ایک وعدہ لیا ہے۔ ایک شرط لگائی ہے کہ اب کی بار جب ہم غلہ لینے جائیں تواپ بھائی
کو ساتھ لے جائیں جو عزیز کے روبر و ہماری گواہی دے کیونکہ اس کو شک ہے کہ ہم
جاسوس ہیں اور کی خاص مقصد کے لئے مصر گئے ہیں۔ کل غلہ کی بید بوریاں خالی ہو
جائیں گی اور ہم دوبارہ مصر کو جائیں گے۔ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھے دیں تاکہ وہ
غلہ تو لئے میں ہماری مدد کرے اور عزیز کے سامنے ہماری صفائی بیان کرے۔

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: میں بنیامین کوسفر کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں اس کی جدائی ہر داشت نہیں کر سکتا۔ تمھاراخیال ہے کہ میں یوسف کی طرح اسے بھی تمھارے حوالے کر دوں۔ مجھے معاف رکھے۔ مجھے دھو کہ نہ دیجیئے اور مجھے اپنی ساز شوں سے بچائے۔

انہوں نے اپنے سامان کو کھولا۔ کجاوے اتارے۔ بوریوں سے غلہ نکالا۔ اور یہ کیے کر چر ان رہ گئے کہ بوری میں رقم رکھ کرواپس کر دی گئی ہے۔ ان کی چاندی کے تمام سے لوٹادیے گئے ہیں۔ وہ اچھلتے کو دتے اپنے والدگرامی کے پاس آئے اور انہیں اس قافعہ کی اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ اے والدگرامی ہم نے آپ کے حضور جھوٹ نہیں بولا۔ ہم عزیز سے مل کر آئے ہیں۔ اس نے ہم پر کمال مہر بانی فرمائی ہے۔ بید دیکھو ان کی مروت کا بین ثبوت۔ اس نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے اور ہمیں غلہ بھی دیا ہے۔ لبا جان! ہم نے بینیا مین کو ساتھ لے جانے کی جو بات کی ہے اس میں خدا کوئی دھوکہ نہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو یہ دیکھواس نے غلہ دیکر بھی ہم سے رقم نہیں گی۔ چاندی کے سارے سکے واپس کر دیے ہیں۔ بنیا مین کو ہمارے ساتھ بھی دیں۔ ہم اس پر چاندی کے سارے سکے واپس کر دیے ہیں۔ بنیا مین کو ہمارے ساتھ بھی دیں۔ ہم اس پر چاندی کے سارے سکے واپس کر دیے ہیں۔ بنیا مین کو ہمارے ساتھ بھی دیں۔ ہم اس پر چاندی کے سارے سکے واپس کر دیے ہیں۔ بنیا مین کو ہمارے ساتھ بھی دیں۔ ہم اس پر چاندی کے سارے سکے واپس کر دیے ہیں۔ بنیا مین کو ہمارے ساتھ بھی دیں۔ ہم اس پر چاندی کے سارے سکے واپس کر دیے ہیں۔ بنیا مین کو ہمارے ساتھ بھی دیں۔ ہم اس پر چاندی کے سارے سکے واپس کی حفاظت میں کوئی سستی روانہیں رکھیں گے۔ اپنی جانیں قربان کر دیں گے اور اس کی حفاظت میں کوئی سستی روانہیں رکھیں گے۔

لیتقوب علیہ السلام سیجھتے تھے کہ غلہ کی اشد ضرورت ہے اور واقعی وہ مصر کو جانا چاہتے ہیں اور اب کی بار وہ وعدہ نبھائیں گے پھر عزیز کے ساتھ جو وعدہ کر آئے ہیں اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لئے آپ نے بیا مین کو اجازت دے دی۔ اور اپنی بوٹ پخوں سے یہ وعدہ لیا کہ صورت حال پچھ بھی ہو تم بنیا مین کو مخیر وعافیت واپس لاؤ کے۔ ہال اگر کوئی ایساواقعہ رو نما ہو جاتا ہے کہ سب بے ہس ہو جاتے ہیں تو پھر کی پرکوئی قد غن نہیں۔ حتی الوسع تم اس کی پوری پوری حفاظت کرو گے۔ انہوں نے شرط منظور کرلی اور قسم کھائی کہ وہ جو پچھ کہ رہے ہیں اللہ کو اس پرگواہ باتے ہیں۔

او نجے نیجے راستوں پر سفر کرتے ہوئے وہ مصر پہنچے۔اور یوسف علیہ السلام سے ملا قات کی۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو دیکھا تو محبت نے جوش مارااور غم ایک طوفان بن کر دل پر چھاگیا۔ مگر آپ نے اپنے جذبات پر قابد پالیااور کی کو پچھ خبر نہ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ آپ نے مہمانوں کی ضیافت کی اور انہیں دودو کر کے کھانے پر بٹھایا۔بنیا بین اکیلارہ گیا۔اور یوسف کویاد کر کے رودیااور کھنا گھا تا۔ کھنے لگا۔اے کاش آج میر ابھائی یوسف زندہ ہو تا تووہ میر ہے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا تا۔ عزیز مصر نے بنیا بین کو اپنے ساتھ بٹھالیااور اس کے ساتھ کھانا کھانا کھایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو عزیز نے تھم دیا کہ انہیں دودو کر کے الگ الگ کم وں بین ٹھمر ایا جائے اور وہ نوجوان جس کا بھاتھ قیام کرے۔

عزیز مصربنیا مین کو اپنے کمرے میں لے گیا اور فرمایا اے نوجوان کیا تو اس بات کو پند کرے گا کہ میں تیرے مرحوم بھائی کے بدلے تیر ابھائی بن جاؤں۔ بنیا مین نے کہا کہ آپ جیسا بھائی کے میسر آسکتا ہے لیکن پھر بھی تو یعقوب کا لخت جگر اور راحیل کا نور نظر تو شمیں۔ عزیز نے جب اپنیاپ یعقوب اور اپنی مال راحیل کا نام سنا تو زارو قطار رونے لگے۔ اٹھے اور بنیا مین کے گلے میں بانھیں ڈال دیں۔ اور بتایا بنیا مین میرے مال جائے میں وہی یوسف ہوں جس کی جدائی میں تو رو رہا ہے اور جے ایک میت سے دیکھنے کو تیری آئکھیں ترس گئی ہیں۔ گردش دورال نے جھے پلٹے دیے۔ مدت سے دیکھنے کو تیری آئکھیں ترس گئی ہیں۔ گردش دورال نے جھے پلٹے دیے۔ مراوں تکلیفیں برداشت کیں۔ ان کی غداری سے آلام و مصائب جھلے۔ ان کی وجہ ہزاروں تکلیفیں برداشت کیں۔ ان کی غداری سے آلام و مصائب جھلے۔ ان کی وجہ

ے مجھے طرح طرح کی صعوبتیں اٹھانا پڑیں اور کئی آزمائٹوں سے گزرنا پڑا۔ لیکن میں نے صبر سے کام لیا۔ میں سب پچھ سہتار ہااور اف تک نہ کی۔ حتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کا پھل دیا۔ میری مسکنت کو نعت سے 'فقر کو غناء سے ذلت کو عزت سے اور قلت کو کثرت سے بدل دیا۔ ابھی بیر راز کسی سے نہ کہنا اور اپنے بھائیوں کو بھی بیر نہ بتانا کہ میں یوسف ہوں۔

بینا مین کے ول کو قرار آگیا۔ اس کا غم خوشی میں بدل گیا۔ اس کی ساری
پریشانیاں ختم ہو گئیں اور رات کو اپنے بھائی کے کمرے میں میٹھی نیند سوگیا۔ جبرات
گزر گئی اور ضبح طلوع ہوئی تو بینا مین اپنے بھائی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور
نمایت شاد کام تھا۔ وہ ساری کلفتی بھول کر پر مسر ت زندگی گزارنے کی اہتداء کر چکا تھا۔
ضیافت کے دن ختم ہو گئے اور کنعائی قافلے نے واپسی کا ارادہ کیا۔ یوسف
علیہ السلام نے سوچا کیوں نہ انہیں چکر دیا جائے اور بینا مین کو کی طریقے سے اپنیاس
روک لیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے خدام کو حکم دیا کہ ان کا سامان تیار کرو۔ اور غلہ
ماپنے کابر تن بینا مین کے سامان میں چکے سے رکھ دو۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا
گیا۔ جب قافلہ الوداع کر کے چلنے لگا تو منادی نے بلند آواز سے اعلان کیا : اے عزم
سفر باند ھنے والو! اپنے او نٹوں کو بٹھا دو اور اپنے سامان اتار دو۔ کیو نکہ تم نے بادشاہ کی

چوری کی ہے۔

یہ اعلان سن کر قافلے پر دہشت طاری ہو گئی اور سب کانپ گئے۔ فوراً منادی

کے پاس پہنچے اور احتجاج کیا: یہ سب جھوٹ ہے۔ محض الزام ہے۔ ذرابتا تو تیری کیا چیز
چوری ہوئی ہے۔ منادی نے جواب دیا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور ہمیں پورا پورا
شک ہے کہ وہ بر تن تم نے جرایا ہے اور اسے اپنے سامان میں چھپادیا ہے۔ اگر تم اعتراف
کر لو اور بر تن واپس کر دو تو تھی معافی مل جائے گی اور تمھار اراستہ نہیں رو کا جائے گا۔
پھر اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بادشاہ کا پیالہ تلاش کر دے گا اسے ایک اونٹ کا لدا
مفت دیا جائے گا۔ یہ بادشاہ کا وعدہ ہے اور اس وعدہ کو ضرور پور اکیا جائے گا۔

بر دران یوسف نے کہا: بخدا ہم یہال فساد برپاکرنے نہیں آئے۔ ہم نے کوئی چوری نہیں کر مے اور پورے قافلے

کو چوری کا الزام نہیں دے رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی شخص نے چوری کی جہارت کی ہواورباد شاہ کا پیالہ اس کے پاس سے بر آمد ہو جائے تو خود ہی بتاؤ کہ اس کو کیا نیز املی چاہیے۔ اہل قافلہ نے کہا ہمار الیک قانون اور دین ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ اور ہم ایک عمد اور ذمہ کے پابعہ ہیں اور اس سے سر مو بھی انحراف نہیں کر سکتے۔ اس

اور ہم ایک عہد اور ذمہ کے پابعہ بیں اور اس سے سر مو بھی انحراف ہمیں کر سکتے۔ اس قانون کے مطابق چور کی سز اسے ہے کہ جس کے پاس چور ی کا یہ پیالہ ملے وہ تحصار اقید ی ہو گا اور غلام قرار پائے گا۔ یمی ہمارا قانون ہے اور یمی ہمارادین ہے۔ لیکن ہمیں یقین

ہے کہ ہم بری الذمہ ہیں اور ہمارے اندر کوئی کھوٹ نہیں۔

یوسف علیہ السلام ہیربات س کر بہت خوش ہوئے اور اس رائے کو بہت پسند کیا۔ کیونکہ مصری قانون میں چورکی سز ادائی غلامی نہیں تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں پر حمکنت دینا چاہتا تھا۔ اس لئے انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ صادر کر دیا تھا۔

ایک ایک شخص کے سامان کی تلاشی شروع ہوگئی۔ آخر میں بنیامین کا سامان کی خول گیا۔ وہ ہوگئی۔ آخر میں بنیامین کا سامان کے کھولا گیا۔ وہ ہر تن ان کے سامان سے ہر آمد ہوا۔ قافے والے اس صورت حال کو دکھ کر سہم گئے ان کے چرے پیلے پڑ گئے۔ ڈر کے مارے ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں اور ساکت و صامت سب دہشت کے مارے کانپ گئے۔ سب لوگوں نے شر مندگی سے سر جھکا لیے اور بہت مجل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا: اب تم کو وہ شرط پوری کرنا ہوگی۔ میں نے تم سے ایک وعدہ لے رکھا ہے۔ اس وعدے اور شرط کے مطابق یہ جوان جس کے سامان سے بیالہ ہر آمد ہوا ہے ہمارے فیصلے کا پابند ہے۔ ہم اس سے اپنا حق لیس گے۔

قافلے والوں نے عرض کی: اس کے باپ بہت عمر رسیدہ ہیں۔ ان کی عمر اسی سال کی ہوا چاہتی ہے۔ وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہم ان سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے اور اسے ضروروالیں لا کیں گے۔ ہم دس حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔

فَخُدُ اَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيُنَ ''پس ہم میں سے کسی ایک کواس کی جگہ پکڑ لیجئے بیٹک ہم کھنے نیکو کاروں میں سے دیکھتے ہیں''(یوسف: ۷۸)

يوسف عليه السلام نے فرمايا:

مَعَاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنُ وَجَدُ نَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَلِمُونَ " " مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا مَنُ وَجَدُ نَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَلِمُونَ " " " مَم خدا كَى يَناه ما نَكُتْ بِينَ اس سے كه يكر لين بم مر اس كو جس كے پاس بم نے اپناسامان پايا ہے۔ورنہ ظالم ہو نگے۔ " (يوسف: ١٥)

جب انہیں پوری طرح یقین ہو گیا کہ اب عزیز مصر سفارش قبول نہیں
کر تا اور اپنے ہی ایجاد کر دہ رواج کی وجہ سے پوری طرح پھنس گئے ہیں تو الگ جاکر
آپس میں مشورہ کیا اور اس مسلے پر تباولہ خیال کیا۔ یہودہ نے کہا: تم جانتے ہو کہ واللہ
نے ہم سے وعدہ لیا ہے اور قتم کو پورا کریں گے۔ ذرا سوچو واپس جاکر انہیں کیا منہ
د کھائیں گے۔ ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے بھائی کو کھو دیا ہے اور قتم توڑ دی
ہے۔ابھی تو ان کے دل سے پوسف کی جدائی کا زخم مند مل نہیں ہوا۔ اور ابھی تک اس
کے غم میں ان کی آئھوں سے اشک روال ہیں۔ پہلا جرم بھی تو ہم سے سر زد ہوا ہے۔
اور اب یہ دوسر اجرم بھی ہمارے ہا تھوں ہورہا ہے۔

فَلَنُ ٱبُرَحَ الْمَارُضَ حَنِّى يَأْذَنَ لِيُ آبِيُ أَوْيَحُكُمَ اللَّهُ لِيُ وَهُوَ خَيْرُ الْبَحَاكِمِينَ - اِرُجِعُوا الِي آبِيكُمُ فَقُولُوا يَا آبَانَا اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدُنَا اِلَّا بِمَا عَلِمُنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِطِيْنَ وَسَرَقَ وَمَاشَهِدُنَا اللَّهِ بِمَا عَلِمُنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِطِيْنَ وَسَرَقَ وَمَاشَهِدُنَا اللَّهُ بَكُنَا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي الْقَرْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي الْقَرْيَةُ الَّتِي كُنَا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي اللَّهِ اللَّهِ الْقَرْيَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

"تو میں تو نہیں چھوڑوں گااس زمین کو جب تک کہ اجازت نہ ویں مجھے میرے باپ یا فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ میرے لئے اوروہ تمام فیصلہ کرنے والول سے بہتر ہے۔ تم لوٹ جاؤا پنے باپ کی طرف پھر (انہیں یہ) عرض کروائے ہمارے محترم باپ! بلا شبہ آپ کے بیٹے نے چوری کی (اس لیے وہ گر فتار کر لیا گیا) اور ہم نہیں نے (آپ سے) وہی کچھ بیان کیا جس کا ہمیں علم تھا اور ہم نہیں

تھے غیب کی نگر نے والے ۔ اور (اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو) دریافت کیجئے بستی والول سے جس میں ہم رہے۔ اور پوچھنےاس قافلے سے جس میں ہم آئے اور یقیناً ہم چ عرض کر رہے ہیں۔ "(یوسف: ۸۲٬۸۱)

نو بھائی تو چل دیے لیکن یہودہ جو سب سے بردا تھا یہیں رک گیا۔ یہ قافلہ جب کنعان پہنچااور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیا مین نظر نہ آیا توان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔وہ اس قدر پریشان ہوئے گویا کہ جگر کا ظراکاٹ کر الگ کر دیا ہو۔ آپ نے مم واندوہ میں رجھی ہوئی آواز میں فرمایا: تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کر دیا؟ تمھاری وہ قسمیں وہ وعدہ کیا ہوئے ؟ انہوں نے تمام صورت حال بیان کر دی۔اور سارا واقعہ کہہ سایا۔ آپ نے ان کی بات س کر چر ہ مبارک پھیر لیااور فرمایا۔

بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنْفُسُكُمُ اَمُراً فَصَبُرٌ عَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ -

"بلحه آراسته کر دکھا یا تنہیں تمھارے نفول نے اس (علین جرم) کو (اس جانکاہ حادثہ پر) صبر ہی زیباہے۔اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گااس پرجو تم بیان کرتے ہو"۔(یوسف ۱۸)

اس سے پہلے مجھ سے یوسف جدا ہوا مگر آج توبینا مین بھی داغ جدائی دے گیا ہے اور تم یہودہ کو بھی کمیں چھوڑ آئے ہو۔آج مجھے وہ بھی نظر نہیں آرہا۔
عسی اللّٰهُ اَنْ یَأْ تِینِی بہم جَمیٰعًا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِیْمُ الْحَکیٰمُ

"قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو بیشک وہ سب کچھ جانے والا برداد اناہے "(یوسف: ۸۳)

## يوسف اور يعقوب عليهم السلام كي ملا قات

یعقوب علیہ السلام کو غموں نے گھیر لیااور دکھوں نے ان کے دل میں پنجے
گاڑ دیے۔ نیند تھی کہ پریشانی کی وجہ سے کوسوں دور۔اب کون ان کے غم غلط کر تا۔
کون پریشانی کی ان گھڑیوں میں تسلی کے دو حرف کہتا۔ ہاں تسلی کی صرف دو گھڑیاں
تھیں۔ایک وہ جویاد اللی میں صرف ہوتی۔ آپ نماز پڑھتے ' سجدہ در کوع بجالاتے اور
رات کی تاریکیوں میں دست بستہ کھڑے ہوتے۔اللہ سے صبر کی التجاکرتے اور ایمان و
یقین کاسوال کرتے۔دوسری وہ گھڑی کہ جس میں اپنے متعلق سوچتے۔اپنے پچھڑ ہے
ہوئے دونوں بیٹوں کویاد کرتے۔ پھر آنسو چھلک پڑتے اور آوازر ندھ جاتی۔ پلکیس تربتر
ہو جا تیں اور پھریہ غم آنسوین کر آنکھوں سے بہہ جاتا۔ آپ کو عبادت اور دکر خداوندی
سے صبر اور ایمان کی دولت ملتی اور آنسو بہہ جاتے تو دل میں قدرے راحت اور سکون
محسوس ہو تا۔

لَمُ يُحُلُقُ الدَّمْعُ لِإِمْرِي، عَنَا الحُرُن اللَّهُ اَدُرى بِلَوْعَةِ الْحُرُن اللَّهُ اَدُرى بِلَوْعَةِ الْحُرُن السَّان كَى آنكھوں سے بہنے والے آنسو عبث پیدا نہیں کیے گئے اللہ تعالیٰ غم کی سوزش سے خوب واقف ہے یوسف علیہ السلام کے فراق میں آپ استے روئے کہ آنکھیں سفیہ ہو گئیں۔ جہم لاغر ہو گیا چرے کی ساری شادا بی جاتی رہی۔ کمز وری کی وجہ سے پورابدن خشک کا نٹائن گیا۔ یہاں تک کہ ایک ون آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا کمرے میں واخل ہوا تواس نے دیکھا کہ آپ استے لاغر ہو گئے ہیں کہ نماز بھی ادا نہیں کر سکتے۔ سار اسار اون آوو بکا میں گزر جاتا ہے اور رات بھر جاگ کر یوسف اور بینیا مین کے فراق میں آنسو بہاتے رہے ہیں۔ اس لڑکے نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسورواں ہیں اور در دبھر ی آواز میں کہ رہے ہیں۔ ہائے افسوس یوسف اوہ یہ صورت حال دیکھ کر گھبر آگیا اور اپنے وسرے بھا نیوں کو بلا کر لے آیا کہ وہ ویکھیں کہ آپ کس طرح پریثانی اور اضطر اب دوسرے بھا نیوں کو بلا کر لے آیا کہ وہ ویکھیں کہ آپ کس طرح پریثانی اور اضطر اب میں کروٹیس بدل رہے ہیں۔ اور کس قدر جدائی کے غم میں گھلے جاتے ہیں۔ ان میں میں کروٹیس بدل رہے ہیں۔ اور کس قدر جدائی کے غم میں گھلے جاتے ہیں۔ ان میں میں کروٹیس بدل رہے ہیں۔ اور کس قدر جدائی کے غم میں گھلے جاتے ہیں۔ ان میں

ے ایک نے عرض کی: اباجان آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہیں اللہ نے آپ کو نبوت کاشر فضائیا ہے۔ آپ کادل محطوہ جی ہے۔ آپ سے ہم رہنمائی پاتے ہیں اور ایمان کی دولت عاصل کرتے ہیں۔ پھر اتن بے قراری کیوں اور دن بدن غم واندوہ میں اضافہ کس لئے۔ کیا یہ آنسو بھی نہیں تھیں گے۔ اب تو آئکھیں دھنس گئی ہیں اور ان میں سفیدی آگئ ہے۔ کیا یہ اشکوں کا سلسلہ جس نے آپ کے جسم کو لا غربادیا ہے اور آپ کی روح کو مضحل کر دیا ہے رکیں گئے نہیں۔

تَااللَّهِ تَفُتَأُ تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتِّلَى تَكُونَ حَرَضًا اَوْتَكُونَ مِنَ

" خزرا! آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں یوسف کو ' کہیں بھونہ جائے آپ کی صحت یا آپ ہلاک نہ ہو جا کیں "(یوسف: ۸۵)

لیقوب علیہ السلام نے فرمایا: تمھارے طعنے میرے غم کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اس سے میری پیماری کا شعلہ اور بھو کا شختا ہے۔ یوسف کو و کیھے بغیر فرقت کی گئی آگ کیے بچھے گی۔ اس جدائی میں بہنے والے آنسواس کو ملے بغیر کیسے تھیں گے۔ آگر چہ تمھارا گمان ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور اب وہ دنیا میں زندہ نہیں لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہے۔ وہ اسی دنیا میں سانس لے رہا ہے اور بی آسان اس پر سابہ فکن ہے۔ میں اپنے دل میں چھے اور زبن سے چھوٹے والے شعور سے جانتا ہوں کہ یوسف نو ندہ سلامت ہے۔ اللہ تعالی نے مجھے علم خاص سے نوازا ہے اس لیے میں یوسف کو باطن کی آئکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن وہ کہاں ہے میں نہیں جانتاوہ کہاں چلا گیا مجھے علم نہیں۔ میں نہیں جانتاوہ کہاں چلا گیا مجھے علم نہیں۔ میں نہی سوچ کر اواس ہو جاتا ہوں۔ اور میری پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہوں۔ اور میری پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا میں نکھواور یوسف کو تلاش کرو۔ سفر میں صبر واستقامت سے کام لواور اللہ کی رحمت اور میں نکواور یوسف کو تلاش کرو۔ سفر میں صبر واستقامت سے کام لواور اللہ کی رحمت اور میں نایوس نہ ہو۔

يَّ اللَّهُ لَا يَينَسُ مِنُ رُوُحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ "بلا شبه مايوس نهيں ہوتے رحت اللی سے مگر كافرلوگ" (بوسف: ۸۷) برادران پوسف نے اپنوالدگرامی کی باتوں کو دل کی گہرائیوں میں اتر تے ہوئے محسوس کیا۔ پعقوب علیہ السلام ان کے چھے رازوں کے مظابق گفتگو فرمارہ تھے۔انہوں نے واقعی پوسف کو کنویں میں پھینکا تھا۔اوراسے بیابان کے حوالے کر کے آگئے تھے۔ ممکن ہے کسی نے پوسف کو کنویں سے نکال لیا ہو۔اوروہ زندہ پھی آکا ہو۔ گر وہ ہے کہاں ؟اسے تلاش کریں تو کہاں ؟وہ کس وادی میں قیام پذیر ہو گا۔اللہ تعالیٰ کی اس وسیج و عریض زمین میں وہ اسے کہاں ڈھونڈھیں۔وہ پوسف کے ملنے سے تو مایوس ہو چکی تھیس لیکنوہ بیہ تو جانے تھے اس وسیج و عریض زمین میں وہ اسے کہاں ڈھونڈھیں۔ وہ پھی تھیس لیکنوہ بیہ تو جانے تھے کہ بدیامین کہاں ہے۔انہیں آنے جانے کاراستہ بھی معلوم تھااس لئے انہوں نے سوچا کہ عزیز کے پاس جائیں اور اس کی منت ساجت کریں۔ ممکن ہے وہ بدیامین کو واپس کر دے۔اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے مل کر پوسف کی جدائی کا غم بھول جائیں اور دے۔انہیں ہو جائے۔

وہ مصر کو چل دیے مگران پر امیدو پیم کی حالت طاری تھی۔وہ عزیز کے دربار میں دست بستہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ ایک عزت دار اور کریم شخص کی طرح شر مندگی اور خجالت سے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرائت نہیں کررہے تھے۔

عرض کرنے گئے: اے عزیز مصر اگردش ایام نے ہمیں واپس آنے پر مجور کر دیا ہے اور وقت نے ذات اور مسکنت کے ساتھ ہمیں آپ کے حضور کھڑا کر دیا ہے۔ دن بد لتے رہتے ہیں اور وقت ایک سانہیں رہتا۔ ہم آپ کی خدمت میں بہت کم پونجی لیکر حاضر ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہماری مالی حالت کچھا چھی نہیں ہے۔ ہماری گزران بڑی مشکل سے ہو رہی ہے اور ہم ننگ دستی کا شکار ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو صدقہ سمجھ کر ہماری مشکل حل کر دیں اور ہماری بھوی بنادیں۔ صرف آپ ہی ہمارے والدگرامی کے آنووں کوروک سکتے ہیں اور صرف آپ ہی ان کے دردو غم کو ہاکا کرنے کی سکت رکھتے ہیں۔

الله تعالیٰ نے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیهماالسلام کے قصے کواس قدر بلندی پر پنچادیا تھا کہ وہ ایمان بالقضاء اور صبر علی البلاء پر اعلیٰ مثال بن سکے تو یوسف علیہ السلام کواجازت مل گئی کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں اور بتادیں کہ میں ہی یوسف ہوں۔ان کی لفزشوں کواپنے کرم سے معاف کردیں اور ان کی خطاسے در گزر کریں۔ تاکہ بید قصہ عشش کرم اور عفوودر گزرکادرس بن جائے۔

یوسف علیہ السلام نے اپ بھا ئیوں سے پوچھا جہس وہ دن یاد ہے جب
پوچھٹے ہی کہ ابھی اند چرا تھا کہ خواہش نفسائی تمھارے لیے آراستہ کر دی گئی اور
شیطان نے تمھارے دلوں میں یہ وسوسہ اندازی کی کہ یوسف اور اس کے بھائی کو
دھو کہ دو۔ تھیں یاد ہے ؟ تم نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا پھر تم نے اس کے بھائی
کے ساتھ بھی وہی مکرو فریب کیا اور اسے تکلیف ہی۔ ذرایاد کرونا کہ تم میں سے ایک
نے یوسف کو اپنے آئی ہا تھوں سے پکڑا۔ اس نا توال کے کپڑے کو کھینچا۔ وہ دہائی دیتا
رہا، منتیں کر تارہا۔ چیختا چلا تارہا تالہ وشٹون کر تارہالیکن تم نے پچھ پرواٹ کی۔ تمھارے
اندر رحمت کے کسی جذبے نے سرنہ اٹھایا۔ تم نے اس معصوم کو اکیلے کسمیری کی احالت
میں اندھے کنویں میں پھینک دیا۔

بر دران یوسف شک میں پڑگئے اور یوسف کی حقیقت کے بارے انہیں شبہ ہونے لگا۔ کہ بیر وہی با تیں بتارہا ہے جووا قعی ہو چکی ہیں۔ لیکن اسے بیر سب کچھ کس نے بتادیا؟ وہ ایک ایک واقعے کی تفصیل بیان کر رہا ہے اسے کسے معلوم ہوا کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ کیا بیر سب پچھ بدیا مین نے بتایا ہے؟ لیکن بیر کسے ہو سکتا ہے۔ وہ بھی تو دو سرے لوگوں کی طرح اس واقعہ سے لا علم ہے۔ وہ تو یوسف کی حقیقت کے بارے ایک حرف نہیں جانتا۔ یوسف کو کنویں میں ڈالتے وقت کوئی شخص موجود نہیں بارے ایک حرف نہیں جانتا۔ یوسف کی طرف متوجہ ہوئے کہ دیکھیں تو سسی کی طرف متوجہ ہوئے کہ دیکھیں تو سسی کے کہ یا یہی شخص تو یوسف نہیں۔

انہوں نے آپ کو سرسے پاؤل تک دیکھا۔ آپ کی شکل و شاہت یاد کرنے
گئے۔ سامنے کھڑے شخص کے چرے میں یوسف کی علامات اور آثار تلاش کرنے
گئے۔ اس جبتو اور تفتیش میں زیادہ و فت نہ لگا۔ ان میں سے ایک چیخ اٹھا: بیشک آپ
ہی یوسف ہیں!

يوسف عليه السلام في الشيخ بها في بينا مين كى طرف اشاره كيا اور فرمايا بال-اَنَا يُوسُفُ وَهٰذا اَخِى قَدُمَنَ اللهُ عَلَيْنَا واِنَّهُ مَنُ يَتَّقِ وَيَصُبِرُ فَإِنَّ اللهُ لاَ يُضِيعُ اَجُرَ المُحُسنِيُنَ

"میں یوسف ہوں اور یہ میر ابھائی ہے بردا کرم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یقیناً جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے (وہ آخر کار کامیاب ہوتا ہے) بلاشیہ اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا" (یوسف: ۹۰)

ید دیکھ کر کہ یوسف مصر کے سب سے بوے عہدے پر فائز ہے اور ہمیں ہر سز ادے سکتا ہے۔ ان کے رنگ بھیے پڑگئے۔ ہواس باختہ ہو گئے۔ زبا نیں گنگ ہو گئیں اور شرم کے مارے زمین میں دھنے جاتے تھے۔ وہ سوچنے لگے کاش زمین پھٹ جاتی اور ہم زندہ در گور ہو جاتے یا کوئی ستارہ گر تا اور ہمارا نام و نشان مٹا دیتا .... یوسف کر یم النفس اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے۔ وہ ان کے خوف کو طول نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ ان کے خوف کو طول نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ ان کے انتقام نہیں لینا چاہتے تھے۔ چھ بھی ہو وہ ان کے بھائی تھے۔ ان کے باپ کے بیٹے تھے۔ اگر چہ انہوں نے یوسف کے قتل کی سازش کی تھی اور ان کی ہلاکت کا منصوبہ بنایا تھالیکن نہیں آپ نے فرمایا۔

لاَتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوُمَ لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ اَرُحَمُ

الرُّحِمِين-

"نہیں کوئی گرفت تم پر آج کے دن ۔ معاف فرما دے اللہ تہمارے (قصورول) کو۔ اور وہ سب مربانول سے زیادہ مربان

یہ مژدہ جانفزاس کرانہوں نے کہاہم اپنے والدگرامی کی خدمت میں حاضر ہوناچاہتے ہیں۔ جنہیں وقت نے آزمایا مگر انہوں نے سارے مصائب بر داشت کیے۔ جو مشکلات ان پر پڑیں اگر پہاڑوائی پڑتیں تووہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن وہ سب پچھ بر داشت کر گئے۔ اسی لئے اللہ کریم نے ان کا شار اپنے اولو العزم 'الاخیار' برگزیدہ' تفوی اور پر ہیز گاری کے حامل انبیاء میں کیا ہے۔ اور ان کے لئے لبدی جنت کو ٹھکاٹا قرار دے دیا ہے۔ انہیں صبر و مخمل کی وجہ سے وہ عزت و توقیر عطا کر دی ہے کہ قیامت تک ان کا ذکر خیر عزت و احترام سے ہو تارہے گا۔ یہ منشاء خداوندی تھا کہ وہ اس دنیوی زندگی میں بھی فلاح و کا مرانی حاصل کریں تاکہ خلق خداا نہیں دیکھ کراور ان کی سیرت طیبہ کی اقتداء کر کے صبر کی اس راہ پر گامزن ہواور مصائب و آلام میں صبر و استقامت کا مظاہر کرے اور بہترین صلہ حاصل کرے۔

ایک دن حضرت یعقوب اپنے عبادت خانے میں تشریف لے گئے۔ نماز ادا
کی اور ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے۔ پھر کافی دیر تک یوسف کویاد کر کے روتے رہے۔
اچانک آپ پر اطمینان کی ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ آنسو خشک ہو گئے اور غم واندوہ کی
سیاہ گھٹا چھٹ گئی۔ یہ ایک عجیب احساس تھا۔ یہ شعور اور یہ احساس کیا ہے؟ وہ دل کی
گر اکیوں میں تازگی سی محسوس کر رہے ہیں اور وجد ان میں سر مستی اور بجت و سر ور
سانچیل گیا ہے۔ وہ غم واندوہ وہ پریشانی اور اضطر اب سب کیسے ختم ہوااور اس کی جگہ
برے جسم میں خوشی و مسرت کی ایک اسرکیوں دوڑ رہی ہے؟ وہ سوچ سوچ کر تھک ہار
گئے لیکن کسی نتیجے یر نہ ہنچے۔

یہ شعور حضرت یعقوب کوبے خود کیے جارہاتھااور یہ فیض نس نس میں سایاجا رہاتھا۔ یول لگناتھا گویا گزرے ہوئے سنہری دن لوٹ آئے تھے اور خوشی کے وہی لمحے بلیٹ آئے تھے جب یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی یعقوب کی آٹھوں کے سامنے چلتے پھرتے تھے اور یعقوب ان کے چرے سے پھوٹنے والے تبسم کو دکھ کر خوش ہوتے تھے۔

یعقوب علیہ السلام اس تبدیلی کو محسوس کر کے پورے زور ہے' ساری قو توں کو مجتمع کرتے ہوئے چیخے۔

إِنِّي لَاَ جِدُّ رِيْحَ يُوسَفَ "مين تُويوسف كي خوشبوسو تَگهر بإهول" (يوسف: ٩٣) اس خو شبونے میرے مشام جال کو معطر کر دیا ہے۔ اس نے میرے ول کے نمال خانوں میں نغے بھر دیے ہیں۔ میرے دل کی خوشیال لوٹ آ می ہیں اور میرے جسم میں خوشیو بھر مگئ ہے۔

یعقوب علیہ السلام غلط نہیں کہ رہے تھے۔وہ واقعی یوسف علیہ السلام کی خوشبوسے زیادہ دور نہیں تھے۔ایک اونٹ سوار حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لیکر کنعان کی طرف بڑھ رہا تھا۔یہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے مسرت اور شاد مانی کا پیغام تھی۔اس قمیص نے حضرت کو پینائی اور زندگی لوٹادی۔

اونٹ موار نے مصر سے کنعان تک کا طویل سفر بہت کم وقت میں طے کر ڈالا۔اور بشارت دینے پہنچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب کے چرے پرڈالی گئی۔ فور أبصارت لوٹ آئی اور احساسات میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔

قاصد نے حضرت بعقوب علیہ السلام کو تمام حالات وواقعات ہے آگاہ کیااور پھر یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچایا کہ اپنے بیٹوں کی خطاؤں سے در گزر فرمائیں۔ بعقوب علیہ السلام نے فرمایا: میں خشش کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹالنے کی طاقت مجھ میں نہیں۔ ہاں حضورباری تعالیٰ میں ان کی خشش کی وعاکر سکتا ہوں۔وہ مہر بان اور کر یم ہے۔ ان کی خطاؤں کو معاف فرمادے گا۔

آپ نے فرمایا او نٹوں کو مہار ڈالو اور پلان کس کر تیار ہو جاؤ۔ میں عزیز مصر پوسف کے دیدار سے آئکھیں ٹھنڈی کر ناچا ہتا ہوں۔

یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور اپنے بھا نیوں کو گھر کے صحن میں کھڑے دیکھا نیوں کو گھر کے صحن میں کھڑے دیکھا نے والدین اسے نے اور بھا نیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا اور سر جھکا کر عاجزی وانکساری کی حالت میں کھڑے ہوئے۔ حضرت یوسف نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا اور اس کے فضل واحسان کویاد کرکے عرض کی۔ رب قد انتیکنی مِن المملك و عَلَمْتَنِی مِن المملك و عَلَمْتَنِی مِن المملك و عَلَمْتَنِی مِن تَاویل اللَحَادِیْتِ۔

فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرُضِ لَنُتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ تَوَفَّنِي

مُسُلِمًا وَّٱلْحِقْنِي بالصَّالِحِينَ

"اے میرے رب عطا فرمایا تونے مجھے یہ ملک نیز تونے سکھایا مجھے باتوں کے انجام کا علم۔ اے بنانے والے آسانوں اور زمین کے! توہی میر اکار سازہے دنیا میں اور آخرت میں۔ مجھے وفات دے در آنحالال کہ میں مسلمان ہوں اور ملادے مجھے نیک بندوں

رے راتھ "(یوسف:۱۰۱) کے ساتھ "(یوسف:۱۰۱) حوالثی

ا کی روایت کے مطابق حضر تراحیل بھی زندہ تھیں قر آن کریم میں گیارہ ستاروں سے مراد بھائی۔ چاند اور سورج سے مراد بوسف علیہ السلام کے والدین ہیں۔ راحیل کاذکر خیر نہیں ہوا کیو تکہ قر آن کریم دو نبیوں کی سیر ت کو ہدایت کے لیے پیش کرناچا ہتا ہے۔قصہ خواتی مقصود نہیں۔

The combined from the last the second of the

## "حضرت سيدناشعيب عليه السلام"

اہل مدین کا تعلق ایک عرب قوم سے تھا۔ یہ لوگ ارض معان میں سکونت پذیر سے یہ علاقہ اطراف شام میں واقع ہے۔ یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کے مکر سے اور شرک وہت پرستی کی لعنت میں گر فتار سے ''ایکہ'' نامی ہت کی پوجا پورے مدین کا مذہب تھی۔ پیشے کے لحاظ سے ہیں تاجر سے۔ اخلاقی لحاظ سے اس قدر گر چکے تھے کہ لوگوں کور دی چیزیں چیے' جب لوگوں سے چیزیں خریدتے تو ڈیڈی مارتے اور چیزیں زیادہ ہتھیا لیتے اور جب لوگوں کو دینے کی باری آتی تو ماپ تول میں کمی کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی ھدایت کے لئے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا آپ علیہ السلام کی پشت پناہی کی خاطر عظیم مجزات عطا ہوئے۔ اور نبوت ورسالت کی تصدیق کے لئے انہیں اعجاز آفرینی کی قوت عطافر مائی۔ ہوئے۔ اور نبوت ورسالت کی تصدیق کے لئے انہیں اعجاز آفرینی کی قوت عطافر مائی۔ آپ نے لوگوں کو اللہ وحدہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں سمجھایا کہ وہ کار وبار میں عمل کی اللہ تعالیٰ نے تعمار کی عرب ہے۔ ہم خالی ہا تھ شے اس نے تعمار کی جھولیاں بھر دیں۔ تم فقیر سے مالک الملک نے تعمیل غنی کر دیا۔

آپ نے فرمایا۔ یادر کھواگر تم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی پیروی نہ کی اور میری
بات نہ مانی تو تھی اللہ کے عذاب کا سامنا کر ناپڑے گا۔ لیکن انہوں نے آپ کی نسیحت
پر کوئی توجہ نہ دی الٹاان کی باتوں کا غذاق اڑا نے گئے اور تھی اور استہزاء کرنے گئے۔
النبہ مختوں نے یہاں تک کہ دیا۔ کہ اے شعیب کیا تیری نماز تھے تھم دیتی ہے کہ ہم
اپنے خداوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباؤ اجداد بندگی کرتے آئے ہیں اور کسی ان
دیکھے خداکی عبادت شروع کر دیں؟ تیری یہ عبادت کیا تھے روکتی ہے کہ ہم اپنی
مرضی اور پہند کے مطابق اپنے دینی معاملات سر انجام دیں؟ کیا ہم تیرے کہنے میں
آگر کاروبار ہو شیاری اور چالاکی کو ترک کر دیں؟ اور سوداگری کے ان طریقوں کو چھوڑ
دیں جن کی وجہ سے ہماری دولت میں اس قدر فراوانی ہوئی ہے۔ ہم اپنے محبوب دین کو
کیے ترک کر دیں۔ اپنی پہندیدہ کاروباری چالوں کو کسے چھوڑ دیں۔ اے شعیب تو تو ہوا
عقل مند اور سیانا ہے تو ہمیں ایسے مشورے دے رہا ہے۔ ذراو سعت نظری سے کام

شعیب علیہ السلام نے ان کے رویہ کود کھے کر سختی نہیں فرمائی۔ آپ کے لہج
میں ترشی اور سلخی نہیں آئی بلتہ انہیں نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی اور پیار و محبت
محرے لہج میں انہیں بتایا کہ میں کوئی غیر نہیں۔ میرے اور تمہارے در میان کئی
مضبوط رشتے ہیں۔ آپ نے قراب داری کی بات اس لیے کی کیونکہ یہ چیز نفیحت قبول
کرنے میں موثر ثابت ہوسکتی تھی اور ان کی رائے قبول کرنے میں مدودے سکتی تھی۔
آپ کو توقع تھی کہ جب میں انہیں رشتہ داری یاد و لاؤں گا تو یہ چیز انہیں سوچنے پر مجبور
کرے گی کہ شعیب ہمار ابھی خواہ ہے اور ہمارے بھلے کی بات کر تا ہے۔

جب آپ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ مائل ہورہے ہیں اور میری بات سننا چاہتے ہیں تو آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالی نے مجھے غیب پر مطلع فرما دیا ہے اور اس نے مجھے پر خصوصی نعمت فرمائی ہے۔ اس وجہ سے میں تمھارے طور طریقوں سے الگ تھلگ ہو گیا ہوں۔ اور میں نے گر اہی کاوہ راستہ اختیار نہیں کیا جس پر تم سریٹ دوڑ رہے ہو۔ اللہ کی عطا کر وہ روشنی اور نعمت نے مجھے روک دیا ہے کہ اللہ کے پیغام بہنچانے میں کوئی کمی کروں اور اس کے احکام کی بجا آوری میں سستی اور کا ہلی کو روا

ر کھوں۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ کر یم نے بچھے ہدایت کی و جی کی ہے اور بچھے دق دے کر مبعوث کیا ہے۔ بچھے اللہ تعالیٰ نے خصوصی رجت سے نوازا ہے اور بچھے وہ راستہ دکھا دیا ہے جو تحماری نظروں سے او جھل ہے۔ میں اس دعوت کو پھیلانے میں جے لیکر اٹھ کھڑا ہوں ہر گز نہیں تھکوں گا اور و جی خدا و ندی کے نقاضوں کو پورا کرنے کی حتی المقدور کو شش کروں گا۔ میں تحمیل پنی دعوت کے اتباع پر مجبور نہیں کروں گا اور نے کی حتی المقدور کو شش کروں گا۔ میں تحمیل نور یا پند کروں گا۔ حضر ت شعیب کروں گا اور نہ کسی ایسے کام کا حکم دوں گا جسے میں خود بالپند کروں گا۔ حضر ت شعیب علیہ السلام کی حکم وہر دباری اور فطانت اور دور اندیش مسلم اور پورے مدین میں معروف علیہ السلام کی حکم وہر دباری اور فطانت اور دور اندیش مسلم اور پورے مدین میں معروف فی صلہ بھی تو نہیں مانگ رہے تھے۔ اس و عظ و مشہور تھی۔ پھر اس راہ نمائی پر وہ کوئی صلہ بھی تو نہیں مانگ رہے تھے۔ اس و عظ و مشہور تھی۔ کے بدلے کسی جزاء کے بھی قائل نہیں شے بابحہ ان کے پیش نظر تو فقط اصلاح تھی اور راہ مستقیم کی نشاند ہی۔

جو شخص اس قدر بے لوث ہو'اس قدر مخلص ہو اس کی اتباع توبہت ضرور ی ہے۔وہ تواشحقاق رکھتاہے کہ اس کی مخلصانہ نضیحتوں کو سنا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ کیو نکہ اس کی کو شش اور محنت کے پیچھے کوئی مصلحت کوئی ذاتی منفعت کار فرمانہیں ہوتی۔ لیکن آپ نے محسوس کیا کہ میری اس نصیحت کو لوگ نفرت کی نگاہ ہے دیکھ رے ہیں اور پیروی کے جائے مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ میں نے وعوت وینے میں کوئی کو تاہی نہیں کی اور ان پر حجت تمام کرنے میں کوئی وقیقہ فرو گزاشت نہیں کیالیکن وہ میری بات نہیں مان رہے۔ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ میری د عوت کا انکار کسی دلیل پر مبنی نهیں بلحہ محض تعصب اور ہٹ د ھر می کا نتیجہ ہے۔ حسد نے ان سے بینائی چھین لی ہے اور نخوت و تکبیر نے انہیں حق کی پیروی سے روک دیا ہے۔ آپ نے انہیں روکا کہ خبروار حسد اور کینہ مھیں روگروانی پر ابھار رہاہے اور حق بات کی پیروی سے تکبر اور بڑائی آڑے آرہی ہے۔ انہیں عذاب خداو ندی اور سزاہے ڈرایااور ا نہیں بتایا معصیت اور گناہ کاار تکاب کہیں انہیں ایمان باللہ اور توبہ کی توفیق ہے محروم نہ کردے اور وہ عذاب وعقاب میں مبتلا ہو کراپنی بد بختی پر مهر تصدیق ثبت نہ کر دیں۔ جب آپ نے بیر ثابت کر دیا کہ ان کے عقا کد بودے ہیں اور جس راہتے پروہ چل رہے ہیں وہ ظلم و تعدی کا راستہ ہے اور جب دلائل وبراھین نے اپنے اقوال کی

صحت کواظهر من الشمس کردیا تومدین والے بے مقصد قال و قیل براتر آئے اور سب و مع بخ لگے۔ کنے لگے کہ ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتیں کیونکہ باتیں ہارے دلول تک نہیں چھنے سیں ہمیں یہ بیند نہیں ہیں کیونکہ یہ ہماری عقلیں ایساسوچ بھی نہیں سکتیں۔لہذا آپ برائے کرم عزت دار اور برے لوگوں کے انتقام کونہ ابھاریں ہے توآپ جانے ہیں کہ آپ ایک عزیب اور معمولی سے آدی ہیں۔ اگر آپ ایک معزز اور محرم قبلے اور خاندان سے تعلق ندر کھتے تو ہم آپ کووہ سز او بتے کہ آپ کی آنے والی تسلیں بھی توبہ کر تیں لیکن شعیب علیہ السلام ان کے رعب ودبدبہ کے سامنے نہ جھکے اور ان کی قوت و سطوت کی کوئی پر واہ نہ کی۔ بلحہ مسلسل ان کے باطل نظریات اور فاسد خیالات پر تقید کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد پر کامل بھر وسہ تھا۔ آپ کو یقین تھا کہ مالک حقیقی کی رحمت ضرور سہارادے گی۔اس لئے آپ نے بہانگ دہل فرمایا کہ میں اینے قبیلے کی شان و شوکت اور خاندان کی قوت و سطوت کی ا الله كى تائد اور نصرت يريقين ركها مول خاندان كار عب ودبدبه الله كى قوت سے بردھ کر نہیں۔ میرے خاندان کی ساری قوت بھی تواس کریم کے فضل واحسان کی ر بین ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کر یم کے حق کی رعایت کرتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتے ؟ اور کیا تم اس ذات پاک کی فرمانبر داری کے جذبے سے میری حفاظت نہیں کر سکتے ؟ بے شک اللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری میری قوم کی تعظیم اور میری عزت -c/0%c

ان کی دھمکی کا آپ علیہ السلام پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بلتہ امراء اور رؤساء کی تمدید کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھااور انہیں لاکار ااور فرمایا۔ تما پی ساری قوت میرے خلاف استعال کر لو۔ تو میری تبلیغی کو ششوں کو نہیں روک سکتے۔ اور اپنے مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر کا مل بھر وسہ تھا اور جانتے تھے کہ حق کی راہ میں سعی و کوشش کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ آپ کو یقین تھا کہ میر ارب کا فروں کے کر تو توں سے پوری طرح واقف ہے اور جو پھے وہ کر رہے ہیں اس سے مکمل آگاہ ہے۔

نصیبوں نے آپ کے ارشادات عالیہ کو گوش ہوش سے سنااور دل کی گرائیوں سے ان پر غورو فکر کر کے انہیں قبول کر لیا۔ آپ علیہ السلام کی قوم یہ دیکھ کر گھر اگئی کہ کمیں یہ سلسلہ سنگین نہ ہو جائے۔ اور بڑھتے بڑھتے اس کے مددگار قوت نہ حاصل کر لیں۔ کمیں یہ دعوت وارشاد دوسرے لوگوں کو بھی اپنی طرف مائل نہ کرلے اور شعیب کے مانے والے غالب نہ آجائیں۔

انہوں نے آپ کو دھمکیاں دیناشر وع کر دیں۔ اور آپ کے پیروکارول) کو ڈرانے لگے کہ اگر وہ بازنہ آئے تو انہیں بستی سے نکال دیا جائے گا۔ مگر آپ علیہ السلام نے ان پر بیہ حقیقت واضح کر دی کہ ان کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں ایمان پوست ہو گیا ہے۔ دین حق ان کی نس نس میں سرایت کر گیا ہے وہ اب خاک ذرات کی طرف نہیں لوٹ سختے۔ ہاں وہ مجبوری کی صورت میں کلمہ کفر ذبان سے تو کہہ سکتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کفر و عصیان سے نفرت پیدا ہو گئی ہے وہ اللہ کی اطاعت و فرما نبر داری کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں کی دلدل سے نجات دے دی ہے اور ضلالت کی وادی سے انہیں دور کر دیا ہے اب وہ کی صورت کفر وطغیبان کی اس وادی میں قدم نہیں رکھ سکتے۔

آپ علیہ السلام کو جب یقین ہوگیا کہ یہ لوگ حق کو قبول نہیں کریں گے کفر سے چھٹے رہیں گے ان کے خلاف اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ ہاتھ اٹھا کرعرض کی: اے مولائے کر بم انہیں کفر وا نکار کی سزاسے دوچار کر دے۔ یہ جس عذاب کے مستحق ہیں فوراً وہ عذاب ان پر مسلط کر دے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے دیکھ کر بھی ان بر ختوں کو خیال نہ آیا حق سے روگر دال رہے اور دنیا کمانے میں محور ہے۔ انہیں خبر تک بھی نہ ہوئی کہ تقدیر ان کے لئے کیا خفیہ تدبیر رکھتی ہے۔ یہ لوگ الٹا اہل ایمان سے بھڑ نے لئے۔ ان غریبوں کو دوبارہ کفر کی طرف بلیٹ آنے کا کہنے لئے اور انھیں ڈرانے لئے کہ اگر انہوں نے ماپ ڈرانے لئے کہ اگر انہوں نے ماپ کو اپنالیا تو ان کا حشر بہت بر اموگا۔ انہیں خوف زدہ کرنے لئے کہ اگر انہوں نے ماپ تول میں کی نہ کی تو ان کی ساری دولت دوسروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ اور وہ کوڑی کوڑی کوڑی کے مختاج ہو جائیں گے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ حضرت شعیب کوڑی کوڑی کوڑی کے مختاج ہو جائیں گے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ حضرت شعیب کوڑی کوڑی کوڑی کے مختاج ہو جائیں گے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت کی تکذیب کرنا شروع کردی اور انہیں جادوگر کہنے گئے آپ کو چیلنے علیہ السلام کی نبوت کی تکذیب کرنا شروع کردی اور انہیں جادوگر کہنے گئے آپ کو چیلنے علیہ السلام کی نبوت کی تکذیب کرنا شروع کردی اور انہیں جادوگر کہنے گئے آپ کو چیلنے علیہ السلام کی نبوت کی تکذیب کرنا شروع کردی اور انہیں جادوگر کہنے گئے آپ کو چیلنے علیہ السلام کی نبوت کی تکذیب کرنا شروع کردی اور انہیں جادوگر کہنے گئے آپ کو چیلنے

کیا کہ اگر آپ ہے ہیں اور آپ کی نبوت کے انکار سے عذاب آجائے گا تو لو ہم آپی نبوت کا انکار کرتے ہیں آپ کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتے ہم پر عذاب نازل کر کے و کھا۔

اللہ تعالیٰ نے حضر ت شعیب کی دعاس کی اور ان کی مد داور نصر ت فرمادی۔

کا فروں کو شدت کی گر می ہیں مبتلا کر دیا۔ انہیں ایسی پیاس لگی کہ پانی ہے گر پیاس اور

بو ھتی جاتی۔ گر می اس بلاک تھی کہ سائے ہیں بھی گر می کی تپش میں کوئی کی نہ آتی بلعہ و

بالا محلات اور پر سکون گر بھی اس گر می کا تدارک کرنے سے قاصر تھے وہ گھر اکر بھاگ

نکلے اور جنگل کی راہ لی۔ لیکن اللہ کی قدرت اور فیصلے سے بھاگے تو قضاء وقدر کی طرف

رخ پھر گیا۔ اچانک آسمان پر ایک بادل نمو دار ہوا۔ وہ سمجھے کہ بادل کا یہ عکر اا نہیں گر می

حاکمیں گے اور سائے میں آرام پائیں گے۔ یہاں تک کہ مدین کے سب بد سخت اس

جائیں گے اور سائے میں آرام پائیں گے۔ یہاں تک کہ مدین کے سب بد سخت اس

عرض کی باد ش بر سے گئے اور اس میں سے ایک چیخ بلنہ ہوئی۔ ایسا محسوس ہو تا تھا

کو زمین ان کے قد موں کے نینچ سے نکلی جاتی ہے وہ مارے خوف کے بھاگے لیکن اور سائے لیکن بادل سے جمالے لیکن جاتے گئے۔ ایسا حول کی بیات ہوئی۔ ایسا محسوس ہو تا تھا

کو زمین ان کے قد موں کے نینچ سے نکلی جاتی ہے وہ مارے خوف کے بھاگے لیکن جموں جسوں جو تا تھا جاتے۔ اللہ تعالی کا یہ عذاب جاری رہا یہاں تک کہ ان کی روحیں جسموں جاتے تو کہاں جاتے۔ اللہ تعالی کا یہ عذاب جاری رہا یہاں تک کہ ان کی روحیں جسموں جاتے تو کہاں جاتے۔ اللہ تعالی کا یہ عذاب جاری رہا یہاں تک کہ ان کی روحیں جسموں حیں جسموں حیاتے تو کہاں جاتے۔ اللہ تعالی کا یہ عذاب جاری رہا یہاں تک کہ ان کی روحیں جسموں حیاتے جاتے۔ اللہ تعالی کا یہ عذاب جاری رہا یہاں تک کہ ان کی روحیں جسموں حیاتے۔

کاساتھ چھوڑگئیں اور سب نیست ونابود ہوگئے۔
شعیب علیہ السلام نے نزول عذاب کا یہ منظرا پی آنکھوں سے دیکھا۔ اور ان
کے مردہ جسموں سے منہ پھیر لیا۔ کیونکہ اس عذاب کود کھ کر آپ کے دل میں حزن و
ملال کی لہر دوڑگئی کیونکہ کوئی غیر تو تھے نہیں گر اپنے رحیم دل کو تسلی دینے کے لئے
ان کے کفر کا خیال کیا۔ ان کی بداعتقادی اور اہل ایمان کے ساتھ ان کے مشرہ اور
استہزاء کا تصور کیا۔ ان کی مخالفتوں کو اور ہٹ دھر میوں کویاد کیا تواس سے ان کے دل کو
قدرے تسلی ہوئی کہ یہ اس عذاب کے مستحق تھے۔ آپ نے چرہ مبارک پھیر لیا اور فرمایا۔
یافوئم لَقَدُ اَبْلَغُتُکُمُ رسالاَت رَبِّی وَنَصَحُتُ لَکُمُ فَکَیُفَ

اسی علی قوم کافرین "اے میری قوم! بیک میں نے پنچادیے تھے تھی پخاات اپنرب کے اور میں نے نصیحت کی تھی تھیں۔ تو (اب) کیو تکر غم کروں کا فرقوم (کے مولناک انجام) پر"۔(الاعراف: ۹۳)

## «حضرت موسىٰ عليه السلام»

ولادت اور پرورش

فرعون کی سرکشی موصتے ہو ھتے انتا تک پہنچ گئے۔ بنبی اسرائیل اس کی رعایا تھے۔وہ ان پر ظلم وستم کے بہاڑ توڑ تا تھا۔ یہ لوگ اس ظالم و جابر باد شاہ کے زیر تسلط تسمیرسی اور مصیبت کی زندگی ہمر کر رہے تھے۔بد حالی 'ذلت اور تکبت کی اس زندگی میں ایک اور افتاد آن پڑی۔ ایک دن کسی کا بمن نے فرعون کو بتایا کہ بنبی اسر ائیل کے ہاں ا یک چہ پیدا ہو گاجو آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون یہ پیشین گوئی س کر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔اس خبر پروہ بھو نچکاں ہو گیا۔اوراس کے ظلم وستم میں اضافہ ہو گیا۔ بنبی اسر ائیل کے ہاں اگر کوئی چہ پیدا ہو تا تواہے ذیج کر دیا جاتا اور پچیوں کو زندہ رکھا جاتا۔ مگر خدائے قادر کے سامنے ایک انسان کی تدبیر کیاٹک سکتی ہے۔ رب العالمین نے توازل سے لکھ رکھا تھا کہ اس سرکش اور جابر بادشاہ کی بادشاہت کا خاتمہ اس ضعیف ونا توال نسل کے ایک یج کے ہاتھ پر ہوگا۔ جس کی پرورش کی ذمہ داری بھی وہ خود بنھائے گا۔ مگر ایسے پھول کی مانند جو کا نٹوں کی نوک کے در میان کھلتا ہے یا ایی فجر کی طرح جو تاریکیوں کی محوکھ سے جنم لیتی ہے۔اللہ تعالی نے بنبی اسر ائیل کو ممکنت عطاکردی اور فرعون عامان اور ان کے لشکروں کود کھادیا کہ وہ کس طرح بیخے کی كوشش كررب تق

"یوکابد" (موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ) اپنے گھر کی ڈیوڑھی میں تشریف فرما تھیں کہ ان کو در دزہ نے آلیا۔ آپ نے ایک دایہ کوبلا بھیجا کہ ان کی دیکھ بھال کرے۔ دایہ نے ان کی خبر گیری کی اور مچہ پیدا ہو گیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے بال توایک پچ کا جنم ہواہے تووہ پریشان ہو گئیں۔ لیکن ممتانے دل میں جوش مارا

اور ہر قیمت پر پچے کو بچانے کا عزم کر لیا۔ تین ماہ تک معصو مول کے دستمن فرعون کو خبر نہ ہونے وی۔ تین ماہ کے بعد فرعون نے جکم دیا کہ بنبی اسر ائیل کے ہاں جو بھی بچہ ملے قتل کر دیا جائے۔ یو کابد کو الہام ہوا کہ ایک صندوق تیار کریں اور پچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیں۔ آپ نے ابیابی کیا اور موسی علیہ السلام کی بہن کو بھے دیا کہ کنارے کنارے جائے اور دیکھے کہ صندوق کے ساتھ کیا واقعہ پیش آتا ہے۔ اور پھر آگر ہتائے۔ موسی علیہ السلام کا صندوق نیل کے بہاؤ پر بہنے لگا اور ان کی بہن کنارے چلتی انہیں دیکھتی رہی حتی کہ یہ صندوق فرعون کے پاس پہنچادیا گیا۔ پچی یہ دیکھ کر ڈرگئی لیکن اللہ تعالی کی رحمت بچے کے ساتھ تھی۔ فرعون کی بی یہ یہ کیا ہوگا دیا ہوسی کی دول میں موسی کی موسی کی نقش شبت کر دیا۔ اس نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے اپنامتبنی بنالیں۔ وکابد کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں اور اپنے پچے کی دور کی کا جو یہ جھ تھاوہ ہاکا ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام کواپی امان میں لے لیا تھا۔ اور و سے بھی موسیٰ کی والدہ ماجدہ بہت بہادر اور مضبوط ایمان کی مالک تھیں۔

ہے۔ کی رضاعت کیلئے بادشاہ نے گئی عور توں کو بلایا۔ تاکہ وہ کسی کا دودھ پینا شروع کر دے اور اس طرح اس کی کمزوری اور بھوک کا سدباب ہو لیکن گئی عور تیں آئیں اور ناکام لوٹ گئیں۔ پچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔

جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق دیکھتی کنارے پر چل رہی تھی تو ھامان نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے سوچا یہ پچی ضروراس صندوق اور پے کے متعلق پچھ جانتی ہے۔ ھامان کے کہنے پر لوگوں نے اسے بکڑ لیا۔ پچی سے باز پرس شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ کی خیر خواہی کرنا چاہتی ہوں۔ پچی کو فرعون نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اگر تیری نظر میں ایسی کوئی عورت ہے جس کا دودھ یہ پچہ لے لے گا تو تواس عورت کا پید بتاتا کہ ہم اسے تھم دیں اور وہ پچ کو دودھ پلائے۔ پچہ رورہا تھا۔ فرعون نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا تو پچہ خاموش کرنے لگا۔ موسیٰ کی ماں آگئی انہوں نے دودھ پلایا تو پچ فرعون سے لیکر سینے سے لگایا تو پچہ خاموش ہو گیا۔ انہوں نے دودھ پلایا تو پچ نے دودھ چینا بھی شروع کر دیا۔ حالا نکہ اس سے پہلے کئی عور تیں آئیں اور پلایا تو پچ نے دودھ چینا بھی شروع کر دیا۔ حالا نکہ اس سے پہلے کئی عور تیں آئیں اور

ناكام واپس چلى كئي تھيں۔

فرعون پر دہشت طاری ہو گئ اور یو کابد نے پوچھا تو کون ہے؟ پے نے کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیا گر تیرا دودھ مؤشی پی رہا ہے۔ یو کابد نے کہا۔ میرا دودھ بہت اچھاہے میں نے جس بچہ کو بھی دودھ دیا ہے اس نے پی لیا ہے۔ موئ یو کابد کے حوالے کر دیے گئے اور اس خدمت کے عوض ان کا وظیفہ مقرر ہوا۔ آپ نے موئ کو گود لے لیااور گھر آگئیں۔اس طرح اللہ تعالی نے ام موئ کو بہترین صلہ عطا کیااور ان کی آئکھیں ٹھنڈی کر دیں تا کہ انہیں یقین آجائے کہ اللہ کا وعدہ سچاہے۔

## موسیٰ علیہ السلام کامصرسے خروج

جب مدت رضاعت پوری ہوئی تو یو کابد بچے کو لیکر محل میں آئیں اور اسے فرعون کے حوالے کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تواللہ نے انہیں نبوت سے نواز ااور علم و حکمت سے سر فراز کیا۔

نا توال مغلوب و مقهور لوگول کی نگاہیں موسیٰ علیہ السلام پر گئی ہوئی تھیں۔
وہ جانتے تھے کہ صرف موسیٰ ہی کندھول پر لدے اس بوجھے انہیں چھٹکاراد لاسکتا
ہے۔ مصائب و آلام کی جس زندگی کووہ ایک عرصے سے بر داشت کر رہے صرف بھی
جوان اس سے انہیں نجات و لاسکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نمایت کر یم اور غریب پرور
جوان کی حیثیت سے سامنے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مصری معاشرے میں انہیں
خصوصی عزت سے نواز اتھااور ان کے دل کواپنے نورسے روشن فرمایا تھا۔

آپ علیہ السلام بنبی اسر ائیل کی حالت زار دیکھ کر کڑھتے رہتے تھے۔ آپ نے عزم صمیم کرلیا کہ میں ان مجبور اور مقہور انسانوں کی ضرور مدد کروں گااور فرعون کے ظلم وستم ہے انہیں رہائی دیکر ایک خوشگوار اور پر سکون زندگی گزارنے کا موقعہ فراہم کروں گا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ آپ نے دوآد میوں کو آپس میں لڑتے دیکھا۔ ایک چرے مہرے سے عبر انی لگتا تھا اور دوسر اکوئی امیر کبیر فرعونی۔ ایک تنسرے شخص نے دہائی دی کہ جمیں اس فرعونی کے ظلم سے بچاؤ موسی علیہ السلام نے مظلوم کی مدد کی خاطر امیر آدمی کا کام تمام ہو گیا۔ مدد کی خاطر امیر آدمی کا کام تمام ہو گیا۔ موسی علیہ السلام اسے قتل کرنا نہیں چاہتے تھے آپ بہت نادم ہوئے اور شیطان کے موسی علیہ السلام اسے قتل کرنا نہیں چاہتے تھے آپ بہت نادم ہوئے اور شیطان کے موسی علیہ السلام اسے قتل کرنا نہیں چاہتے تھے آپ بہت نادم ہوئے اور شیطان کے موسی علیہ السلام اسے قتل کرنا نہیں چاہتے تھے آپ بہت نادم ہوئے اور شیطان کے موسی علیہ السلام اسے قتل کرنا نہیں چاہتے تھے آپ بہت نادم ہوئے اور شیطان کے موسی علیہ السلام اسے قتل کرنا نہیں چاہتے تھے آپ بہت نادم ہوئے اور شیطان کے موسی علیہ السلام اسے قتل کرنا نہیں چاہتے تھے آپ بہت نادم ہوئے اور شیطان کے میں اللہ میں کو مقبول کی اللہ کی کو میں کا کرنا نہیں چاہتے تھے آپ بہت نادم ہوئے اور شیطان کے میں کا کام جو کی خاطر المیں کا کام کی کا کام کی کام

مکرو فریب پرشر مندگی محسوس کرنے گئے۔ فوراً حضورباری تعالیٰ میں ہاتھ اٹھائے اور گڑگڑا کر مغفرت کی دعا کی۔اللہ تعالیٰ نے اپنے ہندے کی خطاسے در گزر فرمایا اور انہیں معاف فرمادیا۔

الله تعالی کی طرف سے معشش اور در گزر موی علیہ السلام کے لئے بہت بوی عطااور نعمت غیر متر قبه تھی۔ یہ بخش اس بات کا ثبوت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پشت پر نصرت خداوندی ہے اور وہ ذات خودان کی مگهداری فرمار ہی ہے۔ آپ نے الله تعالیٰ ہے استعاذہ کیا کہ تهیں میں مجر مول کا پشت پناہ نہ بن جاؤں۔ مگر موسیٰ علیہ السلام يران كى بحريت غالب آگئ اور انساني طبيعت نے ان پر قابوياليا۔ آپ نے اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے سے معلق نہ کیا جو تمام امور کی تدبیر فرمانے والا اور ساری کا ننات کو ایک نظام کاپابند کرنے والا ہے۔اور آپ نے مشیئت خداو ندی کا استشاء نہ کیا ( یعنی یہ کہا کہ میں غریبوں کو فرعون کے ظلم وستم سے نجات دوں گالیکن اس کے ساتھ انشاء اللہ نہ کہا)اس لئے ان کا پیدار ادہ کہ وہ غریبوں کی مدد کریں گے ان کے لئے مصیبت بن گیا۔ آپ نے اس شہر میں ڈرتے ڈرتے صبح کی اس انتظار میں کہ کیا ہو تا ہے تواجاتک وہی مخض جس نے کل آپ سے مدو طلب کی تھی آج پھر آپ کو مدو کے لئے بلا ر ہاتھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو توبردا گر اہ اور فسادی ہے اور ساتھ ہی اس کی مدد کے لئے اس کی طرف دوڑ پڑے۔وہ یہ سمجھا کہ شاید موی اے قتل کرنا چاہتے ہیں اس لئے اس نے آپ کور حم طلب نظروں سے دیکھااور کہنے لگا۔

> يَامُوُسى أَتُرِيُدُ ان تَقَتُّلَنِي كَمَا قَتَلُت نَفُساً بِالْآمُسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلاَّ اَنْ تَكُوُنَ جَبَّا رًا فِي الْآرُضِ وَمَاتُرِيُدُ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصُلِحيُنَ

> "اے موی ای او چاہتا ہے کہ مجھے بھی قبل کر ڈالے جیسے کل تو نے ایک شخص کو قبل کیا تھا۔ تو شیس چاہتا بجز اس کے کہ تو ملک میں بردا جاہر بن جائے اور تو شیس چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔(القصص: ١٩)

یہ اتهام صریح کسی فرعونی نے سن لیا۔ کل کے قتل کے بارے میں پوری

قوم پریشان تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ قاتل کون ہے۔ وہ شخص گیااور جا کر بتایا کہ کل جو قتل ہوا ہے اس کا مرتکب موسیٰ ہے۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے کہ اسے پکڑیں اور اس کے مکڑے مکڑے کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب تھی۔ ایک شخص شہر کے آخری گوشے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اور آکر بتایا کہ اے موسیٰ! مر دار لوگ آپ کے بارے سازش کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر ڈالیس۔ پھر آپ کو تھیجت کی اور کہا کہ نکل جائے یہاں سے اور چلے جائے جمال رب العالمین آپ کو لے جانا جاتا ہے۔ جان بانا چاہتا ہے۔

موى عليه السلام ارض مدين ميس

موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو کر شہر سے چپکے سے نکلے تاکہ ظالموں کی سازش سے چ جائیں۔ آپ آٹھ را تیں بلاد مدین کے راستے چلتے رہے۔ عنایت ربانی کے سواکوئی مددگار نہیں تھا اور نور اللی کے علاوہ کوئی رفیق راہ نہیں تھاجو تنما ئیوں میں تسلی کے دوحرف کتا۔ اگر اس سفر میں زادراہ تھا تووہ صرف تقویٰ و پر ہیزگاری تھا۔ آپ ننگے پاؤں چلتے رہے حتی کہ پاؤں میں چھالے پڑگئے۔ بھوک سے نڈھال در ختوں کے یے کھاکر گزار اکرتے رہے۔

اس تکلیف میں تعلی اور اطمینان کا کوئی سامان نہ تھاہاں ہی غنیمت تھا فرعون اور فرعونیوں سے دور نکل آئے تھے اور اب جاسوسوں اور قتل کے در بے وشمنوں کی نظروں سے دور نکل آئے تھے۔ مدین کے قریب پٹیج تو آپ کوپائی کے ایک گھاٹ پر لوگوں کی بھیر نظر آئی۔ ہر شخص کنویں تک پہلے پہنچنے اور پائی حاصل کرنے کے لئے کوشش کر رہاتھا۔ ان سے ذرا فاصلے پر دو پچیاں کھڑی تھیں۔ وہ اپنی بحریوں کو دوسر سے روٹ میں ملئے سے روک رہی تھیں۔ تاکہ یہ بھیر چھیٹے تو وہ بھی بحریوں کوپائی پلائیں اللہ تعالیٰ کے نبی موسی علیہ السلام کے دل میں رحم اور کمز وروں کی حمایت کا جذبہ جاگ اٹھا۔ آگے برھے اور پوچھاتم کیوں اس طرح کھڑی ہو ؟ انہوں نے کہا کہ جب تک چروا میں اللہ اپنے اپنے رپوڑ کو لیکر واپس نہیں چلے جاتے ہم پائی نہیں پلا سکتیں۔ کیونکہ ہم مردوں کے ساتھ اختلاط سے پچناچاہتی ہیں۔ ہمیں مجبوراً پائی پلانے آنا پڑتا ہے کیونکہ مردوں کے ساتھ اختلاط سے پچناچاہتی ہیں۔ ہمیں مجبوراً پائی پلانے آنا پڑتا ہے کیونکہ مردوں کے ساتھ اختلاط سے پچناچاہتی ہیں۔ ہمیں مجبوراً پائی پلانے آنا پڑتا ہے کیونکہ مردوں کے ساتھ اختلاط سے پچناچاہتی ہیں۔ ہمیں مجبوراً پائی پلانے آنا پڑتا ہے کیونکہ میں۔ ہمیں مجبوراً پائی پلانے آنا پڑتا ہے کیونکہ سے موروں کے ساتھ اختلاط سے پچناچاہتی ہیں۔ ہمیں مجبوراً پائی پلانے آنا پڑتا ہے کیونکہ میں۔ ہمیں مجبوراً پائی پلانے آنا پڑتا ہے کیونکہ سے میں جہیں موروں کے ساتھ اختلاط سے پچناچاہتی ہیں۔ ہمیں مجبوراً پائی پلانے آنا پڑتا ہے کیونکہ

ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور اٹھ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے فور آان نا تواں لڑکیوں کی مدد کی اور ان کی بحر یول کو گیا تو آپ مدد کی اور ان کی بحر یول کو گیا تو آپ ایک در خواست کی اور عرض ایک در خواست کی اور عرض کی کہ مولا! میں فقیر اور محتاج ہوں۔ مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔

لڑکیاں فررا اپنج باپ کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔ حالا نکہ وہ اتنی جلدی
پہلے واپس نہیں لو ٹی تھیں۔والد نے جلدی آنے کی وجہ پو چھی توانہوں نے ساراقصہ
کمہ سایا۔اللہ کر یم نے موسیٰ علیہ السلام کی التجاس کی تھی اور آپ پر خصوصی رحمت
فرمادی تھی۔اس بوڑھے بزرگ کو الہام ہوا کہ اپنی ایک پی کو مسافر کی تلاش میں روانہ
کریں۔ لڑکی واپس پلٹی حضرت موسیٰ کو دیکھ کرشرم و حیاء کی پیکر بندی حاضر خدمت
ہوئی اور عرض کی:

إِنَّ أَبِي يَدُعُو لِيَ لِيَجُزِيكَ أَجُرَ مَاسَقَّيْتَ لَنَا

"مير \_ والد مهى بلات بي تاكه تم في جو بهارى بحريول كويانى الله الله على معاوضه وي " (القصص: ٢٥)

پیوپہ میں موسی ملیہ السلام نے اس دعوت کو قبول کر لیااور لڑکی کے پیچھے ہیں موسی علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول کر لیااور لڑکی کے پیچھے اس کے گھر کو چل پڑے۔ آپ نے اس گھر کو امن و آشتی کا گھوار اپایااور سار اماجرا کہ سنایااور

کھ بھی نہ چھپایا۔ بوڑھے بزرگ نے آپ کو تسلی وی اور فرمایا: لَاتَحَفُ نَجَوُتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيُنَ

"ڈرو نہیں۔ تم ظالموں کے پنچ سے گر نکل آئے ہو" (القصص: ۲۵)

موسیٰ علیہ السلام ہوڑھے ہزرگ سے سسر الی رشتہ قائم کرتے ہیں اور پھر اپنے وطن واپس آتے ہیں

یوڑھے بزرگ کے گھر میں آپ کوزندگی کی ہر آسائش میسر تھی۔ آپان کی محبت سے بہت سکون اور راحت محسوس کرتے تھے۔ کیونکہ دونوں کے دلوں میں نور ایمان ضوفشال تھا۔ اور اخلاص کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ اور یہ فطرتی بات ہے کہ کند ہم

جنس باہم جنس پرواز۔

موسی علیہ السلام متانت اور سنجیدگی کے پیکر تھے۔ آپ بوڑھے ہزرگ اور اس کی بچیوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ اُن کے دل میں بھی حضرت کی بوئی قدر و منزلت تھی اور ان سے اپنائیت اور انسیت می پیدا ہو گئی تھی۔ کیو نکہ اللہ کر یم نے آپ کو حسن خلق سے بھی نواز رکھا تھا۔ بوڑھے کی ایک بیشی کو حسن خلق سے بھی نواز رکھا تھا۔ بوڑھے کی ایک بیشی حضرت موسی علیہ السلام کے حسن خلق اور قوت سے بہت متاثر ہوئی اور ان سے محبت کرنے گئی گئی مینے گزر گئے تھے لیکن آپ نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس بلندی اخلاق اور علو کر دار کود کھے کر پچی نے اپنے باپ سے خود ہی کہہ دیا۔

یَااَبَتِ اِسُتَاْ جَرُهُ مَنُ اسْتَاْ جَرُتَ الْقَوِیُّ الْاَمِیُن (القصص: ۲۷) (میرے محرّم) باپ اسے نو کر رکھ لیجئے۔ بیٹک بہر آدمی جس کو آپ نو کر رکھیں وہ ہے جو طاقتور بھی ہواور دیانتدار بھی ہو۔

کیاس نے اکیلے وہ ڈول نہیں تھینج لیا تھا جے ایک آدمی خالی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ حالانکہ وہ تھکاماندہ سفر سے آرہا تھا۔ والدگرامی کیا یہ شخص سر اپاپا کیزگی نہیں ؟۔
اس کا دامن گناہ سے بالکل پاک نہیں ؟ جب میں اسے بلانے گئی تھی اور آپ کا پیغام دیا تھا تووہ سر جھکائے سنتارہا تھا اور میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے آگے آگے چلتارہا تھا۔ اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ طمارت کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور شر افت کس چیز کا نام ہے۔ اس نے پور اراستہ طے کر لیالیکن ایک دفعہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ کہیں خیات کا مر تکب نہ ہو جائے۔

بوڑھ بررگ نے پچی کی بات کو غور سے سنا۔ وہ بھی کئی دنوں سے موسیٰ علیہ السلام کی بلندی کر دار کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ یہ گفتگو کسی غافل شخص کو تنبیہ شمیں تھی یا کسی ساکن کو حرکت دینا شمیں تھابلے یہ ایک صدائے بازگشت تھی جو کئی دنو ہے واس تمناکا بررگ کے دل میں تمنااور آرزوبن کر مچل رہی تھی۔ بوڑھے نے کئی دفعہ اس تمناکا اظہار کرنا چاہا تھا۔ آج جب پچی نے اظہار کرنا چاہا تھا۔ آج جب پچی نے خود مہر خاموشی توڑ دی تھی اور اس موضوع پر گفتگو کا موقع فراہم کر دیا تھا توانہوں نے خود مہر خاموشی توڑ دی تھی اور اس موضوع پر گفتگو کا موقع فراہم کر دیا تھا توانہوں نے ایک مجلس منعقد کی پھر کھڑ ہے ہو کر لوگوں کے سامنے حضر ت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مجلس منعقد کی پھر کھڑ ہے ہو کر لوگوں کے سامنے حضر ت موسیٰ علیہ السلام سے

مخاطب ہوئے: اے موسی! میں اپنی دو پچیوں میں ہے ایک پچی آپ کے نکاح میں دیتا چاہتا ہوں بشر طیکہ آپ آٹھ سال تک میرے مددگار' معاون اور خدمت گزار ہیں۔
ان آٹھ سالوں میں آپ میری بحریاں چرائیں گے اور دوسرے کاموں میں میری مدد کریں گے۔ اگر آٹھ کی بجائے دس سال آپ میری خدمت کریں تو یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ مجھ امیدہ کہ آپ دوسال مزید میری معاونت کریں گے۔ لیکن ان دو سالوں کی خدمت کے لئے میں مجبور نہیں کروں گا۔ اور میں بوے خلوص سے سالوں کی خدمت کے لئے میں مجبور نہیں کروں گا۔ اور میں بوے خلوص سے تمھارے ساتھ کیا گیاو عدہ پور اکروں گا انشاء اللہ۔

موی علیہ السلام مدین میں پردیسی تھے۔بالکل اکیلے۔بالکل تنہا۔ دوستوں سے بہت دور گھر والوں سے بہت پرے۔ ایک وحشت سی تھی۔ ایک اکیلا پن تھاجو پریشان کر تار ہتا تھا۔ یوڑھے بزرگ کی بات س کر آپ کے دل میں زندگی کی تمنالوث آئی جس طرح پانی لوث کر آجا تا ہے۔ آپ نے بصد ادب واحر ام یوڑھے بزرگ کی خدمت میں عرض کی: اے مهر بان سر دار! میں آپ کی صحبت میں رہنا سعادت خیال کر تا ہوں۔ اگر آپ میر کی مدد کریں تو میر کی قوت بڑھ جائے گی اور آپ کی پشت پناہی حاصل رہی تو دنیا میں مجھے کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا۔

مدین کی زندگی اب موسی علیہ السلام کیلئے ایک اچھی زندگی ثابت ہو گئی اور
ان کی تمناؤل کے چراغ روش ہو گئے۔ آپ نے بوڑھے ہزرگ کی خدمت ہجالا کر اور
ان کے گھر کی دیکھے بھال کر کے مقررہ مدت یعنی دس سال کاعرصہ پورا کر دیا۔ آپ نے
اس عرصے میں نمایت امانت داری 'حکمت و تذہر اور تفوّی و پر ہیز گاری کا مظاہرہ کیا۔
بوڑھے سر دار نے بھی اپناوعدہ و فاکیا اورا پنی ایک پنی کی شادی حضرت موسی علیہ السلام
سے کر دی۔ بوڑھے سر دار نے جو حضرت موسیٰ کے سسر تھے انہیں بہت ساری
بھیرہ یں اور بحریاں دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وطن کی محبت نے جوش مارا۔ اور
آپ کادل بے قرار ہو گیا۔ وطن کی محبت گویا ایک جنون تھاجو آپ کو بے قرار کر رہا تھا۔
بیلاکہ اُلفُنکا ھا علی کُلِ حَالَة اللہ اللہ میں وقد یُولف الشیّی ' الَّذِی ُ

لَيْسَ بِالْحُسُنُ وَتُسْتَعُذَبُ الْاَرُضُ الَّتِي لَاهَوٰى بِهَا....وَلَا مَاؤُ هَاعَذُبُ

وَلَكُنها وَطنُ

"وہ ایسے شہر ہیں جن سے ہم ہر حال میں محبت کرتے ہیں۔ اور کھی ایک ایسی چیز سے بھی محبت ہو جاتی ہے جس میں حسن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔

ایک ایسی سر زمین جس کانہ توپانی میٹھا ہو تا ہے اور نہ ہی اس میں محبت کا کوئی اور پہلو ہو تا ہے لیکن پھر بھی وہ سر زمین اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ انسان کاوطن ہوتی ہے"

موسیٰ علیہ السلام نے اپناسار اسامان سمیٹا ایک قافلہ تر تیب دیا۔ اور آپی ہوی کو کیکر مصر جانے کی تیاری کرلی۔ یوڑھے بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعاؤل سے رخصت کیا۔ یمال تک کہ بیہ قافلہ وادی طور سیناجا پہنچا۔

موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کراس طرف آنکلے تھے۔ آپ جیران تھے۔ کہ اب وہ کس راستے سے گھر پہنچیں گے۔ آپ نے سفر ملتوی کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن عنایت اللی نے نظر فرمائی۔ عطائے رب جلیل نے دستگیری کی اور دل میں امیدکی کیفیت پیدا ہوگئی کہ قافلہ مصر ضرور پہنچے گا۔

وَاذَا لَعْمَايَةُ لَاحِطْتُكَ عَيُونُهَا نَمُ فَالْمَخَاوِفُ كُلُّهُنَّ اَمَانَ "جبعنايت رباني تجمع اپني نگاه ميں ركھے توبس سوجا تمام خوف امن سے بدل جائيں گے۔

مویٰ علیہ السلام زیادہ دور نہیں چلے ہو نگے کہ طور کی طرف ہے آگ نظر آئی۔ آپ نے کجاوے اتار دینے کا حکم دیا۔اور اکیلے اس آگ کی طرف چل پڑے۔اپئی اہلیہ کو فرمایا کہ تم یہیں ٹھمرووہ سامنے آگ جل رہی ہے میں وہاں جاتا ہوں شایدوہاں سے کوئی خبر لے آؤں یاآگ کی کوئی چنگاری تاکہ تم اسے تاپ سکو۔

وادی کے دائیں کنارے اس بابر کت مقام میں اس روشن ہنستی مسکر اتی رات میں اللہ کے نبی کے لئے وقت تنبسم کنال تھا۔ ایک در خت سے آپ کو آواز دی گئی۔

أَنْ يَمُوُسِي إِنِي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (الْقصى: ٣٠)

"اے موسی ابلاشبہ میں ہی ہول اللہ جورب العالمین ہے" یہ نبوت کی ابتداء تھی۔اللہ نے آج آپ پر خصوصی کرم فرمایا تھا۔اپنا پیغام دیکر انہیں نسل انسانی کی هدایت کا فریضہ سونپ دیا تھا۔ وہاں اللہ کریم کی یہ آواز بھی ساعت سے ٹکرائی۔

وَمَاتِلُكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسَى

"يه آپ كے ہاتھ ميں كيا ہے اے موكٰ!" (ط: ١١)

قوت بھری اس پیارے سوال میں چھیے انو کھے راز کو صحیح نام دینے ہے عاجز مھی۔ آپ نے عام آدمیوں کاساجواب دیا کہ۔

> هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكُّواُ عَلَيُهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِيُ وَلِيُ فِيْهَا مَارِبُ أُخُرِي

" بير ميرا عصا ہے۔ ميں طيك لگاتا ہوں اس پر اور ميں يتے جھاڑتا موں اس سے اپن بحریوں کے لئے۔ اور میرے لیے اس میں کئی اور فائدے بھی ہیں۔(ط:۱۸)

آب سمجے کہ شاید عصا کے خصائص اور فائدے ذکر کرنا مقصود ہے .... لیکن قدرت خداوندی اس سے بہت آگے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کریم توبوی شان و منزلت کامالک ہے۔ یہ سوال ایک حقیقت کی وضاحت اور ایک اعلان کی تمہیر تھا۔

الله تعالیٰ نے عصاکی حقیقت کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تاکہ اس کے بعد جب آپ کو اس میں خوارق العادۃ چیزیں نظر آئیں اور معجزات ظاہر ہوں تو یقین ہو جائے کہ اس میں واضح نشانیاں اور سچی دلیلیں موجود ہیں۔ اور اللہ نے اس عطا کو پیر خصوصیت اس لئے مخشی ہے تاکہ ان کی رسالت کے لئے امتیازی نشان تھرے اور وعوت کی تقویت کاباعث ہے۔

> فَكُمُ طَابَتُ به لِلُحَقَ نَفُسُ ا بحَبُلِ اللهِ تَعْتَصِمُ اعْتَصَامًا كتن بى ايسے لوگ بيں جنہيں حق محبوب موتا ب وہ اللہ کی رسی کو اچھی طرح تھام لیتے ہیں

موسیٰ علیہ السلام کو تحکم ملا کہ عصابچینک دو۔ آپ نے عصابچینک دیا۔ تو اچانک وہ مانپ بن کراد هر اد هر دوڑ نے لگا۔ یہ سانپ بڑھنے لگااور اس کی جسامت میں ویکھتے ہی دیکھتے اضافہ ہونے لگا حتی کہ اس نے ایک بہت بڑے اژ دھے کی شکل اختیار کرلی۔ اور ایک خوفناک جن نظر آنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر ڈر گئے اور بھاگ جانا چاہالیکن اللہ کریم نے فرمایا۔

لَاتَحَفُ إِنِي لَا يَحَافُ لَدَىَّ الْمُرُسَلُوُنَ ''وُرو نہیں۔ میرے حضور ڈرا نہیں کرتے جنہیں رسول بنایا جاتا ہے''(الخل: ۱۰)

موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی اللہ کریم کی نداء سن کر آپ کادل مطمئن ہو گیااور حق کے نور کو عیال دیکھ کر آئیس ٹھنڈی ہو گئیں۔اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور معجزے سے بھی نوازا۔ انہیں حکم ملاکہ اپناہاتھ اپنجازو کے نیچے دبائے۔جب آپ نے ہاتھ دبایا تو کیاد کیکھتے ہیں کہ بغیر کسی یماری کے وہ بالکل سفید ہو چکاہے۔

یہ دونوں معجز ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام کیلئے بعد کی زندگی میں ایک تھم کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے انہیں آپ کی دلی تقویت کا باعث بنادیا۔ اور فرعون اور فرعون کی قوم کو پیغام حق دینے کے لئے انہیں ایک ہتھیار بنادیا۔ تاکہ آپ اس سر کش قوم کو جب دعوت حق دیں توانہیں کوئی جمٹلانے کی جرات نہ کر سکے۔ پس آپ نے دعوت ارشاد کا تھم لیکر اور اللہ کی طرف سے یہ معجزات دیکھ کر حق کا نعرہ لگایا اور۔ اپنی تکوار بے نیام کی تاکہ سرکشی اور گر ابی کے پردے تار تار ہو جائیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغامبر

فرعون اور اس کے حواری بلاد نیل میں عیش و عشرت کی زندگی ہمر کررہے تھے۔ جبکہ قبطی اورمبعثی اسر ائیل محکومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ فرعون ظلم و ستم اور نخوت و تکبر کا پیکر تھا۔ زمین اس کے جورو جفا ہے شروفساد کا گھوار این چکی تھی۔وہ اپنے آپ کو خداکا ثانی قرار دیتا اور اپنی ناقص بشری فطرت کو الوہیت کا مستحق سمجھتا تھا۔ وہ لوگوں کو مجبور کرتا کہ وہ خدا کو چھوڑ کر اس کی عبادت کریں۔بنی اسرائیل پر تواس نے عرصہ حیات نگ کرر کھا تھا۔ اور انہیں طرح طرح کی اذبیتی دیتا تھا۔ وہ ان سے انتاکام لیتا کہ وہ تھک ہار کر گر پڑتے۔ ان کی امیدول کے سارے چراغ گل ہو چکے تھے۔ ان کی حیثیت ایک گری پڑی چیز سے زیادہ نہیں تھی۔ فرعونی اپنی خواہشات کے بعد سے دوہ دولت ایمان سے تبی دامن اور نوریقین سے محروم تھے۔ ان کی نظرول سے حق کا راستہ او جھل ہو چکا تھا۔ اور زندگی کی بلند اقدار ان کے سامنے کوئی و قعت نہیں رکھتی تھیں۔

وَقَوُمٌ فِي الضَّلَالَةِ قَدُ تَهَاوَوُا الْكَسُوُا بِالرِّسَالَةِ قَدُ تَهَاوُوُا الْكَسُوُا بِالرِّسَالَةِ يُرُحَمُونَا! ووارے سے وہ الی قوم شی جو گراہی کی محبت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتی تھی۔ کیا اس پر رسالت کے ذریعے رحمت نہیں کی گئی تھی!

ایسے میں اللہ کی رحمت کو جوش میں آنا چاہیے۔اور اس کے عدل اور کرم کے چشمے پھوٹے چاہیئں۔ان پھر دل' ظالم وسر کشوں پر رحمت ہونی چاہیے سوان کے لیے اللہ نے نور کے مدارج تیار کیے۔ان کے لیے ہدایت کارستہ کشادہ کیااور ظلمت کدوں کو روشنی بھٹے کا اہتمام کیا۔

موی علیہ السلام کو تھم ملا۔ اے میرے پیارے فرعون اور اس کے حاشیہ برداروں کے لیے تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے دو معجزے ہیں۔ ان دو معجزوں کی وجہ سے اللہ تعالی تیری بات کو تقویت دے گا اور تیری دلیل اور جحت کو غالب کرے گا۔ فرعونیوں کے پاس تشریف لے جاؤتا کہ تیرے صدقے یہ تاریکیوں سے نکل کر نورکی سمت آجائیں۔ اے میرے محبوب، مدے حق کا علم بلند کر دے تاکہ بلا دنیل والے اس پر چم کے سائے میں آرام و سکون سے زندگی گزاریں۔ تیرے بلا دنیل والے اس پر چم کے سائے میں آرام و سکون سے زندگی گزاریں۔ تیرے توسل سے ہدایت کا نور تھیلے اور گر ابی کی تاریکیاں کا فور ہو جائیں۔

الله كريم كابيه حكم من كر موسىٰ عليه السلام دعوت وارشاد كے لئے تيار ہو گئے۔اگرچہ الله تعالیٰ نے ان كے دل ميں ايمان ثبت فرماديا تھاان كی دعوت كى براھيں ودلائل ہے توثيق كر دى تھى اور انہيں دوايسے معجزے بھى عطافزماد بے تھے جن كى

وجہ سے ان کی قوت اور طاقت کمیں بوھ گئی تھی اور وہ ان معجزات کے بل بوتے پر فرعونیوں کے مکرو فریب کا مقابلہ کر سکتے تھے اور انہیں شکست سے دوچار کرنے کی بوزیش میں تھے لیکن بایں ہمہ آپ کی فرعون سے ایک عرصہ سے مخالفت چلی آر ہی تھی۔وہ عرصہ درازے حضرت کو تلاش کر رہاتھا کہ موسیٰ ملے تو میں اس سے انتقام لوں۔ای ظالم کے خوف سے آپ مدین بھاگ گئے تھے۔ای ستم پیشہ مخص سے بچنے کے لئے تو آپ نے وطن اور گھر والوں کو چھوڑ اتھا۔اس کی دستمنی کی وجہ سے اپنوں سے جدائی کے صدمے سے تھے۔ آپ کواپنی سلامتی درکار تھی اور ای لئے آپ ہے سب بر داشت کر گئے تھے۔اب بھی صورت حال ویلی ہی تھی۔اگرچہ آپ وطن کے لئے ب قرار تھے لیکن محبت اور خوف کے ملے جلے جذبات دل میں خلجان پیدا کررہے تھے۔وہ اپن امیدوں کے سامنے کئی رکاوٹیں محسوس کر رہے تھے۔اس مشکل مقصد سے ای کئے آنکھ پھیر لیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ آپ منشاء خداوندی کے مطابق جمال تھم ملے تشریف لے جائیں اور دل میں عرصہ سے چھپی تمناکو آزادانہ پوراکریں۔ مگرایک خوف تھاکہ قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ محرومی کا ایک احساس تھاکہ بے چین کیے ویتا تھا۔عاجزی وانکساری سے بارگاہ اللی میں دعا کی۔

رَبِّ انِّیُ قَتَلُتُ مِنُهُمُ نَفُسًا فَأَخَافُ اَنْ یَقُتُلُوُنَ ''میرَے رب! میں نے تو قتل کیا تھاان سے ایک شخص کو پس میں ڈر تاہوں کہیںوہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں'' (قصص: ۳۳)

دعاکرنے سے مدعایہ تھا کہ اللہ کریم دل مطمئن فرمادیں اور قدرت وعظمت اللی کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہو جائے۔ اللہ کریم نے اپنے دل نواز ارشاد سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک الیی روح پھونک دی جس سے امید کے چراغ روشن ہو گئے اور آرزوئیں پوری ہوتی دکھائی دینے لگیں۔ دل کو قرار آگیا۔ آنکھوں میں ٹھٹڈک

محسوس ہونے لگی۔ مشام روح کو سکون اور دل کو چین نصیب ہو گیا۔ جب حکم ہوا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں تواس حکم کے ہیت و جلال سے موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور سوچا میں اس حکم کو کماحقہ ہجالا سکوں گا بھی یا نہیں۔ میں توایک بر خوخارہے کون ان میں غواصی کا حق اواکر سکتا ہے۔اللہ کے برگزیدہ نی کا انگ انگ حقیقت سے بھر چکا تھاول کا کاسہ حقائق و معارف کا گنجینہ بن گیا تھااور دل و دماغ پر حقیقت کی فرمازوائی قائم ہو گئی تھی۔ مگر پھر بھی سوچا کہ قوی تعبیر 'مضبوط استد لال اور حقیقت کے فصیح وبلیخ بیان کی تو بھے میں طاقت نہیں۔اللہ کے پیغام کی شان تو بہت بلند ہے۔اس مسئلے کی استد لال اور حقیقت کے فصیح وبلیغ بیان کی تو بھی میں ایشان مسئلہ ہے۔اس مسئلے کی ابھیت کے پیش نظر دعائی: اے میرے رب میر اسینہ کھول دے تاکہ میں ان عظیم ذمہ دار یول کو پوراکر سکول۔اور میر اکام میرے لئے آسان فرمادے تاکہ اس راہ میں آنے والی صعوبتوں اور تکلیفوں کو خاطر میں نہ لاؤں اور منزل کی طرف گامز ن رہوں۔ آنے والی صعوبتوں اور تکلیفوں کو خاطر میں نہ لاؤں اور منزل کی طرف گامز ن رہوں۔ سکوں اور اس کلام کی ایک فصیح وبلیغ تفیر و تو ضیح کروں کہ میر کابات ان کے دلوں میں سکوں اور اس کلام کی ایک فصیح وبلیغ تفیر و تو ضیح کروں کہ میر کی بات ان کے دلوں میں خاند ان سے کی نیک بخت کو میر انٹر یک کار بنادے یعنی ہارون بھائی کو تاکہ وہ تبلیغ حق خاند ان سے کی نیک بخت کو میر انٹر یک کار بنادے یعنی ہارون بھائی کو تاکہ وہ تبلیغ حق میں میر کی مدد کرے اور میرے ساتھ ساتھ رہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاس لی۔ انہیں مطلوب سہارا مل گیا۔ ان کی شان و شوکت بڑھ گئی اور انہیں دعوت وارشاد کا سلیقہ عطا ہو گیا۔ ہارون علیہ السلام مصر میں شوکت بڑھ گئی اور انہیں دعوت وارشاد کا سلیقہ عطا ہو گیا۔ ہارون علیہ السلام تشریف فرما بھے۔ انہیں البہام ہوا کہ وہ وہال پہنچیں جہال ان کے بھائی موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما بیں۔ اور تبلیغ کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں اور نبوت کے فرض منصی میں ان کی مدد کر ہیں۔ ہارون علیہ السلام نے گرون جھکا لی اور فوراً چل دیے۔ دونوں بھائیوں کی ملاقات کوہ طور کی دائیں جانب ہوئی۔

آپاپ بھائی ہارون علیہ السلام ہے مل کر مطمئن ہوگئے۔اور سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کی دعائن ہارون علیہ السلام ہے مل کر مطمئن ہوگئے۔اور سمجھ گئے فرعون کے پاس جاؤاورائے نرمی سے سمجھاؤ۔ابیالجہ اختیار کرو کہ اس کادل پینج جائے محبت گاجذبہ جاگ اٹھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا پھر دل نرم ہو جائے۔اور اس کی سطوت و جبروت عاجزی و انکساری میں بدل جائے۔اگر اس کا پھر دل نرم ہو گیا اور اس میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہو گئی تو پھر اس کی حماقت اسے ظلم پر نمیں ابھارے گ

اور تمھاری بات مانے سے وہ پس و پیش نہیں کرے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تمھاری نرم و
ملائم گفتگو س کر اسے عقل آجائے اور وہ اسے اپنی ہتک اور بے عزتی خیال نہ کرے۔
زمین اور آسانوں کے رب سے بڑھ کر کون ہے جو ادب کی تعلیم دے سکتا
ہے۔ اس ذات سے زیادہ نرم گفتگو 'بلندی فکر اور حسن معاملت کون سکھا سکتا ہے! اور
اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا!

پھر حکمت اور موعظ حنہ کی ضرورت اس لئے بھی تھی کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ فرعون سے وہ نرم لیج میں گفتگونہ کرتے تواور کس سے کرتے۔اگرچہ وہ موسیٰ کی جان کے در پے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام تواحسان فراموش نہیں تھے۔

الله تعالیٰ نے تھم دیا: اے موئی! اپنے بھائی ہارون کی صحبیت میں میری آیات لیکر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ اور آہتہ آہتہ انہیں حق کی تلقین کرو جاکر انہیں بتاؤ: ہم تیرے رب کے فرستادہ ہیں۔ اس رب کا بیہ تھم ہے کہ بنی اسرائیل کوظلم وستم کی اس زندگی ہے رہائی دے۔

موی اور ہارون علیھماالسلام دونوں مصر کو چل دیے۔ مصر پہنچ کر اللہ کے عکم کے مطابق فرعون کے پاس آئے اور اس سے گفتگو کی۔ لیکن اس نے اللہ کر یم کے النابندوں سے ادھانت آمیز سلوک کیا۔ ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اور کما کہ اے موی اب تیری ہیے جرائے۔

اَلَمْ نُرْبِكَ وَنِينَا وَلِيُدًا وَلَبِثُتَ فِينَا مِنَ عُمُرِكَ سِنِينَ اللَّهُ نُرْبِكَ مِنِينَ اللَّهُ وَكُلُونَتَ فِينَا مِنَ عُمُرِكَ سِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

موی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو میری تربیت پراحسان جتلارہاہے۔ تیری نظر ول میں وہ بھلائی ہے۔ کیا یہ سب کچھ اس لئے نہیں ہواکہ قبینی اسر ائیل پر ظلم و ستم کے بہاڑ توڑر ہاتھا وران کواپنازر خرید غلام تصور کر تاتھا۔

فرعون نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھااور کہا۔ تونے جو کام کیا ہے ( قتل )اس

سے تواحیان فراموش ہو چکاہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا مجھ پر کوئی احسان نمیں۔ تیرا امجھ نے خوف تھا کہ تو نمیں۔ تیرا اید وعویٰ بے بدیاد ہے۔ ہاں میں نے لا علمی میں قتل کیا۔ مجھے خوف تھا کہ تو مجھ پر ظلم کرے گامیں یہ سوچ کر بھاگ کھڑ اہوا۔ مگر میرے رب نے میری دشگیری کی۔ مجھے اپنی نعمت اور رحمت سے نوازا۔ مجھے علم و حکمت جیسی نعمت عطاکی اور مجھے اپنا رسول بنادیا۔

جب فرعون نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ہے بات کرنا کوئی آسان کام نہیں تو اس نے پینتر ابد لا کہ ہو سکتا ہے وہ اس طریقہ سے خاموش ہو جائے اور اس میں میری سلامتی ہو۔اس نے پوچھا: اس کا سُنات کارب کون ہے ؟

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا : اگر تو چیزوں کی حقیقوں کا یقین رکھتا ہے اور تو یہ مانتا ہے کہ کا نئات صرف وہمو گمان کی پیداوار نہیں بلحہ اشیاء کاوجود یقینی ہے تو پھرسن : میر المعبود ان کارب ہے جو آسانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے در میان ہے سب کا

فرعون یہ جواب س کر آگ بھولہ ہو گیا۔ اس کے جسم میں غم اور غصے کی اسر دوڑ گئی۔ اس بات کا اس کے پاس کوئی رو نہیں تھا۔ اس حقیقت کو جھٹلانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ اس دلیل کو س کر خاموش بت بن کر رہ گیا۔ اس کا وجود دہشت سے کانپ اٹھا۔ اس کے سب حواری اور حواشی بھی گھبر اگئے۔ اور ان میں غیض و غضب کی حجلی کو ندگئی اور وہ جیر ان سے و کھائی دینے گئے۔ فرعون نے بصد مشکل اتنا کہا: اے قوم! سنتے ہو؟ میں نے اس سے رب کی حقیقت کے بارے میں پوچھا اور بیر رب کے کام گنوار ہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میر ارب وہ ہے جو تمھار الور تمھارے گزرے ہوئے آباؤا جداد کا رب ہے۔

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمُ تَعُقِلُونَ "جو مشرق أور مغرب كارب ہے اور جو پچھ ان كے در ميان ہے اگر تم عقل ركھتے ہو" (الشراء: ٢٨)

فرعون لرزہ بر اندام ہو گیا۔اس کے غصے کی کوئی انتاء نہ رہی چرہ انگارول کی طرح دمک اٹھا۔ جب کوئی جواب بن نہ پڑا تو اپنی شوکت و سطوت کا سمارا لیا اور

حضرت موسیٰ علیہ السلام کود همکی دی۔

لَئِنِ اتَّخَذُتَ اللها عُيُرِيُ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِيْنَ "اَكُرِ تَمْ يَرْمِهِ بِرِسِواكِي كُوخْهِ إِلاَالَةٍ مِن الْمُسْجُونِيْنَ

''اگر تم نے میرے سواکسی کو خدا بنایا تو میں ضرور مھیں قیدیوں میں داخل کر دول گا''(اشعراء : ۲۹)

موی علیہ السلام نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی اطمینان ہے اے دعوت دیتے رہے آپ نے ایک امید کی بنامپر فرمایا۔

أُولُو جُنُتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ

''اگرچہ میں لے آؤل تیر ےپاس ایک روشن چیز ''(الشعراء : ۳۰) یعنی کوئی ایسا معجز ہاور دلیل پیش کروں جس کو**جب**ٹلانا ممکن نہ ہو؟ ہو سکتا ہے اس معجزے کو دمکیھ کر تیر اشک دور ہو جائے۔

فرعون نے كما : أكر توسيات تومعجزه وكها\_

## معجزات موسىٰ عليه السلام |

موی علیہ السلام کی کمر ہمت مضبوط تھی۔ وہ نبی ہونے کے ناطے معصوم عن الخطا تھے۔ ان کی پشت بناہی خدائی نصر ت اور توفیق ایزدی کر رہی تھی۔ اس دور میں سحر پوری قبطی قوم میں عام فن کی حیثیت رکھتا تھا۔ پورے مصر میں اس فن کو مقبولیت اور شہر ت حاصل تھی۔ مصر کے جادو گروں میں ایک جادو گر ایسا بھی تھا جس نے اپنے فن سحری کے بل ہوتے پر لوگوں کی عقلوں پر قبضہ جمار کھا تھا۔ دل اسی کے گرویدہ تھے۔وہ دلوں سے اس طرح کھیلتا جس طرح تندو تیز ہوا خس و خاشاک کو اڑ ائے گھر تی ہے۔ گویاوہ اس فن میں یکتائے روزگار تھا۔ اس کے کر تبوں کا کسی کے پاس توڑ نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہو تا تھا کہ نہ تو اس سے پہلے ایسا جادوگر چشم فلک نے دیکھا ہو گا اور نہید میں ایسا کوئی فذکار پیدا ہو گا۔

اس جادو نگری میں اللہ تعالی فرعونیوں کو شکست دینا جاہتا تھا۔ مشیت اللی انہیں اس جادو نگری میں اللہ تعالی فرعونیوں کو شکست دینا جاہتا تھا۔ مشیت اللہ انہیں اس فن میں عاجز کرنے کے دریے تھی تاکہ وہ اس میدان میں شکست خور دہ اور ہے ہیں ہو جائیں۔خود ان کے تیر ان کی گر دنوں میں تر از دہنیں اور وہ مجبور ہوں کہ نہ تو اس کا توڑ کر شکیں اور نہ کوئی راہ فرار یا شکیں۔

ای لئے اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے کے ہاتھ سے ایسے معجزات و کھائے جواُن کے شعبروں کا مکمل رو تھے۔ انہیں ان کر تبوں میں عاجز کر دیا جن میں وہ اپی مثال نہیں رکھتے تھے۔ان کے سارے ترکش خالی ہو گئے۔ان کے سارے وار خطا گئے۔ جب وہ ان کر تبول میں ان شعبدول میں حق کا مقابلہ نہ کر سکے جن میں انہیں مهارت تامه حاصل تھی تو دوسرے شعبول میں توحق کی فتح یقینی ثابت ہو گئی۔ایسے میں تو یقیناً اس بات کا بین ثبوت مل گیا کہ اللہ کا کلمہ ہی بدید ہے اور ان کے سب کر تب ' سب حلیے بہانے نظر کافریب ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کوہدایت نہیں ویتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا۔اس میں ایک معجزانہ قوت تھی۔زمین پر گرتے ہی ہیہ عصاایک اژدھا بن گیا۔ فرعون اسے دیکھ کر انگشت بدندال رہ گیا۔ حیرت اور تکبر کے ملے جذبات ہے مغلوب ' کہنے نگا کیااس کے علاوہ بھی تو پچھ کر سكتاہے ؟اس نے سوچاشايد موى كے پاس يہ آخرى تير تھاجو كمان سے نكل چكا ہے اور اب اس کے ترکش میں کچھ باقی شمیں۔ کیکن اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت موی علیہ السلام نے اپناہاتھ اپنی آستین میں داخل کیااور پھر نکالا توبیہ ہاتھ سورج کی ایک شعاع بن چکاتھا۔اس ہے اتنی تیزروشنی نکل رہی تھی کہ آئکھیں چند ھیاجائیں اور بینائی سلب ہو جائے۔ پیروشنی محدود نہ تھی بلحہ افق درافق تھیلتی محسوس ہو تی تھی۔

اس مجزے کے بعد قوم کے سارے فن سحری عاجز آگئے۔اوران کے پاس فرعون کے دربار میں پیش کرنے کو پچھ نہ رہا۔ فرعون یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور اس کی حیرت کی انتاء نہ رہی۔بادشاہت اور امارت کی حرص نے اس کی نیندیں حرام کر دیں اور اس مجزے کی سطوت اور شوکت نے اس پر حقیقت عیال کر دی۔ حق کے صرف ایک نظارے نے اسے آسان کی بلندیوں سے زمین کی پہتیوں میں لا کھڑ اکیا۔خوداس کی ذات اس کی نظروں میں حقیر بن کر رہ گئی۔وہ بھول گیا کہ وہ مصریوں کا برا خدا ہے۔ ذات اس کی نظروں میں اس کا واحد معبود سمجھتا ہے۔ جیرانی اور اسے یہ بات یاد تک نہ رہی کہ وہ اپنے آپ کو مصر کا واحد معبود سمجھتا ہے۔ جیرانی اور گھبر اہنے کی اس کیفیت میں اس کا واحد سمارا جاہل قوم تھی۔ اس نے سوچا صرف ان کی مداہت کا کے دامن کی ہوا ہی مجھے اس گھبر اہنے ہے۔فورا اس نے انہیں شریک کر لیا اور ان سے صلاح معروف رویہ میرے کام آسکتا ہے۔فورا اس نے انہیں شریک کر لیا اور ان سے صلاح

مشورہ کرنے لگا۔ انہیں تھم دیا کہ وہ موسیٰ کے شعبدوں کے متعلق غورو فکر کریں اور
کوئی طریقہ بتائیں کہ لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کے خلاف نفرت کا بیج بویا جا سکے
کیو نکہ وہ چاہتا تھا کہ حق کسی صورت ظاہر نہ ہونے پائے۔ اور حقیقت ہر حال میں چھپی
رہے۔ اس نے بات بناتے ہوئے لوگوں کو دھو کہ دیا اور کما اے میری قوم موسیٰ اور
ہرون دونوں بہت بڑے جادو گر ہیں اور یہ دونوں اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ملک بدر
کرنا چاہتے ہیں۔ تمھاری اس سلسلے ہیں کیارائے ہے۔ ان کے انر ورسوخ کو ختم کرنے
کرنا چاہتے ہمیں کیا کرنا چاہیے ؟ اس کے انصار اور اعیان مملکت نے جو اب دیا : موسیٰ اور
ہرون دونوں کو قید کر دیا جائے اور پھر ملک کے تمام شہروں سے تمام بڑے بڑے جادو
گروں کو بلالیا جائے۔ تاکہ موسیٰ کی شعبہ ہازی کا بھانڈ اسر میدان پھوٹ جائے۔

فرعون کو بیات بہت پسند آئی۔ یمی تجویزاس کے کمزور دھاگوں کو قائم رکھ سکتی تھی اور جھوٹی تمناؤل کا سہار اثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے اسی کمزور سہارے کو قبول کرلیااور ڈونے کو تنکے کا سہارا کے مصداق اعیان مملکت کی تجویز پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ تمام جادو گرول کو اکٹھا کر لیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل میں ایک خدشہ تھا اسے ایک فکر بے چین کر رہی تھے۔ ایک نامعلوم ساخوف اس کے دل میں اترا ہوا تھا۔ اسے اپنی بادشاہی اور شان و شوکت کے چھن جانے کا خوف تھا۔ یہ خوف یہ اندیشہ اسے ایک پل بھی سکون نہ لینے دے رہا تھا۔ اس خوف اور دہشت کی کیفیت میں اس کی زبان سے نکلا۔

اَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنُ اَرُ صِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوُسى
"کیاتم اس لئے آئے ہو ہمارے پاس کہ نکال دو ہمیں اپنے ملک
سے اپنے جادو کی طاقت ہے"(طہ: ۵۷)

فرعون کیول مضطرب تھا؟ کیاوجہ تھی کہ اس کے دل میں خوف نے ڈیرہ جمالیا تھا؟ کیول وہ اس قدر دہشت زدہ تھا؟ کیاوہ مصر کاخدا نہیں تھا! کیااہے قدرت اور سطوت اور عزت حاصل نہیں تھی! ہال وہ ہزغم خولیش مصر کارباعلی تھاوہ قدرت اور سطوت کامالک بھی تھالیکن آج اس نے ایک الی قوت کامشاہدہ کر لیا تھا جے معجزانہ طور پر رب الارباب نے ایک ایسے انسان کے ہاتھ پر ظاہر کر دیا تھا جو کھا تا بیتا تھا اور بازاروں میں الارباب نے ایک ایسے انسان کے ہاتھ پر ظاہر کر دیا تھا جو کھا تا بیتا تھا اور بازاروں میں

عام لوگول کی طرح چاتا پھر تاتھا۔ فرعون نے موی علیہ السلام سے کہا: اِجْعَلُ بَیْنَنَا وَبَیْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُعِیْلِفُهُ نَحُنُ وَلَا اَنْتَ "مقرر كرو ہمارے اور اپنے در میان مقابلے كاون نہ ہم پھریں اس سے اور نہ ہی تو"(ط: ۵۸)

موی علیہ السلام نے فرمایا تمھارے اور میرے در میان وعدے کا دن یوم عیدہ۔اس دن چو نکہ لوگ اکھے ہوتے تھا اور خوشیال مناتے تھاس لیے آپ نے سوچا یہ دن حق کے عیال ہونے اور صبح حقیقت کے طلوع ہونے کے لیے بہت موزول ہے فرعون نے اپنی تمام کوششیں صرف کر دیں اور کوئی وقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔اس کوشش کے نتیج میں مصر کے تمام برے براے جادوگر اکھے ہو گئے مقابلے کا دن آگیا۔ تمام مصر ایک وسیج میدان میں اکھا ہوا۔ جادوگر بھی براے طمطراق سے میدان میں وارد ہوئے۔ فرعون کے دل میں صرف یکی امید باقی تھی۔اس کے دل میں حکومت کی خواہش اور رغبت اس قدر شدید تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کوشک ت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوشک ت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوشک تور پیش کریں لیکن اڑتا ہوا عجم کر لیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا توڑ پیش کریں لیکن اڑتا ہوا غبار سورج کو کیے میلا کر سکتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے فیصلے کوایک جابر سلطان کیے نال سکتا ہے۔ غبار سورج کو کیے میلا کر سکتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے فیصلے کوایک جابر سلطان کیے نال سکتا ہے۔

کنا طبح صحرہ یوما لیوھنھ است فلم یصر کھا واوھی فرند الوعل وہ الوعل وہ الوعل وہ الوعل وہ الوعل اللہ وہ الیت مینٹرھے کی طرح تھاجو بھی کسی مضبوط چٹان کو کمز ور کرنے کے لیے ٹکر مارے تووہ چٹان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گاالبنہ وہ اپنے سینگوں کو کمز ور کر دے گا۔

موی علیہ السلام نے دیکھا بہت سے جادوگر اکھے تھے اور بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ تمہاراستیاناس تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہو لتے ہو۔
تمہیں معجزات الہٰ کو جادو کہتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ تم فرعون کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ جادو نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے۔ ایک پھیلتا نور اور قطعی حقیقت ہے۔ تمہیں تو جادو اور معجزے کے فرق کو عیاں کر دینا چاہے تھا اور بتادینا چاہے تھا کہ حق کیا ہے اور شعبہ ہازی کیا۔ یادر کھوا جو بھی تم میں سے حق کو مثانا چاہے گایا حق کو باطل ثابت کرنے شعبہ ہازی کیا۔ یادر کھوا جو بھی تم میں سے حق کو مثانا چاہے گایا حق کو باطل ثابت کرنے

کی کو شش کرے گاناکام و نامراد ہو گااور سؤود مٹ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو

ندائے حق تھی۔ یہ نداء جادو گروں کی ساعتوں سے نگرائی اور دل کی گرائیوں میں

ارتی چلی گئی۔ گراہی کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ مکرو فریب کی سیاہی کا فور ہوئی۔ دل کے

پر دے چاک ہو گئے۔ اور ابوہ اس قابل ہو گئے کہ حق کی دعوت کو گوش ہوش سے

سنیں اور ہدایت کی راہ کوواضح دیکھ سکیس۔ بادل نخواستہ تمام جادو گروں نے فرعون کے

سنیں اور ہدایت کی راہ کو واضح دیکھ سکیس۔ بادل نخواستہ تمام جادو گروں نے فرعون کے

میم کی پیروی کی۔ کسی ایک کو بھی نافر مانی کی جرائت نہ ہوئی۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد

میں تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں رسی اور عصا تھا۔ وہ ایک ساتھ میدان میں اتر ہے۔

آستینیں چڑھالیں تاکہ موسیٰ اور ہارون علیماالسلام مرعوب ہو جائیں اور ناظرین پران

کی ہیت چھاجائے۔

فرعون نے یہ منادی کرادی تھی کہ سب لوگ عید کے دن چاشت کے وقت تک فلال میدان میں جمع ہو جائیں۔ کیونکہ دو زور آور جادو گرول کا مصری جادوگروں سے مقابلہ ہے۔ اور دیکھناہے کہ ان میں سے کون جیتنااور کون ہار تاہے۔ لوگ عید کے روز گروہ در گروہ میدان میں جمع تھے۔ تمام کو مصری جادو گروں کی فتح کا یقین تھا۔ کیونکہ مصری معاشرہ گم کردہ راہ اور جاہل تھا۔ ان جادوگروں

نے ان سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سلب کر کی تھیں۔

جادوگروں کو اپنے فن سحری پر بردا ناز تھا۔ وہ بڑے فخر سے اتر ااتر اکر چ<mark>ل</mark> رہے تھے۔ بھلاوہ غرور و تکبر کا اظہار کیوں نہ کرتے۔وہ اس میدان کے شاہسوار تھے۔ وہ لوگوں کی تمنا اور آرزو تھے۔ سب انہیں اپنی آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ لوگوں کی امیدیں ان سے وابستہ تھیں۔وہ ان کی کامیابی کا بھین کیے بیٹھے تھے۔

فرعون سے کہنے لگے :اے خداوند مصر!اگر ہم غالب آگئے تو ہماراانعام کیا ہو گا۔ فرعون نے وعدہ کیا کہ اگرتم غالب آگئے تو تنہیں انعام داکرام سے نواز دوں گا<mark>اور</mark> تم باد شاہ کے مقرب کہلاؤگے۔

میں تم پراپنے خزانوں کے منہ کھول دوں گا۔ تم جتنی چاہنادولت لوٹ لیناتم سے کوئی یو چھنے والا نہیں ہو گا۔

کیونکہ موسیٰ کو شکت دے کرتم میری کمر مضبوط کر دو گے اور میری مدوو

نفرت کی خدمت مجالاؤ گے اس لئے دولت تمہارے قد موں میں ڈھر کر دول گااور تخت شاہی کے قریب سب سے بوی کر سیال تمہاری منتظر ہول گی۔ جادو گر بید خوشخری من کر خوش ہو گئے اور حصول مقصد کی خوشی میں سر دھننے لگے۔وہ بوے فخر سے چند قدم اور آگے بوھے اور موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے موسیٰ!کیا تم پہلے پھینکو گے یاہم پہلے عصااور رسیال بھینکیں؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سحر کی پچھ پرواہ نہیں تھی۔ اس لئے آپ نے ان کی طرف کوئی خاص دھیان نہ دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ وہ پہلے جادوگری کا مظاہرہ کر دیکھیں۔ اپنی آخری کو ششیں کام میں لے آئیں۔ اور حتی المقدور ان سے جو پچھ من پڑتا ہے کریں۔ پھر اللہ تعالی اپنی قوت کا اظہار فرمائے گا اور جب حق میدان میں اترے گا توان کی ساری شعبہ ہمازیاں نیست و نابود ہو کررہ جائیں گی۔

جادو گرول نے میدان میں اپنی لا ٹھیال اور رسیاں پھینک دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا توانہیں یوں محسوس ہواکہ گویا یہ رسیاں اور لا ٹھیاں نہیں بلحہ سانپ ہیں جواد ھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ محض خیال اور وہم تھااگر چہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ محض نظر بعدی اور فریب کاری ہے لیکن اس خدشے سے کہ کمیں لوگ اس شعبده بازی اور نظر فریبی کو حقیقت خیال نه کر بیتھی پریشان ہو گئے۔ کیونکہ اندیشہ پیدا ہو سکتا تھا کہ لوگ معجزہ اور جادو میں فرق نہیں کرپائیں گے اور میری دعوت سے انحراف کرلیں گے۔لیکن اللہ کریم نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا : ڈریے مت بے شک آپ ہی غالب آئیں گے۔ بید مت خیال کیجے کہ انہوں نے توبوے براے کئی سانپ بناڈالے ہیں۔ میرے محبوب بندے آپ کے ہاتھ میں جو چھوٹی سی لکڑی ہاں کی شان ہی نرالی ہے۔اس چھوٹی می چھڑی کااثر بہت زیادہ ہے۔ آپ ذرااے بصینمیں تو سمی سے اللہ کی قدرت سے ال تمام مناوئی سانپول کو نگل جائے گی۔ اور اس حقیقت کو عیاں کر دے گی کہ وہ سب فریب کاری تھی۔وہ سب جھوٹ کا ملیندہ تھا۔وہ صلالت اور گمر اہ تھی اور یہ معجزہ اور حقیقت کا عظیم نشان ہے۔ آپ میرے بندے یاد ر کھ بیر سب جادوہے اور جادوگر تھی بھی میدان میں کا میاب نہیں ہو تا۔ موی علیہ السلام کاسار اخوف جاتار ہا آپ نے بڑے اطمینان سے اپنی لا تھی

پھینک دی۔ لا مٹی سانپ بن کران کے فریب کے سانپوں کو نگلنے گئی۔ جب جادوگروں نے واضح حقیقت کو کھلی آ تکھوں سے دیچھ لیا۔اور ان پر بیر راز کھل گیا کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ حق کیا ہے اور باطل کس چیز کا نام ہے تو وہ سجدے میں گر گئے اپنی فریب کاری اور شعبہ ہازی سے تو بہ کرنے گئے اور حق کی ہیبت و جلال کے سامنے سر جھکالیاا نہیں فرعون اور اس کے بھرے دربارکی کوئی پرواہ نہ تھی۔

فرعون نے جب بیہ منظر دیکھا تو فرط ندامت سے پانی پانی ہو گیا۔اس کے سینے میں غیض و غضب کی ہنڈیاں البلنے لکیس اس اجانک شکست پر اسے یوں لگا کہ گویا اس کا سینہ آگ سے جل اٹھا ہے۔ مجمع عام میں اتن کھلی شکست بہت پر بیثان کن تھی۔ اس کا سینہ آگ سے جل اٹھا ہے۔ مجمع عام میں اتن کھلی شکست بہت پر بیثان کن تھی۔ اس سے اس کو کافی نقصان ہو سکتا تھا۔ اسے تو یہ امید تھی کہ اتنے برے براے جادوگروں کے سامنے موئی اور ہارون گردنیں خم کر لیس کے اور یہ مقابلہ اس کی بادشاہت کی تقویت کاباعث ہو گااور موئی کی فضیحت ہو جائے گی لیکن یہ مقابلہ تواس بادشاہت کی تقویت کاباعث ہو گااور موئی کی فضیحت ہو جائے گی لیکن یہ مقابلہ تواس کے لیے ذات ورسوائی ثابت ہوااس کاسار اکھیل نیست و ناہد دہو گیااور عزت خاک میں مل گئی۔

فرعون کے ترکش میں اب کوئی تیرباقی نہیں تھا۔ وہ صرف اپنے غصے کی بھوک کو مٹاسکتا تھایا بنی ندامت کی تلخی کو چکھ سکتا تھا۔ اس نے سجدے میں پڑے جادو گروں سے کہا: تم موسیٰ پر پہلے سے ایمان لاکچے ہو اور میرے بلانے سے قبل ہی اس کے سامنے سر جھکا بچکے ہو۔ یہ سب تمہاری ملی بھیجت کا نتیجہ ہے تم سب نے مل کر میرے خلاف سازش کی ہے۔

ہاں! اب مجھے پتہ چلا کہ موسیٰ تمہارااستاذ ہے اور تم سب کابزرگ رہنما ہے۔ اس نے تمہیں فن ساحری کی تعلیم دی ہے۔ تم سب اس سازش میں اس کے ہموا سے۔ تھے۔ ٹھیک ہے تم نے جب اتنی جسارت کر ڈالی اور میری اطاعت کی حدود سے تجاوز کر گزرے اور میرے ساتھ کیاوعدہ توڑ ڈالا تو میں تمہیں اس کی بیر سز اسنا تا ہوں۔ گزرے اور میرے ساتھ کیاوعدہ توڑ ڈالا تو میں تمہیں اس کی بیر سز اسنا تا ہوں۔ گُلُوَ فَطِعَنَ اَیُدِیکُمُ وَاَرُ جُلَکُمُ مِنُ حِلَافٍ نُمَّ لَا صَّلِیَسَکُمُ فِی کُ

 ے پھر ممہیں مجور کے شول پر سول دے دول گا"(ط : الم)

یاد رکھو تم لوگوں کے لئے عبرت کا نشان بن جاؤگے اور میرے عذاب کی ہولنا کیاں دیکھ کر پھر کسی کو میرے خلاف سازش کرنے کی جرائت نہیں ہو گا۔ تم نے میری نعمتوں کی ناشکری گی۔ میرے عمد کو توڑ ڈالا۔ آنے والی گھڑیاں تم پر ظاہر کر دیں گی کہ میراعذاب کس قدر شدیداور دیریا ہو تاہے۔

لیکن قوت ایمان اور فیض نبوت آن کے دلوں کو متحکم کر چکا تھا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے پڑے سب پردے چاک ہو چکے تھے۔ جھوٹ اور بہتان کے سب دھند لکے چھٹ چکے تھے۔ آجوہ حق کے راستے پرعزم مصمم لیے گامزن تھے۔ فرعون کی دھند لکے چھٹ چکے تھے۔ آجوہ حق کے راستے پرعزم مصمم لیے گامزن تھے۔ فرعون کی دھنمکی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ برٹ اطمینان سے کھلے دربار میں اعلان کر رہے تھے۔ توجس راستے پرگامزن ہے اس مین کوئی بھلائی نہیں۔ ایک انسان کوراضی کر کے بھے۔ توجس راستے پرگامزن ہے اس مین کوئی بھلائی نہیں ہم تیری قربت کو ترجے نہیں جسیں کیا ملے گا۔ اس چھلتے نور اور واضح حق کے مقابلے میں ہم تیری قربت کو ترجے نہیں دھ کیاں دے 'جتنا تیر اجی چاہتا ہے جمیں خو فردہ کر کے ہیں تیری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو خود بھی گر اہ ہے اور دوسروں کو بھی حق سے بھڑھائے پھر تا ہے۔

إِنَّا أَمَنَّا بِرِبِّنَا لِيَعُفِرَ لَنَا خَطَيْنَا وَمَآ اَكُرَهُتَنَا عَلَيُهِ مِنَ السِّحُرِ -وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَ اَبْقَى

" یقیناً ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ مخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور اس قصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا تھا لینی فن سحر۔اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے "(ط: ۲۳)

فرعون کی دستمنی

فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کودیکھ کر دنگ رہ گیا۔اس کے اندر دو سرکش جذبول کی جنگ شروع ہو گئی۔ان دو جذبول میں سے قوی جذبہ ملکی بقاء کی خواہش تھی۔وہ کسی بھی صورت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دیناچا ہتا تھا۔ تاکہ اس کے زعم میں موسیٰ کا پیدا کردہ ظلمتوں کا غبار چھٹ جائے اور اس کی وجہ ہے لوگوں کے دلوں میں فرعونی کو دلوں میں فرعونی خدائی کے خلاف جو شک پیدا ہوا ہے دور ہو جائے تاکہ فرعون کو راستہ میجائی دے بھلاا کی جھڑالو' جبارباد شاہ اپنی عزت وو قار اور وسیجے مال و دولت کی خاطر کیوں نہ جھڑ تا۔ وہ اپنے کا فرنفس کے ہاتھوں مجبور تھا کہ مدافعت اور جھڑے کا راستہ اختیار کرے اسے خوف تھا کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی سلطنت پر قابض نہ ہو جائیں۔ اسے کیا خبر کہ اللہ کے نبی کے نزدیک مال و دولت اور دنیوی قابض نہ ہو جائیں۔ اسے کیا خبر کہ اللہ کے نبی کے نزدیک مال و دولت اور دنیوی سلطنت اورباد شاہت کی حشیت پر کاہ سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ تو سمجھ رہاتھا کہ موسیٰ بھی حکومت کا بھوکا ہے اس لیے تووہ حق سے آئیسیں بند کیے آپ سے برابر دشمنی کر رہاتھا اور اس کے حاشیہ بر دار بھی اس کی مدود نفرت کر رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا۔

آتذر مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفُسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ "كيا تو (يو منى) چھوڑے رکھے گاموسی اور اس کی قوم کو تاکہ فساد برپاکرتے رہیں اس ملک میں اور چھوڑے رہیں موسیٰ تجھے اور

تيرے خداؤل کو" (الاعراف: ١٢٧)

بیات من کر فرعون کی سختی اور ترشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس کا غصہ اور ناراضگی انتہاؤں کو چھونے گئی۔ کہنے لگا۔ ہم ان کے پچوں کو قتل کریں گے اور ان کی پچوں کو زندہ رکھیں گے۔ اس کے بعد ظلم و جور کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ بنبی اسر ائیل کو طرح طرح کی افریتیوں میں مبتلا کیا گیا۔ بنبی اسر ائیل اس مشق ستم سے مجبور حضر سے موسیٰ کی پناہ ڈھونڈ ھنے لگے۔ کیونکہ مصر میں صرف ایک ہی شخص تھاجو ان کی امیدوں کا مرکز اور انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے بچاسکتا تھا بنبی اسر ائیل نے حضر سے کی خدمت میں التجاء کی۔ اے موسیٰ! ہم آپ کی آمد سے پہلے بھی جورو جفاسمتے میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کے علاوہ ہمیں اس ظالم شخص سے کوئی بھی نہیں ہوابلے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کے علاوہ ہمیں اس ظالم شخص سے کوئی بھی نہیں بچاسکتا۔ اللہ میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کے علاوہ ہمیں اس ظالم شخص سے کوئی بھی نہیں بچاسکتا۔ اللہ کے نبی نے انہیں بھلائی اور نجات کی خوشخبری سائی فرمایا۔

إِسْتَعِينُوُا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوُا اِنَّ الْلَرُضَ لِلَّهِ يُوُرِثُهَا مَنُ يَشَاءُ مِنُ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ "مدو طلب کرواللہ سے اور صبر واستقامت سے کام لو۔ بلاشبہ زمین اللہ ہی کی ہے وارث بہاتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے۔ اپنے بندوں سے اور اچھاانجام پر ہیزگاروں کے لیے (مخصوص) ہے" رالاعراف: ۱۲۸)

موئ علیہ السلام نے بے خوف و خطر سلسلہ دعوت وارشاد جاری رکھااور اپنی قوم کو نجات کاراستہ دکھاتے رہے۔ اور صبر واستقامت اور پوری کیسوئی سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔

فرعون نے اعیان مملکت کوبلایا اور نمایت ہی رازداری سے مشورہ کیا کہ چکے سے موی کو قتل کر دیا جائے۔ اس سے پخے اور ملکی بقاوا سخکام کو قائم رکھنے کا صرف ہی ایک راستہ ہے۔ کیونکہ اس کے خلاف سارے منصوبے ناکام ہور ہے ہیں۔ اس مجلس مشاورت ہیں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کے دل کو اللہ نے بھیر ت عطاکر رکھی تھی اور اس کادل ایمان وابقان کی دولت سے معمور تھا۔ اس نے بردی بہادری اور مروت کا اظہار کیا۔ موی علیہ السلام کی جمایت کی۔ اس نے اس فیطے کو نا منظور قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں۔ تمھاراد شمنی کا بیرویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس مرد کی میں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں۔ تمھاراد شمنی کا بیرویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس مرد حق آگاہ نے انہیں سمجھایا کہ ان کی اس سازش کا انجام بہت بر اہو گا۔ پھر ان کی تمام دلیکوں کا رد کیا اور ان کے گر اہ کن فیصلوں کا بطلان کیا۔ انہیں مثالیس دیکر سمجھایا اور دلائل ویر اھین سے انہیں مگرو فریب کی تباہ کاریوں سے پخنے کی تلقین کی۔ ۔ مھر دربار میں انہیں مخاطب کیا اور فرمایا۔

اَتَقَتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّى الله وقد جَاءَ كُمُ إِلَيْسَامِمِنُ وَبَكُمُ وَانْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ وَانْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ وَانْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بِعُضُ اللّذِي يَعِدُكُمُ وانْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بِعُضُ اللّذِي يَعِدُكُمُ وانْ الله لَا يَهُدِي مَنْ هُوَ مُسُرِفٌ كَذَّابٌ بِعُضُ اللّهَ لَا يَهُدِي مَنْ هُوَ مُسُرِفٌ كَذَّابٌ وَمُسَرِفٌ كَذَابٌ وَمُسَرِفٌ كَذَابٌ مَن الله الله الله الله الله الله والله والله

اگروہ سچاہوا(اور تم نے اسے گزند پہنچائی) تو ضرور پہنچے گاتھہیں عذاب جس کااس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتااسے جو حد سے بڑھنے والا بہت جھوٹ یو لنے والا ہو" (المؤمن ۲۸)

آل فرعون کا بیرا ندار شخص انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرا تار ہااور کہتار ہا

> يَاقَوُمِ إِنِّي ٱخَافُ عَلَيُكُمُ مِثُلَ يَوُمِ الْبَاحُزَابِ - مِثُلَ ذَابِ قَوْمٍ نُوُح وَّعَادٍ وَتَمْوُدَ وَالَّذِيْنَ مِنُ بَعُدِهِمُ وَمَاللَّهُ يُرِيْدُ ظُلُمًا لِلْعَبَادِ۔ وَيْقَوُم اِنِّي اَخَا فُ عَلَيْكُمُ يَوُمَ التَّنَادِ۔ يَوُمَ تُوكُونَ مُدُبريُنَ مَالَكُمُ مِنَ اللهِ مِن عَاصِم وَمَن يُضَلِّلِ اللهُ فَمَالَةً مِنُ هَادٍ وَلَقَدُ جَاءَ كُمُ يُوسُفُ مِنُ قَبُلُ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا زِلْتُمُ فِي شَكٍّ مِّمًّا جَاءَ كُمُ به - حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلُتُمُ لَنُ يَبُعَثَ.اللَّهُ مِنُ بَعُدِهِ رَسُولًا - كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنُ هُوَ مُسُرِفٌ مُرَّتَابُ "اے میری قوم! میں ڈرتا ہوں تم پر (بھی کہیں) پہلی قوموں کی تباہی کے دن جیسادن نہ آجائے۔ جیساحال ہواتھا قوم نوح عاد اور ثمود کا اور ان لوگول کا جو ان کے بعد آئے۔ اور اللہ نہیں جا ہتا کہ بندول پر ظلم کرے اور اے میری قوم! میں ڈرتا ہول تہارے بارے بکار کے دن سے جس روز تم محاکو کے پیٹے پھیرتے ہوئے۔ نہیں ہو گاتھارے لئے اللہ (کے عذاب) سے کوئی بچانے والا۔ اور جے گر اہ کر دے اللہ تعالیٰ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اے میری قوم! بیشک آئے تحصارے یاس یوسف (مونیٰ علیہ السلام) ہے پہلے روشن دلا کل لے کر پس تم شک میں گر فار رہے اس میں جو وہ لے کر آئے تھے۔ یمال تك كه جبوه وفات يا گئے توتم نے كهناشر وع كر دياكه نهيں بھيج گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول یو نہی گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ

تعالیٰ اے جو حدے بڑھنے والا 'شک کرنے والا ہو تاہے'' (المؤمن: ۳۳۳۳۰)

لیکن فرعونیوں نے اس نصیحت کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اور اتنے توی
دلائل سن کر بھی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر ڈٹے رہے اور آپ کی تکذیب کرتے
رہے۔وہ چاہتے تھے کہ آپ بھی گمر اہی اختیار کر کے ان کے ہم خیال بن جائیں اور اسی
صف میں آگھڑے ہوں جس صف میں وہ کھڑے ہیں۔اس لئے آپ نے انہیں تنہیہ فرمائی۔

وَيَاقَوُمِ مَالِيُ اَدُعُوكُمُ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدُ عُونَنِيُ إِلَى النَّارِ تَدُعُونَنِيُ اللَّهِ وَأَشُرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَوَآنَا تَدُعُونَنِي لِاكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشُرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَوَآنَا اللَّهِ لَيُسَ لَهُ اَدُعُونَنِي اللهِ لَيُهِ لَيُسَ لَهُ وَعُونَ عُونَنِي اللهِ لَيُهِ لَيُسَ لَهُ وَعُونَ فَي اللهِ وَاللهِ وَآنَ مَرَدُّنَا إِلَى اللهِ وَآنَ اللهِ وَآنَ اللهِ وَآنَ اللهِ وَآنَ اللهِ وَآنَ مَرَدُّنَا إِلَى اللهِ وَآنَ اللهِ وَآنَ اللهِ وَآنَ اللهِ وَانَّ اللهِ اللهِ وَآنَ اللهِ وَانَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَانَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

''اور اے میری قوم! میرا بھی عجیب حال ہے کہ میں تہیں

دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو جھے آگ کی

طرف۔ تم جھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور میں

شریک ٹھہر اؤں اس کے ساتھ اسکو جس کا جھے علم تک نہیں۔

اور میرا حال یہ ہے کہ میں پھر بھی تہیں اس خدا کی طرف بلاتا

ہوں جو عزت والا'بہت خشے والا ہے۔ بچی بات تو یہ ہے کہ جس

کی بندگی کی طرف تم مجھے بلاتے ہوائے کوئی حق نہیں پنچتا کہ

اسے پکاراجائے اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اور یقیناً ہم سب کو

لوٹنا ہے اللہ کی طرف اور یقیناً حد سے گزرنے والے ہی جہنمی

اوٹنا ہے اللہ کی طرف اور یقیناً حد سے گزرنے والے ہی جہنمی

ہیں۔ پس (اے میرے ہم وطنو عنقریب تم یاد کرو گے جو میں

ہیں۔ پس (اے میرے ہم وطنو عنقریب تم یاد کرو گے جو میں

ہوں۔ بیشک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو'' (المؤمن اسے ہم وی مجلس می مقابلے سے عاجز آگئے۔ اس نے اپنی رائے بھر ی مجلس

میں بیان کر دی اور ان کے منصوبوں کو حق کی روشنی میں گمراہ کن قرار دیا۔ لیکن فرعونیوں نے اپنے اس مخلص دوست کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور الٹااہ کو سنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی یقین کر کے اسے قتل کرنے پر تل گئے۔ مگر اللہ کر یم نے اپنے بندے کوان کی ساز شوں سے مچالیا اور در دناک عذاب نے فرعون اور اس کے حاشیہ بر داروں کا صفایا کر دیا۔

موسیٰ علیہ السلام لومتہ لائم سے بے نیاز 'فرعون کی ساز شول سے بے خوف و خطر دعوت حق دیے رہے۔ آپ نے فرعون کو سمجھایا کہ اللہ پرایمان لے آجوارض و ساء کا خالق ہے۔ اس کی بارگاہ میں لوٹ آ۔ اور بنبی اسر ائیل کو رہا کر دے لیکن اس سر کش اور باغی نے ایک نہ سی بلتھ اس کی جمالت اور سر کشی اور بردھ گئی۔ اس نے اپنی قوم کے چند بد معاش اکھے کر لیے جو ذلت اور کمینگی کو پند کرتے تھے اور گر اہی کی زندگی پر خوش تھے۔ اور ان پر اپنی شان و شوکت کی دھاک بھانا چاہی تاکہ یہ گر اہی پر فات قدم رہ سکیں۔ اس نے انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا۔

یاقَوْمِ اَلَیْسَ لِی مُلُكُ مِصُرَ وَهذِهِ الْاَنْهِرُ تَجْرِی مِنُ تَحْبِی اَفَلَا لَبُسُرُونَ اَمُ اَنَا خَیُرُ مَنِ هُذَا الَّذِی هُوَ مَهِینٌ وَّلا یَکادُ یُبینُ اللّٰ مَسُورُونَ اَمْ اَنَا خَیْرُ مِن دَهَبِ اَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِکَةُ مُقْتَرِنِینَ فَلَوْلًا اللّٰقِی عَلَیْهِ اَسُورِهُ مِن دَهَبِ اَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِکَةُ مُقْتَرِنِینَ اللّٰ اللّٰقِی عَلَیْهِ اَسُورِهُ مِن دُهُ هَمِ کا فرمازوا نمیں ؟ اور یہ نمریں جو میرے ینچ بہدری ہیں کیا تم (انہیں) دیکھ نمیں رہے ؟ کیا میں میرے ینچ بہدری ہیں کیا تم (انہیں) دیکھ نمیں رہے ؟ کیا میں بہتر نمیں ہوں اس شخص سے جو ذلیل ہے اور بات بھی صاف نمیں کر سکتا۔ (اگریہ سچانی ہے) توکیوں نہ اتارے گئے اس پر سونے کے کئی یا کیوں نہ آئے اس کے ساتھ فرشتے قطار در

قطار" (الزفرف: ۵۳۲۵۱)

وہ لوگ جو شروفساد کی جڑاور ظلم و تعدی کے ستون تھے ان سے کسی بھلائی کی تو قع عبث تھی۔ انہوں نے باد شاہ کی ہاں میں ہال ملانا تھی۔ سو انہوں نے باد شاہ کی خوشنودی کے لیے سر جھکادیا۔

فرعون کی سر کشی کی انتاء ہو گئی۔ بہتان تراشیوں سے گفتگو کرنے کے

سارے راہتے مسدود کر دیے۔ روش دن کو سورج کا انکار اور پھر بنسی اسر ائیل پر طرح طرح کی ذیاد تیال ہیوہ جرائم تھے جسے دیکھ کر صبر کی ترکش میں ایک تیر بھی باقی نہ رہااور سمجھانے بھھانے کی ساری تو قعات پر پانی پھر گیا توا سے میں اللہ کر یم نے مو بی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون اور اس کی قوم میں یہ اعلان کر دیں کہ انہیں کفر اور بنبی اسر ائیل کو قیدر کھنے کی سزامل کر رہے گی۔

اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے جان وہال اور پھلوں میں کی کرناشر وع کردی۔

نیل کے منبع خشک ہو گئے۔ اور پانی کم ہو تا گیا اور اپنی کی کی وجہ سے زمین کی سیر انی کا

عمل رک گیا۔ پھل اور غلہ کم سے کم تر ہو تا گیا۔ مال و دولت کی بہتات قلت میں

تبدیل ہونے گئی۔ پھربار شوں نے طوفانی شکل اختیار کرلی۔ کھیتیاں اور چوپائے نیست و

نابو و ہو گئے۔ ٹڈی دل کا طوفان اٹھا اور سب پھل 'سار اسبرہ چیٹ کر گیا۔ اس کے بعد

جوؤل کی بہتات ہوئی حتی کہ کوئی جگہ الی نہیں تھی جمال جو کیس نہ ہوں۔ بستر وں سے

پہلولگانا نا ممکن ہو گیا بلعہ آرام سے بیٹھنا دو پھر ہو گیا۔ اس کے فور أبعد مینڈکوں کا

عذاب آبا۔ جس نے ان کی زندگی اجرن کردی۔ مینڈک اس کشرت سے پیدا ہو گئے کہ

کھانے 'پینے کی جگہوں اور لباس رکھنے کے مقامات مینڈکوں سے بھر گئے۔ مینڈکوں کا

عذاب آبھی ٹلانہ تھا کہ تکمیر کی صورت میں ایک اور عذاب آن پڑا۔ ہر شخص کی ناک

عذاب آبھی ٹلانہ تھا کہ تکمیر کی صورت میں ایک اور عذاب آن پڑا۔ ہر شخص کی ناک

سے تکمیر پھوٹ پڑی۔ المختصر نہ ان کا مال و متاع سلامت رہا اور نہ یہ خود آرام و سکون

سے ندگی ہر کرنے کے قابل رہے ان کی سب تذبیر میں دھری رہ گئیں۔ اور نخوت و

شکبر کے سب بت ٹوٹ پھوٹ گئے۔

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُزُ قَالُوا يَامُوُسَىٰ ادُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنُ كَشَنَفُتَ عَنَّا الرِّجُزَ لَنُؤُمِنَنَّ لَكَ وَلَنْرُ سِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسْرَائِيلَ

"اور جب آجاتا ان پر کوئی عذاب تو کہتے اے موی ! دعاکر ہمارے کیا ان پر کوئی عذاب تو کہتے اے موی ! دعاکر ہمارے کیا سب جواس کا تممارے ساتھ ہے۔ اگر تم ہٹادو گے ہم سے یہ عذاب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تم پر اور ضرور روانہ کر دیں گے تیرے ساتھ بنی

اسرائيل كو"(الاعراف: ١٣١)

الله تعالیٰ نے اس عذاب کو دور فرمادیا تاکہ نجات کے رائے ان کے لیے کھل جائیں اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان پر ججت اور دلیل تمام کر دے۔ لیکن جب عذاب ٹل گیا توانہوں نے کیے گئے وعدے توڑ ڈالے اور خائن بن گئے۔

بنی اسرائیل کامصرے خروج

آگھ والوں کے لئے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت روشن دل کی حیثیت رکھی ملی سے بہتی اسر ائیل نے گر اہی کی تاریکی میں جبکتی اس روشن حقیقت کو پہچان لیا۔ اور اللہ کے رسول حضر ت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بلیٹ آئے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر رحم اور ہدایت کی در خواست کی۔ یہ لوگ عرصہ درازے معر میں ذلت ورسوائی کی زندگی ہر کر رہے تھے۔ انہیں طرح طرح کی اذیبیعی دی جارہی تھیں۔ وہ مصیبت اور تکلیف کی زندگی گزار رہے تھے اور ظلم وستم پربرابر صبر کرتے آرہے تھے۔ ان کی آئیسیں کیے نہ چھو ٹھتے۔ انہوں نے تو ان کی آئیسیں کیے نہ کھو ٹھتے۔ انہوں نے تو حق کا نثان ظاہر اور باہر د بکھ لیا تھا۔ وہ نہ صرف اے د بکھ چکے تھے بلحہ اے قبول کرنے کی سعادت بھی حاصل کر چکے تھے۔ اسی لئے ان کی آئیسیں ٹھنڈی اور دل مطمئن ہو گئے تھے۔ انہیں فرعون کی نارا ضکی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کی د ھمکیوں کو خاطر میں نہ لارہے تھے۔ وہ قبطیوں کی سر زمین کو خیر باد کہنا چاہتے تھے۔ کیونکہ انہیں اپنی میں نہ لارہے تھے۔ وہ قبطیوں کی سر زمین کو خیر باد کہنا چاہتے تھے۔ کیونکہ انہیں اپنی سلامتی کی فکر لاحق تھی۔ وہ اس ظالم قوم سے بہت دور رہنا چاہتے تھے۔ کیونکہ انہیں اپنی سلامتی کی فکر لاحق تھی۔ وہ اس ظالم قوم سے بہت دور رہنا چاہتے تھے۔ کیونکہ انہیں اپنی سلامتی کی فکر لاحق تھی۔ وہ اس ظالم قوم سے بہت دور رہنا چاہتے تھے۔ کیونکہ انہیں اپنی سلامتی کی فکر لاحق تھی۔ وہ اس ظالم قوم سے بہت دور رہنا چاہتے تھے۔

آخر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بنی اسر اُئیل کو لیکر بھاگ جانے کا مضوبہ بنایا۔ رات کے پہلے پہر پوری قوم کو ساتھ لیااورارض مقدس کی طرف کوچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ آسان فرما دیا۔ وہ تیزی سے چلنے لگے۔ فرعون کا خوف بنی اسر ائیل کے قد موں کو یہ جھل کر رہا تھالیکن اللہ پر ایمان ان کی حفاظت فرمارہا تھا۔ یہاں تک کہ یہ قافلہ مصر کے خشک علاقہ کو عبور کر کے دریائے نیل کے کنارے پہنچ کیاں تک کہ یہ قافلہ مصر کے خشک علاقہ کو عبور کر کے دریائے نیل کے کنارے پہنچ کیا۔ دریا کی طغیانی زوروں پر تھی۔ یہ دریابہت بڑی رکاوٹ تھا۔ وہ اسے عبور کیے بغیر ارض مقدس تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وہ پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ ڈر رہے ارض مقدس تک نہیں کا شکر انہیں تلاش کر رہا ہو گا۔

وہ ان کے چیچے بوی تیزی سے بوھ رہے ہو نگے۔

اگر وہ لشکر یہاں تک پہنچ گیا تو ان کا کیا ہے گا۔ فرعون کی نظر میں تو بنہی اسر ائیل بھگوڑے غلام ہیں جو اس کی اطاعت کا قلادہ گلے سے اتار کر بھاگ نکلے ہیں۔ اور بید محض بنبی اسر ائیل کاوہم ہی نہیں تھا۔ فرعون نے واقعی ایک لشکر ان کی تلاش میں بھیج دیا تھا اور خود بھی انہیں تلاش کرنے کے لئے نکل کھڑ اہوا تھا۔ آخریہ پیادے اور گھوڑ سوار بنبی اسر ائیل تک پہنچ گئے اور صرف اتنا فاصلہ باقی رہ گیا جتنا دو کمانوں کے در میان فاصلہ ہو تا ہے بلے اس سے بھی کم۔

بنبی اسر ائیل اس صورت حال کود کھے کر پریشان ہو گئے۔غم واندوہ اوریاس و حسرت سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تھے؟ یاس قنوط کی اس گھڑی میں جنگل سے ایک دل دہلانے والی آواز گو نجی۔ایک زور دار چیخ بند ہوئی۔اس آواز میں تھکاوٹ تھی۔ اس میں ملامت تھی اور خوف و ہر اس تھا۔ یہ آواز موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص یو شع بن نون کی تھی۔

یوشع بن نون کمہ رہے تھے۔ اے کلیم اللہ! تیری تدبیر کیا ہوئی۔ لوہم تو مصیبت میں پیش گئے۔ اب سمندر آگے ہے اور دشمن پیچے۔ اب موت سے خلاصی کی کوئی صورت ؟ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ موٹی علیہ السلام نے جواب دیا۔ مجھے سمندرپار کرنے کا علم مل چکا ہے۔ دیکھتے ہیں اب کیا علم صادر ہو تا ہے۔ بنبی اسر ائیل بیہ جواب من کر چند کمحول کے لئے مطمئن ہوئے اور امید کی ایک کرن نظر آنے لگی لیکن پھر ایک یاس و قنوط کی لیرنے تمام کے رنگ فتی کر دیے۔ ابھی او ھر امید کی روشن نظر آئی اور او ھر دشمن کی کشرت اور فرعون کے ظلم کی سوچ نے آئی سوچ کے سامنے اندھیر اپھیلادیالیکن کرتے تو کیا کرتے۔ آخر سوچا کیوں نہ گرد نیں اللی فیصلے کے سامنے اندھیر اپھیلادیالیکن کرتے تو کیا کرتے۔ آخر سوچا کیوں نہ گرد نیں اللی فیصلے کے سامنے جمکادیں۔ اللہ کریم ضرور رحم فرمائے گااور ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے گا۔

اسی اثناء میں وحی خداوندی آئی کہ اے موک اپنی لا تھی دریا پر مار ہے۔ آپ نے لا تھی ماری تو فوراً تاریکیوں کے بادل چھٹ گئے اور یاس و قنوط کی طغیا نیال کا فور ہو گئیں۔اس ضرب سے دریا میں بارہ قبیلوں کے لیے بارہ راستان گئے۔ہر قبیلے کے لئے الگ ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور ہواکویا بند کر دیا اور دریا کے اندران بارہ راستوں الگ ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور ہواکویا بند کر دیا اور دریا کے اندران بارہ راستوں

کی زمین خشک ہو گئی اور راہتے بالکل ہموار بن گئے۔ بنبی اسر ائیل اللہ کریم کی حفاظت میں امن سے ان راستوں پر چل پڑے کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی تھی اور فرمایا تھا۔

فَاضُرِبُ لَهُمُ طَرِيُقًا فِي الْبَحْرِ يَيَسًا لَاتَخَافُ دَرُكاً وَلَاتَخُشْ

"(راہ میں سمندر حاکل ہو تو) عصاکی ضرب سے ایکے لیے سمندر میں خشک راستہ ہالیجے نہ تہمیں پیچھے سے پکڑے جانے کاڈر ہوگااور نہ کوئی اور اندیشہ" (ط: ۷۷)

تمام قبائل امن وسلامتی ہے خشکی پر دوڑتے گزر گئے۔ پانی راستوں کے دونوں جانب بڑے برے تو دول کی مانندر کا ہوا تھا۔ یہ پانی اس وقت تک حرکت میں نہ آیاجب تک کہ تمام لوگ خیر وعافیت دریا ہے گزر گئے۔ بنبی اسر ائیل کنارے پر پہنچ تو دیکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر دوسرے کنارے پر کھڑ اہے۔ اور انفی خشک راستوں پر چلنے کو تیار ہیں۔ یہ دیکھ کر بنبی اسر ائیل ایک بار پھر گھبر اگئے۔ امن و سلامتی کے گرے ادل نا پید ہونے گئے اور قلق واضطر اب کی کڑی دھوپ جسم وروح کو گھائل کرنے ہمیں پکڑلے کے اور من مانی سز ادے گا۔

دلوں میں تو یہ خیالات تھے اور نظریں موسیٰ علیہ السلام پر لگی ہوئی تھیں کہ سسی طرح چاروں طرف پھیلی ہوئی یہ مصیبت ختم ہو جائے اور وہ ہلاکت سے چکے جائیں۔
اسی اثناء میں موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو حکم دینا چاہا کہ وہ اصلی حالت پر لوٹ آئے اور فرعون اور اس کے لشکر بنبی اسر ائیل تک نہ پہنچ سکیس ان کے راستے میں سمندر جائل ہو جائے اور وہ بیت المقدس کو بہ امن و سلامتی نکل جائیں۔

لیکن ابھی یہ خیال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ہی تھااور تھم بن کر زبان پر نہیں آیا تھا کہ اللہ تعالی نے وقی فرمائی کہ اے موسیٰ دریا کو اسی حالت پر رہنے و یجئے۔ اور ضرب لگا کر اس کی موجوں کو رواں نہ تجھئے کیو تکہ اللہ تعالیٰ کی یہ منشاء نہیں کہ صرف سمندر تیرے اور فرعون کے در میان حائل ہو اور بس وہ امن و سلامتی سے

گھر کولوٹ جائیں بلحہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیاہے کہ وہ اس دریا میں غرق ہو جائیں گے۔ فرعون اور اس کا لشکر ان راستوں کو دیکھ رہے تھے جن پر چل کر بنہی اسر ائیل نے دریاعبور کیا تھا۔

۔ انہوں نے سوچا ابھی چند کمحوں بعد وہ بھی ان راستوں پر چل کربنبی اسر ائیل تک پہنچ جائیں گے۔وہ بہت خوش تھے غرور و تکبرنے بھیرت ان سے چھین لی تھی اور وہ نخوت ویوائی ہے آبا آباکر رہے تھے۔فرعون نے اپنے لشکر کو بے و قوف بناتے ہوئے کماذراد مکھو میرے علم سے دریائس طرح پیسے گیا ہے۔ کس طرحیانی نے میرارات چھوڑ دیا ہے کہ میں ان بھتحوڑوں کو پکڑلوں فرعون کے لشکری اسے فرعون کی قدرت کا کرشمہ سمجھ رہے تھے۔اور اس وجہ سے وہ فرعون کی مدو اور نفرت پر پہلے سے کہیں زیادہ آمادہ نظر آرہے تھے۔اشیں اطمینان سامحسوس ہونے لگا تھاکہ جس کی قوت وطاقت کا بہ حال ہوہ مویٰ کے مقابع میں کیسے ناکام ہو سکتا ہے۔وہ فرعون کے پیچھے ان راستوں پر دوڑ پڑے۔جب تمام لشکر ان راستوں پر اتر چکا توپانی کی ساکن موجول میں حرکت آگئی ملک جھیکنے کی دیر میں سب غرق ہو گئے۔اور آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھمرے۔ آج فرعون سب جاہ و جلالت بھول چکا تھا۔ حق کی بالا دستی اس پر عیاں ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی آئکھوں ہے دیکھ لیا تھا کہ وہ ایک بے بس بعدہ ہے۔اس کی سب شان و شوکت اک **جا**ب ہے۔ول پر چھایا غبار چھٹ چکا تھااور دل کی آئکھوں سے حق مبین کی روشنی تھلتے دیکھ رہاتھا۔

وَقَدُ بَهَرُتَ فَمَا تَخُفَى عَلَى اَحَدٍ الَّا عَلَى اَحَدٍ لا يَعُرِفُ الْقَمَرَا توبالكل عيال ہو گيااور كى پر مخفى نەر ہا۔ سوائے اس شخص كے جو چپكتے چاند كو بھى نہيں پيچان سكتا۔

"میں ایمان لایا کہ کوئی سچا خدا شیں بجز اس کے جس پر ایمان

لائے تھے بنی اسرائیل اور (میں اعلان کرتا ہوں کہ) میں مسلمانوں میں سے ہول "(یونس: ۹۰)

الله تعالیٰ نے اس باغی اور سر کش شخص کی معذرت کو قبول نہ کیا ہے اس کی بد عملی کی سخت سز ادی۔اور اس کو جہنم کا ایند ھن ہنادیا۔

جب سمندر کی تھری ہوئی موجیں حرکت میں آئی تھیں اور آپس میں ملی تھیں توان کے ملنے کی وجہ سے ایک شور برپاہوا تھا۔ بنبی اسر ائیل نہیں جانے تھے کہ فرعونی تباہ ہو چکے ہیں۔ اس لئے انہوں نے پوچھایہ شور کیسا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ فرعون اور اس کا لشکر تباہ وہر گیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دریا میں غرق کر دیا ہے۔ اور یہ شور موجوں کے ملنے کا ہے۔ بنبی اسر ائیل عرصہ دراز سے غلامی کی ذندگی ہر کر رہے تھے۔ اس ذلت ورسوائی کی زندگی نے ان کی طبیعت میں بنود لی ہھر دی تھی۔ وہ اس فقش شدہ بذرلی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ باطل کا خوف جوان کے دلوں پر حملط تھا عود کر آیا تھا۔ کہنے لگے۔ چھایا تھا آج وہ جوش مار دہا تھا۔ وہم جوان کی عقلوں پر مسلط تھا عود کر آیا تھا۔ کہنے لگے۔ یہ کسے ہو سکتا ہے کہ فرعون مر جائے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ آئی طویل العری کے باوجو داس کے جسم میں کوئی کمز وری نہیں آئی۔ اس کے پاس مال ودولت کی بہتا ت ہے باوجو داس کے جسم میں کوئی کمز وری نہیں آئی۔ اس کے پاس مال ودولت کی بہتا ت ہے اور ہر وہ چیز جوانسان کی ضرور ت ہو ہا سے میسر ہے۔ ایسا شخص کیسے غرق ہو سکتا ہے ؟

وہ کس قدر تو ہم پرست تھے۔ فرعون اور اس کے لشکر کو نظروں کے سامنے غرق ہو تا دیکھ رہے تھے لیکن یقین نہیں آتا تھا کہ ایک جابر بادشاہ غرق بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں اب تو فرعون کی اصلی طاقت اور جاہ و جلال کا اندازہ ہو جاناچاہیے تھا۔ اب تو انہیں یہ یقین کر لیناچاہیے تھا کہ فرعون کے سب دعوے جھوٹ اور لا لیخی تھے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت دیکھیں کہ دریا کو حکم ملا اور اس نے فرعون کی لاش کنارے پر کی قدرت اور طاقت دیکھیں کہ دریا کو حکم اور نظریے کا موجب نہ بن جائے۔ کیونکہ کوئی کہ سکتا تھا کہ : فرعون دوسری دنیا میں زندہ ہے۔ یاوہ اس قتم کا کوئی اور نظریہ قائم کرلیں اور ایک جھوٹی بات لوگوں میں عام ہو جائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خاموش کرنے اور ان کی غلط فنمی کو دور کرنے کے لئے پانی کویہ حکم دیا کہ اس سرکش کی طاموش کرنے اور ان کی غلط فنمی کو دور کرنے کے لئے پانی کویہ حکم دیا کہ اس سرکش کی لاش اور جابر بادشاہ کے مردہ جسم کو ساحل پر پھینگ دے تاکہ وہ عبرت کا نشان

تھرے۔ بنی اسرائیل نے اس سرکش اور جابر بادشاہ کی لاش کو یوں پڑا دیکھا تو دہشت سے کانپاٹھ۔ انہیں اپنی آنکھوں پریقین نہیں آرہاتھا۔ یہ کسے ہو سکتا ہے کہ فرعون جیسا شخص غرق ہو جائے لیکن یہ ایک کھلی حقیقت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیا تھا۔ اور فرعون کا مردہ جسم دریا سے باہر پڑا دیکھنے والوں کے لئے عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ فرعون اور اس کے لشکر کی غرقائی اور غلامی کی زندگی سے نجات بنی اسرائیل پررب العالمین کا بہت پڑاانعام تھا۔

موسوی قافلہ حضرت کی معیت میں چل دیا۔ یہ سفر دن رات جاری رہا حق کہ ایک مقام پر ٹھسرنے کا تھم مل گیا۔ اب انہیں ایک منہاج ایک شریعت کی ضرورت تھی جس کی وہ پیروی کریں۔ اللہ کی اطاعت و فرمانبر داری کا فریضہ ہجالا ئیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور باری تعالیٰ میں ایک کتاب کی درخواست کی جو اخصیں اطاعت کے طریقے سکھائے اور ایک تھم کا سوال کیا جس پروہ عمل پیرا ہوں۔ اور انہیں معلوم ہو سکے کہ کس عمل کو بجالانا ہے اور کس چیز سے رکنا ہے۔ تاکہ آئندہ انہیں کی چیز میں تردد نہ رہے اور اپنے تمام دینی اور دینوی کا موں میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میسر رہے۔

الله تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کامل طہارت کا اہتمام کریں اور تین ون تک روزہ رکھیں۔اس کے بعد طور سیناء پر تشریف لائیں اور اپنے رب سے ہمکلام ہوں اور ایک کتاب حاصل کریں جو بنبی اسر ائیل کے لئے مرجع اور مآءب ہو۔

تین دن روزہ رکھ لینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام طور پر جانے کے لیے تیار ہوئے توبندی اسرائیل کے چالیس آد میوں کوساتھ لے جانے کے لیے چنا۔ان چالیس آد میوں کوساتھ لے جانے کے لیے چنا۔ان چالیس آد میوں کوساتھ لیے آپ چل دیے لیکن جلدی کی اور انہیں راستے میں چھوڑ کر کوہ طور پر پہنچ گئے۔ آپ کو طور پر پہنچ تمیں راتیں لگ گئیں۔اللہ کر یم نے موسیٰ علیہ السلام سے جلدی کی وجہ پو چھی تو آپ نے عرض کی۔اللی! یہ لوگ میرے ساتھ چل رہے تھے۔ میں انہیں چیچے چھوڑ کر اس لیے دوڑا چلا آیا کہ توراضی ہو جائے۔اللہ تعالیٰ نے

تھم دیا کہ چالیس راتیں میری بارگاہ میں قیام فرمائیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنبی اسرائیل سے رخصت ہوتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کونائب مقرر کردیا تھا۔ تاکہ وہ ان کی عدم موجود گی میں بنبی اسرائیل کی دکھیے بھال کریں۔ان کے کام نمٹائیں اور ان کے جان وہ ال کی حفاظت کے لئے مناسب اقدام کریں۔ان سے کام نمٹائیں کی دھامات کیکرواپس نہیں آتے اور وعدہ کے مطابق ایک قانون کیکر نہیں لوٹے بنبی اسرائیل کے تمام فیصلے عدل و انساف کے مطابق اپنی رائے اور فکر سے سرانجام دیں۔

طور سیناپر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کاشر ف عطاکیا۔ان کی التجائیں سنیں' انہیں خصوصی قرب مختا اور قنرد یکی عطاکی۔ کرم کی یہ انتہاء دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ول میں خوشی و مسرت کی کوئی حدنہ رہی اور عشق و وار فکلی کے عالم میں عرض کی : اے میرے پروردگار! مجھے شرف دیدار سے بھی ہبرہ وار فکلی کے عالم میں عرض کی : اے میرے پروردگار! مجھے شرف دیدار سے بھی ہبرہ مند فرما۔ یہ تقاضا ہے جانہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام قربت خداوندی کی جن بلندیوں پر فائز تھے۔انہیں حضور باری میں جو مقام و مرتبہ حاصل تھا اس کے متعلق توشاید بھی کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ تقاضا ان کی کرامت اور شرافت کی بہت بڑی دلیل ہے۔

موئی علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن سے ان کی قوم نے رؤیت باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا تھا۔ پھر وہ خود اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کا سوال کیوں نہ کرتے اور کیوں نہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم کرتے۔ تاکہ حکم ربانی ان کے لئے ایک ججت اور دلیل بن جاتااور وہ اپنی قوم کو اس مطالبے کا جو اب دے سکتے۔

اس مطالبے کے جواب میں اللہ کریم نے فرمایا۔ کہ اے میرے محبوب رسول تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ البتہ اس پہاڑی طرف دیکھ اگریہ اپنی جگہ ٹھر ارہا تو تعجھے دیکھ سکتے گا۔ جب موئ علیہ السلام نے پہاڑی طرف دیکھا تو ایک ہی جگی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور زمین میں دھنس گیا اور اس کا نشان تک باقی نہ رہا۔ موئ علیہ السلام اس ہیب ناک منظر کی تاب نہ لاسکے اور اس خطاب کی جلالت نے انہیں بے ہوش کر دیا۔ وہ منہ کے بل گرے اور حواس کھو بیٹھ۔ مگر رحمت خداو ندی نے تھام لیا اور لطف ایمیر دی نے تھام لیا اور لطف ایمیر دی نے تو تبیع و تبجید لطف ایمیر دی نے تبلی دی۔ آپ ہوش میں آئے اور اللہ بزرگ وہر ترکی تبیع و تبجید

125

شریعت مطیم وی تختیال تھام لیں۔ان پر بنبی اسر اکیل کی ضرورت کے ادکام مر قوم تھے۔ وہ ان قوانین سے موعظت اور نفیحت حاصل کر سکتے تھے۔ ان تختیول پراحکامات کے علاوہ ہر چیز کے متعلق تفصیل درج تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی۔ اے میرے مولا! تو نے ججھے خصوصی نعمت سے نوازا ہے۔ الی عزت افزائی جھے سے پہلے کسی کی نہیں ہوئی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! میں نے اپنی بیغام ہری اورانے کلام سے تھی تمام لوگوں پر سر فراز کیا ہے۔ میں جو پچھے تمہیں دے رہاہوں اسے لواور میرے شکر گزار میدول میں سے ہو جاؤ۔

ادھر بنبی امر ائیل پوئی شدت ہے موسیٰ علیہ السلام کی راہ دیکھ رہے تھے۔
تمیں دن گزر گئے لیکن موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے۔ دس دن اور بیت گئے لیکن موسیٰ علیہ السلام نہ لوٹے لوگ بے چین ہو گئے۔وہ اس سے زیادہ انتظار نہیں کر کئے تھے۔اس بے قراری تھے۔ یقینی کی فضا قائم ہو گئی اور لوگ ایک دوسر سے سے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ خلافی کی ہے اور ہمیں اس ویران صحر اء میں بھٹتا چھوڑ دیا ہے۔ اس ویرانے میں اندھیر اب ہے۔ ہمارے پاس نہ تو چراغ ہے کہ اسے روشن کرکے راستے کے نشیب و فرازد یکھیں اور نہ کوئی رہبر کہ منزل کا پینہ دے۔

بے بیتی کی اس فضا میں سامری کے ول میں شروفسادی ایک چنگاری سلگ اسھی۔ لوگ اسے چراغ راہ سمجھ بیٹھے اور اس کے پیچے ہو لیے۔ سامری نے اس موقعہ کو غنیمت سمجھا اور ان سے کہنے لگا۔ تم اپنا معبود ہنالو۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں لوٹیس فور راستہ بھول کر کہیں دور ککل گئے ہیں۔ اب ان کی واپسی ممکن نہیں۔ چالیس دن گزر چکے ہیں لیکن ان کا کمیس نشان تک نہیں۔ شیطان بنبی اسر ائیل کی تاک میس تھا۔ اس نے خوب وسوسہ کمیں نشان تک نہیں۔ شیطان بنبی اسر ائیل کی تاک میں تھا۔ اس نے خوب وسوسہ اندازی کی۔ بنبی اسر ائیل کا عقیدہ بہت کمز ور تھا۔ اور سامری اس کمز وری سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان جابلول کو مت پر ستی کی طرف آسانی سے مائل کیا جاسکتا ہے۔ وہ ساتھ تھا۔ جہ اسر ائیلیوں نے حضر سے موسیٰ علیہ السلام سے خدا گھڑنے کی التجا کی ساتھ تھا۔ اور ہت ہر ست قوم کو دیکھ کر تو حید کی تعلیم بھول بیٹھ تھے۔

سامری کے لیے بیہ جہالت اور گراہی غنیمت تھی۔ اس نے بنبی اسر ائیل سے سونے کے زیورات لیے اور گڑھا کھود کر انہیں اس گڑھے میں پیگا بیااور اس سونے سے ایک پخھڑے کی مورتی گھڑی اور اپنے فن کا جادو جگاتے ہوئے اس میں آواز بھر دی۔ اس یو لتی مورتی نے بنبی اسر ائیل کو فتنے میں مبتلا کر دیااوروہ حق وباطل میں تمیز سکے۔

بنی اسرائیل اس مت محبت کادم بھر نے لگے اور اس کی عبادت شروع کردی۔ حضرت ہارون علیہ السلام یہ دیکھ کرغم والم کی تصویر بن گئے اور فرمایا۔ یَافَوُمِ إِنَّمَا فُتِنتُمُ بِهِ وَانَّ رَبَّکُمُ الرَّحَمنُ فَاتَبْعُونِی وَاَطِیْعُواْ اَمْرِی "اے میری قوم! تم تو فتنہ میں مبتلا ہو گئے اس سے ۔ اور بلاشبہ "محارارب تووہ ہے جو بے حد مہر بان ہے پس تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو" (ط: ۹۰)

ہارون یہ فرما کربقیہ و فاداروں اور ایمان داروں کو ساتھ لیکر الگ ہو گئے اور فتنہ و فساد کے خوف اور گروہ بندیوں کے اندیشے سے ان گمر اہوں اور سر کشوں سے تحرض نہ فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دار فرمایا کہ تمھارے رخصت ہونے کے بعد تمہاری قوم کو ہم نے آزمایا۔ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی اور سامری نے ان کو گر اہ کر دیاہے۔ پس موکی علیہ السلام جب ملا قات کر کے قوم کی طرف واپس تشریف لائے تو دور سے شورو غوغا شا۔ آپ سمجھ گئے کہ صورت حال کیا ہے۔ آپ جب قریب آئے تو دیکھالوگ پچھڑے کے اردگر دناج رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام غصے سے بے قالہ ہو گئے تختیوں کو زمین پر پٹخ دیا اور ہارون کی بیس۔ موسیٰ علیہ السلام غصے سے بے قالہ ہو گئے تختیوں کو زمین پر پٹخ دیا اور ہارون کی داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ کر جھبجوڑ ااور پوچھا تو نے انہیں گر اہی میں مبتلا دیچہ کر میرے رائج کر دہ طریقے کی اتباع کیوں نہیں کی ؟ اگر تو انہیں روکتا انہیں سمجھا تا اور میرے رائج کر دہ طریقے کی اتباع کیوں نہیں کی ؟ اگر تو انہیں روکتا انہیں سمجھا تا اور اسر ایک کی دہ قبار کی کو شش کی اور کر چی کر چی اسر ائیل کی اولاد غیر خدا کو تحدہ کرتی۔ ہارون علیہ السلام کادل فرط غم سے کرچی کرچی ہوگیا۔ ایپ بھائی موٹ کے مشتعل جذبات کو ٹھنڈ اگر نے کی کو شش کی۔ ان کی حدت ہوگیا۔ ایپ بھائی موٹ کے مشتعل جذبات کو ٹھنڈ اگر نے کی کو شش کی۔ ان کی حدت

اور شدت غم و غصہ کو کم کرنے کا سوچا۔ بردی نرمی سے 'بڑے پیارسے کہا: اے میرے ماں جائے میر نے کو شش کی لیکن الن ال ماں جائے میری داڑھی اور سر کے بالوں کونہ نوچو۔ میں نے تو بہت کو شش کی لیکن الن لوگوں نے مجھے کمزور اور بے بس بنا دیا۔ اور بیہ مجھے قتل کرنے لگے تھے۔ لہذا مجھ پر دشمنوں کونہ ہنساؤاور میر اشار ظالموں کے ساتھ مت کرو۔

اے میرے کریم بھائی! میں نے اس لیے ان سے جنگ نہیں کی کہ مجھے خوف تھا کہ کہیں آپ ہینہ کہ ہونے بندی اسر ائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میرے خوف تھا کہ کہیں آپ ہیں کہ تو نے بندی اسر ائیل میں پھوٹ ڈال دی اور فیراً حزم حکم کا انتظار نہ کیا۔ یہ باتیں سن کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈ اہو گیا اور فوراً حزم واحتیاط اور حسن رائے سے اس پیماری کے علاج کے متعلق سوچ بچار شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اس فتنے کے سر غنے اور بدعت کے موجد سامری سے پوچھا۔ اے سامری اس فتنہ انگیزی سے تیری غرض کیا تھی ؟ سامری نے جواب دیا۔

بَصَرُتُ بِمَالَمُ يَبُصُرُوا بِهِ فَقَبَضَتُ قَبَضَةً مِّنُ آثَرِ الرَّسُولِ فَنَبِذُ

تُهَا وَكَذَالِكِ سَوَّلَتُ لِي نَفُسِي

"میں نے دیکھی الی چیز جو لوگوں نے نہ دیکھی۔ پس میں نے مٹھی بھر لی رسول کی سواری کے نشان قدم کی خاک ہے۔ پھر اسے ڈال دیااس ڈھانچہ میں اور اس طرح آراستہ کر دی میرے لیے میرے نفس نے بیبات "۔(ط: ۹۲)

میں آگر اتنا کھلاشر کے کر بیٹھ بنبی اسر ائیل اپنے کیے پر بہت پچھتائے اور شر مندگی اور خوالت میں اللہ ہے معافی مانگنے گئے۔ بصد تضرع حضور باری تعالیٰ میں عرض کرنے گئے: اگر ہمار ارب ہم پر رحم نہ فرما تا اور ہمیں نہ بخشتا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ موکی علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے: تم نے پچھڑ ابناکر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ بیک زبان عرض کرنے گئے۔ اب معافی کی صورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اپنے پروردگار کے حضور توبہ کرو۔ عرض کرنے گئے: اے اللہ کے رسول توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں معافی کیے مل سکتی ہے؟

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو۔ نفس کی سرکشی کو توڑ ڈالو۔ شہوانی قوت کو لگام دو۔اوراہے معصیت اور گناہ سے پاک کرو۔اس کا زوراس قدر توڑ دو کہ وہ کسی مرغوب اور اشتہاء انگیز کی طرف راغب نہ ہو۔ کسی مطلوب اور محبوب چیز کو چھونے کا ارادہ نہ کرو۔اسے اس قدر مطبع کرو کہ نفس امارہ کی ساری شان و شوکت خاک آلود ہو جائے اور اس کاسب غرورو تکبر زمین ہو سہو جائے۔اپنی روحول کو سدھالو'اپنے نفول کو مہذب بنالو اور اللہ کے نبی کی نصیحتوں پر بہ دل و جان عمل کرو۔اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمالے گا۔ بیشک وہ تواب اور حیہ ہے۔

رہاسامری جس نے یہ برائی کی گھراہی پھیلائی ہے۔ اللہ اسے دنیا میں بھی ذات و زیامیں بھی ذات و خوار کرے گا اور آخرت میں بھی اس کا بہت کڑا حساب لے گا۔ دنیا کی ذات و خواری تو یہ ہے کہ آج سے کوئی شخص اس سے میل جول نہیں رکھے گا۔ کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ اور آخرت کا عذاب بھی اسے ضرور ملے گا۔ اسے گناہ گار کی حثیت سے جہنم کی طرفہ انکا جائے گا اور اپنے عملوں کی سز ابھے گا۔ اور وہ ظالموں کے حثیت سے جہنم کی طرف ہا نکا جائے گا اور اپنے عملوں کی سز ابھے گا۔ اور وہ ظالموں کے لئے بہت براٹھ کانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھم سن کر لوگ سامری سے الگ ہو گئے۔ نہ اس سے کوئی بات کرتانہ اسے کوئی ہاتھ لگا تا۔ وہ مردود و مقہور جنگل میں اکیلا گھرتار نہتا اور کوئی اس کی طرف آ کھا تھا کرنہ دیکھا۔

سونے کے پکھوں ہے کو موسیٰ علیہ السلام نے جلاڈ الا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی سیجرم شنیع ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

ميدان تيه

اس دور میں کوئی ایسی قوم نہیں تھی جس پر بنبی اسر ائیل سے بڑھ کر اللہ تعالی نے محلائی اور نعتول کی بارش کی ہو۔ یہ اللہ کی چنیدہ قوم تھی۔ انہیں دوسری اقوام سے کمیں زیادہ بر کتیں اور تعمقیں عطاکی تھیں۔ بنبی اسر ائیل پر تعمقوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہیں آل فرعون سے نجات بخشی۔ اور سالهاسال کی غلامی ہے انہیں آزادی دی۔ پھر اس ظالم اور سر کش شخص کوان کی آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد كيا۔ ان كى مدايت كے ليے موى اور مارون جيسے جليل القدر نبي معوث فرمائے چھروں سے ان کے لئے چشمے جاری کیے۔ ان کے کھانے کو من وسلوی نازل کیا۔ الغرض انہیں ایسی الی نعتوں ہے سر فراز کیاجو کسی کے وہم و مگمان میں بھی نہ تھیں۔ لیکن عرصہ دراز تک غلامی کی زندگی، قبطیول کے جو روستم اور حکام کے رعب و دبد بہ نے انہیں ذلت پیند بنا دیا۔ ان کی طبیعتیں مسنح ہو گئیں۔ وہ پستی کو معراج انسانیت یقین کر بیٹھ تھے۔ تن آسانی نے انہیں بیبات باور کرادی تھی کہ ذلت و رسوائی ان کامقدر ہے۔وہ ہر ظلم سہتے اور اف تک نہ کرتے۔وہ جاہتے تھے کہ کچھ کیے بغیر ان کے دل اچھے ہو جائیں۔ اڑے بغیر ان کے لیے فتوحات کے دروازے واہو جائیں وہ ظلم کو دیکھ کر گر دن جھادیتے اور جھوٹی پڑائی کا سن کر لر زاٹھتے۔

مَنُ يَّهُنُ يَسُهَلُ الْهَوَانُ عَلَيْهِ مِنَ يَهُنُ مَالِمُ مِنَتٍ اِيْلَامَ مِنَتٍ اِيْلَامَ مِنَتٍ اِيْلَامَ

جو ذکیل بن جاتا ہے اس کے لیے ذلت بر داشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مر دے کوزخم لگنے سے پچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ نے از راہ احسان او راتمام نعمت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بندی اسر ائیل کو بلاد شام کی اس ارض مقدس کی طرف لے چلو جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایر اہیم خلیل اللہ سے وعدہ فرمار کھاہے کہ وہ تیری اولاد کا ملک ہوگی اور صالحین وہاں رہ کر اللہ کی عطاکر دہ شریعت پر عمل کریں گے۔

بنی اسر ائیل حکم جہاد سن کر لرزاٹھے۔ انہیں اس بات کا مکلّف ٹھہر ادیا گیا تھا کہ تم جہاد کر کے اور جنگ کے ڈریعے ارض مقدس میں داخل ہو گے اور حتیوں اور کنعانیوں کو اس مقد س سر زمین سے نکال باہر کروگے اور اس پر کتوں والی 'خدائی خزانوں سے مالا مال سلطنت کو اپناوطن بناؤ گے۔ بنبی اسر ائیل کے لئے جنگ لڑنا موت کے متر ادف تھا۔ بذدلی اور کمز وری کا مظاہر ہ کرتے ہوئے کہ اٹھے۔

> اَنَّ فِيُهَا قَوْمًا جَبَّارِيُنَ وَ إِنَّالَنُ نَدُخُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُوا مِنُهَا فَاِنْ يَخُرُجُوا منها فانَّا دَاخلُونْ

> "اس زمین میں توبڑی جابر قوم (آباد) ہے اور ہم ہر گز داخل نہ ہو ہو نگے اس میں جب تک وہ نکل نہ جائیں وہاں سے اور اگر وہ نکل جائیں اس سے تو پھر ہم ضرور داخل ہو نگے" (المائدہ:۲۲)

مگر تمام بذدل اور تن آسان نہ تھے۔ ان میں دوایسے جوال مرد بھی تھے ایمان جن کی طبیعت میں رچ بس گیا تھا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ان کی نس نس میں از گیا تھا۔ ان و فاکیش غلاموں کی رائے پوری قوم سے مختلف تھی۔ وہ بندی اسر ائیل کے دوسر ہے لوگوں کی طرح بذدلی کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے۔ یہ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں غیرت دلائی اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تم خدا کا نام لیکر قدم تو ہر ھاؤ۔ تم دروازوں پر دستک تو دو کامیائی تمھارے قدم چومے گی۔ اگر تم میں ایمان کی روشن ہے تو اللہ تعالیٰ پر تو کل کرو۔

لیکن وہ بذرنی کی باتیں کرتے رہے اور علی الاعلان کہ اٹھے کہ ہم جماد نہیں کر سکتے۔ ہمیں جان کا خوف ہے۔ بابحہ بے حیائی' بے شرمی اور ذلت ویستی کی انتاء کا مظاہر ہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے حضوریہاں تک کہ اٹھے۔

> يَامُوُسَى إِنَّا لَنُ نَدُخُلَهَا آبَداً مَّادَامُوُ ا فِيُهَا ۚ فَاذُهَّبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ

> اے موسیٰ! ہم توہر گزداخل نہ ہو نگے اس میں قیامت تک جب تک وہ وہاں ہیں۔ پس جاؤتم اور تمہارارب اور دونوں (ان سے) لڑو۔ ہم تو یہاں ہی بیٹھی گے "(المائدہ:۲۴)

موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا کوئی مددگار اور ہمر کاب نہیں۔ صرف ہارون ہیں اور دو مخلص اسرائیلی جوان۔ کتنا مخضر لشکر ہے۔ حق کی سپاہ کس قدر تعداد میں کم ہے۔ صرف تین شخص آپ کی قیادت میں دنیا کی بہت بڑی قوت سے نکرانے کے لیے تیار ہیں۔ دشمن قوی بھی ہے اور تعداد میں بھی کہیں زیادہ۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں۔

رَبِ إِنِّىُ لَا آمُلِكُ إِلَّا نَفُسِيُ وَآخِيُ فَافُرُقُ يَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوُمِ الْفَاسِقِينَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

"اے میرے رب میں مالک نہیں ہوں بجز اپنی ذات کے اور اپنے کھائی کے پس جدائی ڈال دے ہمارے در میان اور اس نافرمان قوم کے در میان" (المائدہ: ۲۵)

الله كريم نے تحكم دياكہ ان بذ دلول كواس صحراء كى وسعوں ميں بھلے دو۔
تاكہ سے غلام خصلت اور دنيت پسند بوڑھے مرجائيں اور ان كى سليم الفطرت آزاد
طبيعت اولاد جوان ہواور جنگ كركے هنيوں اور كنعانيوں كوملك سے باہر نكال ديں اور
مقدس سر زمين كواپناو طن بنائيں۔

## 26

بنی اسر اکیل کا ایک بوڑھا شخص جو عمر کی گئی بہاریں دیکھ چکا تھا اور موت
کے انتظار میں گھڑیاں گن رہا تھا پوری قوم میں تقویٰ اور پر ہیزگاری میں شہرت رکھتا
تھا۔ اس بوڑھے کے نزدیک عیش وعشرت کی کوئی و قعت نہ تھی۔ دنیا کی دلفریبیاں اس
کے بھین اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکیس تھیموں مال واولاد
کی کشرت کی خواہش نے اس کے جذبہ ایمان میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ اس کی ملکیت
میں صرف ایک گائے تھی۔ وہ بوڑھا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر تا۔ بار اللہ میں یہ گائے بطور
میں صرف ایک گائے تھی۔ وہ بوڑھا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر تا۔ بار اللہ میں یہ گائے بطور
امانت اپنے بچ کی خاطر تیرے سپر دکرتا ہوں یہاں تک کہ وہ برا ہو جائے۔ بوڑھ کو
قوی امید تھی کہ اللہ کر یم اس کی بیہ آرزو پوری فرمائے گا۔ اور یہ امانت جو انی میں پچ
توی امید تھی کہ اللہ کر یم اس کی بیہ آرزو پوری فرمائے گا۔ اور یہ امانت جو انی میں پچ

گیا۔ اب یہ گائے اس میتم مچ کی ملکیت تھی۔ یہ بالکل معمولی پو نجی تھی۔ اس کی حیثیت بہت ہی کم تھی۔ لیکن چے کے لیے رحمت خداوندی کافی تھی۔ اس کا تو کل اللہ پر تھا۔ وہ دن بھر گائے چرا تا اور رات کو اسے اپنے قریب باندھ ویتا۔ چیہ اس گائے سے بہت پیار کرتا تھا۔ کیونکہ یہ اس کے مرحوم باپ کی واحد نشانی تھی۔

بنی اسرائیل کے ایک دوسرے شخص نے اپنے اکلوتے میٹے کیلئے بے بھا دولت وراثت میں چھوڑی لیکن اس امیر زادے کے چچیرے اس کی دولت اور ٹروت د کھے کر حسدے جل بھن گئے۔ رات کے اند ھیرے میں اسے قتل کر دیااور خود ہی اس کے خون بہاکا مطالبہ کرنے لگے۔

ان ظالموں نے یہ الزام ایک بے گناہ قبیلے پردھر دیا۔وہ پچارے بہت پریشان ہوئے۔ کریں تو کیا کریں۔ اپنی بے گناہی کا جوت کیے دیں۔ شک وار تیاب کے اس اندھیرے میں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اس طو فال بلا خیزے وامن بچائیں تو کیے ؟ ہاں اس اندھیرے میں اگر کوئی امید کی کرن ہے اور اس طو فال میں اگر کوئی سمارا ہے تو وہ صرف اللہ کریم کے رسول حضرت موئی کایم اللہ جیں۔ وہی اس جھڑے نے ملہ کر سے جی فیصلہ موٹ کا سیح فیصلہ کر سے جیں۔وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سار اوا قعہ گوش گزار کیا۔ موئی کہ ان لوگوں سے فرما ہے کہ وہ گائے ذرج کریں اور اس کی زبان مقتول کے جہم ہوئی کہ ان لوگوں سے فرما ہے کہ وہ گائے ذرج کریں اور اس کی زبان مقتول کے جہم طرح اصل مجرم سامنے آجائیں گے۔ بیبات س کروہ لوگ حواس باختہ ہو گئے اور اس کی قدرت اور طاقت کا خیال بھی نہ رہا۔وہ سمجھے کہ شاید موسی علیہ السلام غداق کر رہے کی قدرت اور طاقت کا خیال بھی نہ رہا۔وہ سمجھے کہ شاید موسی علیہ السلام غداق کر رہے ہیں اور ان کی جمالت پر طنز کر رہے ہیں۔انہوں نے حضر ت سے کہ بھی دیا کہ کیا آپ بیں اور ان کی جمالت پر طنز کر رہے ہیں۔انہوں نے حضر ت سے کہ بھی دیا کہ کیا آپ بیں اور ان کی جمالت پر طنز کر رہے ہیں۔انہوں نے حضر ت سے کہ بھی دیا کہ کیا آپ بیں اور ان کی جمالت پر طنز کر رہے ہیں۔انہوں نے حضر ت سے کہ بھی دیا کہ کیا آپ بیں اور ان کی جمالت پر طنز کر رہے ہیں۔انہوں نے حضر ت سے کہ بھی دیا کہ کیا آپ

وہ حفرت کے تھم سے کوئی بھی گائے ذہ کر کے مقصد حاصل کر سکتے تھے
لیکن کجاجت اور اصرار کی وجہ سے اللہ نے ان پر شدت فرمادی اور گائے کے لیے پچھ
علامات متعین کر دیں۔ انہیں کوئی خبر نہیں چل رہی تھی کہ کس قتم کی گائے ذہ کی
جائے۔ اس لیے وہ سوال پر سوال کرتے رہے۔ در حقیقت گائے تو مقصود نہیں تھی۔

کوئی بھی گائے ہوتی ہے معجزہ روٹما ہو جاتالیکن ان کی عقلیں اس حقیقت کو سیجھنے سے قاصر تھیں اس لیے وہ بار بار سوال کر رہے تھے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے ؟ کیا ہہ عام گائے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے یاوہ کوئی مختلف مخلوق ہے جو صرف اس معجزے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔اللہ کریم نے پاہمہ بیال بڑھادیں اور عظم دے دیا کہ وہ الی گائے ذیج کریں جونہ ہوڑھی اور نہ پھوڑی بالمحہ جوان عمر کی ہو۔

پھر مخمصے میں آگئے اور کہنے گئے : اے کلیم اللہ! اپنے رب سے ذرا یہ بھی پوچھ لیکھیے کہ وہ گائے کس رنگ کی ہو؟ موٹی علیہ السلام نے بتایا کہ گائے گورے رنگ کی ہو جے دیکھ کر دل خوش ہو تا ہو۔ ان کی جیر ت کی کوئی انتہاء نہ رہی اور ان کی عقلیں بھٹک گئیں۔ ان کی ذہنی سطح اتنی بلند نہ تھی کہ وہ النی الہام کو سمجھ کتے۔ گویا حضر ت کی سب با تیں سی ان سنی کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر وہی پہلا سوال دہر ایا کہ از راہ کر مہاری رہنمائی کیجیئے۔ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی مشیت معلوم کریں۔ حضر ت نے انہیں بتایا کہ یہ گائے ایسی ہو کہ اے کسی نے پانی کی مشیت معلوم کریں۔ حضر ت نے انہیں بتایا کہ یہ گائے ایسی ہو کہ اے کسی نے پانی تکالی چلا نے لئے نہ جو تاہو۔ گائے بعد ایسی گائے صرف اس بیتم کے پاس ملی۔ اللہ تعالی بوری تلاش اور جبتو کے بعد ایسی گائے میں برکت ڈال دی۔ ان لوگوں نے وہ گائے ہیں برکت ڈال دی۔ ان لوگوں نے وہ گائے ہیں برکت ڈال دی۔ ان لوگوں نے وہ گائے ہیں رہ تے داور جر ت کے ساتھ ذی کر دیا۔

«موسى اور خضر عليهماالسلام»

موسیٰ علیہ السلام بنبی اسرائیل کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہیں۔
انعامات خداوندی کی یاد آوری ایسے مؤثر پیرائے میں کراتے ہیں کہ سامعین کی چینیں
نکل جاتی ہیں۔ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں اور دلوں میں اس قدرر فت
آجاتی ہے کہ مجلس و عظ میں ہر طرف آہوں اور سسکیوں کی آوازیں سائی دیے لگتی ہیں۔
وعظ ختم ہو تا ہے۔ایک شخص مجمع میں کھڑ اہو تا ہے اور پوچھا ہے: اے کلیم
دینامیں آپ سے زیادہ علم رکھے والا بھی کوئی ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں نہیں۔ کیا میں انبیاء
بنبی اسر ائیل کاسر خیل نہیں ہوں۔ کیا میرے طفیل اللہ نے فرعون جیسی بوی طاقت

کونیست و نابود نہیں کیا۔ مجھے ہی یدیضا اور عصائے خاص کا حامل نہیں کیا۔ کیا میں نے ایک ہی خاص کا حامل نہیں کیا۔ کیا میں نے ایک ہی ضرب سے بارہ چشمے جاری نہیں کیے۔ کیا میں نے ہی اللہ تعالی سے بالمشافیہ گفتگو کا شرف حاصل نہیں کیا۔ کیا میں تو رات جیسی علم و حکمت سے بھر پور کتاب کا حامل نہیں ہوں۔ اس مقام سے بلند مقام بھی کوئی ہوگا۔ اس شرف سے براشرف بھی

وی ہو سی ہے۔

یہ فخر شمیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا اظہار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی

زبان سے یہ کیسے کمہ سکتے تھے کہ دوسروں کی نسبت مجھ کو کم نوازا گیا ہے۔ لیکن اللہ

کریم نے موسیٰ علیہ السلام کووجی کی کہ اے میرے محبوب رسول علم ایک ناپیدا کنار

سمندر ہے۔ کوئی شخص اس کا حاطہ نہیں کر سکتا اور نہ علم و آگئی کے لیے کسی ایک شخص

کو مخصوص کیا گیا ہے۔ زمین پر ایک ایساانسان بھی ہے جس کو اللہ نے آپ سے بھی ہڑھ

بر آپ نے حضور باری میں عرض کی:

پروردگار! علم کاوہ سرچشمہ کہاں ہے؟ میں اس سے اکتساب نور کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کے الہام اور علم سے اپنے دل کو اور زیادہ منور کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا۔ وہ مختجے دودریاؤں کے سکھم پر ملیس گے۔ عرض کی: مولا! کوئی نشانی مقرر فرماد سیجیئے۔ حکم ہوا۔ ایک ٹوکری میں محجلی کپڑ کرلے چلو۔ جہاں محجلی گم ہو جائے وہاں وہ عالم تشریف فرما ہوگا۔

حضرت نے ایک شخص کو ساتھ لیا۔ اور سفر شروع کر دیا۔ ٹوکری میں مچھلی اور ضرورت کا دوسر اسامان رکھا تھا۔ سفر دن رات جاری رہا۔ منزل مقصود ایک لدنی علم کا حامل شخص تھا۔ موسی علیہ السلام نے عزم کر رکھا تھا کہ بیہ سفر اس وقت تک جاری رہے گاجب تک منزل مل نہیں جاتی۔ خواہ اس سفر میں زندگی کی گئی قیمتی گھڑیاں صرف ہو جائیں۔ آپ نے اپنے ساتھی کو سمجھا دیا تھا کہ جب مجھلی گم ہو جائے تو مجھے خمر دے دینا۔

جب حفزت موی علیہ السلام اپنے ساتھی کے ہمر اہ دو دریاؤں کے سکھم پر پنچے جہاں موسیٰ اور خفز کی ملا قات مقدر تھی تو حضرت کو نیند آگئی۔اور وہ سوگئے۔ای ا ٹنامیں بارش شروع ہو گئے۔ آپ بہت تھے ہوئے تھے خبر تک نہ ہوئی۔ مجھلی بارش کے پانی سے تر تک نہ ہوئی۔ مجھلی بارش کے پانی سے تر ہوئی تواللہ کی قدرت سے اس میں زندگی عود کر آئی اور وہ پانی میں اتر گئی۔

موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے۔ خادم کوساتھ لیااور سفر شروع کر دیا۔ خادم کو بھی یاد نہ رہاکہ مجھلی معجزانہ طور پر زندہ ہو گئی اور پانی میں اتر گئی ہے۔ جب کافی مسافت سے کرلی اور دونوں تھک گئے۔ تو حضرت نے فرمایا۔ ذرار کتے ہیں۔ بہت تھکاوٹ محسوس ہور ہی ہے اور بھوک بھی چمک اٹھی ہے۔ ذرا آرام کریں گے اور کھانا کھا کر سفر شروع کر دیں گے۔

خادم نے ٹوکری کی طرف ہاتھ بردھایا کہ حفزت کو کھانا پیش کرے تواب اسے یاد آیا کہ مچھلی توزندہ ہوکر دریا میں اتر گئی تھی۔ حفزت کو مطلع کیا کہ جب ہم چٹان پر آرام کر رہے تو مچھلی زندہ ہو کر پانی میں اتر گئی تھی۔ آپ سور ہے تھے اس لیے میں فوری طور پر خبر نہ دے سکا۔ بعد میں شیطان نے مجھے بھلا دیا اور میں آپ کو ہتا نے سے قاصر رہا۔

موسیٰ علیہ السلام کو یقین آگیا کہ منزل قریب آگئی ہے اور اللہ کے بندے سے ملا قات ہوا چاہتی ہے۔ آپ نے خادم سے فرمایا۔وہی تو ہماری منزل ہے۔اسی کی تلاش میں تو ہم سفر کررہے ہیں۔ آؤ چلووا پس چلتے ہیں۔ ہم نے اپنی منزل پالی ہے۔ دونوں اضی قد موں واپس آئے اور مجمع البحرین کی راہ لی۔

جب وہال پنچ جمال مجھلی گم ہوئی تھی توایک دبلا پتلا شخص نظر آیا جس کی پیشانی سے نبوت کا نور جھلک رہا تھا۔ اور چرے پر نیکی اور تقویٰ کا فیض نمایال تھا۔ وہ شخص ایک سفید چادر تان کر زمین پر لیٹا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کما۔ اس نے چرے سے کپڑا ہٹایا سلام کا جواب دیا اور پوچھاکون؟ آپ نے بتایا میں موسیٰ ہوں۔ اس نے پوچھاکیا بنبی اسر ائیل کا نبی موسیٰ؟ آپ نے کما۔ ہال۔ لیکن آپ کو کس نے بتایا کہ میں بنبی اسر ائیل کا نبی موں؟ اس نے کما: اسی ذات نے جس نے آپ کو میرے پاس میں بنبی اسر ائیل کا نبی ہوں؟ اس نے کما: اسی ذات نے جس نے آپ کو میرے پاس میں بنبی اسر ائیل کا نبی ہوں؟ اس نے کما: اسی ذات نے جس نے آپ کو میرے پاس میں بنبی اسر ائیل کا نبی ہوں؟ اس نے کما: اسی ذات نے جس نے آپ کو میرے پاس میں بنبی اسر ائیل کا نبی ہوں؟ اس نے کما: اسی ذات نے جس نے آپ نے بڑی نرمی اور اطافت کی خاطر اس نے آئی طویل مسافت طے کی ہے۔ آپ نے بڑی نرمی اور اطافت سے گفتگو کی۔ اور اللہ تعالیٰ کے سمھائے آداب گفتگو کو ملحوظ خاطر رکھ نمایت حسین سے گفتگو کی۔ اور اللہ تعالیٰ کے سمھائے آداب گفتگو کو ملحوظ خاطر رکھ نمایت حسین

پیرائے میں بات چیت کی۔ آپ نے کہا: اے اللہ کے برگزیدہ بندے! کیا تو اجازت دے گا کہ ایک شخص جس نے تیری تلاش میں میلوں سفر کیااور ہزاروں مصیبتیں اور تکلیفیں بر داشت کیس تیرے علم ہے آگتساب کرے۔اگر توپند کرے تومیں تیرے ساتھ چلوں۔ تیرے سائے میں رہوں اور تیرے حکم کو بجالاؤں اور تیری رہنمائی میں بری چیزوں ہے رکوں اور اس طرح تیری حکمت کے موتی اپنی جھولی میں بھر لوں۔ بری چیزوں ہے رکوں اور اس طرح تیری حکمت کے موتی اپنی جھولی میں بھر لوں۔

اس مرد خدا کااسم گرامی خطر بتایا جاتا ہے۔ خطر نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ میر کی صحبت میں عجیب وغریب واقعات و کھو گے جو ظاہراً حق کے خلاف نظر آئیں گے گر مباطن حق وانصاف پر مبنی ہو نگے۔لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت اور خمیر میں قبل و قال اور بحث و تکرار کا جذبہ ودیعت کر دیا ہے۔ آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے اور ان امور کو دکھ کر اعتراض کریں گے۔ آپ ایک صاحب نثر بعت رسول ہیں آپ میں بیہ سکت کمال کہ خلاف نثر ع کو دکھ کر کر جائیں اور اعتراض نہ کریں۔ اور آپ صبر کر بھی کیے سکتے ہیں کہ بیو اقعات مالوف اور معروف کے ظاہراً خلاف ہو نگے۔ موسی علیہ السلام نے جو علم کے متوالے اور معروف کے شیدائی متے کہنے گے

سَتَجِدُنِیُ اِنْ شَاءَ لللهُ صَابِراً وَلَا اَعُصِی لَكَ اَمُراً " " " " " " " " " والا اور میس " " آپ مجھے یا کیں گئیں گئیں گئیں کرول گا آپ کے کسی تھم کی " (الکف: ۲۹) "

خصر علیہ السلام نے فرمایا: اگر آپ میری صحبت اٹھانا چاہتے ہیں توایک شرط ہے۔ میرے ساتھ تہہیں یہ وعدہ کرنا ہو گاکہ آپ حزم واحتیاط اور صبر کادامن نہیں چھوڑیں گے اور کسی صورت میں جلدبازی اور بے قراری کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔نہ آپ سوال کریں گے اور نہی کسی بات پر اعتراض حتی کہ سفر کے اختیام اور شرط کی مدت پوری ہونے پر میں سب کچھ آپ کو بتادوں گااور آپ کے ول کی تشفی کردوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شرط قبول کرلی اور اپنے آپ کو اس عمد کا پابند بنالیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شرط قبول کرلی اور اپنے آپ کو اس عمد کا پابند بنالیا۔ دونوں ساحل کی طرف چل دیے۔ حتی کہ دریا میں کشتی نظر آئی۔ کشتی والوں سے کہا کہ جمیں دریا ہے بارلے چلیں۔ کشتی بانوں نے چروں پر تقدس اور آئھوں میں نبوت کا نور

چکتاد یکھا تو فرط عقیدت ہے گرد نیں جھکادیں اور بغیر کرائے کے موٹی اور خصر علیھما السلام کوسوار کر لیا۔اور نہایت ہی تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔

کشتی بانوں نے چپو مار نے شروع کیے اور کشتی دوسر سے کنارے کی طرف چل دی۔ حضر ت خضر نے چپکے سے کشتی کی دو تختیاں اکھیٹر میں اور پبنیدے میں سوراخ کر دیااللہ تعالیٰ کے رسول جوانسانی ہدایت اور ظلم کی بینے کئی کے لیے تشریف لائے تھے ان سے نہ رہا گیا۔ بھلائی کابدلہ برائی سے احسان کابدلہ ناشکری سے۔ ڈر گئے کہ ظلم کی وجہ سے کشتی کہیں غرق نہ ہو جائے۔ سب عمدو پیان بھول گئے اور چیخ اٹھے۔ خضر! الیے لوگوں سے زیادتی جنہوں نے ہماری تعظیم و تکریم کی۔ ہمیں خندہ پیشانی سے ملے اور بغیر معاوضے کے ہمیں پار اتار نے کی ٹھائی۔ کیا آپ ایسے محسنوں کی کشتی کے بور بغیر معاوضے کے ہمیں پار اتار نے کی ٹھائی۔ کیا آپ ایسے محسنوں کی کشتی کے بین سوراخ کر کے انہیں ڈیو ناچا سے ہیں۔ یقینا تم نے بہت بر اکام کیا ہے۔

حفزت خفز ' موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور صرف انہیں وعدہ یاد د لایااور ان کی توجہ اس اندازے کی طرف مبذول کی جو سفر شروع کرنے ہے پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق لگایا تھا کہ تم سوال کرنے ہے نہیں رکو گے اور تنقید کرنے سے چپ نہیں رہ سکو گے۔ فرمایا۔

> اَلَمُ اَقُلُ اِنَّكَ لَنُ نَستَطِيعَ مَعِي صَبْراً "كيايس نے كما نبيس تفاكه آپ ميں يه طاقت نبيس كه ميرى عنگت يرصبر كريس"(الكف: 2۲)

اب موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اس نے تواعتر اض کر کے غلطی کی ہے۔ وہ توشر ط کو بھلا بیٹھ ہیں اور وعدہ یاد نہیں رکھ سکے۔ فوراً معذرت کی اور کہا بھول کی وجہ سے مجھ پر گرفت نہ فرما ہے اور مجھے اپنی صحبت کے شرف سے محروم نہ کیجئے۔ اس کے بعد میں شرط کی پاسداری کروں گا۔

موی اور خفر علیهما السلام کشتی سے اترے اور ایک طرف چل دی۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ پچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت خضر ایک چھوٹے سے خوبھورت بچے کو پکڑ کر دور لے گئے اور اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر لرز گئے۔اتنابواظلم۔ایک معصوم بچے کا قتل۔ ہو سکتاہے والدین کا واحد سمارا ہو اور امیدوں اور تمناؤل کاصرف ایک مرکز۔اسے ناحق قتل کر ڈالا۔ بغیر کسی وجہ کے خونریزی اوروہ بھی ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جو رب کریم سے خصوصی قرب رکھتا ہے۔ جو بہت کریم اور دین کا امام ہے۔ وعدہ یادنہ رہاشر طاکا خیال تک نہ رہااور اعتراض کر دیا۔ یہ کیا غضب کیا۔اس ظلم کی آخر کوئی وجہ ؟

اَقَتَلَتَ نَفُساً زَكِيَّةُ بِعِيْرِ نَفُسٍ لَقَدُ حِثُت شَيُّناً نُكُرًا

"المامار ڈالا آپ نے ایک معصوم جان کو کسی نفس کے بدلہ کے بغیر
میٹک آپ نے ایساکام کیا ہے جو بہت ہی نازیبا ہے "(الہف: ۵۲)
حضرت خضر پھر موسیٰ علیہ السلام سے گویا ہوئے اور انہیں صرف اتنی بات
یاد دلائی کہ تمہارے اور میرے در میان ایک عہد ہے اور شرط مقرر ہے۔ انہیں بیبات

بھی یاد دلائی کہ میں نے توشر وع میں اندازہ لگالیاتھا کہ آپ ظاہر کے خلاف واقعات پر خاموش نہیں رہ سکیں گے اور اعتراض کریں گے۔

اَلَمُ اَقُلُ لَكَ اِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبَراً
"كيا (پيلے ہی) بیں نے كه نه دیا تھا آپ كو كه آپ ميرى معيت
بیں صبر نہیں كر سكيں گے "(الحصف: 20)

موی علیہ السلام کواپی غلطی کا فوراً احساس ہوا۔ اور بہت شر مندہ ہوئے۔
آپ جان گئے کہ وعدہ خلافی سے اللہ کے اس بندے کو کس قدر تکلیف ہوئی ہے اور میرا شرط طے کر لینے کے بعد بھی اعتراض کر نااس پر کس قدر گرال گزر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں صبر کر تا اور خاموش رہتا یہ ال تک کہ وہ خود ان مخفی حقائق کو مجھ پر عیال کر تا۔ خود ہی غیب کے پر دول کو ہٹا کر حق کا چرہ دکھاتا۔ موئی علیہ السلام ڈر گئے کہ کمیں خضر علیہ السلام ان کی سرکشی اور بار بار وعدہ خلافی سے تنگ نہ آگئے ہوں اور اس کو یہ پر کمیں غصے نہ ہو جائیں۔ اس لیے دل میں عزم صمیم کر لیا کہ اب پچھ بھی ہو اعتراض نہیں کروں گا۔ ورنہ انکی صحبت کی سعادت سے دھیش ہو جاؤں گا اور اللہ کے محبوب بندے کو زیادہ تکلیف نہیں دول گا۔ فوراً خفر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی : اعتراض شمیم کر لیا کہ آئی تھی مو کھو بندی کو نیادہ تکلیف نہیں دول گا۔ فوراً خفر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی :

عُذُرًا

"اگر میں پوچھوں آپ ہے کی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ آپ میری طرف ہے معذور ہو نگے "(الحصد ۲۱)

اس شرط پر سفر شروع ہوا۔ ایک بستی راہ میں آئی۔ موسیٰ اور خفر علیمها السلام بہت تھک گئے تھے۔ دونوں شدت سے بھوک محسوس کررہے تھے۔ یہ سوج کہ شاید بستی والوں سے پچھ کھانے کو مل جائے بستی میں داخل ہوئے۔ لیکن لوگ پر لے درج کے کنجوس اور گھٹیا تھے۔ سب لوگوں نے ان دو مسافروں کی ضیافت سے انکار کر دیااور سیدھے منہ بات بھی نہ کی نہ کسی نے آرام کرنے کو جگہ دی اور نہ بھوک مٹانے کے لیے کھانا دیا۔ دونوں بھو کے 'پیاسے تھے ہارے بستی سے نکل کھڑے ہوئے۔ بستی کے آخری سرے پر ایک دیوار گرنے والی تھی۔ حضر تہ خفر رک گئے ہود دیوار کی مرمت کر ڈالی۔ حضر تہ موسیٰ علیہ السلام جوش میں آگئے اور چر ت سے اور دیوار کی مرمت کر ڈالی۔ حضر تہ موسیٰ علیہ السلام جوش میں آگئے اور چر ت سے پوچھا۔ حضر تہ خضر تو بھی عجیب آدمی ہے ایک ایسی لیئم قوم سے حسن سلوک فرمارہ بیں جنہوں نے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی۔ اگر آپ چا ہے تو اس محنت پر مز دور ی بین جریدتے اور بھوکوں مرنے سے پی جنہوں نے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی۔ اگر آپ چا ہے تو اس محنت پر مز دور ی جاتے۔

خصر علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ کلیم صاحب شریعت ہیں۔وہ کسی صورت خاموش نہیں رہ سکیں گے۔اس لیے فرمایا۔

هذَا فِرَاقُ بَيُنِيُ و بَيُنَكَ سَأُ نَبِّتُكَ بِتَأْ وِيُلِ مَالَمُ تَسْتُطعُ

"(بس سکت ختم) اب میرے اور آپ کے در میان جدائی کاوقت آگیا ہے۔ میں آگاہ کرتا ہول آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ صبر نہ کر سکے "(الحصف: ۸۷)

وہ جو کشتی تھی وہ چند غریبوں کی ملکیت تھی جو دریا میں ملاحی کا کام کرتے تھے۔ اور اسی محنت مز دوری سے اپنااور اپنے بال چوں کا پیٹ پالتے تھے ان غریبوں کا واحد سہارا کہی کشتی تھی۔ اسی محنت اور مز دوری سے وہ زندگی کی گاڑی چلارہے تھے۔ لیکن ایک ظالم باد شاہ ہر صحیح کشتی کے پیچھے لگا تھااور زبر دستی لوگوں سے چھینتا آرہا تھا۔ اور خصب کرتا جارہا تھا۔ میں نے از راہ ہمدردی 'ترس کھا کر ان کی کشتی کے پینیدے میں سوراخ کر دیا تاکہ یہ عیب دار ہو جائے اور باد شاہ اسے غضب نہ کرے۔ اگرچہ یہ کام ظلم پر مبنی نظر آتا ہے لیکن بباطن اس میں رحمت اور شفقت کا پہلو ہے۔ اگرچہ آپ کی نظر ول میں یہ ظلم تھالیکن اصل میں مسکینوں کی حفاظت اور غریبوں کی زندگی کی بقاء کے لیے ضروری تھا۔

اور وہ جو میں نے پچے کو قتل کر ڈالا۔ تواس کا قصہ یہ ہے کہ یہ بچہ برا ہو کر بہت بے شرم اور ناپندیدہ خصلت کا ہو تا۔ اس کے والدین ایماندار تھے۔ فطر تا والدین کو پچوں سے محبت ہوتی ہے۔ وہ ہر صورت ان کا دفاع کرتے ہیں خواہ وہ حق پر ہوں یاباطل پر۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کمیں یہ بچہ والدین کو بے جاہمدر دی اور گناہ پر مجبور نہ مرکشی اور کفر پر نہ ہو جائے۔ میں نے کر دے اور ان کا خاتمہ ایمان و تقویٰ کی مجائے سرکشی اور کفر پر نہ ہو جائے۔ میں نے اس اندیشے سے اسے قتل کر ڈالا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کریم انہیں اس سے زیادہ خوصورت اور سعادت مند بچہ عطافر مائے گا۔

فَارَدُنَا اَن يُبُدلَهُمَا رَبُّهَمَا حَيُراً مِنَهُ زَكُوةً وَّ اَقُرَبَ رُحُمَا

"لیس ہم نے چاہا کہ بدلہ دے انہیں ان کارب (ابیابیٹا) جو بہتر ہو

اس سے پاکیزگی میں اور (ان پر) زیادہ مهر بان ہو "(الحصن : ۱۸)

باقی ربی دیوار تواللہ کر یم کے اعلام سے میں نے دیکھ لیا کہ اس کے پنچ شہر

کے دو پچوں کا خزانہ دفن ہے۔ ان معصو موں کا والد نمایت متقی اور پر ہیزگار تھا۔ اللہ کر یم کے امر سے میں نے اس دیوار کو در ست کر دیا تاکہ یہ خزانہ محفوظ رہے اور وہ بوے ہو کراسے نکال لیں اور حلال اور طیب مال وراثت میں حاصل کریں۔

یہ سب کچھ میں نے اپنے علم اور اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ با کے ان امور کی

میری طرف و حی کی گئی اور رہنمائی ہوئی۔ ذَالِكَ تَأُویُلُ مَالَمُ تَسْتَطِعُ عَلَیْهُ صَبُراً "بیر حقیقت ہے ان امور کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا" (الکھف : ۸۲)

## "قارون"

قارون کا تعلق بنبی اسر ائیل سے تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی
رشتہ دار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے در میان بڑا گہر انسبی اور رحم کا تعلق تھا۔ اللہ
نے اسے بے بہامال ودولت سے نواز رکھا تھاسعادت کے تمام اسباب اسے میسر تھے۔
دنیا کی تمام نعتیں اسے حاصل تھیں۔ اس کی دولت کی فراوانی کا انڈازہ اس سے لگایا جا
سکتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ کئی صندوق فیمتی زرو
جواہر سے بھر سے تھے۔ مال و دولت گویا ٹھا ٹھیں مار تا سمندر تھا جس کے سارے
دھارے قارون کی طرف بہتے تھے۔

وہ بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزار تا۔ بہت فیتی لباس پہنتا۔ جب محل سے باہر آتا تو خصوصی لباس کا اہتمام کر تا۔ خوب زیب و زینت کر تا۔ اس پر نظر تک نہ مکتی۔ رہنے کے محلات نمایت شاندار اور وسیع تھے۔ حشم وخدم آگے چیچے دوڑتے پھرتے۔ پورے ملک سے انہیں چن چن کر لایا جاتا۔ پھر ان کی تعداد بھی پچھ کم نہ تھی۔ یہ نہر ارول کی تعداد میں تھے۔ آسے پریشان کرر کھا تھا۔ وہ چاہتا کہ امارت کی انتاء کو پہنچ جائے لیکن افسوس کہ امارت کی کوئی انتاء نہیں۔

شروع ہے مال ودولت دنیا کی زیب وزینت شار ہوتا آیا ہے۔ کما جاتا ہے کہ دولت زندگی کی اساس اور قوام ہے۔ دولت جس کے بھی ہاتھ آئی وہی شخوت و تکبر اور کفر و طغیان کا شکار ہوا۔ اور سوچنے لگا کہ وہی سب یکھ ہے۔ کوئی اس کے سامنے دم شمیں مار سکا۔ وہ کسی اور مٹی ہے بنا ہے۔ آدم کی اولاداس کی چاکری کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ ہر امیر شخص کی بید خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہولے تولوگ سر جھکادیں۔ اشارہ کر سے تو دوڑے چلے آئیں آواز دے تولیک لبیک کمیں۔ سب اس کادل ہے احترام کریں۔ شمیں تو ظاہری تعظیم میں کوئی کی نہ چھوڑیں۔ وہ اس کی نافر مانی کو ہلاکت خیال کریں اور بغاوت اور حکم عدولی کو حرمال نصیبی یقین کریں۔

قارون بھی انھی لوگوں میں سے تھا۔ اس میں بھی یہ سب خرابیاں موجود تھیں۔ یہ بھی دوسرے امراء کی طرح باغی اور سرکش تھا۔ دولت و ثروت نے اس کی سیرت کو مسخ دیا تھا۔ یہ بھی اپنی قوم کاباغی تھا۔ بنبی اسر ائیل کو اپنا ذرخرید غلام تصور کرتا تھا اور انہیں طرح طرح کی اذبیتیں دیتا تھا۔ کاش مادبیت پرست اس غلو سے باز آتے۔ اور زندگی کی حقیقوں کو جاننے کی کو شش کرتے۔ کاش یہ گم کر دہ راہ لوگ واضح اور صحیح راستے کی جبتو کرتے توان پریہ حقیقت عیاں ہو جاتی کہ مال و دولت ہی سب کچھ نہیں۔ گردنیں صرف دولت و ثروت کے سامنے ہی نہیں جھکتیں۔ انسان تواحسان کے بندے ہوتے ہیں۔ ان سے ذرائی بھلائی کر کے۔ کسی بھو کے کو ایک وقت کا کھانا کھلا کرا ہے ہمیشہ کیلئے غلام بے دام بنایا جاسکتا ہے۔

امر اء اور رؤسااگر احسان کار استه اختیار کرتے تو ضرور لوگوں کے دل جیت لیتے۔ شرسے ﴿ جَاتَ ' ایپنے لیے بھلائی حاصل کرتے اور لوگ ان سے محبت کرنے لگتے اور ان کے گرویدہ ہو جاتے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدمت خلق سے اللہ راضی ہو جاتا۔ انہیں تواب حاصل ہو تا اور جنت کی ابدی راحتیں ان کا مقدر ٹھر تیں اس طرح انہیں دو بھلائیاں نصیب ہو تیں۔ دنیا میں اچھی شہرت اور آخرت میں بہترین جزاء۔

کیکن مال دولت کی کثرت انسان کے دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ غرور و تکبر آنکھوں سے بینائی چھین لیتا ہے کہ انسان سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی عبرت کی ایک نگاہ بھی نہیں رکھتا۔ امیر شخص اپنے ار دگر د صرف خوشامدی لوگوں کو دیکھتا ہے اور اس کے کانوں سے سب آوازیں منافقت کی ٹکر اتی ہیں۔ نہ اس تک کسی مظلوم کی آ ہو دکا پہنچ سکتی ہے اور نہ مجبور کانالہ وشؤن۔

جب قارون نے بغاوت اور سر کشی کی حد کر دی اور اسے کسی کی کوئی فکر نہ رہی۔اس کی سار کی سوچ و بچار کا محورو مر کز زیادہ سے زیادہ دولت کمانا ٹھمر اخواہ اس کے لیے دوسر سے لوگول کے منہ کا نوالہ ہی چھینا پڑے۔وہ خلعت فاخرہ پہنے خواہ لوگول کو چیتھڑے بھی نصیب نہ ہوں۔

مال ودولت کی بے جاخواہش کے ساتھ ساتھ قارون پر لے در ہے کا مغرور بھی تھا۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا تا تھا۔ غریبوں سے بات کرنااپنی تو ہین سمجھتا تھا۔ چند بھی خواہوں نے اس کی بیہ حالت و یکھی تو انہیں بہت دکھ ہوا اور انہوں نے اسے سمجھانے کی ٹھان لی۔ انہوں نے اس بات کا مصم ارادہ کر لیا کہ وہ اسے بتا کیں گے کہ حقیقت اس کی نظرول سے او جھل ہو گئی ہے۔ دولت نے اسے راہ راست سے ہٹادیا ہے۔ غریب پروری اور مفلول کے آنسو پو شچھنے کا جذبہ ذر پرستی کی وجہ سے اس کے دل سے رخصت ہو گیا ہے۔ اگروہ غریب پروری کرے اور صلہ رحمی کو اپنائے تو اس کا مام بھی او نچا ہو گا اور آخرت میں اسے نواب بھی ملے گا۔ اور آخرت کی بھلائی دنیوی بھلائی سے بہتر اور زیادہ دیریا ہے۔

ایک و فدا سے سمجھانے کے لیے اس کے پاس گیا۔ اور اسے نفیحت کرتے ہوئے کہنے لگا: ہماراہر گزیہ مقصد نہیں کہ تو دنیااوراس کی زیب و زینت سے دستحش ہو جائے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تو دیوی نعمتوں اور آرام کی زندگی ترک کر دے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تو ایساراستہ اختیار کرے جو تیرے لئے بھی سود مند ہو اور ہمارے لیے بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ دولت کمانے میں حرام اور مشتبہ طریقوں سے ہمارے لیے بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ دولت کمانے میں حرام اور مشتبہ طریقوں سے اجتناب کریں اور حلال طریقوں کو کام میں لائیں۔ غریبوں کے مال و متاع کولوٹنے کی کوشش ترک کرکے ان سے ہمدر دی کریں اور انہیں جیتنے کی کوشش کریں۔

ہم انتا چاہتے ہیں کہ یہ دولت مجھے غریبوں سے بے نیاز دکر ۔ دے۔ اور تیرے دل سے محتاجوں کی بیاد نہ بھلادے۔ توزمانے کے ستائے ہوئے ان لوگوں سے ویسائی حسن سلوک کر جیسااللہ کریم نے جھ پراحسان کیا ہے۔ تاکہ تیری یہ دولت باقی رہے اور اللہ تیری ثروت اور عمر میں برکت پیدا کردے۔

قارون! دولت ڈھلتی چھاؤں ہے۔ یہ سدار ہے والی چیز نہیں۔ پرائی اہانت ہال متاع فانی پراتراہے نہیں۔ اس عارضی شے پر فخر نہ کیجئے۔ یہ توزندگی گزار نے کاایک وسلہ ہے۔ زندگی کی منز ل اور مقصد نہیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد بہت بدند ہے۔ دولت کو آخرت میں حصول سعادت کا ذریعہ خیال کر۔ ہم مجھے صرف اس لیے تھیت کررہے ہیں کہ تو ہماراا پناہے۔ ہم تجھ سے ہمدر دی رکھتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمیں کہ تو ہمارا پناہے۔ ہم جمیں اندیشہ ہے کہ اگر تو نے ان نعموں کا شکریہ اوانہ کیا تو یہ جھ سے سلب ہو جائیں گی۔ یادولت کی فراوانی تیرے لئے فتذ بنادی جائے گیاور تو جنت کی الدی نعموں سے محروم ہو جائے گا۔

ایک سر کش ان نصیحتوں پر کیا توجہ مبذول کر تا۔ایک متکبر شخص کادل کسی

مخلص کی بات کا کیااثر لیتا۔ سب تصبحتیں صد ابھر اء ثابت ہو ئیں سب باتیں سی ان سی ہو کررہ گئیں۔ ہو کررہ گئیں۔

قارون پر دولت کی محبت کا نشہ سوار تھا۔ مال کی کثرت نے اسے مغرور بنادیا تھا۔ وہ کسی کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بھلا یہ کون ہوتے ہیں اسے مشورہ دینے والے اور گرد نیں اونچی کر کے اسے نصیحتیں کرنے والے۔ ٹھیک ہے یہ مخلص ہونگے لیکن یہ میر اذاتی معاملہ ہے۔ انہیں اس میں دخل دینے کی جرائت نہیں ہونی چاہیے۔

قارون نے ان لوگوں کو بہت بر اجواب دیا۔ کہنے لگا جھے تمھاری نقیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تم سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ میری سوچ تنہاری سوچ سے بہتر ہے۔ جھے اتنی دولت یو نئی نہیں مل گئی۔ میں اس کا مستحق اور اس کے لا کُل تھا۔ اپنے مشورے اپنیاس رکھو۔ انہیں اپنے کام میں لاؤ۔ میری حیثیت تم سے بہت او نجی ہے اور میں علم و معرفت کے میدان میں تم سے بہت آگے ہوں۔ قوم کے ان مخلص لوگوں کو ذکیل کرنے کے لیے خوبصورت لباس پہنا۔ اور آراستہ ہو کر محل سے باہر فکل تاکہ ان پراس کی دولت کی دھاک بیٹھ جائے اور وہ مرعوب ہو جائیں۔

یہ شان و شوکت کہ بادشاہ بھی شر مائیں خلعت فاخرہ کہ نگاہ نہیں مگتی۔
شاندار سواری۔خدو حشم کی فوج سر جھکائے چل رہی ہے۔اس آنبان اور ٹھاٹھ کو دیکھ
کر نان شبینہ کو تر سنے والے لوگوں کے دلول پر جانے کیا گزری ہوگی کتنی آنکھیں بھیگی
ہو تگی۔ کتنی تمناؤل کا خون ہوا ہوگا۔ لوگ ایک دوسر سے سے بردھ کر قارون کی سواری
کو دیکھنے لگے۔ ایک طرف تو شاہانہ لباس اور ہزار نعمیں ہیں ' دوسر ی طرف یوسیدہ
چیتھڑ سے اور اداس صور تیں ہیں۔ غریب اور نادار ایک دوسر سے کہنے لگے: کاش
ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملتی۔ کاش ہم بھی اس کی طرح آرام کی زندگی ہر کرتے۔
ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملتی۔ کاش ہم بھی اس کی طرح آرام کی زندگی ہر کرتے۔
ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملتی۔ کاش ہم بھی اس کی طرح آرام کی زندگی ہر کرتے۔

فقر و فاقہ کے منظر دلوں میں رفت پیدا نہیں کر سکتے 'ول پھرسے بھی سخت ہو جاتے میں اور غریب کا کوئی پر سان حال نہیں ہو تا تو قانون خداوندی کی تلوار بے نیام ہو جاتی ہے اور بے حسی کے دبیر: پر دوں کو چاک کر دیتی ہے اور ظلمات میں ایک چک می پیدا ہو جاتی ہے۔ ظلم کے اند میرے چھنے لگتے ہیں اور ضج امید کا اجالا پھیلتا چلاجا تاہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی آواز گو نجی ہے: قارون السپنے مال کی زکوۃ دے اور فقیروں کی خبر گیری کر۔ کیونکہ دولت مند کے مال میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے۔

کردیا تھاللہ کے بی کی بات کی طرف اس نے کوئی تھی دولت کی چیک نے اس کو اندھا کر دیا تھاللہ کے بی کی بات کی طرف اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ الٹا استہزاء کرنے اور مذاق الزانے لگا۔ اللہ کے رسول پر بہتان تراشی شروع کر دی۔ بوی گتاخی کے انداز میں بداق الزانے لگا۔ اللہ کے رسول پر بہتان تراشی شروع کر دی۔ بوی گتاخی کے انداز میں بولا بہمیں تجھ سے بھی خدشہ تھا۔ تو ہمارے پاس ایک نیادین لیکر آیا ہم نے تیر اساتھ دیا۔ تو نے جو حکم دیا ہم نے سر جھکا لیے۔ پس اسی اطاعت کو دیکھ کر تیرے اندر بیہ جرات بھی بیدا ہو گئی ہے کہ آج تو ہماری دولت ہتھیانا چاہتا ہے۔ اور ہماری دن رات کی کمائی کو ہڑپ کرنے کے در بے ہیں۔ ہم نے دل تیرے سپر دکر دیے گردنیں کی کمائی کو ہڑپ کرنے کے در بے ہیں۔ ہم نے دل تیرے سپر دکر دیے گردنیں تیرے سامنے تم کر دیں۔ لیکن یہ نمیں ہو سکتا کہ ہم تیری ہر جائز و ناجائز بات مانے تیرے سامنے آگیا ہے۔ تیرا جھوٹ سامنے آگیا ہے۔ تیرا ہے تیرا ہے۔ تیرا ہے تیرا ہے تیرا ہے۔ تیرا ہے تیرا ہے تیرا ہے تیرا ہے تیرا ہے۔ تیرا ہے تیرا ہے تیرا ہے۔ تیرا ہے تیرا ہے تیرا ہے تیرا ہے۔ تیرا ہے تیرا ہے۔ تیرا ہے تیرا ہے۔ ت

قارون نے زکوۃ سے پچنے کی بہت کو شش کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے لڑتا جھڑ تارہائیکن موسیٰ علیہ السلام اصرار کرتے رہے اور اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ زکوۃ تو اللّٰہ کا تھم تھا۔ اس میں بحث و تمحیص کی تو گنجائش ہی نہ تھی۔ بڑی پس و پیش کے بعد آخر قارون زکوۃ دینے پر آمادہ ہو گیا۔

قارون گھر کی طرف آرہا تھا تورائے میں اسے یہ خیال پریٹان کر رہا تھا کہ دولت فقیر لے جائیں گے۔اگریہ سلسلہ جاری رہا تواندیشہ ہے ساری کمائی اکارے چلی جائے۔ یہ سوچ کروہ پریٹان ہورہا تھا اور ایک خوف اس کے ذہن پر سوار تھا۔ چلتے چلتے اے کمینگی اور سنجوسی کا دورہ پڑگیا۔ اس نے پختہ ازادہ کر لیا کہ وہ کسی غریب کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا۔وہ اپنی مال کو کسی غریب کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا۔وہ اپنی وولت کو اس طرح چھیائے گا کہ کسی فقیر کی وہاں تک نظر نہیں جاسکے گی۔

اس نے ایک نئی چال چلی۔ موٹیٰ علیہ السلام کو طعن و تشتیع کا نشانہ بنالیا۔ کنے لگا موٹیٰ ریا کار ہے۔ اس کا مقصد و نیا کی دولت اور ثروت ہے۔ اگر ہم اس کی

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

خلوتوں کود کھے سکیس تو ہم پریہ حقیقت کھل جائے کہ وہ بے دین اور خدابیز ارشخص ہے۔

قارون اپنی دولت کے ذریعے لوگوں کو اس فتنے میں مبتلا کرنے لگا اور اللہ

تعالیٰ کے نبی کی مخالفت کی ترغیب شروع کر دی لوگوں کو مال کی تحریص کے ذریعے

دین سے ورغلانے لگا اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ لیکن اللہ نے
عیاں کر دیا جو اس نے چھپایا اللہ کر یم نے ظاہر کر دیا جو اس نے مخفی رکھنے کی کوشش
کی۔ حضرت موسیٰ کی مقبولیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس کے الزامات اور بہتان تراشیوں
سے موسیٰ علیہ السلام کی صفوت اور علوم تبت پر کوئی حرف نہ آیا۔

سے وی صفیہ منا ہاں رو رو رو ب پیان کی موسی یا ہو گئے تواللہ سے دعا کی کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس کی اصلاح سے مایوس ہو گئے تواللہ سے دعا کی کہ اللی اس پر عذاب نازل کر اور لوگوں کو اس کے فتنے اور اغواء سے خلاصی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کرلی۔ قارون اور اس کی ساری شان و شوکت

اللہ تعالی نے آپ ی دعا ہوں حری۔ فاروں ہور اس ما تھ چھوڑ کر زمین میں و صنس گئی۔ کوئی بھی اس کی مدو کرنے والا نہیں تھا۔ سب ساتھ چھوڑ کر

بھاک گئے۔

اس کے سارے خزانے زمین نے نگل لیے وہ خود بھی زمین کالقمہ تربن گیا۔
وہ جو پہلے دولت پر اترا تا تھا۔ آج قوم کے غریبوں اور مسکینوں کے لئے عبرت کا ایک
نثان بن گیا تھا۔ آج لوگ اس عذاب کو دیکھ کر ندامت محسوس کر رہے تھے کہ وہ
دولت کی دعائیں کرتے تھے۔وہ شکر کر رہے تھے کہ اللہ نے انہیں دولت کی آزمائش
میں مبتلا نہیں کیا۔ ہرایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی۔

لَوُ لَا أَنْ مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَاوِبِكَ اِنَّهُ لَايُفُلِحُ الْكَافِرُونَ تِلُكَ اللَّا رُالْآخِرَةُ نَجُعَلُهَا لِلَّذِينَ لَايُرِيُدُونَ عُلُواً فِي الْلَرُضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيُنَ

''اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ کیا ہو تا تو ہمیں بھی زمین میں گاڑ دیتالو ہو! (اب پتہ چلا) کہ کفار ہامر اد نہیں ہوتے'' (القصص: ۸۲) '' یہ آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس (کی نعمتوں) کوان لوگوں کے لیے جو خواہش نہیں رکھتے زمین میں بڑا بینے کی اور نہ فساد ہریا کرنے کی۔اور اچھاانجام پر ہیزگاروں کے لیے ہے'' (القصف: ۸۳) Control of the Contro

## "طالوت"

تابعت اس سکینہ بنی اسر ائیل پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھا۔ اس کی ہر کتیں اور اثرات ظاہر تھے۔ اس کی قوم میں بن ی عزت اور قدر و منز لت تھی۔ انہیں جب بھی کوئی مشکل کا سامنا ہو تا یا جہاد کے میدان میں اتر نا ہو تا تو اس تابعت کو اٹھا لاتے اور صفول کے سامنے رکھتے۔ اس تابعت کی ہر کت سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا کر دیتا اور دشمن کے دلوں پر رعب اور خوف طاری ہو جاتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک عجیب را ذر کھ دیا تھا اور اس وجہ سے اس میں خاص اثر ات پیدا ہو تھا۔ گئے تھے۔

بنبی اسر اکنیل جب شریعت سے منحرف ہو جماور نیکی کے راستے کو چھوڑ کر برائی کاراستہ اختیار کرلیا تواللہ تعالی نے ان پر فلسطینیوں کو مسلط کر دیااور جنگ میں اسر ائیلی شکست کھا گئے انہیں ارض مقدس سے زکال دیااور ان کے پچوں کو غلام اور عور تول کولو نڈیال بنالیا۔ تابوت سکینہ کی دولت چھن گئے۔ یہ تبرکات فلسطینیوں کے ہاتھ آگئے۔ بنبی اسر ائیل کی جمعیت پارہ پارہ ہو گئی اور وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بھر گئے۔وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ غلامی کی زندگی پر قناعت کرنے گئے اور ذلت اور رسوائی کو مقدر کا لکھا سمجھ کر چپ سادھ لی۔

ایک عرصہ تک تووہ ای ذلت اور عبت میں رہے لیکن اللہ کریم نے حضرت سمو کیل علیہ السلام کو بھیج کر ان میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ آپ نے ان کی رہنمائی کرنا شروع کر دی۔ فوراایک گروہ فریادی بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی کہ شریعت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں ذلت کی زندگی سے چھٹکارادیا جائے۔ ہمیں مجبوری کی دلدل سے نکال کر آزادی کی زندگی گزارنے کے لائق بنایا جائے۔انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرمائیں جس کے جھنڈے . کے نتیج ہم جمع ہو کر اجماعی کو شش کریں اور دشمن کے مقابلے میں فتح حاصل کریں۔ حضرت سموئيل عليه السلام جانة تھے كه بيالوگ كتنے ياني ميں جيں-آب انہیں آزما چکے تصاور جانتے تھے کہ ان میں کیا کمزوری ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ جب تہیں جماد کر ناپڑا تو تم بذ دلی کا مظاہر ہ کرو گے اور اپنے قائد کی آواز پر کوئی توجہ نہیں دو کے اور اے میدان میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ عرض کرنے لگے: ہم بھلا کیے بذولی و کھا کتے ہیں اور کیے جہادے منہ موڑ سکتے ہیں۔ ہمیں و مثمن نے دربدر کردیا ہے اور جمارے پچوں کو غلام بنالیا ہے۔اس سے برا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی ذلت کا تصور ممکن ہے ؟

حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا۔ ٹھیک ہے میں اللہ کر یم سے اس معاطے میں بھلائی کی درخواست کر تا ہوں اور اس کے حکم کا نظام کر تا ہوں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے حضور باری میں التجاکی۔ مولا! ان کی ملکی

حضرت سمو کیل علیہ السلام نے حضور باری میں التجا کی۔ مولا! ان کی ملکی قادت کے لیے کون شخص بہتر ہے۔ اس ملک کی تقدیر کون بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وجی فرمائی۔ میں نے ان پر طالوت کو امیر مقرر کر دیا ہے۔ سمو کیل نے عرض کی۔ اللی ! میں تو طالوت کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ وہ کون ہے ؟ میں نے تواسے آئ تک نہیں دیکھا۔ پھر میں اس تک کیسے تیر اپیغام لے جاسکتا ہوں۔ اللہ کر یم نے فرمایا۔ وہ خود آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ آپ کو اس کے پچانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ وہ آپ کے پاس پہنچ تواسے بنی اسر ائیل کا امیر بنادینا۔ اور جماد کا جھنڈ ااس کے ہاتھوں میں تھادینا۔

طالوت بهت طا ققر اور مضبوط جسم كاح إك وچوبند جوان تھا۔اس كى آئكھول

میں آیک خاص چک تھی جواس کی کمال ذہانت کا پند دیتی تھی۔وہ نمایت معاملہ فنم اور بلاکادور اندیش تھا۔ لیکن بنسی اسر ائیل میں اسے بہت کم لوگ جانے تھے۔ کوئی تصور منیں کر سکتا تھا کہ یہ جوان بنسی اسر ائیل کی قیادت کا جھنڈ ااٹھائے گا۔ طالوت ایک چھوٹی می بستنی میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اور گلہ بانی اور کا شتکاری میں والد کا ہم بٹاتا تھا۔

ایک دن وہ کھیتوں میں والد کے ساتھ کام کر رہاتھا کہ پچھ گدھیاں گم ہو گئیں طالوت اپنے ایک غلام کے ساتھ انہیں تلاش کرنے نکل کھڑ اہوا۔ وہ پوری وادی کا چکر لگا بیٹے لیکن گدھیوں کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ وہ تلاش کرتے رہے حتی کہ اس پیاڑ اور وادی کا کونہ کونہ کونہ چھان مارا۔ کوئی چوٹی نہ چھوڑی جس پر چڑھ کرنہ ویکھا ہو۔ کوئی نشیب نہیں تھاجس میں اتر کر تلاش اور جبتونہ کی ہو۔ اس تگ و دو میں پاؤں متورم ہو گئے اور چلنادو بھر ہوگیا۔

طالوت نے غلام سے کہا۔ آؤواپس چلیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ والدگرامی بہت پریشان ہونگے اور ہمارے نہ پہنچنے پر بہت قلق و اضطراب محسوس کر رہے ہونگے۔ ہوسکتا ہے وہ مویش چھوڑ کر ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوں۔

غلام نے کہا ہم ارض ''صوف'' تک پہنچ گئے ہیں۔ صوف حفرت سمو ٹیل کا وطن مبارک ہے۔ حضرت سمو ٹیل کا وطن مبارک ہے۔ حضرت سمو ٹیل اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ان پروحی کا نزول ہو تا ہے اور فرشتے ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ آؤان کی زیارت کریں گے اور اپنی مشکل کے بارے بھی عرض کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری رہنمائی فرمادیں اور وحی والهام کی روشنی میں ہمیں گدھیوں کا پیتہ بتادیں۔ طالوت کو پیات پیند آئی۔ اس کادل خوش ہو گیا اور امید میں ہمیں گدھیوں کا پتہ بتادیں۔ طالوت کو پیات پیند آئی۔ اس کادل خوش ہو گیا اور امید میں ہمیں گدھیوں کا پتہ بتادیں۔ طالوت کو پیات پیند آئی۔ اس کادل خوش ہو گیا اور اللہ کا نبی ہماری مشکل حل کر دے گا۔

وہ دونوں حضرت سموئیل کی زیارت کو چل دیے۔ راتے میں چند دوشیز اؤں سے ملاقات ہوگئی جو پانی بھر نے جارہی تھیں۔ طالوت اور غلام نے حضرت سموئیل کا پہتہ پو چھا۔ لڑکیوں نے بتایا کہ سامنے اس بھاڑ پر حضرت کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ اس گفت و شنید کے دور ان حضرت سموئیل آپنچے۔ نور بنوت سے پیشانی روشن تھی۔ واضح دکھائی دے رہا تھا کہ انتامقد س چرہ کی اور کا نہیں بنوت سے پیشانی روشن تھی۔ واضح دکھائی دے رہا تھا کہ انتامقد س چرہ کی اور کا نہیں

ہو سکتا۔ یہ یقیناً حضرت سمو کیل اللہ کے کریم نی ہی ہو تگے۔ طالوت نے حضرت کی زیارت کی توبس دیکھاہی چلا گیا۔ دونول سعادت مندروحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ دونول سعادت مندروحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ دل سے دل مل گئے۔ حضرت سمو کیل کو یقین آ گیا کہ یمی طالوت ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے کہ وہ بنبی اسر اکیل کا بادشاہ ہو گا بنبی اسر اکیل کی قیادت اور سیادت کا جھنڈ اسی کے سپر دہونا ہے۔ یمی قیادت کی ذمہ داری اٹھائے گااور اسر ائیلیوں کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس دلائے گا۔

طالوت نے بصد ادب واحر ام عرض کی: اے اللہ کے نبی! میں کھے پوچھتے آیا ہوں۔ میرے والد کی گدھیاں گم ہو گئی ہیں۔ میں نے انہیں بہت تلاش کیا ہے کہیں نہیں ملیں۔ اور میں اس تلاش اور جبتو میں یہاں تک آ گیا ہوں۔ تین دن سے تلاش کر رہا ہوں مگھر کامیا بی نہیں ہور ہی۔ آپ ہی میر کی رہنمائی فرمائیں۔ اور اپنے نور علم سے کوئی بینہ بتائیں۔

سموئیل علیہ السلام نے فرمایا۔ گدھیاں واپس پہنچ جائیں گی۔ ان کی فکر نہ
کرو اور ان کا خیال دل سے زکال دو۔ میں تنہیں ایک اہم اور عظیم کام کی دعوت دیتا
ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنبی اسر ائیل کی سیادت کے لئے منتخب فرمالیا ہے۔ آپ
ان کی قیادت کریں گے۔ سلطنت کے امور کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اسر ائیلیوں کو
ذلت ورسوائی کی زندگی سے نجات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی آپ کے نام لکھ دی
ہوارد شمنوں کی قسمت میں ناکامی اور نامر ادی رقم کر دی ہے۔

طالوت عرض کرنے لگے: میں اور بنبی اسر ائیل کی فرماں روائی! میں ان کی قیادت کی ان کی فرماں روائی! میں ان کی قیادت کی انہم ذمہ داری کیسے نباہ سکتا ہوں۔ میں بنیا مین کی پشت سے ہوں۔ میرے پاس مال و دولت کی فراوانی بھی نہیں۔ میرے قبیلے کے افراد بھی دوسرے اسر ائیلی قبیلوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ یہ لوگ میری اطاعت کیسے گوار اکریں گے۔

سموئیل علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ خدائی فیصلہ ہے۔ مجھے رب کریم نے بھی حکم دیا ہے۔ بہت السلام نے فرمایا۔ یہ خدائی فیصلہ ہے۔ بہتے رب کریم نے بھی حکم دیا ہے۔ بس آپ اللہ کے اس انعام کا شکر کریں اور جہاد کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ حضرت سموئیل نے طالوت کا ہاتھ پکڑا اور بنبی اسر ائیل کے مجمع عام کے سامنے انہیں کھڑ اگر دیا۔ اور فرمایا۔

الله تعالی نے طالوت کو تمهاراامير مقرر کرديا ہے۔اب رياست كى سارى ذمہ داریاں میں جھائے گا میں تمہارا قائد ہو گا۔ تم پر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے۔ پس اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جاداور دشمنوں سے جہاد کی تیاری کرو۔ حضرت سمو کیل کامیراعلان سن کراسر ائیلیول کی چیرت کی کوئی اختان رہی اور وہ اس فیلے کے خلاف نا پندید گی کا اظہار کرنے لگے۔ طالوت کی دنیوی حیثیت ہی کیا تھی۔وہ غریب تھا۔غیر معروف تھااور بد حالی کی زندگی گزار رہا تھا۔وہ ایک گڈریے کی قیادت اور سیادت کو کیسے قبول کرتے۔ حاضرین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھااور ناک محول چڑھانے گئے۔ آخر حضرت سموئیل سے کمد دیا۔ طالوت جارابادشاہ کیونکر ہو سکتا ہے جب کہ وہ حسب ونسب میں ہم ہے کمتر ہے۔نہ تووہ لاوی کی اولاد سے ہے جس سے انبیاء پیدا ہوئے نہ یمودہ کی لڑی ہے ہے جس سے ملوک نے جنم لیا۔اس کے یاس چھوٹی کوڑی نہیں۔ وہ مال و دولت کے بغیر ملک کی تدبیر کیا کرے گا۔ وہ خاک حكمر انی كرے گاجس كے دونوں ہاتھ خالى ہیں۔وہ ملكى سر حدوں كى حفاظت كيے كر سكے گا۔ ہمیں تو آپ نے قائد مقرر نہیں کیا حالا نکہ جمارے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں اور اسرائیلی عظت بھی ہمیں حاصل ہے۔

حضرت سمو کیل علیہ السلام نے فرمایا: قیادت جیش اور سیاست مدن اعلیٰ حسب و نسب کی مختاج نہیں۔ ایک غیبی اور فرسودہ خیال شخص چاہے جتنااعلیٰ نسبی ہو امور مملکت کی دکھے بھال نہیں کر سکتا۔ اور فہم و فراست سے عاری شخص چاہے کتناہی مالدار کیوں نہ ہو میدان کار زار میں لشکر کی قیادت نہیں کر سکتا۔ طالوت کو اللہ نے تم پر فضیلت دی ہے تم میں نہ تو کوئی طاقت میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ فہم و فراست میں اس کی برابری کاد عوئی کر سکتا ہے۔ فطرت نے اسے باد شاہوں جسیار عب و جلال دیا ہے اور بہترین قائد جیسی دور اندیشی اور معاملہ فہمی عطاکی ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ دیا ہے اور بہترین قائد جیسی دور اندیشی اور معاملہ فہمی عطاکی ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اسے کس بلاکی مر دانگی عطاکی ہے۔ یہ سٹرول جسم 'کشیدہ قامت' مضوط بازو' چوڑا سینہ روشن پیشانی اور متناسب اعضاء چغلی کھارہے ہیں کہ اس کی تخلیق سیادت اور سینہ روشن پیشانی اور متناسب اعضاء چغلی کھارہے ہیں کہ اس کی تخلیق سیادت اور امار سردہ خیال شخص کو المارت کے لیے ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی ذلیل و حقیر 'بذول' فر سودہ خیال شخص کو تماراامیر مقرر کر دیتا تو پھر بھی تم پر اس کی اطاعت اور فرمانبر داری فرض ہوتی۔ تمھار اامیر مقرر کر دیتا تو پھر بھی تم پر اس کی اطاعت اور فرمانبر داری فرض ہوتی۔

طالوت میں تو امارت کی فطرتی استعداد بھی موجود ہے ، وہ عقل مند ہے۔ تم سے زیادہ دور اندیش ہے۔ تم سے زیادہ معاملہ فہم ہے۔ پھر تم یہ بھی تو سوچو۔ اللہ جل شانہ کا نئات کا مالک ہے۔ اس کے ہاتھ میں سب بادشاہی ہے۔ وہ جے چاہتا ہے بادشاہ منادیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی واپس لے لیتا ہے۔ تمھارے حق میں یمی بہتر ہے کہ اس کی قیادت کو تسلیم کر لو۔ اللہ کے فیصلے میں تمہارے لیے مصلحت ہی مصلحت ہی مصلحت ہی اگر اس نے تمہاری بھلائی کے لیے طالوت کو چن لیا ہے تو تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہے کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز میں بہتری اور بھلائی ہے۔

کنے لگے: ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ صادر فرمادے یا کسی چیز کے بارے میں امریا نہی وارد کر دے تو اس کے تھم سے سرتابی مناسب نہیں ہوتی میمن ہمیں کیا خبر کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر طالوت کا انتخاب خدائی فیصلہ ہے تو کوئی نشانی بتلاد بچئے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے اورا متخاب کا یقین کرلیں۔

سموئیل علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہاری ہے دھر می عناد اور قبل و قال سے واقف تھااس لیے اس نے علامت اور نشانی بھی مقرر فرمادی ہے۔ وہ علامت بیہ ہے کہ جب تم شہر سے نکلو گے تو تابوت سکینہ جے تم سے فلسطینی چھین لے گئے تھے اور جس کے چھن جائیکی وجہ سے تم ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہو تہماری طرف آرہا ہوگا۔ اس تابوت میں تمہارے لیے سکون واطمینان کا سامان موجود ہوگا۔ اس تابوت میں تمہارے کیے سکون واطمینان کا سامان موجود ہوگا۔ اس تابوت کو فرشتوں نے اٹھار کھا ہوگا۔ اگر تم یقین کرو تو یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نشانی ہے۔

بنی اسر ائیل شہر سے نکلے تو تابوت سکینہ کو وعدہ کے مطابق موجو دپایا۔ ان
پر سکون اور اطمینان چھا گیا اور انہیں یقین آگیا کہ واقعی طالوت اللہ کا منتخب کر دہ حاکم
ہے۔سب نے طالوت کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسے اپناباد شاہ اور فرمانر والتعلیم کر لیا۔
طالوت نے ملک کی باگ ڈور سنبھال لی۔ بہت اچھے طریقے سے سپاہ کی
قیادت کا فریضہ سر انجام دینا شروع کر دیا۔ ملکی معاملات اور جنگی حکمت عملی کی تیاری
میں پوری جزم واحتیاط اور ذہانت و فطات کا ثبوت دیا۔ لشکر کو تر تیب دیتے ہوئے اعلان
کیا کہ میرے لشکر میں صرف وہی شخص شمولیت اختیار کرے جو تمام اندیشوں اور تمام

بھیرا وں سے آزاد ہووہ مخص جس نے مکان کی بدیادر کھی ہےوہ اس وقت تک لشکر میں شمولیت نہ کرے جب تک مکان مکمل تیار نہیں ہو جاتا۔ جس نے منگنی کرلی ہے جب تک شادی نہیں کر لیتا لشکر سے الگ رہے۔جو لوگ تجارت پیشہ ہیں وہ بھی لشکر میں شمولیت کے اہل نہیں کیونکہ وہ ہمہ وقت اس پیشہ کے متعلق سوچےرہے ہیں۔ لو گوں نے اس حکم کی پوری پوری کٹمیل کی۔ تمام مصروف لوگ کشکر سے الگ رہے۔اب ایک منظم 'بہادر اور عزم وہمت کا حامل لشکر تیار ہو چکا تھا۔ لیکن آپ ایک تجربه کرناچاہتے تھے۔ یہ دیکھناچاہتے تھے کہ سپاہ میں اطاعت امیر کاجذبہ ک حد تک ہے۔ طالوت کوان کی وفاداری پر ابھی کامل یقین نہیں تھا کیو نکہ اسر ائیلیوں نے ان کی قیادت کو تشکیم کرنے میں بیں و پیش کی تھی۔ آپ آزمانا چاہتے تھے کہ اس دن سے لوگ کمیں بھاگ تو نہیں جائیں گے جس دن فوجیں تحقم گھا ہوں گی' نیزے ایک دوسرے سے عکرائیں گے اور لڑائی جو بن پر ہو گی۔ آپ نے ایک حکم جاری کیا: تم عنقریب ایک نهر پر پہنچنے والے ہو۔ میرے نزدیک صرف وہی شخص مخلص اور جنگ کی ہولنا کیوں میں صبر کرنے والا شار ہو گاجو صرف اتنابانی پے گاکہ جگر تر ہو جائے اور منہ کی خشکی دور ہو سکے۔جو شخص اس حکم پر عمل کرے گا صرف وہی اس لشکر میں شمولیت کااہل شار ہو گا۔ میں صرف ایسے ہی شخص پر بھر وسہ کر سکتا ہوں۔ لیکن جس نے میرے اس حکم کی پرواہ نہ کی اور جی بھر کریانی پی لیا تووہ باغی ہو گا کیو نکہ امیر کے حکم ہے سر تامی بغاوت شار ہوتی ہے۔

وہی ہواجس کا طالوت کو خوف تھا۔ سوائے چند لوگوں کے تمام لشکریوں نے جی بھر کریانی پیا۔ صرف چند خوش نصیب تھے جنہوں نے صبر اور ایمان کا ثبوت دیا۔ انھی لوگوں کے دل

میں جہاد کی بچی لگن اور اطاعت امیر کا سچا جذبہ تھا۔ گویا لشکر میں دو قتم کے لوگ تھے ایک کمز وراور کم ہمت اور دوسرے عزم وہمت کے حامل اور اطاعت کے جذبے سر شار۔ایک وہ جن کی نیت میں فتور تھادوسرے وہ جن کا مطمع نظر جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ طالوت نے مخلص سپاہیوں کو ساتھ لیااور حکم عدولی کرنے والوں کی بھی ہمت بندھائی اور کسی کو بھی لشکرے الگ نہ کیا۔ اب لشکر کا جذبہ سامنے آگیا تھا۔

آپ نے سپاہ کوساتھ لیااور دسٹمن کی طرف چل دیے۔

دونوں لشکر آمنے سامنے آگئے۔اسر ائیلی لشکرنے دشمن سپاہ کا جائزہ لیا توڈر گئے اور بذولی کرنے لگے۔ان کے دل پرد شمنوں کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ جنگی مہارے اور

قوت وطاقت سب منى كاد هرىن كئے۔ اپنىد دلى كار طااظمار كرتے ہوئے كہنے لكے:

لًا طَاقَةَ لَنَا الْيَوُمَ بِجَالُونَ وَجُنُودِهِ

" کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالوت اور اس کے نشکر کا مقابلہ کرنے کی " (قرہ: ۲۲۹)

سب ایسے نہ تھے۔ پچھ جوال مردول نے جالوت کے لشکر کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ اور خم ٹھونک کر میدان میں از پڑے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ول ایمان سے لبریز تھے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہم شار تھے۔ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتے تھے۔ انہیں نہ تود شمن کی کثرت خو فزدہ کر سکتی اور نہ امر ائیلی لشکر کی قلت گارے آئی۔ بلحہ ان و فاپیشہ بہادرول نے حضرت طالوت سے عرض کی۔ اے طالوت! اللہ کانام لیکر آگے بڑھے۔ ہم اپنی قلت کی وجہ سے اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور کوئی کر وری ہماری صفول میں شگاف پیدائمیں کرے گی۔

كُمُ مِنُ فِئَةَ فَلِيْلَةِ غَلَبَتُ فِئَةً كَثَيْرَةً بِإِذُنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِيُنَ "بْراما چھو لَّى جماعتيں غالب آئى ہیں بڑى جماعتوں پر الله كے اذن سے اور الله تعالى صبر كرنے والول كے ساتھ ہے " (بقرہ: ۲۴۹)

وہ صبر کی ڈھال اور ایمان کی تلوار لیکر میدان میں کود پڑے ان کی اس سعی و کو شش کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی تھا۔ وہ دعا مانگ رہے تھے۔ باری

تعالیٰ!ان مشکل گھڑیوں میں ہمیں صبر واستقامت عطاکر۔ ہماری مدد اور نصرت فرما۔

ہم تیری راہ میں جماد کرنے آئے ہیں۔ ہم صرف تیری رضائے طالب ہیں۔

لشکر ٹکرائے۔ کشت و خون کابازار گرم ہوا۔ جالوت اپنے لشکر سے نکلا اور وعوت مبارزت دی۔ اسر ائیلی اس کی ہیبت اور طاقت سے ڈر گئے اور سمے سمے 'ڈرے

ڈرے اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ بیت کم کاایک **ضعیف** ونادار شخص جو زندگی کے آخری کمچے گزار رہا تھااور مرور وقت ہے اس کی کمر میں خم آر گیا تھا اسے بیٹوں کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی بسر کررہاتھا۔ جب جنگ کا نقارہ بجااور حضرت طالوت نے اسر ائیلیوں کو جنگ کی دعوت دی تو بوڑھے نے اپنے تین پچوں کا انتخاب کیا اور انہیں حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ۔ اپنے بھا ئیوں کی مدد کرواور جماد میں حصہ لو۔ پھر اپنے چھوٹے پچ کی طرف متوجہ ہوااور فرمایا : پیٹے ! تم بھی جماد میں حصہ لو۔ تم صرف اپنے بھا ئیوں کو کھانا کھلانا اور میر ہے اور ان کے در میان سفارت کرو۔ تمحاری ڈیوٹی ہوگی کہ تم روز میدان جنگ کی فرم مجھے دو گے۔ ہاں میدان جنگ سے دور رہنا' اس کی ہولنا کیوں میں نہ جا گھسنا اور اس آگ کو تا پنے کی قطعاً کو شش نہ کرنا کیو تکہ جنگ پچوں کا جیل نہیں۔ تم ابھی کم سن ہو۔ نہ تو تمہارا شار مردوں میں ہے اور نہ نوجوانوں میں۔ جنگ ان لوگوں کے لیے چھوڑ و بنا جو اس کی کمر کے ہیں۔ اور جو جانے ہیں کہ جنگ کس چیز کانام اور میدان کارزار میں کس طریقے سے پینیٹر ابد لا جاتا ہے۔

اس مچ کانام واؤد تھا۔ محینے اور کم سی کے باوجود بھی چرے پر نور چیکتا تھا اور آئکھوں سے ذہانت جھا نکتی تھی۔ لگتا تھا کہ یہ چہ حسن ظاہری کے ساتھ ساتھ حسن

معنوی میں بھی اپی مثال آپ ہے۔

حفر ت داودا پے بھائیوں کے ساتھ چل پڑے میدان جہاد میں انہیں ایک دیو ہیکل نظر آیا۔ یہ ایک عمالقی بہادر تھااور مبارزت کی وعوت دے رہاتھا۔ کوئی بھی اس کی دعوت کو قبول نہیں کر رہاتھا۔ سب بہادر اس کی قامت کو دکھ کر لرزہ بر اندام تھے۔ پنج نے اس عمالقی بہادر کے بارے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جالوت مشہور عمالقی بہادر ہے۔ چہ نے دریافت کیا کہ چر بہادر کیوں اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں ان کی نظر میں زمین میں گڑھی جاتی ہیں ؟ لوگوں نے بتایا کہ جالوت دشمن لشکر کا سر دار ہے۔ اس کی نظر میں زمین میں گڑھی جاتی ہیں ؟ لوگوں نے بتایا کہ جالوت دشمن لشکر کا مر دار ہے۔ اس کی نظے زنی کے قصے زبان زد عام ہیں۔ جس نے بھی اس کی دعوت کو قبول کیاوہ یا تو قتل ہوایاز خی واپس۔ آیا۔ اس کی ہیت کو دکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے اس کے خوف سے پورے لشکر میں سر اسیمگی چھائی ہوئی ہے۔ طالوت نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو شخص اس بھادر کو قتل کرے گا اور اس فقتے ہے اہل ایمان کو چائے گا وہ طالوت کا جال نشین ہوگا اور اس کی بیشی ہے نکاح کرے گا۔ داؤد کے دل میں غیر تو طالوت کا جال نشین ہوگا اور اس کی بیشی ہے نکاح کرے گا۔ داؤد کے دل میں غیر تو طالوت کا جال شعلہ بھر کی اٹھا۔ اسے یہ بات بہت بری محبوس ہوئی کہ ایک عمالقی کا فسم حمیت کا شعلہ بھر کی اٹھا۔ اسے یہ بات بہت بری محبوس ہوئی کہ ایک عمالقی کا فسم حمیت کا شعلہ بھر کی اٹھا۔ اسے یہ بات بہت بری محبوس ہوئی کہ ایک عمالقی کا فسم حمیت کا شعلہ بھر کی اٹھا۔ اسے یہ بات بہت بری محبوس ہوئی کہ ایک عمالقی کا فسم حمیت کا شعلہ بھر کی اٹھا۔ اسے یہ بات بہت بری محبوس ہوئی کہ ایک عمالقی کا فسم

مقابلے کی دعوت دے رہاہے اور اہل ایمان کی صفول کے سامنے اتراتا پھر تاہے مگر کوئی بھی اس کے ساتھ مقابلے کو تیار نہیں۔ پورالشکر خوف اوربذ دلی پراتر آیا ہے۔ واؤدار کرطالوت کے پاس پینچے۔اور جالوت کے ساتھ مقابلے کی اجازت مانگی کہ شایداس کا فرکا قتل اس کے ہاتھ سے مقدر ہو۔ طالوت نے پیج کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور سوچا کہ ایک کم س چہ اس قوی ہیکل کا کیا مقابلہ کرے گا۔وہ تو پہلے حملے میں موت کی گھاٹ اتر جائے گا۔ صرف ایک ہی وار سے اس کا معصوم سرتن سے جدا ہو جائے گا۔اور اس کی مقد س روح پر واز کر جائے گی۔ واؤد نو عمری اور بیخیے میں بہت پیار ا فرشتہ لگ رہا تھا۔ طالوت نے کہا: اے بچے۔ جنگ تیرے بس کاروگ نہیں۔ یہ کام بردول کے لیے چھوڑ دے۔اس مخص کا مقابلہ کوئی باہمت طاقتور بہادر ہی کر سکتا ہے۔ داؤدنے کمامیری صغر سی پہ مت جائے۔ اور میری جسمانی کمزوری کو مت و یکھے۔ بلحہ ایمان کی اس حرارت کو مد نظر رکھنے جو میرے سینے میں شعلہ زن ہے اور یقین کے اس نور کا لحاظ میجئے جس سے نمال خانہ دل میں روشنی ہے۔ کل ہی کاواقعہ ہے شرنے میرے باپ کی بحریوں پر حملہ کر دیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے قتل کر دیا ای طرح ایک دن ایک خونخوار یچھ میرے رائے میں حائل ہو گیا۔ میں اس پر پاریا اوراہے آن واحد میں قتل کر ڈالا۔ دل کی قوت کا اعتبار ہونا چاہیے نہ کر عمر کا۔اور جنگ میں عزم وہمت کی ضرورت ہوتی ہے موٹے جسم کی نہیں۔ طالوت ع کے لیج میں سچائی کو بھانے گئے۔وہ سمجھ گئے کہ چے بہت بہادر اور جنگجو ہے۔وہ ضرور کچھ کر گزرے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔اگر تیر اارادہ ہے تواس بیاڑے کراجا۔ اللہ تیر احامی و ناصر بوگل وہ ذات خود تیری مکہداشت اور حفاظت فرمائے گی طالوت نے پچے کو جنگی لباس بہنایا۔ تلوار حمائل کی، خود سر پر رکھیا۔ لیکن داؤد بہت چھوٹا تھا۔ ذرہ پنی تو تکوار نہ اٹھ سکی۔اس لیے تکوار رکھ دی۔ سارا جنگی لباس اتار دیا۔ ایک ڈنڈا لے لیا غلیل تھامی اور چند پھر کیکر میدان میں اُتریز ااور دعوت جنگ قبول کرلی۔ حضرت طالوت نے کہا۔ اے بے! ایک ڈیٹرے اور غلیل سے اس محض کا مقابلہ کیے کرو گے۔ یہ تو تیر اور تلوار کا مقام ہے۔ داؤد نے نے جواب دیا میں جانتا

ہوں۔ مگر مجھے یقین ہے کہ جس خدانے مجھے شیر کے آہنی پنجوں اور دیچھ کی خون آشام

تحلیوں سے بچایا ہے وہ اب بھی میری حفاظت فرمائے گا اور مجھے اس پر غلبہ دے گا۔ اگرچہ یہ سرکش اپنے سب داؤ کام میں لائے گا اور مجھے قتل کرنے کی پوری کوشش کرے گا مگر میر اخدامجھے اپنی نگاہ لطف میں رکھے گا۔

داؤد آگے بوسے۔ عزم وہمت اس کے لئے مضبوط پناہ گاہ تھی اور صدقِ ایمان نا قابل تنخیر قلعہ۔ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہر دل داؤد کی محبت سے سر شار ہے اور ہر زبان پراس کی جرائ اور بہادری کا تذکرہ۔

جب جالوت نے دیکھاکہ اس کا مد مقابل ایک کمزور چھوٹا ساچہ ہے جونہ تلوار اُٹھا سکتا ہے اور نہ کمان تھام سکتا ہے تواس نے تشخر اڑا یا اور داؤد کو حقارت ہے دیکھا۔

پوچھاچ کی بہادرماں کی گود میں پلے ہو لیکن یہ ڈیڈ اکیسا۔ کیا کسی کے کو ڈرانا ہے یا کسی

پخ سے مقابلہ ہے۔ تکوار اور ڈھال تیرے ہاتھ میں نظر نہیں آرہی۔ تیرے جہم پر

توذرہ بھی نہیں۔ سب اسلحہ پہن کر کیوں نہیں آیا؟ لگتا ہے جینے کے ارادے نہیں

ہیں۔ زندگی ہے تنگ ہو مگر توابھی چہ ہے تو نے زندگی کی کلفتیں تودیکھی نہیں تونے تو

آرام ہی آرام ویکھا ہو گالیکن میں جیر ان ہوں کہ تو مر نے پر بصد کیوں ہے۔ ہاں اگر تو

اپی مال کی گود کو ویران کرنا چاہتا ہے تو ذرا قریب آ۔ دو قدم آگ بڑھ کر دیکھ۔ میں

اکی می تیرے جم کاخون نچوڑ کر پی جاؤں گاصر ف ایک آن میں تیری زندگی

کا صحیفہ لیپٹ دوں گااور یہ کمز ور جسم چیل کووں اور وحثی در ندوں کا لقمہ ترین جائے گا۔

داؤد نے جو ابنی اسر اکیل کا معبود ہے جنہیں تو نے ذات ورسوائی سے دوچار کر رکھا ہے۔ ابھی پیۃ چل جائے گاکہ تلوارا پناکام کرتی ہے یا اللہ کی مثیت پوری ہوتی ہے۔

کافی ہے جو بنی اسر اکیل کا معبود ہے جنہیں تو نے ذات ورسوائی سے دوچار کر رکھا ہے۔ ابھی پیۃ چل جائے گاکہ تلوارا پناکام کرتی ہے یا اللہ کی مثیت پوری ہوتی ہے۔ ابھی پیۃ چل جائے گاکہ تلوارا پناکام کرتی ہے یا اللہ کی مثیت پوری ہوتی ہے۔ ابھی پیۃ چل جائے گاکہ تلوارا پناکام کرتی ہے یا اللہ کی مثیت پوری ہوتی ہے۔

واؤد نے پھر لیکر غلیل پر چڑھایا اور جالوت کا نشانہ لیکر چھوڑ دیا۔ جالوت کا مر پھٹ گیا خون کا فوارہ بہہ نکلا اور قدم لڑ کھڑ اگئے۔ داؤد نے وار پروار کیے اور پھر پھینکا رہا حتی کہ جالوت زمین پر آرہا اور دم توڑ دیا۔ فتح کا نعرہ بند ہوا۔ جالوت کے قتل ہو جانے پر دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلا۔ بنبی اسر ائیل نے بھا گتے ہوئے لشکر کا پیچھا کیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے اور دشمن سے اپنی گزشتہ شکست کابد لہ لیکر عظمت رفتہ کو پھر حاصل کر لیا۔

## طالوت اور داؤد کے تعلقات

داؤد جب فتح و نصرت کا پھر ہے البراتا واپس بلٹا تو وہ پوری قوم کا ہیر و بن چکا تھا۔ لوگ داؤد کی محبت کا دم بھر رہے تھے۔ ہر زبان پر دادو تحسین تھی اور ہر گھر میں داؤد کی بہادری کی داستان تھی۔ وہ جس طرف نکل جاتے فرط محبت سے گرد نیں جھک جا تیں اور آئکھیں فرش راہ بن جا تیں داؤد جوان ہوا تو طالوت نے وعدہ کے مطابق اپنی چی داؤد کو بیاہ دی اور اسے دل و جان سے چاہنے لگا۔ ہر کام میں داؤد سے مشورہ لیتا۔ ہر مشکل میں اس سے رائے لیتا۔ دونوں میں قلبی تعلق کے ساتھ ساتھ نہیں تعلق ہر مشکل میں اس سے رائے لیتا۔ دونوں میں قلبی تعلق کے ساتھ ساتھ نہیں تعلق نیور مشتر کے نان روابط کو اور بھی قائم ہو چکا تھا۔ دونوں مجاہد فی سبیل اللہ تھے اور اس قدر مشتر کے نان روابط کو اور زیادہ مشکلم بنادیا تھا۔ اس روحانی اور قلبی تعلق سے داؤد کے لیے فتح مبین اور فوز کبیر کی راہیں کشادہ ہو گئی تھیں۔ وہ جب بھی میدان میں اثر تاکامیا ہی سمٹ کر قد موں میں راہیں کشادہ ہو گئی تھیں۔ وہ جب بھی میدان میں اثر تاکامیا ہی سمٹ کر قد موں میں آجاتی۔ یہ اللہ کا فضل تھا اور اللہ جے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازد بتا ہے۔

دل کتنے ہی صاف کیوں نہ ہوں امتواد زمانہ کے ساتھ ساتھ ان میں کدورت کا آنا ایک فطر تی بات ہے۔ محبت کتنی ہی خالص ہو زندگی کے کسی موڑ پر اس میں میل آسکتی ہے۔ ایک صبح داؤد اپنے سسر طالوت کے پاس گیا تودیکھا کہ طالوت کا چر ہاتر اہوا ہے اور وہ کچھ ناراض ساد کھائی دیتا ہے۔ بات چیت میں وہ پہلی سی مٹھاس نہیں۔ ہنتا ہے تو تکلف بر تآد کھائی دیتا ہے۔ نہ وہ پہلی سی بے تکلفی ہے اور نہ گزری رفا قتوں کا کوئی رنگ۔ گفتگو میں احتیاط ہے اور لہج سے حقد و کینہ شیکتا ہے۔

یہ تبدیلی کیسی ؟ان کے دل میں یہ کدورت کیوں؟ آخر کس وجہ سے طالوت میں وہ پہلی می مجت نہیں۔ مودت اور رفاقت کارنگ پھیکا کیوں پڑگیا ہے۔ کیاکس نے چغلی کھائی ہے۔ کیاداؤدوہ تلوار نہیں جے خود خدا نے بے نیام کیا ہے۔ کیاوہ ایک مجاہد نہیں جو بھی میدان میں ملول نہیں جو بھی میدان میں ملول نہیں ہوا۔ کیاوہ ایک غازی نہیں جو بھی میدان میں ملول نہیں ہوا۔ کیا اس نے میدان میں شجاعت اور نہیں ہوا۔ کیا اس نے میدان میں شجاعت اور بہاوری کے جو ہر نہیں و کھائے۔ کیا طالوت اسے دل و جان سے اپنا محافظ نہیں سجھتا جو دشمنوں سے اس کی ہر لمحہ حفاظت کررہا ہے اور قدم قدم پر اس کی تگہداشت کا فرض ادا

کر رہا ہے۔ کیاوہ طالوت کا واماد اور اس کی پچی کا خاوند نہیں۔ پھریہ دوری کیوں۔ بیہ تکخیاںاور ترشیاں کیسی ؟؟؟؟

داؤدباربار سوچتالیکن اس کے پاس طالوت کے اس بدلے ہوئے رویے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ داؤد اور اس کی بیوی میں شروع دن سے گری جمبت تھی اس لیے طالوت کو اپنی چی کی طرف سے بھی کوئی شکایت نہ تھی۔ پچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ طالوت کے رویے میں اچانک تبدیلی کیوں آگئے ہے۔

نصف رات بیت چی ہے۔ ابھی چاند کی رو پہلی کر نیں زمین پر پھینے کاارادہ کر
رہی ہیں۔ شہر پروبرانے کی سی خاموشی چھائی ہوئی ہے داؤدا پی ہوی مکیال ہے باتیں کر
رہا ہے۔ اچانک وہ خاموش ہو گیا۔ مکیال نے پوچھا میرے سر تاج یہ اچانک خاموشی
کیسی۔ نصیب دشمنال کچھ پریشانی ہے کیا ؟ داؤد نے سر گوشی کی آواز میں بتایا کہ مکیال! تو
ایک عرصہ سے میرے ساتھ ہے۔ میرارویہ نہ جانے صبح ہے یا غلط۔ مجھے ایک شک
ہے اور ہو سکتا ہے وہ میر او ہم ہو۔ تو نے دیکھا ہوگا پچھ دنوں سے تیرے والدگرائی کا
لہم اکھ ااکھ اسے ۔ اس کے دل میں ضرور کوئی کبیدگی ہے۔ لگتا ہے وہ کسی بات سے ہم
پر ناراض ہیں۔ ایسا محسوس ہو تا ہے کہ وہ کسی خطر ناک منصوبے پر سوچ و چار کر رہے
ہیں۔ کیا تجھے بھی یہ احساس ہواہے ؟

کمیال نے جواب دیا۔ داؤد تو نے بیبات بتاکر میرے اندر آئیں بھر دی ہیں تو نے جھے خون رو نے پر مجبور کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سے کچھ نہیں چھپاتی۔ اور جوبات مجھے معلوم ہو تجھے اس سے بے خبر نہیں رکھتی۔ یہ حقیقت ہے کہ میرے باپ نے جب آپ کی مقبولیت و کیکھی۔ بنبی اسرائیل کی آپ سے محبت' آپ کی تعظیم و تکر یم اور ان کے دلوں پر رعب و جلال دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فقوحات کا سلمہ اور ملک میں اثر ورسوخ کا خیال کیا تو انہیں اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں تیری مقبولیت ان کی امارت کے خاتے کا سبب تو نہیں بن جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت شاد اب چراگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور ایک عظیم قلعہ شار ہوتی ہے۔ کوئی مسلمان میں بادشاہ اپنی مملکت کو ضائع نہیں کرناچا ہتا۔ وہ دل و جان سے اسلحہ کے بل ہوتے پر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بادشاہ اپنے خواص واعیان کوشک کی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنے کی حفاظت کرتا ہے۔ بادشاہ اپنے خواص واعیان کوشک کی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنے کی حفاظت کرتا ہے۔ بادشاہ اپنے خواص واعیان کوشک کی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنے کی حفاظت کرتا ہے۔ بادشاہ اپنے خواص واعیان کوشک کی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنے کو خاتے اور اپنے کہ کی خواص واعیان کوشک کی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنے کی حفاظت کرتا ہے۔ بادشاہ اپنے خواص واعیان کوشک کی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنے کو کھتا ہے اور اپنے کہ کہتا ہے اور اپنے دیکھتا ہے اور اپنے کہتا ہے اور اپنے دیکھتا ہے دیکھتا ہے اور اپنے دیکھتا ہے دیکھ

اہل و عیال اور مخلص ساتھیوں سے بھی ہوشیار رہتا ہے۔ای لیے ہر شخص پر نظر رکھتا ہے۔وہ بھی اپنے معتمد علیہ شخص کے بارے بھی وہم و گمان کا شکار ہو جاتا ہے اور محض شک کی بناء پر لوگوں کو سز ادے دیتا ہے۔

میراباپ اگرچہ مخلص مؤمن 'جید عالم اور نیک سیرت انسان ہے لیکن وہ
ایک بادشاہ بھی تو ہے۔وہ بھی دوسر ہادشاہوں کی طرح سوچتا ہے۔ ایک سلطان کے
دل میں دوسرے سلاطین جیسے اندیشے جنم لے سکتے ہیں۔ میں توا تنا جانتی ہوں اور ہو
سکتا ہے میری سوچ صحیح نہ ہو۔ کہ میراباپ تجھ سے خلاصی چاہتا ہے اور تیری جانشینی کو
ختم کرنے کے دریے ہے۔وہ تیرے پر کاٹ کر تجھے اڑنے سے باذر کھنے کے منصوب بنا
رہا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ احتیاط سے کام لو اور اپنی زندگی کی فکر کرو۔جو پچھ میں
سوچ رہی ہوں اگر وہ صحیح ہے تو تیری جان چ جائے گی اور اگر معاملہ پچھ اور ہے تو بھی
احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

یہ باتیں س کر داؤد کے دل کو قدرے سکون آگیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا: مکیال! میں ایک سابی ہوں۔ میں نے طالوت کے جھنڈے تلے جنگیں اوی ہیں۔ میرے دل میں ایمان کی دولت ہے۔ میں نے ہمیشہ اس پونجی کی حفاظت کی ہے۔ ہو سکتا ہے طالوت کی بیہ سوچ و سوسہ شیطانی کا نتیجہ ہو۔ نفس امارہ نے انہیں اکسایا ہو۔ ممكن ہے ميرى معمولى سى كوشش سے وہ نفس كے فريب اور شيطان كے جال سے كا نکلیں۔ پھر داؤد آرام کی نیند سو گیا گویاوہ طالوت کے دلی خیالات کی خبر تک نہیں رکھتا۔ ایک دن داؤد اپنے گھر میں سور ہاتھا۔ طالوت آیااور اسے نیندسے ہیدار کیااور كها: آج ميں بہت پريشان ہوں۔ ايك مهم سركرنى ہے۔ آج خبر ملى ہے كه كنعانى پھر حملے کی تیاریاں کررہے ہیں۔انہوں نے ہمارے مقابلے کیلئے ایک بہت بوالشکر تر تیب دے لیا ہے۔ اور مزید ساہیوں کی بھرتی کی جارہی ہے۔ معاملہ بہت سکین نوعیت رکھتا ہے۔ لگتا ہے جنگ ہو گی۔اوراس مہم میں صرف آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ کسی اور پر مجھے اعتاد نہیں۔ آپ لشکر تر تیب دیں اور تلوار بے نیام کر کے دستمن پر حملہ آور ہول۔ میں چاہتا ہوں کہ واپسی پر آپ کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈ البرار ہا ہویا پھر آپ کی لاش ساہوں کے کندھے پرواپس آئے۔

طالوت سمجھ رہاتھا کہ داؤداس منصوبے میں کام آجائے گالیکن داؤداپ قائد کے ارادے بھانپ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس عَم کے پیچے کیا مقاصد کام کررہے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ خیر کے لبادے میں شر اور فتنہ پوشیدہ ہے۔ لیکن پھر بھی داؤد نے حکم کی تعمیل کی اور کنعا نیول کے خلاف جنگ کرنے کو چل دیا۔ میدان کار زار گرم ہوا داؤد نے بہادری کے خوب جو ہر دکھائے۔ وہ دشمن کی صفول کو چیر تا ہوا دور تک مواداؤد نے بہادری کے خوب جو ہر دکھائے۔ وہ دشمن کی صفول کو چیر تا ہوا دور تک نکل گیااسے یہ خبر بھی نہ رہی کہ موت اس پر گررہی ہے یاوہ موت پر گر رہا ہے۔ اس نے ژندہ پلٹے گایا لاش میدان نے ژندہ کی پرواہ نہ کی۔ است یہ فکر نہ تھی کہ وہ جنگ سے زندہ پلٹے گایا لاش میدان میں تڑپ کر خاک آلود ہو جائے گی۔ اللہ تعالی نے اپنے اس بیدے کی مدد فرمائی۔ اور میں ترقیب کر خاک آلود ہو جائے گی۔ اللہ تعالی نے اپنے اس بیدے کی مدد فرمائی۔ اور قبی قبور نے دولیس آگئے۔

اس سے طالوت کے دل میں اور زیادہ کینہ پیدا ہو گیااور یہ فتح سانپ بن کر اسے ڈسنے گئی۔ وہ داؤد کو سخت ناپیند کرنے لگا۔ اب اس کی یہ مقبولیت اس سے نہیں دیکھی جاتی تھی اس نے داؤد کے قتل کا ایک اور منصوبہ بنایا۔ لیکن داؤد کی بیوی کو اس منصوب کابروقت علم ہو گیا۔ وہ افتال و خیز ال داؤد کے پاس پینچی۔ اس کے چرے سے خوف وہر اس شیک رہا تھا۔ اور آواز گھٹی ہوئی تھی۔ اس نے ہانیتے ہوئے بس انتاکها : داود اپنی جان جاؤیمال سے کہیں دور چلے جاوور نہ میں لٹ جاول گی اور تیری جدائی کا غم میری زندگی کا چراغ گل کر دے گا۔

داؤد کے پاس بھا گئے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس کا کہیں دور چلے جانا ضروری تھا۔ رات ہوئی تواس نے ایک اونٹ لیااور حسد و کینہ کی اس دنیا کو خیر باد کہہ کر بہت دور چلا گیا۔ ایمان ویقین سے دل لبریز تھااور بھی دولت سفر بیں واحد سہارا تھی۔ داؤد کے بھاگ جانے کے بعد لوگوں کو طالوت کی سازش کا علم ہو گیا۔ طالوت بنتی اسر ائیل کی نظروں سے گر گیا۔ سب رعایا اس کے خلاف ہو گئی۔ اور لشکر شربتر ہو گیا۔ اب طالوت کو انجام کی فکر لاحق ہوئی۔ اس نے تکوار نے نیام کرلی اور مخض شک کی بناء پر کئی لوگوں کی گر د نیس اڑادیں۔ جو مجرم تھے وہ چھ گئے اور جو بے گناہ محض شک کی بناء پر کئی لوگوں کی گر د نیس اڑادیں۔ جو مجرم تھے وہ چھ گئے اور جو بے گناہ شخص مارے گئے۔ کا فرکو معافی مل گئی اور مؤمن سز اکا سز اوار ٹھسرا۔ اس کے بعد طالوت علی علیاء کی طرف متوجہ ہو ااور انہیں اذیبیں دنیا شروع کر دیں قراء ستائے جانے لگ

متقیوں کی جان پرین آئی طالوت کسی طرح عوام کے دلوں میں رعب ڈالنا چاہتا تھا۔ اس سے اگر چہ و قتی طور پر گردنیں جھک گئیں لیکن ایک مجبور اور مقبور لشکر میدان میں کب ساتھ دیتا ہے۔

داؤد زندہ رہااور اسی ملک میں طالوت کی ستم ظریفندں کا مقابلہ کر تارہا۔وہ اپنی قوم کی مدد سے بادشاہ کی ہر سازش سے کی جاتا تھا۔ اسے پیتہ تھا کہ طالوت مجھ سے نفرت کر تاہے اور میرے قتل کے در پے ہے۔وہ کی قیمت پر میر کی بقائمیں چاہتا ہر حال میں مجھے موت کی نیند سلانا چاہتا ہے۔ لیکن پھر بھی داؤد خاموش ہے۔ طالوت کے خلاف کوئی سازش نہیں کر تا۔ اسے عوام میں بہت مقبولیت حاصل ہے وہ ایک آواز پر بنبی اسر ائیل کو طالوت کے خلاف جمع کر سکتا ہے لیکن نہیں اس کی راہ میں پچھر کاوٹیس ہیں۔

داؤد ایک جنگل میں مقیم تھا۔ وہ سب غم بھول چکا تھا۔ آپ کے بھا ئیوں اور چند دوسرے لوگوں نے آپ کو بردی کو شش کے بعد آخر تلاش کر لیا۔ لوگ خفیہ طریقے سے داؤد کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بھی ایک شخص آرہا ہے تو بھی سینکڑوں لوگ قافلے کی صورت میں حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ لیکن طالوت کو پچھ علم نمیں تھاکہ داؤد کمال ہے۔

ایک دن حفرت داود اپی بناہ گاہ سے نکلا تاکہ طالوت کے بارے کچھ معلوم کرے۔ داود اچانک کیاد کیھتے ہیں کہ طالوت چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی طرف بوٹھ رہا ہے۔ داود در ختول کے ایک جھنڈ میں چھپ کر سب پچھ دیکھارہا۔ طالوت قریب سے قریب تر ہو تا گیا۔ وادی کے سرے پر پہنچ کر اس نے گھوڑے کی باگ تھنچی اور اتر پڑا۔ سپاہی بھی گھوڑوں سے اتر آئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سب گری نیند سورہے شھے۔ کیونکہ وہ سفر کرتے کرتے تھک گئے تھے۔

داؤد در ختوں سے نکلااور آہتہ قدم اٹھا تا ہواوہاں پہنچ گیا۔ سب آرام سے سور ہے تھے۔ دواؤد نے چیکے سے ہاتھ بڑھایااور طالوت کے پہلوسے نیزہ نکال لیا۔ پھر بغیر آہٹ پیدا کیے چیچے ہٹااور دور ہوتا چلا گیا۔

طالوت ہیدار ہوا تو نیزہ غائب تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ نیزہ کون لے گیا۔ بہت تلاش کیالیکن نیزہ نہ مل سکا۔اس پریشانی کے عالم میں ایک شخص حاضر ہوا۔باد شاہ نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ اس نے بتایا میں داؤد کا قاصد ہوں میں داؤد کا پیغام باد شاہ کے گوش گزار کرناچا ہتا ہوں۔ باد شاہ جیر ان تھا۔ کہ داؤد اس ملک میں زندہ و سلامت ہے۔ قاصد سے پوچھا کیا پیغام لائے ہو۔ قاصد نے بتایا : اللہ تعالیٰ نے داؤد کو تیرے سر پر لا کھڑ اکیا۔ اگروہ چاہتا تو تیر اکام تمام کر دیتا۔ لیکن وہ پاک طینت ' نمایت شریف اور ایماندار شخص ہے۔ پھر قاصد نے نیزہ طالوت کو واپس کر دیا اور واپس جا گیا۔

قاصد کے یہ الفاظ طالوت کے دل میں اتر گئے۔ اس کا سویا ہواا حساس بید ار ہو گیا۔ دہ بہت نادم ہوا۔ روتے روتے اس کی بچکی بندھ گئی۔ اشک بار آنکھوں سے واپس آیا۔ وہ بہت شر مندہ تھا کہ اس نے اپنے ایک و فادار سپاہی سے ناانصافی کی ہے۔ وہ اس سلوک کے لا اُق نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بے گناہ علماء اور قراء کا قتل نا قابل معافی جرم ہے۔ کل وہ حضور باری تعالی میں کیا جواب دے گا۔ وہ بہت خمگین تھا اور اپنی تراد تیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ وہ اللہ کر یم سے گنا ہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ پچھ ہی دن بعد طالوت اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ بنبی اسر ائیل حضر ت داؤد کو واپس لے آئے اور ان کے ہا تھ پر گروہ در گروہ بیعت کرنے لگے۔ اللہ کر یم نے داؤد کے طفیل اس سلطنت کو استحکام خشا۔ اور داؤد کو حکمت اور ہم کلامی کے شرف سے نوازا۔

## «حضرت داؤد عليه السلام"·

The Late Office will build down the transfer and

آزمائش | اور پاین حنان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ دوسرے لوگوں کی طرح اس کا بھی اپنا گھر ہوتا۔ وہ اپنی ہوی کے ساتھ سکون سے زندگی گزارتا اور زندگی کے بحمير ول ميں وہ اس كى ساتھى ہوتى 'و كھ در د ميں اس كاساتھ ديتى۔اوريا كى آئيڈيل كوئى عام عورت نہیں تھی بلحہ ایک پری جمال۔ سرایاد لبری۔اس قدر معصوم کہ پری گمان ہو۔جس کی آنکھوں میں زمانہ ساجائے اور جس کی ایک اداد مکھ کر کا سُنات کی نبضیں رک جائیں۔ جو عقل چھین لے اور ہوش وحواس ایک لے۔ جس میں ہر وہ خوبی اور دل بری کی ہروہ اداہو جے دیکھنے کی آنکھ تمناکر سکتی ہے یا لیک دل جس کی آرزو کر سکتا ہے۔ اینے اس خوبصورت خواب کی تعبیر اور گم شدہ دولت کی تلاش میں اور پاکا زیادہ وقت صرف نہ ہوا۔ بلحہ بہت جلداس کی کشتی ساحل مراد تک پہنچ گئی۔اس کے خوابوں کی ملکہ اپنی ہی قوم کی ایک خوبصورت دوشیزہ سابع بنت شائع تھی۔ اور یانے جب سابع کود یکھا تو سمجھ گیاکہ یمی میری آرزوؤں کا قبلہ ہے۔ فورااس کے گھر جا کر پیغام دے دیا۔ سابع کے گھر والوں نے مخوشی اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اور منگنی ہو گئی اوریا کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئیں اور وہ بہت مطمئن اور مسرور نظر آنے لگا۔

اور یا چاہتا تھا کہ جتنا جلد ممکن ہووہ سعادت بخش زندگی کے راستوں پر چل دے اور سابع ہت شائع کے ساتھ نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے آئے۔اس کے لیے سابع کے ساتھ زندگی گزار ناتمام خوشیاں اور مسر تیں حاصل کرنے کے متر اوف تھا۔ اس کی سوچ تھی کہ اس کی مسر توں اور راحتوں کی امین سابع ہے وہ لحمہ لحمہ گننے لگا۔ بوی شدت سے اس دن کا انظار کرنے لگا جس دن سابع اس کے گھر میں قدم رکھے گی۔

اور باجوان تھا۔ اور جوانوں کو اپنے وطن اور اپنی ملت کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اور باوطن کا قرض چکانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے وطن کی خاطر امن و سلامتی کی زندگی کو بڑے کرنا تھا۔ اس لیے اس نے سب کچھ چھوڑ ااور حضر ت داؤد کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی۔ آج کوئی جذبہ اس کے راستے میں نہیں آرہا تھا۔ اس نے تمام تعلقات کو قوم اور وطن کی آزادی پر قربان کر دیا تھا۔ تمام جذبوں پر جماد فی سبیل اللہ کا مقدس جذبہ غالب آگیا تھا۔

اس بہادر جوان نے فریضہ جہاد کی ادائیگی میں کسی کا ہلی اور سستی کو روانہ سمجھا۔ بلحہ علم ملتے ہی اٹھااور لشکر کی تیاری اور جہاد کے انتظامات میں لگ گیا۔ سابع کی محبت دل میں موجزن ضرور تھی لیکن اسے اطمینان تھا کہ اب سابع اس کی اور وہ سابع کا ہو چکا ہے۔ کوئی بھی انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ وقت چاہے جتنا طول پکڑ لے اور جدائی کی گھڑیاں چاہے جتنی ہی لمبی ہو جائیں وہ سابع سے الگ نہیں ہو سکتا۔ پس اسے جہاد کا فریضہ اداکر ناچا ہے۔ پھر واپس اس جگہ آجاناچا ہے جہاں اس کادل اپنی محبوبہ سے لگاہے اور جہاں اسکی تمناؤں کامر کڑ سابع رہتی ہے۔

لشکر کو گئے گئی دن گزر گئے۔ اور یا کی دن اور را تیں ہفتوں اور مہینوں میں بدلتی گئیں۔ غزوات کاسلسلہ پھیلٹا چلا گیا۔ اس جوان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ صبر کرے اور جماد کی راہ میں ہر چیز بھول جائے یہاں تک کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اپنے انجام کو پہنچ جائے۔

گھر اور وطن سے دوراس بہادر سپاہی کی قسمت میں جو طویل غیر حاضری مقدر تھی اس میں جدائی کی وہ گھڑی بھی آگئی جونہ ختم ہونے والی تھی۔ بیہ رات سحر آشنا ہوتی د کھائی نہیں دے رہی تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہو گا۔افق پر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ کوئی چمکتاستارہ طلوع ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا تھا۔
طویل عرصے پر محیط اور باء کی غیر حاضری نے لوگوں کے دلوں سے بیبات
بھلادی تھی کہ سابع کے ساتھ اس کی معنی ہو چکی ہے یا نہیں۔ حضر ت واؤد علیہ السلام
کی نظر مہ لقاء 'حسینہ بنبی اسر ائیل سابع بنت شائع پر پڑگئ۔ آپ نہیں جانے تھے کہ
اس کے رشتے کی بات ہو چکی ہے۔ آپ اس کے والدین کے گھر تشریف لے گئے اور
سابع کا پنے لیے رشتہ ما نگا۔ سابع کے والدین اللہ کے نبی کو خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتے تھے۔
پھر داؤد علیہ السلام سے تعلق داری کوئی معمولی شرف تو نہیں تھا۔ اور یا بھی مدت سے
عائب تھا۔ سابع جوان تھی۔ والدین اسے کب تک بٹھائے رکھتے۔ اور یا کی والپی کے
متعلق کوئی کچھ نہیں کہ سکتا تھا کہ کب ہوگی۔ آخر انہوں نے اس رشتہ کو قبول کر لیا۔
سابع بنت شائع کی شادی حضر ت داؤد سے ہوگئے۔ اور میاں بیوی خوش و خرم زندگی
گزار نے لگے۔

لیکن آسان کی اس چھت کے نیچے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہ تھی۔لیکن پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وہی ہو تاہے جو منظور خدا ہو تا ہے۔اللہ ہی ہے جو مجبوروں کے زخمول پر مر ہم رکھتا ہے۔اور انسانیت کی جبین سے ذلت اور رسوائی کا پسینہ یو نچھتا ہے۔

داؤد علیہ السلام اپنی اس نئی دلمن سے بہت خوش تھے۔ اور اسے ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ کیونکہ وہ حسن ظاہری کے ساتھ حسن معنوی سے بھی مالا مال تھیں۔ اور وہ بھی حضر ت داؤد کو بہت چاہتی تھیں۔ شادی کے بعد بھی حضر ت داؤد کے معمولات میں فرق نہ آیا۔ ایک عرصے سے وہ ایک خاص نظام الاو قات کی پابندی کر رہے تھے۔ آپ کا وقت چار حصول میں منقسم تھا۔ ایک حصہ اپنی ذات کے لیے۔ دوسر اعبادت خداوندی کے لیے اور چوتھا حصہ اپنی قوم کے خداوندی کے لیے تیسر اعدل وانصاف کے قیام کے لئے اور چوتھا حصہ اپنی قوم کے لیے وقف کررکھا تھا۔ اس چوتھے جھے میں آپ لوگوں کو وعظ و تلقین فرماتے اور اللہ کی شریعت کے احکام کی یابندی کا درس دیتے۔

داؤد علیہ السلام بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ ان کے دروازے پر پسرے دار اور سپاہی متعین تھے۔ جوان معمولات کو اور اصولوں کو قائم رکھنے میں مدد دیے تھے۔ اس لیے وہ لوگوں کو خلل اندازی اور بدا نظامی سے روکتے تھے۔ کہ کہیں فتنہ و فسادنہ پیدا ہواور تمام لوگوں کو سہولت کے ساتھ بروقت عدل وانصاف مہیا ہو۔
دوا جنبی جن میں تمام مردانہ خصلتیں اور خصوصیات موجود تھیں قواعد و ضوابط کی پرواہ کیے بغیر سارے قوانین کو پس پشت ڈالتے ہوئے پہرہ داروں کے پاس فسوابط کی پرواہ کیے بغیر سارے قوانین کو پس پشت ڈالتے ہوئے بہرہ داروں کے پاس فسوابط کی ہم اسی وقت عدالت کیلئے متعین

نہیں تھااور اس وقت حفرت زائرین سے ملاقات نہیں فرماتے تھے۔ پہرہ داروں کے پاس انہیں واپس بھیج دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس لیے انہیں اجازت نہ ملی اور واپس بھیج دیے گئے۔ پہرہ داروں نے بتا بھی دیا کہ یہ وقت ملاقات کا نہیں آپ

فلال وقت تشریف لائیں تونی الله واؤد علیه السلام سے ملا قات ہو سکتی ہے۔

پہرہ داروں کے لیے محال تھا کہ وہ ان مجزانہ قدرت کے حامل اوگوں کو روک لیتے۔ دراصل دو فرشتے تھے جو انسانوں کے روپ میں آئے تھے۔ انہیں ہر حالت میں داؤد کے پاس جانا تھا۔ انہیں کوئی ضروری کام تھا۔ انہوں نے داؤد پر حکمت صادقہ اور جحت قاطعہ نافذ کرنا تھی۔ وہ جس غرض سے آئے تھے اس میں حضر سد داؤد کے لیے ایک نصیحت اور کامیانی کی دلیل موجود تھی۔ فرشتوں نے دیوار کو پھلانگا اور داؤد کے کمرہ عبادت میں داخل ہو گئے۔ حضر سد داؤد انہیں دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ بغیر آپ کی اجازت کے اور بغیر کی اطلاع کے آپ کے سامنے بیٹھ تھے۔ فرشتوں نے عرض کی :

(لَاتَحَفُ خَصُمَانِ بَغْي بَعُضُنَا عَلَى بَعُضٍ فَاحُكُم بَيْنَا بِالْحَقِ وَلَا تُشْطِطُ وَاهُدِنَا اللَّي سواء الصّرِاطِ)

"ورئے نہیں ہم تو مقدمہ کے دو فریق ہیں۔ زیادتی کی ہم میں سے ایک نے دوسرے بر۔ آپ ہمارے در میان انصاف سے فیصلہ فرمایے اور بے انصافی نہ سیجے۔ اور دکھائے ہمیں سیدھا راستہ" (ص ۲۲:)

داؤد علیہ السلام اس معاملے کونہ سمجھ سکے اور یقین کر بیٹھ کہ واقعی ان دونوں کے در میان نزاع ہے۔اس لیے فوراً حق وانصاف پر مبنی فیصلے کی ٹھان لی۔ آپ نے پوچھاہتاؤ کیا جھگڑ اہے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ یہ شخص میر ابھائی ہے۔ اس کے پاس ننانوے دنیال ہیں اور میر بے پاس ننانوے دنیال ہیں اور میر بے پاس صرف ایک میر ابھائی لالح میں آگیا ہے۔ اور نفس کی پیروی پر اتر آیا ہے اور لالح کے ہاتھوں مجبور چاہتا ہے کہ میں اپنی ایک بھیر بھی اس کے حوالے کر دول۔ جب میں نے اس سے جھگڑا کیا تو وہ جھڑنے میں مجھ پر غالب آگیا ہے اور باتوں میں مجھ کوبالکل خاموش کر دیا ہے کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ فضیح اور جب بازی اور دلاکل دینے میں بہت تیز ہے۔

داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص کی طرف دیکھا اور اس سے نزاع کی تفصیل یو چھی۔

اس نے بھی کہا کہ ہاں میرے پاس ننانوے د نبیاں ہیں اور اس کے پاس صرف ایک۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک بھی میرے حوالے کر دے تاکہ میرے پاس پوری سو ہو جائیں۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا: کیا تیرا بھائی وہ دنبی تہمیں دینا نہیں چاہتا؟اس نے کہاہاںوہ اس پرراضی نہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ اور اسے لعنت ملامت

کرنے لگے۔ اور فرمایا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر توبازنہ آیا تو میں مجھے سخت سزا

دول گا۔ وہ آدمی ہولا۔ اے داؤد! آپ مجھ سے زیادہ سزا کے حق دار ہیں۔ آپ کے حرم

میں پہلے سے ننانوے عوتیں موجود ہیں۔ اور اور یا کی صرف ایک۔ مگر پھر بھی آپ اس

کوچاہنے لگے اور ذکاح کر کے اسے حرم میں لے آئے۔ اور تم نے اور یا کی و فااور عزت کا

کو کی کھا خانہ کیا۔

داؤد علیہ اسلام نے یہ حکمت بھر اقول ایک خبیر اور بھیر کی زبان سے سنا تو نظر اٹھاکر اپنے اردگرد نظر دوڑائی لیکن وہال کوئی شخص نہ تھا۔ دونوں شخص پلک جھپکنے کی دیر میں غائب ہو گئے تھے۔ آپ مسمجھ گئے کہ وہ فرشتے تھے اور اللہ کی طرف سے ایک سبق لیکر آئے تھے۔ آپ زارو قطار رونے لگے سر سجدے میں رکھ دیااور اللہ کر یم سے اپنی خطاکی خشش مانگنے لگے اللہ کر یم نے آپ کی لغزش سے در گزر فرمادیااور آپ کو انبیاء مکر مین کے مرتبہ پر قائم رکھا۔

اس واقعہ سے یہ درس دینا مقصود ہے کہ کوئی شخص بھی اللی قوانین کے

دائرے سے باہر نہیں ہے۔ احکام خداوندی کی پابندی ہر شخص پر فرض ہے اگر چہ کوئی بی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی نبی سے کوئی خطایا نسیان ہو جائے تو وہ بھی مؤاخذہ کے دائرہ میں آئے گا۔ محض نبوت کی وجہ سے اس کامؤاخذہ ترک نہیں کیاجائے گا۔ اللہ کریم نے داؤد علیہ السلام کامؤاخذہ فرمایا حالا نکہ آپ عظیم المر تبت اور بلند مقام کے حامل نبی تھے۔ یہ عماب اس لیے تھا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ قانون کی نظر میں عام و خاص سب برابر ہیں۔ ہر شخص کو اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتا پڑے گا۔ اس سے یہ سبق بھی حاصل ہو تاہے کہ مظلوم کے حق سے ہر گر غفلت نہ برتی جائے۔

اصحابالسبت

شریعت موسوی میں یہ حکم تھا کہ ہفتے کے سات دنوں میں سے ایک دن دنیا کے تمام کا موں سے چھٹی ہوگی۔ اس مقررہ دن کو دنیا کا کوئی کام نہ کیا جا تابلحہ تمام لوگ صرف عبادت کرتے 'حمرباری تعالیٰ ہوتی 'اللہ تعالیٰ کی عطاکر دہ نعمتوں کی یاد دہانی کی جاتی اور اللہ کی یاد سے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کیا جاتا۔

بہلے پہل تو عبادت کیلئے جمعہ کا دن مقرر تھالیکن اسر ائیلی چاہتے تھے کہ عبادت کیلئے وہ دن مقرر ہو جس دن اللہ تعالیٰ کا نئات کی تخلیق سے فارغ ہوا ہے۔وہ ہفتے کا دن تھا۔ لہذا اللہ کریم نے ان کی رغبت اور چاہت کے مطابق عبادت کے دن کو جمعہ کی جائے ہفتہ مقرر فرما دیا۔ اس روز حضر ت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو وعظ و نفیحت کرتے۔انہیں نعمت ہائے خداوندی اور اکرام اللی یاد دلاتے اور سب مل کر اللہ کی عبادت کرتے۔

سالوں پر سال بیتے چلے گئے لیکن سنیچر کا احترام پد ستور قائم رہا۔ اسر ائیلی دنیا کے کام کاج چھوڑ کر صبح سے شام تک عبادت کرتے۔ لیبیچ و تہلیل کرتے اور اللہ کی تعمین یاد کر کے ان کا شکر اداکرتے۔ کئی نسلیں گزر گئی تھیں لیکن سنیچر کا احترام باقی تھا۔ شریعت کے اس تھم میں طویل وقت گزر جانے کے باوجود بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اور اس ائیلیوں میں کوئی فرداس کے احترام میں کوئی سستی روا نہیں رکھتا تھا۔ بخراج میں کوئی سستی روا نہیں رکھتا تھا۔ بخراج میں کانام غالبًا ''ایکلکہ'' تھا۔ اس بستی میں سب اسرائیلی رہتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا۔ ان لوگوں پر میں سب اسرائیلی رہتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا۔ ان لوگوں پر

ضروری تھا کہ وہ اپنج ہزرگوں کی سنت اور طریقے کا التزام کرتے ہفتے کے دن کوئی دنیوی کام نہ کرتے بلتہ صرف عبادت کرتے۔ شکار' تجارت صنعت و حرفت کسی کام کو باتھ نہ لگاتے کیو نکہ اسر ائیل سے تعلق رکھتے تھے اور ان پر سنیچر کا احترام ضروری تھا۔

ساحل پر دو سفید پھر تھے۔ ہفتے کو مچھلیاں ان پھر وں کی طرف نکل آئیں اور پورادن نمایت امن و سکون سے پانی کی سطح پر تیر تی رہتیں۔ کیو نکہ اس دن انہیں شکار کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ ساحل کے ان دو سفید پھر وں کے قریب ہفتے کو مچھلیوں کی کثرت دکھائی دیتی لیکن کوئی شخص ان کی طرف ہاتھ نہ پر بھاتا کیونکہ یہ دن عبادت کا تھا اور سب لوگ تعبیج و تہلیل میں مشغول ہوتے تھے۔ جب رات ہوتی مچھلیاں واپس سمندر میں چلی جا تیں اور شکار کرنے والوں کو دوسرے دن بہت کم مچھلیاں دکھائی دیتیں۔ پورا ہفتہ بھی صورت حال رہتی۔ صرف سنیچر کے دن مچھلیاں کڑت کے سفید پھر وں کا رخ کر تیں۔ اچھلتیں 'تیر تیں اور خوراک حاصل میں ساحل کے سفید پھر وں کا رخ کر تیں۔ اچھلتیں 'تیر تیں اور خوراک حاصل کے سفید پھر وں کا رخ کر تیں۔ اچھلتیں 'تیر تیں اور خوراک حاصل کے سفید پھر وں کا رخ کر تیں۔ اچھلتیں 'تیر تیں اور خوراک حاصل کے سفید پھر وں کا رخ کر تیں۔ اچھلتیں 'تیر تیں اور خوراک حاصل کے سفید پھر وں کا رخ کر تیں۔ اچھلتیں 'تیر تیں اور خوراک حاصل کے سفید پھر وں کا رخ کر تیں۔ ان تھلیں گین سورج غروب ہوتے ہی واپس چلی جا تیں۔

حرص وہوس کے جذبات مشتعل ہوگئے۔ بستی کے فاسق و فاجر لوگوں
کے دلوں میں لا پلے کے دواعی انگرائی لینے لگے۔ وہ انبیاء کی تعلیمات سے غافل 'تمام نصحتوں کو پس پشت ڈالے باہم مشورہ کرنے لگے کہ آخر ہم اسنے نالا کق تو شہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ایک فرسودہ رسم کی پیروی میں اپنی محاثی حالت کی تابی پر تلے بیٹھ ہیں ہفتہ کے دوز مجھلیاں کثرت سے ساحل پر نمودار ہوتی ہیں اور ہم خواہ مخواہ متی ہنے پھرتے ہیں۔ ہم اس سنہری موقعہ سے فائدہ کیوں شیں اٹھاتے۔ پور اہفتہ محنت کرتے ہیں۔ ہم اس سنہری موقعہ سے فائدہ کیوں شیں اٹھاتے۔ پور اہفتہ ترام سے پھر سے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ کچھ شیں آتا۔ اگر صرف سینچ کو شکار کرلیں تو پور اہفتہ آرام سے گھر بیٹھ کھاتے رہیں۔ پہلے ہم شکاری ہیں اور پھر کچھ اور۔ ہمیں شکاری بن کر سوچنا چاہیے۔ اور ہمیں شکاری بن کر سوچنا چاہیے۔ اور ہمیں شکاری می خطریقہ اختیار کرناچا ہے۔

ہم ان مذہبی پاہند یوں کو نہیں مانتے۔ اس سے ہمیں بلتحہ پوری بستی کی اقتصادیات کو خدشہ ہے۔ ہم سپنج کے دن ہی جائیں گے اور اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق دل کھول کر شکار کریں گے۔ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ صدیوں پہلے کی شریعت کی پاہند ی بنیاد پرستی کی انہتاء ہے۔

سیخ کادن طلوع ہوا۔ یہ فساق شکار کو چل دیے اور بغیر کسی مشقت کے بہت ساری مچھلیاں شکار کر لائے۔ پھر انہیں بھونا' پکایااور مزے لے لے کر کھانے لگے۔وہ بہت خوش تھے اور اپنی روشن خیالی کے گن گارہے تھے۔

جب بیخی کہ فلال لوگوں نے ہفتے کے دن مجھلیوں کا شکار کیا ہے توہ ان کے پاس گئے اور انہیں بہت سمجھلیا اور انہیں خداخوفی کی تلقین کی لیکن ان کے فتق و فجور میں کوئی کی نہ آئی بلعہ سر کشی اور عناد میں اضافہ ہوا اور ان بھی خواہوں پر فرسودہ خیالی کا الزام لگانے گئے۔ شریعت کی مخالفت دیکھ کر بستی والوں کو غصہ آگیا اور ہتھیار سجا کر بستی کا محاص کر لیا اور ان لوگوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ کیونکہ وہ اطاعت خداوندی سے بغاوت کر چکے تھے اور فتی و فجور کی دلدل میں پھنس کررہ گئے تھے۔

فاس لوگوں کو یہ بے دخلی بہت ناگوار محسوس ہوئی اور ہفتے کے دن شکار سے
رکنا انہیں بہت برالگا۔ کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ سپنج کے دن مجھلیاں کثرت سے
ساحل پر آجاتی ہیں۔ انہوں نے اہل شریعت سے کہا : یہ بستی صرف تمہاری نہیں۔
ہم بھی اس کے باس ہیں۔ تہمیں کوئی حق نہیں پہنچا کہ تم ہمیں بستی سے به دخل
کرو۔ اور خود اس میں رہو۔ ہم کسی صورت اپنے گھر تمہارے حوالے نہیں کر سے۔ یہ
ماراوطن ہے 'ہماری جنم بھومی ہے یہاں سے رزق حاصل کرتے ہیں ہم بھلااسے کیسے
جھوڑ دیں۔ مناسب یہ ہے کہ اس بستی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں۔ سمندر کی
مجھلیاں فریقین میں مشترک ہونگی۔ ہر گروہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق زندگی
گزارنے کے لیے آزاد ہوگا۔ کوئی کسی پر قدغن نہیں لگائےگا۔

اہل شریعت بستی کی تقشیم پر راضی ہو گئے۔وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ الگ ہوں۔ بستی تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف اہل ایمان شریعت کی پابندی کرتے اور دوسری طرف فتق و فجور کی محفلیں گرم ہو تیں۔ فاسقول نے لموولعب کو اختیار کمیااور ایسی نہریں نکال لیس جو بستی کو سمندرسے ملاتی تھیں۔ ہفتے کی رات مچھلیاں ان نہروں کے ذریعے بستی کے دروازوں تک پہنچ جا تیں اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا مجھلیاں واپس ہونے گئیں لیکن واپسی کے راستے مسدود ہو چکے

ہوتے۔اس طرح کوئی مچھلی واپس سمندر کونہ جاسکتی۔

کین اہل ایمان انہیں عذاب خداوندی سے ڈراتے انہیں نفیحت کرتے ا<mark>ور</mark> شریعت کی پابندی کی تلقین کرتے۔جب نفیحت کا بیہ سلسلہ دراز ہو گیااوران کی زیاد تی اور سر کشی میں آئے دن اضافہ ہو تا گیا تو۔

قَالَتُ أُمَّةُ ٢ مِنْهُمُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا الله مُهُلِكُهُمُ أُومُعَذِبَهُمُ عَذَابًا شَدِيْدًا

"كهاايك گروه نے ان ميں سے كه تم كيوں نفيحت كرتے ہواس قوم كو الله جنہيں ہلاك كرنے والا ہے يا نہيں عذاب دينے والا ہے سخت عذاب" (الاعراف: ١٦٣)

توانبول نے ان بد بختوں کو گمر اہی کی وادی میں بھٹتے چھوڑ دیااور وعظ ونفیحت

كاسلسله بندكروبار

بستی کے اس جھے میں فتق و فجور کی محفلیں جمتی رہیں شریعت کی خلاف ورزی کاسلسلہ دراز ہوتا گیا۔وہ فتق اور گناہ میں اس قدر آگے بوچہ گئے کہ حکومت کو ان کی طرف توجہ کرنا پڑی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی کارستانیوں سے تنگ آگئے اور ہاتھ اٹھا کر حضورباری تعالی میں دعا کی۔اللی میری مدد فرمااوران سرکشوں سے اپنی رحمت چھین لے۔اللہ تعالی نے آپ کی درخواست کو قبول فرمالیااوران کی تمناپوری کر دی۔ بستی ایک بوے بھو نچال سے لرزا تھی۔اہل ایمان اس سے تھر اکر رہ گئے اور اسٹے گھر ول سے نکل گئے۔

فَلَمَّا نَسُوُا مَاذُكُوْمُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنُهُونَ عَنِ السُّوء وأَخَذُنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفُسُقُونَ "پھر جب انہوں نے فراموش كردى جو انہيں تصحت كى گئ تقى (تو) ہم نے نجات دے دى انہيں جو روكة تقير ائى سے اور پکڑ لیا ہم نے ان كو جنہوں نے ظلم كيابرے عذاب سے ديجہ اس كے كہ وہ نافرمانى كيا كرتے تھ" (الاعراف: ١٦٥)

## "حضرت سليمان عليه السلام"

سليمان اور بلقيس

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اللہ کی رضا اور لوگوں کی سہولت کے لیے بیت المقدس میں ایک ہیکل تغییر کی جائے۔ آپ اس کام میں لگ گئے حتی کہ ایک عالی شان اور بلند وبالا عمارت تغییر ہو گئے۔ جب تغییر ہیکل کاکام اختتام پذیر ہواتو حضرت سلیمان بہت خوش ہوئے اور ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت دل ود ماغ پرچھاگئی۔ پھر دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اب اللہ کے حکم کی پیروی کی جائے اور جج کے لیے ایک بڑے اجتماع کا اہتمام کیا جائے۔

آپ نے رخت سفر باندھااور حرم پاک کی طرف چل دیے۔ جتنے دن جی چاہا وہ ہاں رہے اور فریضہ جج اداکیا اور نذر پوری کرنے کے بعد میاں رہے اور فریضہ جج اداکیا اور نذر پوری کرنے کے بعد بیت المقدس کو الوداع کما اور رخصت ہو گئے۔ یمن منزل مقصود تھی۔ ارض صفاء میں قیام فرمایالیکن پانی کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ چشموں کی تلاش کا حکم دے دیا۔ لوگوں نے سر توڑکو شش کی لیکن پانی نہ مل سکا۔ سب خائب و خاسر واپس آگئے۔

کوچ کا نقارہ مجااور قافلہ وہاں سے چل پڑا۔ آپ نے پر ندوں کا جائزہ لیااور صد صد کو تلاش کیا تاکہ کمیں پانی کا پتہ بتلائے لیکن صد صد عائب تھا۔ آپ نے قتم اٹھائی کہ آگروہ غیر حاضر ہے تو میں ضرور اسے سز ادول گایا اسے ذرئ ہی کر ڈالوں گا۔ معافی کی صرف یمی صورت ہے کہ وہ پڑتہ ولیل پیش کرے جس سے اس کی مجبوری سامنے آجائے اور اس کا دامن صاف ہو جائے۔ لیکن زیادہ وقت نہیں گزراتھا کہ هدهد سر ہلاتا اور دم کو حرکت دیتا ہوا حاضر ہوا۔ وہ حضرت کی تعظیم ہجا لایا اور تکلیف پر معذرت چاہتے ہوئے آگے بڑھا اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی! میں ایک الی اطلاع لے کر آیا ہول جس کی آپ کو خبر نہ تھی۔ اور آپ کی قوت اور ملکی اسباب اس چیز پر مطلع ہونے ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی۔ اور آپ کی قوت اور ملکی اسباب اس چیز پر مطلع ہونے سے قاصر تھے میں ایک ایسے راز سے پر دہ اٹھانا چاہتا ہوں جس کا شاید آپ کو اس سے باخبر موا ہوں ہو ہو ہے۔ اللہ آپ کو اس سے باخبر موا ہتا ہوں ہوں ہو ہو ہے۔ اللہ آپ کو اس سے باخبر موا ہتا ہوں ہو ہو ہے۔ اللہ آپ کو اس سے باخبر موا ہتا ہی۔

اس دلچب گفتگونے سلیمان علیہ السلام کے غصے کو ٹھنڈ اکر دیا۔ آپ اس راز سے بغیر کسی دیر کے واقف ہونا چاہتے تھے۔ آپ نے بڑی بے صبری سے پو چھاھد ھد! بتاؤکیا خبر ہے؟ کس راز سے بیس ابھی تک ناواقف تھا۔ ھد ھد نے عرض کی: بادشاہ سلامت! یہ خبر ملک سباسے تعلق رکھتی ہے۔ اہل سباکی حکمر الن ایک عورت ہے۔ اس ملک کو اللہ نے ہر قتم کی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے اور اس حکمر ان عورت کا تخت نمایت ہی عظیم الشان ہے۔ لیکن ان نعمتوں اور عظیم مملکت کے باوجود یہ اپنے رب نمایت ہی عظیم الشان ہے۔ لیکن ان نعمتوں اور عظیم مملکت کے باوجود یہ اپنے رب نمایت ہی سے ناواقف ہیں۔ شیطان نے انہیں اپنے دام تزویر کا شکار ہنار کھا ہے۔ وہ پلیدان کی نس میں اثر گیا ہے اور وہ اندھاد ھنداس کی پیروی کر رہے ہیں وہ اللہ سے بالکل تعلق توڑ کر شیطان کے ہندے بن گئے ہیں۔ ملکہ خود بھی اور اس کی رعایا بھی سب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو مجدہ کرتے ہیں۔ ملکہ خود بھی اور اس کی رعایا بھی سب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو مجدہ کرتے ہیں۔ مجھے اس کی شان و شوکت و کیھ کر بہت تعجب ہو ااور میا ہی مناسب ہو تا کہ اس شان و شوکت کے بغید من سے بھی آگیا۔ کیا ہی بہتر ہو تا اور کیا ہی مناسب ہو تا کہ اس شان و شوکت کے بغید والے تھی عبادت کے لائق نہیں اور عرش عظیم کا مالک ہے۔

سلیمان علیہ السلام یہ عجیب و غریب خبر سن کر حیران ہونے گئے۔ اور محسوس کیا کہ حد حد خلط نہیں کہ رہا۔ آپ نے اسے ردنہ کیا بلحہ فرمایا میں اس سلسلے میں شخصی کروں گااور دیکھوں گا کہ بیات سے ہات تھے ہیات نے کا طبیانی کی ہے۔ اگریہ خبر صحیح

ہے تو میر اپید مکتوب لے جااور اس عورت کو پہنچادے۔ پھر ذراہٹ کر کھڑ اہو جااور دیکھ کہ وہ اس مکتوب پر کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔

ھدھدنے خط لیااور بلقیس کی طرف اڑ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ھدھد روزن سے داخل ہوااور خط اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ بلقیس نے خط اٹھالیااور پڑھناشر وع کیا:

إِنَّهُ مِنُ سُلَيْمَانَ وَ إِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرحُمن الرَّحِيْمِ الَّا تَعُلُوا عَلَى وَأَتُونِي مُسُلِمين

" یہ سلیمان کی طرف ہے ہے اور وہ بیہ ہے اللہ کے نام سے شروع کر تاہوں جور حمٰن اور رحیم ہے۔ تم لوگ غرورو تکبرنہ کرومیرے مقابلہ میں اور چلے آؤمیر ہے پاس فرمانبر دارین کر" (النمل ۳۱)

ملکہ نے وزر ااور امراء کو جمع کیا 'اکابرین کی مجلس بلائی اور ان کی تسلی کے لیے ان سے مشورہ کیا۔ ملکہ اپنے اعیان حکومت پر مکمل اعتماد کرتی تھی اور ہر معاطے میں ان کی رائے ضرور لیتی تھی۔ شاید اسے یہ بھی خوف ہو تا ہو گا کہ کہیں کوئی ایسا فیصلہ نہ كر بيٹھے جو ملكى اور قومى مفاد كے حق ميں بہتر نہ ہو۔ پہلے اس نے خط كى عبارت پر بھى اور یو چھابتاؤاس خط کے مندر جات کے بارے تمہاری کیارائے ہے۔ دربار یول نے جواب دیا: ہم تو حرب و ضرب کے لوگ ہیں ہم ان معاملات سے واقف نہیں۔ آپ جانیں اور آپ کاکام ہم تو حکم کے پابد ہیں۔جو حکم ملے گاسر آنکھوں پر۔ہم آپ کے اشارے ك منتظر ہيں۔ آپ كے ہر فيلے كے سامنے ہمارے مر تشكيم خم ہو نگے۔ ملك نے دربار بوں کی گفتگو سے بیر اندازہ لگالیا کہ وہ دفاع کرناچاہتے ہیں اور بغیر لڑے اطاعت پر راضی نہیں ہیں۔ ملکہ نے کہا تمہارا خیال درست نہیں۔ د فاعی جنگ قرین دانشمندی نہیں۔ میری بیرائے ہے کہ صلح کر لینا بہتر ہے۔ اور عقل مند اور صائب الرائے کو ابتداء وہاں سے کرنی چاہیے جمال سے بھلائی اور خیر کی توقع زیادہ ہو۔ یادر کھو کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تواسے برباد کر دیتے ہیں اور معزز شریوں کو ذلیل بنادیتے ہیں۔مفتوحہ بستی کی اینٹ سے اینٹ نے جاتی ہے۔ ثقافت کا چر ہدنما ہو جاتا ہے۔ آزاد غلامی کی زنجیروں میں جکردیے جاتے ہیں اور ظلم وستم اور خونریزی کا

بازارگرم ہو جاتا ہے۔ فاتحین کاشر وع سے یمی طریقہ چلا آرہا ہے اور یمی زمانے کادستور ہے۔ بیس سلیمان کی خدمت میں تحفہ بھیجنا چاہتی ہوں۔ اس میں ہر قتم کی قیمتی مہنگی نفیس اور نایاب چیزیں ہو نگی۔ اس تخفے کے ذریعے میں اپنے ملک کو اس کے ہاتھوں سے چانا چاہتی ہوں اور یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ سلیمان کس قتم کاباد شاہ ہے۔ کیاوہ کشور کشائی کاشو قین ہے یا کسی عظیم مقصد سے واقف ہے۔

کاشو قین ہے یا کی عظیم مقصد ہے واقف ہے۔

بلفیس نے انواع واقسام کی چیزیں اکٹھی کیں۔ اور انہیں چندعزت دارلوگوں

کے ہاتھ سلیمان کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ قاصد تخفہ لیکر چل پڑے۔ حد حد جو یہ

تمام باتیں سن رہاتھااڑااور سلیمان علیہ السلام کو خبر دی۔ حضرت سلیمان نے ملا قات کی

تیاری شروع کر دی۔ جنوں کو حکم دیا کہ فورا ایک خوبصورت اور مضبوط محل تغمیر

کریں۔ جنوں نے ایک چیرت افزااور مضبوط محل تغمیر کر دیا۔ جے دیکھ کر دل جھوم

کریں۔ جنوں نے ایک چیرت افزااور مضبوط محل تغمیر کر دیا۔ جے دیکھ کر دل جھوم

اسٹھیں 'آئیسیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور روح پر دہشت طاری ہو جائے۔

بلفیس کے قاصد پنچے تو سلیمان کی شان و شوکت دیکھ کر مہموت ہو گئے آپ
نے خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا اور خوب عزت افزائی کی پچھ دیر گزر گئی تو آنے کا
مقصد دریافت فرمایا۔ قاصد ول نے تخفہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے
پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ قاصد ول نے کہا یہ تخفہ ہے جو ملکہ بلفیس نے حضور کی خدمت میں
مجھجا ہے۔ آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بڑی نرمی سے فرمایا۔ ابنا تخفہ
والیس لے جاؤ۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب پچھ ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں اور ایک و سبیح ملک
کا فرمال روا بھی۔ جو نعمیں اللہ نے مجھے دی ہیں مخلوق میں کی اور کو عطا نہیں ہو کیں۔

میں ایک نبی اور بنبی اسر اکیل کا بادشاہ ہوں میں تمہاری یہ رشوت ہرگر قبول نبیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کے قد موں میں اگر بہاڑ کے برابر سونا بھی ڈال دیا جائے تو بھی وہ اشاعت حق کے فریضہ سے باز نہیں آئے گا۔ تمہارے نزدیک یہ ظاہری زندگی ہی سب کچھ ہے۔ تم ان تحقوں سے خوش ہورہے ہو کہ یہ کوئی نایاب اور قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ تحقے واپس لے چلو ہم ایک ایسا لشکر لیکر آرہے ہیں جن کے مقابلے کی تمہیس تاب نہیں اور ہم تمہیں اس ملک سے ذلیل کر کے نکال دیگے۔ سباکی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے۔ اور عزت ملک اور فرمال روائی ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔

قاصدوا پس چلے گئے اور بلقیس کوجو دیکھا تھااور جو سنا تھاسب کچھ بتادیا۔ بلقیس سمجھ گئی اور کہنے لگی 'اطاعت اور فرمانبر داری کے سوااور کوئی چارہ کار نہیں۔ ہمیں فورأ جواب دینا ہو گااور وقت ضائع کیے بغیر ہمیں ان کی دعوت کو قبول کرنا ہو گا۔

جب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس وزراء اور امراء کے ساتھ ملاقات کے لیے آرہی ہے تو آپ نے جنول سے جو مطبع و فرمانبر دار تھے فرمایا ملکہ سبا کی آرہی ہے تو آپ نے جنول سے جو مطبع و فرمانبر دار تھے فرمایا ملکہ سبا کی آمد سے قبل اس کا تخت کون لا سکتا ہے۔ ایک بڑا جن اٹھا اور عرض کرنے لگا میں مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے تخت خدمت عالی میں پیش کر سکتا ہوں۔ میں قوت و طاقت کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہوں۔ تخت میں جڑے فیمتی ہیرے اور جواہرات میں ہر گز خیانت نہیں کروں گا۔ ایک دوسر اشخص کھڑ اہوا جے اللہ نے علم و محکمت سے نوازر کھا تھا اور گویا ہوا اے اللہ کے نبی میں وہ تخت آنکھ جھیکنے سے بھی پہلے محکمت سے نوازر کھا تھا اور گویا ہوا اے اللہ کے نبی میں وہ تخت آنکھ جھیکنے سے بھی پہلے میش کردوں گا۔

آپ نے تخت لانے کا تھم دے دیا۔ فوراً تخت پر نظر پڑی۔ پل جھپنے ہے قبل تخت پہنچ چکا تھا۔ بے ساختہ زبان پر کلمات تشکر جاری ہو گئے۔ یو لے یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ یہ اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ بیشک جس شخص کے دل میں اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے اور اس کی بزرگی کا احساس ہو تا ہے ان کے اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کا شکر جا لاتے ہیں کیونکہ شکر کا بیا۔ ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کا شکر جا لاتے ہیں کیونکہ شکر کا فائدہ تو خود انسان کو ملتا ہے گر جس دل میں اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی ان کی سوچ میں خبات بھر کی ہوتی ہوتی اللہ تعالیٰ تو بے پر واہ اور غنی ہے اسے کسی کی کیا سوچ میں خبات بھر کی ہوتی ہوتے اللہ تعالیٰ تو بے پر واہ اور غنی ہے اسے کسی کی کیا احتیاج۔ حضر سے سلیمان علیہ السلام نے تھم دیا کہ اس کے تخت میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر دو اور اس کے ظاہر میں معمولی سار دوبدل کر ڈالو۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ملکہ اپنے تخت کو پیجان سکتی ہے یا نہیں۔

مبلقیں پہنچ گئے۔اس سے دریافت کیا گیا۔ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے۔اپنے تخت کے یہال موجود ہونے کا تووہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔وہ تواسے سبامیں چھوڑ آئی تھی۔

لیکن اس کی شکل و شاہت دیکھ کر جیر ان ہو گئی اور کہنے لگی ملکتا تواہیے ہے کہ یہ وہی تخت ہے۔ لیکن .... حیر انی اور پریشانی کے عالم میں وہ اس سے آگے پچھ نہ کہ سکی اور ساکت و صامت بت بنبی کھڑی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل نفاست اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس میں جہال دوسری نفاستوں کا کحاظ رکھا گیا تھاایک بید ندرت بھی رکھ دی گئی تھی کہ فرش بلور کا تھااور نیچے پانی روال تھا۔ ملکہ سباکوجب اذن باریابی ملا اور وہ محل میں داخل ہونے لگی تواسے محسوس ہوا کہ یانی کی موجیس روال ہیں اور ان سے گزر کر شرف بار پائی حاصل کرنا ہے۔اس لیے اس نے ا پنے پانچنے چڑھالیے کہ کہیں کپڑے پانی میں بھیگ نہ جائیں۔ آپ نے اسے اپنی غلطی پر متنبہ کیااور فرمایا یہ یانی نہیں بلحہ بلوریں فرش ہے جس کے نیچے یانی نظر آرہاہے۔اس کی آئکھیں کھل گئیں دل سے غفلت کے پردے ہٹ گئے۔ فوراً بارگاہ خداوندی میں عرض کی :بارالہ میں آج تک تیری عبادت سے روگر دال رہی۔ آج تک تیری رحت سے محروم رہی۔اے میرے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا۔ میں تیرے نور اور تیری رحت سے بے خبر رہی اب میں سلیمان کے ساتھ بچھ پر خلوص ول سے ایمان لاتی ہوں۔ اور تیری فرمانبر داری کا قلادہ زیب گلو کرتی ہوں۔ تو ہی سب سے بڑھ کر رحم كرنے والا ہے۔

حكمت سليمان

داؤد علیہ السلام بنبی اسر ائیل کے تخت حکومت پر متمکن ہیں۔ ان کے در میان پھوٹے والے جھڑوں کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ دینی دنیوی کا موں میں لوگوں کی رمیان پھوٹے والے جھڑوں کا فیصلہ فرماتے ہیں اور معاش کی خبر گیری فرماتے ہیں۔ لوگ اپنے حالات سے انہیں آگاہ کرتے ہیں اور آپان کے باہمی جھڑوں 'لڑا ئیوں کا منصفانہ فیصلہ فرماتے ہیں۔

سلیمان کم من ہیں۔ زیادہ سے زیادہ عمر گیارہ برس ہو گی۔ داؤد بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ لوگ متفکر ہیں کہ داؤد کے رخصت ہو جانے کے بعد کیا ہو گا۔ مند عدالت کو کون رونق مخٹے گا۔ حضر ت داؤد بھی سوچتے ہیں میرے بعد سلطنت کا کیا ہے گا۔ کون بنبی اسر اکیل کی معاش اور معاد میں رہنمائی فراہم کرمے گا۔ اپنے بیٹوں پر
ایک نظر فرمائی۔ سوچا سلیمان عمر میں سب سے چھوٹا ہے مگر ہے برواسیانا۔ علم و حکمت
میں سب پر فائق۔ ذہانت و فطانت کے میدان میں سب سے آگے۔ ابھی تو اس کی
صلاحیتیں کم سن کے پر دے میں ہیں جوان ہوگا تو حکمت و معرفت کاباد شاہ ہوگا۔ فنم اتنا
سنجیدہ اور اتناصاحب بھیر ت ہے کہ جیر انگی ہوتی ہے۔ بروا ہوگا تو علم و حکمت کے مطلع
پر نیر تابال ہوکر چکے گا۔

داؤدیہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے۔ای لیے کئی روز سے سلیمان کو عدالت میں شریک کر رہے تھے۔ جب فیصلہ فرماتے تو انہیں ساتھ رکھتے تاکہ اسلامی دستور کا انہیں علم ہو جائے اور فیصلے کرنے کے ڈھنگ سے واقفیت کے ساتھ ساتھ رائے میں استحکام آجائے۔ حضرت سلیمان بھی والدکی صحبت سے پوراپورافا کدہ اٹھانے کی کوشش کرتے اور ملکی معاملات میں بردی گھری دکھیے کا مظاہر ہ کرتے۔

ایک دن مجلس قضا منعقد ہوئی۔ حضر ت داؤد کے پہلومیں حضرت سلیمان بھی تشریف فرما تھے۔ دوشخص پیش ہوئے۔ ایک نے کہا: میری کھیتی بالکل تیار ہو چکی تھی۔ بس کاٹنے کی دیر تھی۔ فصل اس قدرا تھی کہ دیکھنے والے عش عش کرا ٹھیں۔ پچھلی رات اس شخص کی بھیڑی میرے کھیت میں بھر گئیں اور سارا کھیت چٹ کر گئیں۔ ایک بالی 'ایک بڑکا بھی باقی نہیں بچا۔ گڈریارات بھر مزے سے سوتارہا۔ صبح تک ریوڑ کھیت میں پھر تارہا۔ میری ساری محنت اکارت چلی گئی۔ کل جو کھیت دعوت نظارہ دیتا تھا آج چٹیل میدان بن چکا ہے۔ کھیت کے مالک کی بات ختم ہو گئی تو آپ نے ریوڑ کے لیکن کے مالک کی طرف ہا تھ کا اشارہ کیا کہ اگر اس نے اپنی صفائی میں پچھ کہنا ہو تو کے لیکن اس نے کوئی دیل نے دی۔ جرم کا اعتراف کر لیا اور سر جھا کر فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے کوئی دیل نے دی۔ جرم کا اعتراف کر لیا اور سر جھا کر فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔

حضرت واؤد نے فیصلہ سایا: بھیر یں کھیت کے مالک کے سپر دکی جائیں۔ یہ اس کے نقصان کابد لہ ہو گا اور یہی بھیر ول کے مالک کے جرم کی سزاہے کیونکہ بھیر یں بغیر گڈریے کے ساری رات کھیت میں پھر تی رہی ہیں عدالت کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ بادشاہ دربار برخواست کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اچانک ایک باریک ہی معصوم ہی آواز فضامیں ارتعاش پیداکر گئی۔ یہ آواز حضرت سلیمان کی تھی سلیمان ابھی چے تھا۔ لیکن سبھی جانے ارتعاش پیداکر گئی۔ یہ آواز حضرت سلیمان کی تھی سلیمان ابھی چے تھا۔ لیکن سبھی جانے

تھے کہ وہ بہت حکیم 'بہت دانا ہے۔وہ معاملات کی تہد تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کی رائے اور سوچ میں اللہ نے ایک حسن اور ایک گر ائی رکھ دی تھی کیونکہ عنقریب اس نے ایک وسیع مملکت کی فرمال روائی کابیر الٹھانا تھا۔

آپ حضرت واؤد کے پہلو ہے اٹھے اور بصد ادب واحر ام یہ لے والدگرامی اجازت ہو تو کچھ عوض کروں۔ عدالت میں سنانا چھاگیا ہر شخص کی نظریں سلیمان کے معصوم چرے پر گئی تھیں۔ سب لوگ مہر بلب تھے کہ دیکھیے بیہ نخصافر شتہ کیا کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ کے نبی کا حکم سر آنکھول پر لیکن اس تنازع کا ایک حل اور بھی ہے۔ جو عدل وانصاف کے زیادہ قریب ہے۔ میری سوچ کے مطابق فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ریوڑ کھیت کے مالک کے سپر دکیا جائے اور کھیت ریوڑ کے مالک کو دے دیا جائے۔ ہیں ویوڑ کے مالک کو دے دیا جائے۔ بھیروں کا اصل مالک کھیت کو تیار کرے اس میں بیج یو نے اور فصل کی تیاری تک کھیت کی پوری مگمداشت کرے۔ کھیت کا اصل مالک بھیروں کو اپنے پاس رکھے۔ اس عرصے میں دودھ' اون اور پچوں سے فائدہ اٹھائے۔ فصل کی کٹائی سے ایک دن قبل ہر شخص میں دودھ' اون اور پچوں سے فائدہ اٹھائے۔ فصل کی کٹائی سے ایک دن قبل ہر شخص کی جق تلفی نہیں ہو گی۔ میرے اپنی ایک کے سپر دکر دیا جائے۔ اس میں سی شخص کی جق تلفی نہیں ہو گی۔ میرے نزد یک یہ فیصلہ زیادہ مناسب رہے گا۔ سب لوگ اس فیصلے پر دم مخودرہ گئے اور اس سے منزد یک یہ فیصلہ زیادہ مناسب رہے گا۔ سب لوگ اس فیصلے پر دم مخودرہ گئے اور اس سے منزد یک یہ فیصلہ زیادہ مناسب رہے گا۔ سب لوگ اس فیصلے پر دم مخودرہ گئے اور اس سے منزد یک یہ فیصلہ زیادہ مناسب رہے گا۔ سب لوگ اس فیصلے پر دم مخودرہ گئے اور اس سے منزد یک یہ فیصلہ نیادہ مناسب رہے گا۔ سب لوگ اس فیصلے پر دم مخودرہ گئے اور اس سے منزد یک یہ فیصلہ نیادہ مناسب رہے گا۔ سب لوگ اس فیصلہ پر میں جو تابیا کی ہیں ہو گئے۔ دیا میں بیا کہ سیمان بہترین جانشین ہے۔

سليمان عليه السلام كى تخت نشينى

حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو جانشین اور اپناولی عهد مقرر فرماتے ہیں۔ حالا نکہ وہ ابھی کم سن اور پیج ہیں۔ کسی بھی شخص کے دل میں بہ بات آسکتی ہے کہ داؤد پر اپنی پوائی کا نشہ سوار تھا۔ وہ غرورو تکبر کے انسان تھے اور اپنے و سیج و عرفی ملک نے ان کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ دیناوی اغراض و مقاصد کی سخیل چاہتا تھا وہ محض ایک بادشاہ تھا اور ایک بادشاہ مملکت کی باگ ڈور کسی غیر کے ہاتھ نہیں دے سکتا چاہے وہ کتنا ہی نیک 'متقی اور لا کق ہو۔ لیکن نہیں یہ سب خدشات غلط ہیں۔ واؤد سکتا چاہے وہ کتنا ہی نیک 'متی اور لا کق ہو۔ لیکن نہیں یہ سب خدشات غلط ہیں۔ واؤد آگرچہ بھر شے 'بنبی آدم میں سے ایک لیکن بنبی آدم میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ اگرچہ بھر شے 'بنبی آدم میں سے ایک لیکن بنبی آدم میں گئی ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ

تعالیٰ نے نبوت کاشر ف عطافر مایا اور دنیا والوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے چن لیا۔ داؤد علیہ السلام کا ہوا پیٹا ایشالوم قوی ہیکل اور ہوا طاقتورات دنیوی معاملات کا گہرا تجربہ بھی ہے۔وہ ملک کے اندرونی اور بیر ونی معاملات سے واقف ہے اور انہیں سلجھا سکتا ہے لیکن اس کے باوجو دوہ مملکت کے کا موں سے دور اور خلافت اور جانشینی سے محروم۔ ایشالوم باپ کے اس فیصلے پر راضی اور مطمئن نہیں۔اس لیے وہ دل ہی دل

میں اس فیصلے کو چیلنج کر دیتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کچھ بھی ہو وہ اپنی سلطانی کی خاطر جنگ کرے گا اور اپنے حق کے لیے کسی بھی قربانی ہے در یغ نہیں کرے گا۔ ایشالوم عرصے تک یہود کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کر تار ہااور ان سے نمایت نرمی اور مربانی سے پیش آتارہا۔ جب ان کے در میان کوئی جھڑاسر اٹھاتا تو فوراً فریقین کے در میان صلح کرادیتااور حق دار کاحق اسے دلواکر رہتا۔ وہ بنبی اسر ائیل کے معاملات کی اصلاح کے لیے سرگرم عمل و کھائی دیتا تھا۔ لمحہ لمحہ ان کی خبر گیری پر صرف کر تا۔ یہ سب مهربانیاں بیر سب کو ششیں ایک خاص مقصد کی خاطر ہو رہی تھیں۔ آخر ایک دن وہ تمام حدود کو بھیلانگ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دروازے پر بیٹھ گیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو اپنے پاس روک لیا تاکہ تمام فیلے خود کرے اور تمام امور کی باگ ڈورا پنے ہاتھ میں لے لے۔اس کا مقصدیہ تھاکہ بنبی اسر ائیل کا ہر فرداس کا ممنون احسان ہو۔ صرف اس کا گرویدہ ہو۔اس کی بردائی اور دانائی کے گن گائے اور بنی اسرائیل کو یہ یقین آجائے کہ حکومت کے تمام معاملات کی مگرانی ابشالوم کر رہاہے تاکہ تمام لوگ اس کے سامنے اطاعت و فرمانبر داری کی گرد نیں جھکا دیں اور جبوہ آواز دے توسب اس کی طرف کھے حلے آئیں۔

ابشالوم نے جب تیاری مکمل کرلی۔ اور مکرو فریب کا جال پچھادیا اور اسے کسی قدر اطمینان آگیا کہ اب یہودی اس کے گرویدہ ہو چکے ہیں۔ اور وہ اس کی ہربات مانے کے لیے تیار ہیں تو حضرت داؤد کی خدمت میں پیش ہوا اور عرض کی۔ لبا جان! میں "جدون" جانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک نذر پوری کرنی ہے۔ اجازت لیکر باہر آگیا اور چند جاسوس جو پہلے سے تیار تھے بھیج اور انہیں سمجھا دیا "جب تم نر نے کی آواز سنو جو منہیں جمع کرنے کے لیے بجایا جائے گا تو بھا گتے ہوئے آنا اور میری بادشاہت کا اعلان کر

دینا۔ یہی بنبی اسر ائیل کے لیے بہتر اور تمہارے حقوق کی صانت کے لیے ضروری ہے۔ اس طریق ہے۔ شور برپا ہو گیا۔ اور خوظ رہ سکتی ہے۔ شور برپا ہو گیا۔ اور فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر طرف چیخ و پکار ہر طرف شور و غوغا سنائی دینے لگا۔ دار السلطنت ایک طوفان کی زدین جو خشک و تر ہر چیز کو ایک طوفان کی زدین جو خشک و تر ہر چیز کو اکھٹر لے جاتا ہے۔

داؤد علیہ السلام کو پہتہ چلا کہ ایشالوم نے بغاوت کر دی ہے۔ تواس فتنہ و فباد کی پرواہ کیے بغیر آپ السلام کو پہتہ چلا کہ ایشالوم نے بغاوت کر دی ہے۔ تواس فتنہ و فبار کی پرواہ کیے بغیر آپ السیائی ہے۔ رشتوں کا گرد موجود لوگوں کو حکم دیا کہ ایشالوم کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ایک باغی ہے۔ رشتوں کا نقد س اس کی نظر میں کوئی و قعت نہیں رکھتا۔ آؤ ہم بھاگ تکلیں کیونکہ ایشالوم سے خطرہ ہے۔وہ ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔

حضرت داؤد اپنے وفا دار غلا موں اور ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور دریائے ار دن کو عبور کیا۔اس مختصر سے قافلے میں عور تیں بھی تھیں اور معصوم پیج بھی۔ ننگے یاؤں روتے پیٹیے جبل زیتون کی سنگلاخ پہاڑی پر چڑھ گئے۔

بنی اسرائیل میں ایے لوگ بھی تھے جو اس مصیبت پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔اور آپ علیہ السلام کوبر ابھلا کہ رہے تھے۔وہ کی وجہ سے حضر ت داؤد علیہ السلام کے ساتھ آگئے تھے۔ آپ کے مخلص ساتھیوں نے ان کو چپ کرانے کی ٹھانی مگر داؤد علیہ السلام نے انہیں منع فرما دیا۔ اور حسرت ویاس کے الفاظ میں کہنے لگے انہیں پچھ نہ کموجب میر ابیٹا میرے خون کے در پے ہے تو دوسر ول سے کیا شکوہ۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور عاجزی وانکساری سے دعاکی : اللی اس فتنے سے جمیں محفوظ فرمااور اس مصیبت کو ٹال دے۔

داؤد علیہ السلام کے چلے آنے پر ایشالوم دارالسلطنت میں داخل ہوااور تمام امور کی باگ ڈور سنبھال لی۔ حضر ت داؤد نے اپنے چند جنگی قائدون کو بھیجا کہ وہ جائیں اور معاطے کو دانائی اور حکمت سے سلجھانے کی کو خش کریں اور ہو سکے توباغی ابشالوم کو قتل کر ڈالیں۔ مثیب کی کتاب میں شاید ہی لکھا تھا کہ ایک رحیم باپ اپنے بیٹے کے قتل کا حکم صادر کرے گا۔

یہ لوگ ابھالوم کے پاس پنچ۔ اور اسے بہت سمجھایا کین بے سود۔ انہیں یقین آگیا کہ بغاوت کو فرو کرنے کا واحد راستہ ابھالوم کو قتل کر دینا ہے۔ انہوں نے میکبارگی حملہ کر کے ابھالوم کو قتل کر دیااور اس طرح یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیااور لوگوں نے سکھ کاسانس لیا۔

سلیمان کرسٹی حکومت پر متمکن ہوئے۔ اس کے قلم و میں ایک وسیع و عربی علاقہ آتا تھا۔ یہ مملکت دنیا کی عظیم ترین مملکت تھی۔ سلیمان کے مرتبے کا بادشاہ روئے زمین پر نہیں تھا۔ ان کی حکومت کی حدود بہت وسیع تھیں۔ ہوائیں بھی ان کے تابع فرمان تھیں۔ وہ ان کی مرضی اور منشاء کے مطابق چلتی تھیں۔ پر ندے زیر فرمان تھے اور ان کی بولیال بھی انہیں سکھادی گئی تھیں۔ وہ ان سے خبر رسانی کا کام لیت تھے اور کسی پر ندے کو مجال دم زدن نہیں تھی۔

آپ پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور خصوصی انعام ہوا۔ اللہ نے ایک معدنی چشمہ جاری کر دیاجو پکھلی ہوئی چائدی ہے مکانات اور عماری کر دیاجو پکھلی ہوئی چاندی ہے مکانات اور محلات تعمیر کرتے تھے۔وہ اس چاندی ہے گئیر تن ڈیوڑ ھیال'تماثیل' میڈیال' دیکیں اور کئی دوسری چیزیں تیار کرتے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حکومت اور نبوت کی تمام ذمہ داریاں آپ نے اداکر ناشر وع کیں۔ اللہ نے ایس سلطنت صرف سلیمان کے نصیب میں لکھی تھی 'منطق الطیر کاعلم جنات کی تسخیر' ہواؤں پر حکمر انی آپ پر ختم ہو گئی اور آپ کے بعد کمی اور جانشین کو یہ چیزیں عطا نہیں ہو کیں۔ آپ پر ندوں کی صرف بولیاں نہیں جانتے تھے بلحہ ان کی لغت میں ان سے ہم کلام بھی ہوتے اور انہیں گئی ڈیوٹیاں سونیتے جووہ مؤثی پوری کرتے۔ ان سے زیادہ ترپیغام رسانی کاکام لیاجا تا۔

ایک دن سلیمان علیہ السلام سیاحت کے لیے نگلے۔ جنوں' انسانوں اور پر ندوں کا ایک عظیم اژدھام ساتھ تھا۔ سفر کرتے کرتے ایک چیٹیل میدان میں جا نگلے۔ راستے میں چیو نٹیوں کی ایک وادی آئی۔ ایک چیو نٹی نے دور سے اس اژدھام کو دکھے لیا اور ڈرگئی۔ اسے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ اژدھام انہیں پاؤل سے روندنہ دالے۔ اس نے فوراً پنی بستی کی دوسری چیو نٹیوں کو اطلاع دی کہ وہ اپناوں میں دوسری جیو نٹیوں کو اطلاع دی کہ وہ اپناوں میں

تھس جائیں کیونکہ سلیمان اپنے لاؤ کشکر سمیت آرہے ہیں۔اور کہیں وہ لاعلمی میں انہیں روند نہ ڈالیں۔

سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بیات من لی۔ اور سمجھ گئے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ آپ بنس دیے اور بہت خوش ہوئے کہ اللہ کر یم نے حشر ات الارض کے متعلق بھی انہیں الهام خشاہے اور وہ ان کی گفتگو کو بھی سمجھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تعجب بھی ہوا کہ اتنی چھوٹی مخلوق کو اتناادراک اور اتنا شعور خش میا تھو ساتھ ساتھ آپ کو تعجب بھی ہوا کہ اتنی چھوٹی مخلوق کو اتناادراک اور اتنا شعور خش دیا۔ گویا چیونٹی بیہ جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بیں اور اللہ کا کوئی نبی شعوری طور پر مخلوق خداکو تکلیف نہیں دیتا۔

آپ علیہ السلام کا سر تشکر وامتنان کے جذبے سے جھک گیااور حصورباری تعالیٰ میں دعاکی۔اللی تیری نعمتیں بے شار ہیں۔ مجھے ان نعمتوں کے شکر کی توفیق بھی عطا کر دے اور میرے لیے نیکی کے رائے آسان فرمادے۔اس دنیامیں بھی اپنی ہدایت اور رہنمائی سے سر فراز فرمااور قیامت کے روز بھی اپنے نیک ہندوں کے زمرے میں شامل فرمانا۔

بنی اسرائیل کے متعلق خدائی فیصلہ

فسادی بیود یول کی سرشت میں ہے۔ وہ دور بھی آگیا کہ وہ گراہی کی دلدل میں گھتے چلے گئے۔ ان میں سرکثی اور بغاوت کا میلان پیدا ہو تا گیا۔ امن وسلا متی رخصت ہوئی اور فتنہ و فساد کی چنگاریاں سلگنے لگیں۔ یبود یول کے دل رحمت کے جذبول سے عاری اور انبیاء کی تعظیم و تکریم کی کیفیات سے خالی ہو گئے بات اس سے بھی بہت آگ بوھ گئی علاء و مشائخ حقوق اللہ کا انکار کرنے لگے۔ اللہ کے رسولوں کی تکذیب بعض کا قتل شریعت کی تعلیمات سے روگر دانی معمولی بات تھی۔ اس اخلاقی پستی کی وجہ سے وہ عذاب خداوندی کے مستحق بن گئے تھے۔ انہوں نے گویا خود ہلاکت اور بربادی کے قانون کو حرکت دے دی تھی۔

لیکن الله کریم اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتاجب تک ان کی طرف کو کی ڈرانے والا نہیں بھیجتا۔ اس وقت تک کسی قوم کے باغیوں کو سز اسے دو جار نہیں کر تاجب تک ان کے لیے راہ متنقیم کوواضح نہیں کر دیتا۔

حضرت ارمیاعلیہ السلام کو یہودیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا۔
ارمیاء انھی کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے انہیں حق کی دعوت دی اور حکم خدا
وندی سے آگاہ فرمایا اور بتایا: اے میری قوم: تمہاری سرکشی حد سے بڑھ گئی ہے اور
تمہاری شرار تیں عام ہو گئی ہیں۔ تمہار ارب تم سے ناراض ہے۔ میرے پاس یہ اللہ کی
کتاب ہے جے تم نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اللہ کا تم پر حق ہے جس کے تم مشکر ہو۔
تم جانتے ہو کہ اللہ نے تم پر کتنی نعمیں نجھاور کی ہیں۔ اس نے تم پر فضل واحبان کی
انتاء کر دی ہے۔ تمہیں ظاہری نعمیں بھی دی ہیں اور باطنی ہر کتوں سے بھی نواز اہے۔
انتاء کر دی ہے۔ تمہیں فرمال روائی شخشی اور غلامی کی لعنت سے خلاصی دی اور شہیں اپنے زمانہ
اسی ذات نے تمہیں فرمال روائی شخشی اور غلامی کی لعنت سے خلاصی دی اور شمہیں اپنے زمانہ
کے تمام لوگوں پر فضیلت عطاکی۔

کل ہی کی توبات ہے سخاریب بابل کابادشاہ ظلم و ستم کا پیکر اپنا لشکر جرار لیکر انگلا کہ تمہارے گھروں کو مسمار کرے۔ تمہاری جنم بھو می میں غلغلہ فتح بلند کرے اگر اسے چھوڑ دیا جا تا اور اس کو اپنے مقاصد کی شکیل کے لیے کھول دیا جا تا تو تم سب کو فناہ کی گھاٹ اتار دیتا۔ تمہاری جمعیت کو بھیر دیتا۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنے بنی حضرت اشعیاء کے ذریعے تم پر رحمت فرمائی۔ وہ ایک داعی بن کر آئے۔ دنیا کی فکر سے آزاد محض اللہ کی خاطر 'صرف اس ذات پر بھر وسہ کرتے ہوئے وہ اس طلسم کدہ عصیاں میں اترے تاکہ تمہیں اس ظالم و جابر شخص کے مکر و فریب سے بچائیں۔ انہول نے تمہارے لیے دعائیں کیس تمہارے لیے روئے اور آنسوؤں میں بھیگی آواز میں اللہ تعالی سے التجائیں کیس۔ ان کی دعائیں قبول ہو ئیس۔ اللہ نے تمہارے د شمنوں کو ناکام و نا مراد لوٹا دیا۔ انہیں شکست کا سامنا کر نا پڑا۔ ذلت و مسکنت الن کا مقدر ٹھمری۔ پورالشکر تباہ ہوا۔ جو اکاد کالوگ کی گئے جان لیواام اض کا شکار ہوئے اور دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔

لیکن تم نے اشعیاء علیہ السلام کو کیاصلہ دیا۔ تم نے اپنے مخلص سے کیابر تاؤ کیا۔ تنہیں کچھیاد ہے ؟اگر ایسا مخلص کسی اور قوم میں مبعوث ہو تا تووہ اس سے محبت اور الفت کا سلوک کرتے۔ ان کے احسانات کو یاد رکھتے۔ سب لوگ اس کی طرف داری کرتے۔اس کی بات پر توجہ دیے اور ان پر زندگی کی متاع عزیز تک قربان کر دیے لیکن ؛
وائے حسر تا! تم نے بہت براکیا۔ تم نے ایک جلیل القدر نبی کی اہانت کی۔ انہیں ذکیل و خوار کر دیا۔ اسی پر اکتفار کرتے تو بھی کوئی بات تھی لیکن تم نے اپنے محسن کو قتل کر ڈالا۔
تم نے اپنے مخلص کو اپنے ہاتھوں ذرج کر ڈالا۔ تم نے ایک بے گاہ کے خون سے ہاتھ رنگ لیے۔ ایک معصوم پنجی برسے بد سلوکی کی۔ حتی کہ اس پاکباز کی مقد س روح 'نیک اور مکر مروح تہمارے جو رو جفاکی شکایت کرتی ہوئی حریم قدس میں جا پہنچی اور اللہ تعالیٰ کی مرم روح تہماری نا فرمانی اور کفر سے بر آت کا اعلان کیا تم آج بھی وہی تاریخ وجبر انا چاہتے ہو۔ تہمارے رو نے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تم گنا ہوں میں ایک دوسرے کی اعانت ہو۔ تہمارے رو نے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تم گنا ہوں میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہو۔ تم اپنی آئکھوں سے ظلم برپا ہوتے و کیستے ہو لیکن کسی کو منع نہیں کرتے۔ شاید تم نے تورات جیسی کتاب سے بھی ہوتے و کیستے ہو لیکن کسی کو منع نہیں کرتے۔ شاید تم نے تورات جیسی کتاب سے بھی تزکیہ حاصل نہیں کیا شاید انبیاء کسی اور علاقہ میں وعظ و تلقین کرتے رہے۔

میری بات پر غور کرو۔ میں جو پچھ کہ رہا ہوں پچے کہ ہر ہاہوں۔ میری اس بات کو خدائی وعید یقین کرو۔ اللہ نے جھے وی کی ہے کہ میں تہمیں جق کی طرف بلاؤں اور آنے والے عذاب سے تہمیں باخبر کروں اگر تم اس برصتی سے بازنہ آئے اور جمالت پر ڈٹے رہے اور اپنی کتاب کی طرف رجوع کر کے اس کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہ کیا۔ شریعت کے قانون کی تفخیک کی۔ نیکی اور راستبازی ترک کر دی تووہ تم پر ایسے غلاموں کو چڑھالائے گاجو تند خو ہو نگے اور ایسے لشکر بھیجے گاجو بہت قوی ہو نگے۔ اسے غلاموں کو چڑھالائے گاجو تند خو ہو نگے اور ایسے لشکر بھیجے گاجو بہت قوی ہو نگے۔ مہمیں ایک ایسے و شمن سے پالا پڑے گاجس کالو ہابہت سخت ہو گا۔ ایسی فونج سے سامنا ہو گاجس کا حملہ کرے گاجن کے دل میں رحم کا ہوگئی جذبہ نہیں ہو گا۔ وہ رحمت اور رافت کے نام سے بھی واقف نہیں ہو نگے۔ وہ کہمیں چیشیانی کے بالوں سے پکڑیں گے اور تہمیں ذیل ور سواکر دیں گے۔ وہ تہمارے گھروں میں گس جائیں گے۔ وہ تہمارے ان شاندار محلوں کی این سے این ہو بجادیں گھروں میں گس جائیں گے۔ وہ تہمارے ان شاندار محلوں کی این سے این ہو بجادیں باغ شیروں کی کچھارین جائیں گے۔ تہمارے سے بی جو شیت تیندوؤں اور چیتوں کی باغ شیروں کی کچھارین جائیں گے۔ تہمارے معبول کی جان اور اطمینان کا سب ہیں باغ شیروں کی کچھارین جائیں گے۔ تہمارے دلوں کی جان اور اطمینان کا سب ہیں باغ شیروں کی جان اور اطمینان کا سب ہیں باغ شیروں کی جان اور اطمینان کا سب ہیں باغ شیروں کی جان اور اطمینان کا سب ہیں باغ شیروں کی جان اور اطمینان کا سب ہیں باغ شیروں کی جان اور اطمینان کا سب ہیں باغ شیروں کی جان اور اطمینان کا سب ہیں بی خور کو بہت تیند و کی جان اور اطمینان کا سب ہیں بی خور کو بی جان ہور کی جان اور اطمینان کا سب ہیں بی خور کے بیں بیا

ز مین یوس ہو جائیں گی۔ تمہارا خون ارزاں اور بے و قعت ہو جائے گااور تمہاری حیثیت محض چارے کی ہوگی جے کوئی بھی کاٹ سکتا ہے۔ تم یا تو قتل ہو جاؤ کے یا پھر پابجو لال غلام قوم کے ذلیل قوم بن جاؤ گے۔

میں تنہیں نصیحت کر رہا ہوں اور میں اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہوں۔ میں حتی الوسع تنہیں باخبر کر رہا ہوں۔ اب تنہاری مرضی چاہو تو میرے راستے کی پیروی کروچاہو تو کسی اور راستے بیر نکل دوڑو۔

امرائے یہود نے استہزاء کے انداز میں پوچھا: کیا تونے اس لیے بلایا تھا؟ ہس
تو یمی نصیحت کرناچا ہتا تھا؟ ارمیاء! تو نے خدا پر جھوٹ بولا ہے۔ یہ محض بہتان ہے۔
کیا جس خدانے ہمیں مخلوق سے چنا۔ اپنی کتاب کے لیے ہماراانتخاب کیا ہمیاہ کیا وہ ہمارا ملک
کافروں کے ہاتھ میں دے دے گا۔ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور ہوں کو سجدہ کرتے
ہیں؟ یہ سب باتیں من گھڑت ہیں۔ ان میں ذرا بھی سچائی نہیں۔ توہ ہم و گمان کی واد ی
میں بھنگ رہا ہے۔ آؤلو گو! یہ شخص ہمیں خواہ مخواہ پریشان کرتا ہے۔

حضرت ارمیاء نے فرمایا: نہیں بخدا ذرا تھمر جاؤ۔ میری بات پر دھیان دو۔
لوگو! اللہ انہیں عذاب کی صورت میں بھیج رہا ہے جس طرح طاعون اور سیلاب کا
عذاب آیا تھا۔ اس میں فرق ہی کیا ہے کہ تم سیلاب اور طوفان سے ہلاک ہویا ایک ظالم
بادشاہ تمہاری جڑکاٹ دے اور تمہیں نیست و نابود کر دے۔ اللہ گواہ ہے کہ میں نے
تمہیں نصیحت کر دی ہے اور اللہ کا پیغام پنچانے میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اب فیصلہ تم
نے کرنا ہے کہ کیا بہتر ہے۔

سر دار پھر ہوئے: اے ار میااب ہس بھی کر۔ بہت ہو چکی نصیحت۔ تونے
کوئی ڈراؤناخواب دیکھا ہے۔ اسی وجہ سے توبہ بہتی بہتی بہتی با تیں کر رہا ہے۔ اور تیمری عقل
کھو گئی ہے۔ اس لیے تو اس قدر ملامت پر اتر آیا ہے۔ اب تیر اایک ہی علاج ہے کہ
تیرے ہاتھ پول باندھ دیے جائیں اور کسی اندھیری کو ٹھڑی میں تجھے نظر بند کر دماجائے
سکی دور در از مقام کی طرف نکال دیے جائے تاکہ ہماری عیش و آرام کی زندگی میں کوئی
کمدور ہے نہ آئے۔ دوسری صبح اللہ کا یہ نبی ار میاء علیہ السلام پیجو لال قید خانے میں تھے۔
کمدور ہے نہ آئے دوسری صبح اللہ کا یہ نبی ار میاء علیہ السلام پیجو لال قید خانے میں تھے۔
آخر وہ دن بھی آگیا جس کی بات ار میاء کرتے تھے۔ ایک دن مشرق سے افق
در افق پھیاتا ہوا غبار نظر آیا۔ غبار ہر لمحہ ہو ھتا اور پھیاتا گیا۔ روشنی کی کر نمیں فضا میں
در افق پھیاتا ہوا غبار نظر آیا۔ غبار ہر لمحہ ہو ھتا اور پھیاتا گیا۔ روشنی کی کر نمیں فضا میں

محصور ہو گئیں اور زمین پر تاریکی کی چادر تن گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد غیار چھٹ گیا۔ یہ آند ھی نہیں تھی۔ ایک طوفان بلا خیز تھا۔ ایک اشکر جرار برد ھتا چلا آرہا تھا۔ یہ وہی عذاب تھاجس کی پیشٹھوئی کی پاداش میں اللہ کا نبی زینت زندال بناہوا تھا۔

غبار کیا چھٹا کہ بنی اسر ائیل کی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹ گئے
لیکن وفت گزر چکا تھا۔ مہلت کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ خت نصر تاجداربابل عذاب
التی بن کر پہنچ چکا تھا۔ اب کون اس طوفان کاراستہ روک سکتا تھا۔ کون اس سیل بے
کرال کے رائے میں حائل ہونے کی جرائے کر سکتا تھا۔ لوگ ایک دوسر ہے ہے پوچھنے گئے
کیا یہ وہی عذاب نہیں جس کی بات ارمیاء نے کی۔ اگر یہ وہی ہے تولو ہم میلاک ہو گئے۔
عفت نصر کا لشکر خدائی عذاب کی صورت میں اچانک نمودار ہوا۔ اس نے کی
کوسوچنے کا موقعہ بھی نہ دیا اور عقاب کی طرح جھیٹا شیر کی مانند دھاڑ ااور شہر کی اینٹ
سے اینٹ بجاکر رکھ دی۔ وہ اور آگے بڑھا اور ظلم وستم کا ایک خونی باب رقم کر دیا۔ کی
کا پچھ کی اظ نہ کیا۔ کوئی گھر نہ چھوڑ ال سب پچھ نیست و ناہو دکر تا گیا۔ بلند وہالا محلات مٹی کا
د ھیر بن گئے۔ لیے گھر اجاڑ دیے۔ ہنتی اور مجلتی جو انیاں خون میں نہلا دیں۔ تقد س

بیت المقدس!اس کا نقترس پامال ہوا۔اسکی شر افت اور پاکیزگی کو داغدار کیا۔ اس میں عبادت خداد ندی ممنوع تھسری۔ مر د موت کی گھاٹ اترے جو پچ طوق و سلاسل پنے اسیری میں بابل پنچے۔ایب یہ مقدس وادی ملک خداداد وعدے کا ملک ایک

وبرانه تفاجمال وحشيس قهقيه لكاربي تحييل

کئی سال گزر گئے 'کئی عرصے بیت گئے خت نفر دینا ہے کوچ کر گیااور اس
کے بعد بابل کی زمام اقتدار ایک نرم خو 'نیک سیر ت اور رحیم شخص کے ہاتھ میں آئی۔
اس نے دیکھا کہ بنبی اسر ائیل ذلت و مسکنت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور صبح و شام
رسوائی کے جوئے تلے جتے ہیں تواس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ان کی ذلت کی وجہ
کیا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہ عظیم بادشاہ
جلیل القدر نبی حضرت داؤد کے پوتے ہیں۔ ان کا اصل و طن شام ہے۔ ان کا ملک
نمایت مردم خیز اور شاداب ہے۔ آپ کے دادا خت نصر نے انہیں شکست دی اور
انہیں ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ جو چ گئے وہ مختلف ملکوں میں بھیر دیے گے اور
ذلت ورسوائی کی ایک طویل رات ان کا مقدر ٹھمری۔

بادشاہ میہ داستان من کر پریشان ہو گیا۔ اس کی رحم پیند طبیعت پر اس کا بہت
زیادہ اثر ہوااس نے عکم دیا کہ یعقوب کی اولاد جہاں بھی ہے اسے یکجا کروانہیں دنیا کے
کونے کونے سے چن چن کر اکٹھا کرو۔ اور انہیں آزاد کر کے باعز ت اپنے وطن جانے دو۔
تاکہ وہ پہلے کی طرح قوی زندگی کی ایک لڑی میں پروجائیں اور عزت کی زندگی ہر کریں۔
بنی اسر ائیل اپنے وطن واپس آگئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مر تبہ پھر انہیں
اپنی نعموں سے نوازا۔ اولاد واموال کی فراوانی ہو گئی۔ کھیتیاں لہلمانے لگیں۔ مویش
بڑھنے لگے اور سعادت و مسرت کے تمام اسباب عود کر آئے۔

اب چاہیے تو یہ تھاکہ اسر ایملی ماضی سے سبق سکھتے اور اللہ کی ان تغینوں کا شکر اواکرتے لیکن ان کی نثر پیند طبیعتوں نے بھلائی اختیار کرنے اور اصلاح پر آمادہ ہونے میں بہت دیر کر دی۔ یہ وہی قوم تو تھی جس نے یوسف کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی تھی اور انہیں تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہوں نے ہی مو کی علیہ السلام کی باربار نافر مانی کی تھی ہی کب راہ راست پر۔ آنے والے تھے۔ ان کے ول کب اطمینان سے مانوس ہوتے۔ کب یہ سرکٹی کی روش ترک کر سکتے تھے۔ پھر وہی سرکٹی کی راہیں تھیں اور اسر ائیلی قوم۔ وہی عصیال و نافر مانیاں تھیں اور یوسف کے بھائی کی راہیں تھیں اور اسر ائیلی قوم۔ وہی عصیال و نافر مانیاں تھیں اور یوسف کے بھائی مان کے بعد حضرت تمام کرنا ضروری تھا۔ حصرت ذکریاء علیہ السلام تشریف لائے ان کے بعد حضرت بچی آئے۔ یہ رحیم و کر یم نبی جلیل القدر نبی لیکن وہی ہواجو پہلے ہو تا تھاکہ پرانے ذخم پھر تازہ ہو گئے ہیں۔ پر انی رخیشیں پھریاد آگئی ہیں۔ اسر ائیلی آپ موتا تھاکہ پرانے ذخم پھر تازہ ہو گئے ہیں۔ پر انی رخیشیں پھریاد آگئی ہیں۔ اسر ائیلی آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ معصوم خون ان کے منہ کولگ چکا تھا۔ اپنے محسنوں کے خون سے ہاتھ رنگ لیے۔

انقام خداوندی کی تکوار پھر بے نیام ہوئی۔ یونانی تیغ بے نیام بن کر ٹوٹے اور خت نظم کی یاد تازہ کر دی۔ ملک یونانیوں کے ہاتھ رہا۔ عبادت خانے مسمار ہوئے۔ انسانوں کو بے در یخ ذرج کیا گیا۔ جو چھ گئے دنیا کے کوئے کونے میں بھیر دیے گئے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے انہیں ذلیل وخوار کر دیااور خضب خدا وندی کے مستحق بن گئے۔

ذَالِكَ بِأَمَّهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِأَيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِ فَاللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِ فَاللهِ وَيَقْتُلُونَ الْمَانِبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِ فَاللهِ بَمَا عَصَوالْكَكَانُوا يَعْتَدُونَ

## "حفرت عزير عليه السلام"

عزیر علیہ السلام اپنے باغ میں تشریف فرما تھے۔ ہر طرف شادائی اور زرخیزی تھی۔ ٹھنڈے سائے روح میں تازگی بھر رہے تھے۔ انگوروں کی ہیلوں سے بھر ے بھر ے خوشے لٹک رہے تھے۔ پیڑوں پر عنادل میٹھے ترانے الاپ رہی تھیں ' رنگیر نگر نگر پر ندے منظر میں دکشی اور جاذبیت کے ہزاروں رنگ بھر رہے تھے۔ آپ صرف چند کھے یہاں رکے۔ حسین و دلکش نظاروں کو دیکھا اور اللہ کی قدرت و جروت کے مظاہر پر دنگ رہ گئے۔ انگور اور انجیر سے ایک ٹوکری بھری۔ پچھ دوٹیاں ساتھ لیں گدھی پر سوار ہوئے اور گھرکی راہ لی۔

راتے میں چلتے چلتے وہ کا ئنات کے رازاور عظمت وجود کے بارے میں سو چنے
گے۔ یہ سوچ لمحہ بہ لمحہ گھری ہوتی گئی۔ اس خیال اور سوچ میں راستے سے الگ ہو گئے
ہر قدم منزل سے دور کر تا گیااور چلتے چلتے بہت دور نکل گئے۔ جب خیال آیا تو دیکھا کہ
کسی ان دیکھے راستے پر گامزن ہیں۔ کوئی اندازہ نہیں ہور ہاتھا کہاں ہیں'کس سمت چل
رہے ہیں۔ قدم خود مخو داٹھ رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک و بران و سنسان بستسی میں پنچے۔
جو زبان حال سے کسی ایسی قوم کی داستان کمہ رہی تھی جس کے وجود کو گردش ایام نے
جو زبان حال سے کسی ایسی قوم کی داستان کمہ رہی تھی جس کے وجود کو گردش ایام نے
جھیر دیا اور موت کے بے رحم پنجوں نے ہمیشہ کی نیند سلادیا تھا یہ بستسی ہس موھوم

ے نشانات تھاور کی قدیم تہذیب کے منے ہوئے نشانات انسانی ہڈیاب ادھر اوھر بھری پڑی تھیں اور بوسیدہ جسم خاک میں ملتے جارہے تھے۔ آپ یمال تھر گئے۔
کھانے کی ٹوکری پاس رکھ لی اور گدھے کو ذرا فاصلے پرباندھ دیا۔ اور ستانے کے لئے ایک بوسیدہ دیوارسے فیک لگا کر بیٹھ گئے۔ گرمی کی شدت ذرا کم ہو گئی تھی۔ کیونکہ شعندی ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی اور بادل کا ایک فکڑ اسورج کی بے رحم کر نوں کھنڈی ٹھندی ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی اور بادل کا ایک فکڑ اسورج کی بے رحم کر نوں کے راستے میں حاکل ہو گیا تھا۔ آپ بہت تھک چکے تھے۔ موسم ذرا مربان ہوا تو آگھ لگ گئی لیکن نہیں انہیں گھر پنچنا تھا سر کو جھٹک دیا اور اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن اچانک سوچ کا دھار ابدل گیا۔ بید گلے سڑے جسم ہو سیدہ ہڈیاں جنہیں نہ تمازت کا شعور نہ ٹھنڈک کا پھو احساس پھر سے کیونکر زندہ ہو نگی۔ اس خیال اور منٹھ میں نیند نے دیوچ لیا اور اس خاموش فضا اور پر سکون منظر کا ایک مکمل حصہ بن گئے۔ یہ محسوس ہوا گویا یہ بھی راہی طک عدم ہو چکے ہیں۔

ای نیند میں سوسال کاعرصہ بیت گیا۔ پچیوڑھے ہوگئے۔ آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئیں۔ پرانی قومیں مٹ گئیں نئے لوگ سر دار ہے۔ نہ جانے کتنی تبدیلیاں رونما ہو گئیں کتنے منظر بدل گئے لیکن عزیر علیہ السلام جسم بلاروح کی طرح ایک ہی جگہ پڑے سوتے رہے۔ یہ نیند موت کی نیند تھی۔ عضو عضوالگ ہوا۔ انگ انگ بھر گیا۔ اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا کہ جو چیز لوگوں کو چیر ان کرتی ہے جے یہ بعید از قیاس بھین کرتے ہیں۔ جس نظر یے کووہ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ وہ حواس اور عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں از تا آج اسے لوگوں کے سامنے بیان کردے۔

اللہ نے عزیر علیہ السلام کی ہڈیوں کو جمع فرمایا۔ جسم کو درست کیااور اس میں روح لوٹادی۔ وہ چاک و چوبند پہلے کی طرح صحت مند اور جوان اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں یوں محسوس ہوا گویا تھوڑی دیر سو کر میدار ہوئے ہیں۔ گدھا تلاش کیا۔ سامان کو ادھر دیکھالیکن کچھ بھی نہیں تھا۔

ایک فرشتہ حاضر ہوااور عرض کی۔ عزیر! ذرابتاؤ تو یہاں کتنی دیر قیام رہا۔ آپ نے بلا تامل فرمایا۔ کی ایک دن یادن کا کچھ حصہ۔ فرشتے نے بتایا۔ نہیں۔ عزیر! آپ یہال ایک سوسال ٹھمرے ہیں۔ اتنی طویل مدت تم اسی جگہ پڑے رہے تہمیں عینم بھگوتی رہی بارشیں برسی رہیں جھکڑ آئے کیکن ان تمام حادثات کے باوجود آپ کا کھانا تروتازہ ہے اور مشروب ویسے کا ویسا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھوکوئی تبدیلی نہیں آئی۔لیکن گدھامر چکا ہے اس کی ہڈیاں بھری پڑی ہیں۔اس کے جسم کاہر جوڑالگ ہو گیا ہے۔ عنقریب تم دیکھو گے کہ اللہ کریم کیسے یوسیدہ ہڈیوں کوجوڑتا ہے اور کیسے ان میں زندگی کے آثار پیدا فرماتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہورہا ہے کہ آپ کو یقین آجائے کہ دنیوی زندگی کے بعد اخروی زندگی افسانہ نہیں اک حقیقت ہے۔اس سے ایک مقصدیہ بھی ہے کہ تیری وساطت سے لوگوں کو مخفی حقائق پریقین آجائے اور مذہب کی سچائی عیال ہوجائے۔

و کیمنے ہی و کیمنے وہی گدھا زندہ ہو جاتا ہے اور آپ کے سامنے قیامت کی حقانیت کھل جاتی ہے۔ آپ اللہ کی قدرت و کیھ کر پکارا شختے ہیں۔ اَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيُّ قَدِيرٌ'' ''میں جان گیا ہوں کہ پیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے''

(FQ9:0 P)

آپ نے گدھے کی باگ تھا می اور چل دیے۔ چاہتے تھے کہ زمین سمت جائے
اور ایک لیحے میں گھر پہنچ جاؤں۔ لیکن راستہ بھول کر توسوسال پہلے ادھر آ نکلے تھے۔
آج تو سب پچھ بدل گیا تھا۔ راستے اجنبی محسوس ہوتے تھے۔ ماضی کا چرہ حال کے
پردوں میں چھپ گیا تھا۔ لیکن ایک وار فکلی تھی۔ ایک جنون تھا۔ گھر کی محبت تھی کہ
خور خود قدم اٹھتے جاتے تھے۔ اچانک اپنی بستی میں جا نکلے۔ اگر چہ بہت تبدیل ہو چکا
تھالیکن پھر بھی اپنی بستی تھی۔ ایک گھر کے صحن میں جا کھڑے ہوئے۔ ایک بوڑھی
مال نظر آئی۔ کمر کمان کی طرح دوہری ہو چکی تھی نقابہت سے قدم اٹھ تہیں کتے
مال نظر آئی۔ کمر کمان کی طرح دوہری ہو چکی تھی نقابہت سے قدم اٹھ تہیں کتے
مال نظر آئی۔ کمر کمان کی طرح دوہری میں بھی زندہ تھی۔ نہ جانے اس بوڑھی نے
ہو چکی تھی یہ عزیر کی ماں تھیں جنہیں سوسال قبل آپ نے جوانی میں الوداع کما تھا۔
ہو چکی تھی یہ عزیر کی ماں تھیں جنہیں سوسال قبل آپ نے جوانی میں الوداع کما تھا۔
اس وقت توان کے جسم میں تازگی ہی تازگی تھی۔

آپ نہ پہچان سکے کہ یہ مقد س چرہ مال کا ہے لیکن نہ جانے کیوں اوب ہے آگا جیس خود مؤد جھی جا تیں تھیں۔ آپ نے بڑے احترام سے پوچھامال جی کیا ہی گھر عزیر کا ہے ؟ بوڑھی کی آواز آنسوؤں میں بھیگ گئی۔ جسم پر کپکی می طاری ہو گئی۔ بصد مشکل رند ھی ہوئی آواز میں بس اتنا کہہ سکی۔ ہاں ۔۔۔۔ اور پھر ایک طویل خامو شی چھا گئی۔ عزیر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بوڑھی کی آنکھوں میں آنسو تھے جو جھر یوں بھر ہے جو بھر یوں بھر ہے سے بیک کر نیچ گررہے تھے۔ ہو نٹول کے گوشوں میں تھر تھر اہمت تھی۔ اس پھر ہے سے بیک کر نیچ گررہے تھے۔ ہو نٹول کے گوشوں میں تھر تھر اہمت تھی۔ اس نے پھر ہم کلامی کے انداز میں کہنا شروع کیا۔ عزیر تو جا چکے اب تو لوگ ان کا نام بھی ہول گئے۔ میں تو عزیر کا نام سننے کے لیے ترس گئی تھی۔ آج آپ نے سوتے نغے جگا موٹ کی ہول گئے۔ میں تو عزیر کا نام سننے کے لیے ترس گئی تھی۔ آج آپ نے سوتے نغے جگا دیے۔ میرا غم نازہ کر دیا۔ لیکن بیٹانہ جانے کیوں مجھے پہلی بار محسوس ہوا ہے کہ کسی نے دل کی گرا کیوں سے عزیر کی طرح مجھے مال کہا ہے بیٹا بتا تو کون ہے۔ عزیر کا قریبی دوست یاس کے بیٹوں کا واقف کار۔

عزير عليه السلام نے يوڑھي مال مك ماتھ تھام ليے اور كها۔ امال! ميس عزير ہوں۔اللہ نے مجھ پر سوسال موت طاری رکھی۔ پھر مجھے نیاوجود پخشااور زندگی لوٹادی۔ بوڑھی امال بے قرار ہو گئی : اور تھر اتی آواز میں ذرا زور دے کر کہا : نہیں تم عزیر نهيں ہو كتے۔ وہ تو مرد صالح تقا۔ متجاب الدعوات۔ ہاتھ اٹھتے تھے تو خالی نہيں لوٹتے تھے۔اللہ سے جو کچھ مانگتامل جاتا تھا۔جس مریض کی شفاء کی درخواست کرتاد عا قبول ہوتی اور مریض تندرست ہو جاتا۔ اگر توعزیر ہے تواللہ سے دعاکر کہ وہ مجھے کھوئی ہوئی توانا ئیال واپس لوٹادے اور میری بصارت لوٹ آئے۔عزیر علیہ السلام نے وعاكيلتے ہاتھ اٹھائے۔بس ايك لمح كى ديريس يوڑھى ماں كا چر ہ گلاب كے پھول كى ما نند کھل اٹھا۔ مد تول بیتبی بہار واپس آگئی۔ ان کی نس نس میں نئی زندگی کا خون دوڑنے لگااور آ تکھول میں کھوئی ہوئی روشنی واپس آگئی۔ماں دوڑ کر عزیرے لیٹ گئی۔ ان کے ہاتھ پاؤل چو منے لگی۔ جی بھر کر پیار کیا۔ پھر دوڑی دوڑی اپی قوم کی طرف گئ جس میں عزیر کے بیٹے پوتے تھے۔ان میں کچھ تواسی سال اور کچھ بچاس سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ان میں آپ کے ہم عصر چولی دامن کے ساتھی دوست بھی تھے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ان کی ہڈیال کمزور ہو گئیں تھیں اوروہ چراغ بھری کی طرح ٹمٹما رہے تھے۔ عزیر کی والدہ ماجدہ دور سے چینیں۔ عزیر جے آپ سوسال سے تلاش کر رہے تھے وہ واپس آگئے۔وہ اس طرح تندر ست و توانا ہیں اور جوانی کی عمر میں ہیں۔

والده ماجده کے چیچے بیچے عزیر علیہ السلام بھی پہنچ گئے۔ ایک سیانا بلند اخلاق مضبوط جسم کامالک شخص ان کے سامنے تھا۔سب نے پیچاننے سے انکار کر دیا۔ کیکن پوڑھی کی بصارت اور جوانی ایسی دلیل تھی جے جھٹلانا آسان نہیں تھا۔ سوسال کا عرصہ کچھ کم عرصہ نہیں ہے۔ پھر عزیر تو یہ دعویٰ بھی کررہے تھے کہ یہ ان کی دوسری زندگی ہے۔ مانیں توکیے مانیں۔ یقین کریں توکیے یقین کریں۔ جھوٹ سب جھوٹ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن ایک شخص اشار اکر تاہے اور سب لوگ آن واحديين خاموش ہو جاتے ہيں۔ يہ عزير كابيائے جواب يوڑھا ہو چكاہ وہ كويا ہوتا ہے۔ لوگ اسے بواتا دیکھ کر گوش بر آواز ہو جاتے ہیں: وہ کہتا ہے یو ننی جھٹلا دینا مناسب نہیں۔ ہمیں آزمالینا چاہے۔ شخقیق کر لینی چاہیے۔اے مسافر! میرے والد کے دائیں کندھے پر تل کا نشان تھا جو اسے دوسرے لوگوں سے امتیاز خشتا تھا۔ ذرا كندها د كھائے۔ اگرتم سے ہو كندھے سے كبڑا ہٹايا كيا تو نشاني موجود تھی۔ دائيں كنده يرتل بالكل نمايال تقاجس طرح آپ كے بيغ نے كما تقاد ليكن يہ كوئي خاص نشانی نہیں۔ تل کسی بھی شخص کے دائیں کندھے پر ہوسکتا ہے۔ کوئی ایسی نشانی ہو جس ہے دل مطمئن ہو جائیں۔ اچھا تار یخ بتاتی ہے کہ بخت نفر کے جملے کے وقت عزیر موجود تھے۔ جب تورات شریف جلادی گئی توزمین پر تورات کے بہت کم لوگ حافظ تھے۔ان حفاظ میں ایک عزیر علیہ السلام کانام بھی ہے۔اگر توواقعی عزیر ہے تو تورات پڑھ کر سنا۔ حضرت نے توریت شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ کوئی نص آ گے پیچھے نہ ہوئی۔ کوئی حرف اد ھر اد ھرنہ ہوا۔ آپ ہوی روانی سے تورات کی تلاوت کرتے رہے۔ اس دلیل کو کون جھٹلا سکتا تھا۔ لوگ اللہ کے نبی سے لیٹ لیٹ کر ملنے لگے۔ سب ان کی تصدیق کرنے لگے۔ لوگوں کے تھٹھ کے تھٹھ زیارت کو حاضر ہونے لگے مبارک بادیاں ملنے لگیں۔ ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگے لیکن ..... محبت اند ھی ہوتی ہے آنے والی نسلول نے اس واقعہ سے نصیحت حاصل نہ کی ان کی سر کشی میں اضافه ہوا۔ حضرت عزیر کی تعلیمات کی پرواہنہ کی اور کھنے گئے عُزیَرُ ابْنُ اللّٰه

حق وباطل كامعركه

دو اسر ائیلی بھائی جنہیں ایک ہی مال نے دودھ پلایا تھا اور ایک ہی باپ کی صلب سے تھے اپنی طبیعت میں ایک دوسرے سے کلیة مختلف تھے۔ جس طرح تمام نباتات اس ایک ہی زمین سے اگئی ہیں لیکن ہر ایک کا اپنارنگ اور آپناذا كقه ہوتا ہے۔ کلیاں ایک ہی غنچے سے چھٹی ہیں لیکن ہر کلی کا اپنارنگ اور اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ اس طرح ان دونوں بھائیوں کی طبیعت میں واضح تضاد تھا۔ یہودہ ایماندار'علم و معرفت کا حامل ، متقی میر میز صاروشا كرجوان تقار د نيااوراس كى زيب وزينت سے كوسول دور ، مال ومتاع كى حرص سے ياك الله كريم پر توكل جيسے اس اوصاف كى طبيعت ميں رچ ہس كتے تھے۔اس كا دوسر ابھائي قطروس كافر 'منكر خدابهت كنجوس اور مخيل تھا۔وہ اين ہاتھ سے بھوٹی کوڑی بھی نہیں جانے دیتا تھا۔اس کے دل ود ماغ پر دولت کا بھوت سوار تھا۔اس کے ساتھ ساتھ طبیعت کاچ چڑااور دل کابہت سخت تھا۔والدنے ان کیلئے بے بہا دولت چھوڑی تھی۔ دونوں بھائیوں نے باپ کے آئکھیں موندتے ہی ساری دولت 'مال مویثی بانث لیے اور اپنی اپنی سرشت اور طبیعت کے مطابق دولت میں تصرف کر ناشر وع کر دیا۔ ہر ایک کا اپنار استہ تھا۔ اور دولت خرچ کرنے کا اپنا نظریہ۔ یہودہ مال لے کراللہ کی طرف متوجہ ہوااور عرض کی: اے میرے رب! میں اس مال میں تیری رضااور خوشنودی کے مطابق تصرف کرناچا ہتا ہوں۔ میں تیری عطا کر دہ ان نعمتوں کا شکر کر تا ہوں اور جنت کی خاطر تیرے رائے میں یہ پو بھی قربان كرتا ہوں۔اس نے بے در ليغ راہ خداميں مال لٹاناشر وع كر ديا۔جو بھى غريب آتا جھولى بھر کروالیں لوشا۔ اسیر آزاد ہونے لگے۔ تیبموں کی برورش شروع ہو گئی اور صلاح و فلاح کے دوسرے کئی کا موں میں اپنی دولت خرچ کرنے لگا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں سب مال خرج ہو گیااور نوبت فقر و فاقہ تک جا پہنچی۔لیکن یبودہ مطمئن تھا۔اے کوئی یریشانی نہیں تھی بلحہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اک گوناخوشی محسوس کر رہا تھا۔ جو مل جاتا کھالیتا۔ جیسا میسر آتا پہن لیتا اور راضی بر ضا قناعت اور توکل کی زندگی ہسر

دوسر ابھائی جس کا نام قطر وس تھاوہ کوڑی کوڑی سنبھالتارہا۔ مال تجوریوں میں بھر تاگیا۔ تالے لگا تاگیا۔ اور مال آئے روز دوگناچو گناہو تاگیا۔ سائل آتاد روازے پر دستک دیتالیکن خالی ہاتھ واپس ہو جاتا۔ شک دست فریاد کر تالیک وفت کی روثی طلب کر تالیکن اسے ایک لقمہ بھی نہ مل یا تا۔ اس نے فقیر کی صدا سے کان بند کر لیے سے مسکینوں کودیکھنے سے آٹکھیں موندلی تھیں۔

قطروس نے دوباغ لگوائے جن پرایک عرصے تک کام ہو تارہا۔ باغ کیا تھے
کہ قطروس نے ان کی تیاری پر زندگی کی ساری دولت لٹادی تھی۔ یہ دونوں باغ انگور
کے تھے۔ دونوں خوب شاداب ہوئے خوب چھلے چھولے بیلیں دور دور تک پھیل
گئیں۔ سائے گھنے ہو گئے اور جنت کے حسین مناظر کی یاد تازہ ہو گئی۔ دونوں باغوں میں
سیر کرنے کے لیے روشیں تیار ہو ئیں۔ صاف پانی کی نہریں جاری ہو ئیں۔ راستوں پر
گلب اور چنیلی کے پھول لگائے۔ باغوں کے چاروں طرف تھجور اور سروکے اونچ
اونچ در خت لگوائے۔ سنبل ور بحان کی کیاریاں تیار کرائیں گویا خلد بریں اپنے زرق
برق لباس اور پوری آب و تاب کے ساتھ زمین پر آگئی ہو۔ گھاس سے ڈھکی زمین 'لٹکتے
گوشے 'سبز پتے ٹھنڈا میٹھایائی۔ چٹنی اور مہکتی کلیاں۔ نغمہ سنج قمریاں حتی کہ دیکھنے اور
سننے کے سب فتنے سب بز بتیں موجود تھیں۔

آئے دن رزق میں اضافہ ہوتا گیا۔ پھلوں میں اور پر کتیں پیدا ہو کیں اللہ نے اسے پچو ہے جن ہے اس کی زندگی کی رو نقوں اور خوشگوار یوں میں اور اضافہ ہوا۔

اللہ کی جن نعمتوں میں وہ لوٹ پوٹ ہور ہاتھا۔ مال اوالاد کی ان خوشیوں میں جنہوں نے اس کے دل میں محنڈک بھر دی تھی اسے چاہیے تھا کہ وہ ان نعمتوں کے صافع ان کے خالق کے متعلق سو چا۔ اس ذات کا عرفان حاصل کرنے کے لیے ان مظاہر میں غورو خوض کر تا۔ فطرت کی رنگینیاں دیکھ کر قدرت کی طاقتوں کی معرفت حاصل کر تا۔ اس ذات کا شکر اداکر تااس کی حمدوستائش میں رطب اللمان ہو تالیکن جن حاصل کر تا۔ اس ذات کا شکر اداکر تااس کی حمدوستائش میں رطب اللمان ہو تالیکن جن لوگوں کو نعمین سر کش بنادیتی ہیں۔ دولت ان کی بصارت چھین لیتی ہے وہ غفلت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور لا پرواہی میں حدسے گزر جاتے ہیں یماں تک کہ گردش لیل و نمار کا ہا تھ ان کے دروازے پر آدستک دیتا ہے تب وہ خواب غفلت سے بیدار لیل و نمار کا ہا تھ ان کے دروازے پر آدستک دیتا ہے تب وہ خواب غفلت سے بیدار

ہوتے ہیں۔ جب تباہی سامنے پہنچ جاتی ہے تو تب ال کے دلوں سے سر کشی کے پردے مٹتے ہیں۔

قطروس کے ساتھ بھی جبی ہوا۔ جو جوں اس کی دولت بڑھی گئی اسکی سرکشی میں بھی اضافہ ہو تا گیا۔ اس کے منہ سے شکر کا ایک لفظ ادانہ ہو سکا۔ نخوت و تکبر میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ یہ دولت اللہ کی دین ہے۔

ایک دن اس کا بھائی یہودہ پھٹے پرانے کیڑوں میں مابوس اس کے محل کے قریب سے گزرا۔ قطروس نے اسے دکھ لیا۔ اسے بلا لیا۔ لعت ملامت کی اور بہت برے طریقے سے پیش آیا۔ وہ حقارت کے لیجے میں کمنے لگا۔ تیرا مال و دولت کمال گئے۔ وہ سونا چاندی کیا ہوا؟ ؟ ذراد مکھ تجھ میں اور مجھ میں کتنا فرق ہے توبد حال ہے اور چیتھڑوں میں مابوس۔ تیر اکوئی دوست نہیں کوئی بھائی نہیں۔ مگر میں عیش کر رہا ہوں۔ میرے پاس مال و دولت کی فراوائی ہے۔ پچول سے گھر پر رونق ہے۔ ہزارول خادم میرے پاس مال و دولت کی فراوائی ہے۔ پچول سے گھر پر رونق ہے۔ ہزارول خادم میرے آگے بیچھے پھرتے ہیں۔ لوگ میری راہ میں بلکیس پچھاتے ہیں۔ آئے میرے میں ناغ میں ذرا چل کر دیکھیے۔ انگورول کے گچھے لئک رہے ہیں۔ ورخت بہار دکھارہ بین پائی روال دوال ہے۔ گھے سائے ہر طرف پھلے ہیں۔ پھولوں سے شنیال لدی سر بین پائی روال دوال ہے۔ گھل میک کر تیار ہو چکے ہیں۔ ذراد بھے میری عقل مندی کہ جھکائے گھڑی ہیں۔ پھل لیک کر تیار ہو چکے ہیں۔ ذراد بھے میری عقل مندی کہ میں نے ایم ہی پچھ کم نہیں۔ میں چن چن کر تھک جاتا ہوں۔ یہ نعمیں دائی ہیں یہ بھی ختم میں ہوں گی اور مال و دولت کا یہ ذریں لباس بھی یوسیدہ نہیں ہوگا۔

رہی قیامت جس کے برپاہونے کا تجھے ہروقت دھڑ کالگار ہتا ہے اور حشر جس
کے وقوع اور وجود کا تو قائل ہے تو مجھے یہ سب وہم لگتا ہے۔ یہ ایک فرسودہ خیال ہے۔
اگر تو ذرا بھی غور و فکر اور سوچ و پچار سے کام لے تو یہ سب تجھے ایک افسانہ لگے اور تو بھی
میری طرح اس کا انکار کر دے۔ اگر یہ سب پچھ حقیقت ہو تو بھی میں اللہ کے حضور
انعام پاؤل گا۔ اس باغ سے بہتر باغ مجھے مل جائے گا اور ان پھلوں سے زیادہ پھل مجھے
میسر آئیں گے۔ ذراد کھے کہ اس نے اس دنیا میں بھی مجھے اپنی نعمتوں کے لیے چن لیا
ہے اور آخرت میں بھی یہ نعمتیں مجھے بہر حال عطا ہو تگی۔ یہودہ نے جواب دیا: تو کفر

بک رہا ہے کیونکہ توبعث کا انکار کر رہا ہے اور اخروی زندگی کی حقیقت کو جھٹارہا ہے۔
خبر دار! منہ سنبھال کے بات کر اللہ کی پکڑ میں آجائے گا۔ کیا اللہ ہی نے انسان کو مٹی
سے پیدا نہیں کیا۔ پھر اسے رخم مادر میں نطفہ بنایا۔ پھر نطفے کو گاڑھے خون میں تبدیل
کیا۔ پھر اس سے گوشت کالو تھڑا تیار کیا۔ پھر یہ لو تھڑا ہڈیوں میں بدل گیا اور ہڈیوں کو
گوشت پہنادیا اور ڈھانچے میں روح پھونک دی۔ بیہ ہے انسان کی حقیقت۔ اس راز میں
کس قدر قدرت کی آفرینیاں اور نیر نگیاں بول رہی ہیں۔ کیا جس مالک نے ایک ذرہ
خاک کو اس قدر رعنائی اور حس خش دیاوہ دوبارہ اسے پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے تخلیق
کردہ جسم کو بھیر کر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ نہیں تیری یہ سوچ جمالت پر ہنی ہے۔
دوسری زندگی قادر مطلق کیلئے پچھ مشکل نہیں۔ لیکن تیرے دل پر پر دے پڑے ہیں
اور تیرے کانوں میں ہو جھ ہے۔ تیری عقل پر دولت پر سی کے حجاب ہیں جو تجھے کھی
حقیقیں بھی نظر نہیں آئیں اور تواللہ کی قدر توں کا انکار کر تا ہے۔

پھر تو مجھے فقر کا طعنہ دیتا ہے۔ اپنیال کی کشرت پر اترا تا ہے۔ لیکن یادر کھ میں اس فقر میں بھی تجھے نیادہ غنی ہوں۔ دولت جلب ذر' کشرت مال وزر کانام نہیں جو ہمیشہ دل پر حاوی رہتے ہیں بلعہ دولت زروجواہر سے استغناء سے عبارت ہے۔ یہ فیمتی جواہر ات جن پر تو فخر کر رہا ہے' مال ودولت جنہیں تو گن گن کر رکھتا ہے میر سے فیمتی جواہر اس جن پر تو فخر کر رہا ہے' مال ودولت اک سر اب ہے۔ یہ خو بصورت اور خوش نزدیک جیکتے مخسیرے سے زیادہ نہیں۔ دولت اک سر اب ہے۔ یہ خوبصورت اور خوش کن باغات محض ایند ھن ہیں کل یہ خشک ہو جائیں گے تو انہیں ہوائیں اڑائے پھریں گی۔ حشم وخدم کی جماعت جو تیرے آگے پیچھے دوڑ رہی ہے اور تیرے ایک اشارے کی منظر نظر آتی ہے یہ صرف پر ائی میں تیرے معاون ہیں۔ مجھے فئے اور نافر مانی میں مبتلار کھنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی بھر وسے کے قابل نہیں۔ یہ سب خوشامدی اور تیری والے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی بھر وسے کے قابل نہیں۔ یہ سب خوشامدی اور تیری دولت کے طالب ہیں۔ اس مجھے تو اتناہی کافی ہے کہ میر امالک میر انصیر اور کفیل ہے۔ دولت کے طالب ہیں۔ اس مجھے تو اتناہی کافی ہے کہ میر امالک میر انصیر اور کفیل ہے۔

میرا تو یہ یقین ہے کہ دووقت کی روٹی اور صحت سب سے بڑی متاع ہے۔ اللّٰہ کا شکر ہے کہ میں ہر فکر سے آزاد ہوں۔ کسی چیز کادل میں کھٹکا نہیں۔ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا تا کوئی مجھ پر حکمر ال نہیں بس بید دولت گیا کم ہے۔ فاقہ کے دن اللّٰہ کویاد کر تا ہوں اور جس دن پیٹ بھر کرروٹی مل جاتی ہے اس کا شکر کر تا ہوں اور حمہ و ٹنا کرنے لگتا ہوں۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگ۔ میرے بھائی جو دولت اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور جو مال خدا کی نافر مانی کا سب بن جائے اس سے تو یہ فقر بہتر ہے۔ بیہ بھی ممکن ہے کہ اللہ مجھے صبر کا اجر دے اور میں نے اس کی راہ میں جو پو نجی لٹائی ہے وہ اسے پہند آجائے اور تیرے ان باغول سے مجھے نواز دے۔ جن نعمتوں پر تونازاں ہے وہ مالک جائے تو مجھے ان سے کہیں بہتر نعمتوں سے سر فراز فرمادے۔

تیرے بہ باغ آند ھیوں اور طوفانوں سے محفوظ نہیں۔ کسی وقت بھی ان پر عجلی گر سکتی ہے۔ یہ کسی بھی وقت ناگہانی آفت کا شکار ہو سکتا ہیں۔ یہ سر سبز وشاداب پیتے خشک ہو سکتے ہیں۔ انگور کھائے ہوئے بھوسے کی مانندز مین پر گر سکتے ہیں۔ یہ پانی جو نہر وال دوال ہے اور زمین کو نئی زندگی بخش رہاہے جس سے روشوں پر پھول اور باغوں میں شادائی ہے زمین کی گرا کیوں میں گم ہو سکتا ہے۔ پھر تو ہزار کو شش سے تلاش کرے تو بھی وہ نہیں مل سکے گا۔ بس دنیا کی یہ زیب وزینت اتن می حیثیت رکھتی ہے۔ اس پر اترانا کیا اس پر نازو فخر کیا ؟

یمودہ نے بات ختم کر دی۔اس کا بھائی باغوں میں خراماں خراماں چلنے لگا۔اور اپنی دولت و ٹروت پر خوش ہونے لگا۔اور غفلت میں وقت گزر تا گیا'ایک فیتی متاع ضائع ہوتی رہی لیکن وہ مگن رہا۔

ایک دن صبح سویرے قطروس باغ کی سیر کو نکلا۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عجیب منظر ہے۔ جہاں کل باغ اپنے حسن کی خیرات لٹارہے تھے آج وہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ تمام بہاریں رخصت ہو چکی تھیں۔ در ختوں کے پتے جھڑ گئے تھے۔ سنیاں ٹوٹ کر زمین پر بھر کی پڑی تھیں۔روشیں ویران ہو چکی تھیں خشک گھاس اور ایندھن مکروہ منظر پیش کر رہاتھا۔

قطروس نے جب بیہ منظر دیکھا تو حلق خشک ہو گیا زبان گنگ ہو گئی۔ جسم کا خون منجمد ہو گیا۔ اب سمجھا کہ دنیوی دولت کی کیا حیثیت ہے۔ سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ سر عاجزی سے جھک گیا۔ عقل ٹھکانے لگ گئی اور کف افسوس ملنے نگا اور کہنے لگا۔

یلکتنبی کُمُ اُسُرِكُ ہِرَبِی اَحَداً (اے کاش میں اینے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھسر اتا)

## باغوالے

پو پھٹی اور نسیم صبح فرحت وانبساط کے پھول بھیر نے گی۔ ایک یوڑھا تھے قد موں اور ٹوٹے سانسوں کے ساتھ ایک باغ میں آنکلا۔ بڑھا پے نے اس کے باتھ میں لا بھی تھادی تھی۔ کمر کمان کی مانند دوہری ہو چکی تھی۔وہ اپنی عمر کالمحہ لمحہ گن رہا تھا۔ باغ کی سیر اس کا معمول بن چکا تھا۔ یہ باغ ضروان میں بڑی شہر ترکھتا تھا۔ یوڑھا روزانہ صبح اس کے دروازے یراپنی لا تھی سے دستک دیتا تھا۔

یہ باغ کیا تھائس جنت کا ایک طرا جیسے زمین پر آگیاہوبلند و بالا درخت۔
پھلوں سے لدی سٹنیاں' روال دوال پانی کی ندیاں۔ قتم قتم کے پھولوں کی کیاریاں
زمین پر لہلہا تا سبزہ پر ندول کی نغمہ سر انگ لالہ وگل کی معطر ممک گویاہوڑھے کو مرئے
سے قبل ہی جنت کی تصویر پیش کردی گئی تھی۔باغ میں سب پھل 'سب رنگ موجود
سے قبل ہی جنت کی تصویر پیش کردی گئی تھی۔باغ میں سب پھل 'سب رنگ موجود
سے بیاغ صرف ہوڑھے کیلئے ہی فرحت و مسرت کا سبب نہیں بلحہ عام لوگوں کے
لیے بھی جائے امن و مسرت تھا۔ لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھے بات چیت کرتے اور
ایک دوسرے کو قصہ ساتے۔

پوڑھے کا گھر باغ کے ایک کونے میں تھا۔ وہ سبز پودوں اور خوبھورت در ختوں کے در میان چاتااور پھولوں کی ممک سے مشام جاں کو معطر کرتا۔ جب پھلوں سے لدی شمنیوں کو جھکا دیکھتا تو اس کا چرہ خوشی و مسرت سے تمتما اٹھتا۔ بلبلوں اور قمریوں کی طرب انگیز آواز اس کے کانوں کو بہت بھلی محسوس ہوتی۔ سیر کرنے کے بعد پوڑھا جائے نماز کو چل ویتااور عبادت کر کے اہلہ کی ان نعمتوں کا شکر بجالا تا۔ وہ ہمیشہ بعد دعا کرتا کہ اللی تیر اشکر ہے کہ تونے مجھے دولت کی فراوانی کے زعم باطل میں گرفتار شہیں کیا۔ اور تونے مجھے دنیا کے فتوں اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھا۔

بوڑھاروزانہ سیر کے بعد اللہ کا شکر اداکر تابیاس کاروز مرہ کا معمول تھا۔ لیل و نمار کا بیہ سلسلہ جاری رہتا اور آخر کھل چننے کا وقت بھی آجاتا۔ بوڑھا مالیوں اور مزووروں کو بلاتا اور فصل کی کٹائی اور پھلوں کی چنائی شروع ہو جاتی۔ اسی دوران غریب اور فقیر لوگوں کے مٹھٹھ کے مٹھٹھ لگ جاتے اور بوڑھا ہر ایک کی جھولی بھر تاجاتا

اور کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا تا۔ کئے ہوئے جو خوشے ﷺ جاتے یا جو بالیاں ہاتھوں سے گر جاتیں وہ بھی فقیروں اور مسکینوں کے لیے چھوڑ دی جاتیں۔ ہر سال یہ بزرگ اسی طرح دولت لٹا تااور غریبوں کی خبر گیری کر تا۔

یہ دادود ہش دیکھ کر ہوڑھ کے پکول سے نہ رہا گیا۔ بھلاوہ اپنامال بے دریغ لٹنا کیسے دیکھ سکتے تھے۔ باغ کے پھلول کو بے دام کیسے دوہروں کودے سکتے تھے۔ انہوں نے سوچاباغ کی آمدنی میں ہمارا حصہ ہی کیا ہے۔ فقیروں کے برابریاان سے بھی پکھ کم۔ کیوں نہ ہم اپنی دولت کو سنبھالیں۔ والد کو مشورہ دیں کہ سخاوت کا یہ سلسلہ بند کر دے۔

وہ ایک شام اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔باتوں باتوں میں ایک نے کہ الباجان آپ کی اس سخاوت سے ہماری حق تلفی ہور ہی ہے۔ اور ہمیں ہمار احصہ نہیں مل رہا ہے۔

ُ دوسرے نے اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا: اباجان غریب پروری کا یہ سلسلہ یو نمی چلتار ہا تو ہمارے پاس ایک کوڑی بھی نہیں چھپائے گی اور ساری دولت فقیر اور غریب نے جائیں گے۔ آپ تو زندگی گزار چکے ہیں ہمیں مجبورا در درکی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔

تیسر ابھی کچھ کہنا چاہتا تھالیکن ہوڑھے نے اس کو خاموش کر دیا اور فرمایا:
تہماری سوچ صحیح نہیں۔ تم وہم کا شکار ہو۔ یہ مال جس پر تم ملکیت جتارہ ہو اور جے
اپنامال کہ درہے ہو تہمارایا میر انہیں یہ سب مال ودولت یہ باغ یہ مویثی اللہ کی ملکیت
ہے۔ ہاں اس نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں اس کا تصرف دے دیا ہے۔ ہم صرف
اس کے امین ہیں مالک نہیں ہیں۔ سب مال و متاع کا مالک تو وہ خود ہے۔ یہ اسی ذات کا
علم ہے کہ میں اس کے مال میں اس کے حکم کے مطابق نصرف کروں اور اس سے اس
کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں۔ فقراء و مساکین کا اس مال میں حق مقر رہے مسافروں اور
علی و ستوں کا بھی اس میں جصہ ہے۔ پر ندوں اور چوپایؤں کی خوراک بھی اس میں
موجود ہے۔ ان حصہ داروں سے جو پچھ پی جاتا ہے صرف وہ ہماراحق ہے۔ میں سخاوت
کر کے ان پر احسان نہیں کر تا میں تو اللہ کا حکم مجالاتا ہوں۔ اس سے مال پاک ہو جاتا

چل رہا ہوں۔ او ھیڑ عمر میں بھی یہ طریقہ رہا اب بڑھا پنے میں اور عمر کی ان آخر ئ گھڑیوں میں میںاس راہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔

چند دن اور انتظار کرو۔ تم دیکھ رہے ہو میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔
جسم لاغر ہو گیا ہے۔ کمر جھک گئی ہے اور پیماریوں نے چاروں طرف سے مجھے گھیر رکھا
ہے۔ میں زیادہ دن تم میں زندہ نہیں رہوں گا۔ میں بہت جلد اپنے مالک سے جاملوں گا۔
پھر تم جانو اور تمہار اکام۔ بیر ساری دولت نسب مال و متاع نمال مویثی گھیت نباغ سب
تمہاری وراثت ہو نگے۔ تم اپنی مرضی کرنا۔ لیکن بیربات یادر کھو۔ اگر اللہ کی راہ میں
خرج کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مال میں برکت فرمادے گا۔ اگر سخل سے کام لیا تو
ساری نعمیں وہ تم سے داپس لے لے گا۔وہ قادر مطلق ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔

چندون بعد یو ڈھاپیمار ہو گیااور اس کے جسم کی رہی سمی توانا ئیاں بھی دم توڑ گئیں۔اور ایک دن وہ غریب پرور ہالدار شخص اس دنیا ہے رخصت ہو گیااور ساری دنیا اور اس کے بھیزے دوسر ول کوسونے گیا۔

باغ پک کر تیار ہو گیا۔ پھل چننے کاوفت آپنچا۔ حسب معمول فقیر اپنے جھے کا پھل لینے کی تیاریاں کرنے لگے۔

رات کے وقت تینوں بھائی ایک جگہ جمع ہوئے اور فصل کی کٹائی اور پھلوں کی چنائی کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ ایک نے کہاباغ کے پھلوں میں سائل اور فقیر کاکوئی حق نہیں۔ اب بید درخت راہ گیروں اور مسافروں کو سابیہ مہیا نہیں کریں گے۔ کوئی غریب اس طرف کارخ بھی نہیں کرے گا۔ سارا پھل ہم تین بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ ہم اپنی مرضی اور صولبدید ہے اسے خرچ کریں گے اور سنبھال کرر کھیں گے۔ اس سے ہماری دولت بڑھ جائے گی اور ہم ہڑی عزت وشان کے مالک بن جائیں گے۔ گے۔ اس سے ہماری دولت بڑھ جائے گی اور ہم ہڑی عزت وشان کے مالک بن جائیں گے۔ کیا۔ اس کی سوچ اور طبیعت باپ سے ماتی تھی اور وہ دو ہروں کے بینے خیر کا جذبہ رکھتا تھا۔ نہیں۔ تم جسے خیر گمان کرر ہے ہواس کی تہوں میں شر لپٹا ہوا کے خیر کا جذبہ رکھتا تھا۔ نہیں۔ تم جسے خیر گمان کرر ہے ہواس کی تہوں میں شر لپٹا ہوا ہے۔ جس اقد ام سے تمہیں نفع کی امید ہے اس سے مجھے نقصان کی ہو آر ہی ہے۔ یہ باغ ہے۔ جس اقد ام سے تمہیں نفع کی امید ہے اس سے مجھے نقصان کی ہو آر ہی ہے۔ یہ باغ ہوں اور فقیروں کو حق نہ دیا تو تم ان کی بد د عاؤں اور جر دول سے مطمئن نہیں رہو گے۔ اگر تم نے انہیں محروم کیا تو وہ تمہارے خیر خواہ آہوں سے مطمئن نہیں رہو گے۔ اگر تم نے انہیں محروم کیا تو وہ تمہارے خیر خواہ آہوں سے مطمئن نہیں رہو گے۔ اگر تم نے انہیں محروم کیا تو وہ تمہارے خیر خواہ

نہیں رہیں گے۔ حق داروں کو ان کا حق دو اور اپنے دالد گرامی کے طریقے کو مت چھوڑو۔ فقیروں کو ان کا حق دیکر جو چ جائے گاوہ بھی پچھ کم نہیں ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گاوراس کواپنے فضل سے بڑھادے گا۔

وہ یہ باتیں س کر آپ سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے۔ ایس بے تکی باتیں مت
کرو۔ بند کروا پی یہ تقریر۔ ہم تمہاری یہ تفییحیں نہیں سناچاہتے وہ پھر یو لا۔ ٹھیک ہے
تہمیں میر ایہ مشورہ قبول نہیں نہ سہی۔ تم میری بات نہیں ماننے تونہ مانولیکن جاؤنماز
پڑھواور اللہ کویاد کرو۔ کیونکہ نماز پر ائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ ہوسکتا ہے اللہ
تمہارے دل سے غفلت کے پردے ہٹادے اور تمہارے دلول میں الن خانمال خرابوں
کادرد جاگ اٹھے۔ لیکن انہول نے ایک نہ سی اور خاموش رہے۔

ساری رات مشورے ہوتے رہے حتی کہ رات کی تاریکیاں صبح کے اجالوں میں تبدیلی ہو گئیں۔اس سے پہلے کہ دن کی روشنی پوری طرح پھیل جاتی اور فقیر لوگ نیند سے بیدار ہوتے پھل چنتے اور اپنے اپنے جھے کا پھل باہم تقسیم کرنے کا ارادہ کرتے (اَفْسَمُوْا لَیَصْرِ مُنَّهَا مُصُبِحِیْنَ وَلَا یَسْتَشُنُونَ) انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور توڑ لیں اس کا پھل صبح سویر نے اور انہوں نے انشاء اللہ بھی نہ کما (القلم : ۱۵٬۱۷)

اللہ تعالیٰ جو نیتوں کا جانے والا اور دلی خیالات سے واقف ہے اس نے انہیں ملت ہی نہ وی کہ وہ مسکینوں کو محروم کریں اور سائل اور محروم کے حق کو غصب ملت ہی نہ وی کہ وہ مسکینوں کو محروم کریں ۔ پھلوں کو کریں ۔ باغ پر ایک مصیبت نازل کر دی جس نے بودوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ پھلوں کو گرادیا اور ٹہنیوں اور پتوں کو خشک کر دیا۔

جب روشی اچھی طرح پھیل گئی اور سورج طلوع ہو گیا تو ایک عجیب منظر تھا۔ باغ کی دیوار پر کھڑے وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کیا ہمار آباغ ہی ہے۔
کل جب ہم اسے چھوڑ کر گھر گئے تو یہاں گھنے در خت تھے' پانی کی ندیاں روال تھیں پھول مہک رہے تھے 'خوشے لٹک رہے تھے ہر طرف بہار ہی بہار تھی لیکن صرف ایک رات کے اندریہ تبدیلی ۔ آخریہ سب کچھ کیے ہو گیا۔ شایدیہ ہمار آباغ ہی نہیں۔ ہم کسی اور کے باغ میں آ نکلے ہیں۔

مجھلے بھائی نے کہا: نہیں۔ یہ وہی باغ ہے۔اس سے پہلے کہ تم فقیروں کو محروم کرتے اللہ تعالی نے تمہیں محروم کر دیا۔ تم نے براسوچا یہ سب اس بری نیت کا نتیجہ ہے اب اپنی حرمال نصیبی پر ماتم کرو۔

آلِمُ اقُلُ لَكُمُ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا: سُبُحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ فَالُوا يَاوَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا طَالِمِيْنَ فَالُوا يَاوَيُلَنَا انَّا كُنَّا طَاغِيْنَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبُدِلَنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا الْي رَبِّنَا رَا يُبُدِلَنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا الْي رَبِنَا رَا عُمُونَ

کیا میں تہمیں کہتانہ تھا کہ تم (اس کی) شہیع کیوں نہیں کرتے۔

کفنے لگے پاک ہے ہمارا رب بیٹک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ایک
دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے

لگے۔ کمنے لگے تف ہے ہم پر۔ ہم ہی سر کش تھے۔امیر ہے ہمارا
دب ہمیں (اس کا) بدلہ دے گا جو بہتر ہو گا اس سے ہم (اب)
اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ (القلم : ۲۲۲۸)
لیکن فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب صرف افسوس کیا جاسکتا تھا۔ انہیں اپنے کے کی
سز املنی جاہے تھی۔

كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْمَاحِرَةِ اَكْبَرُ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُوُنَ "(وكيم ليا)اليها مو تاہے عذاب۔ اور آخرت كاعذاب تؤبہت بوا ہے۔ كاش! بيرلوگ (اس حقيقت) كوجانة "(القلم: ٣٣)

## «حضرت ابوب عليه السلام»

انسان کی تخلیق۔ ان کی عبادت 'معصیت اور ان کی اطاعت کے متعلق فرشتوں میں گفتگو چل نکلی۔ ایک فرشتے نے کہا : آج روئے زمین پر ایوب علیہ السلام سے بہتر کوئی انسان نہیں۔ وہ بوے ایما ندار اور بوے زاہد عابد ہیں۔ اللہ نے انہیں رزق بھی بہت زیادہ دیا ہے اور ان کی عمر بھی زیادہ ہوگی۔ وہ بوے تخی ہیں۔ ان کے مال میں سائل اور محروم کا مقررہ حق ہے۔ زندگی کے شب و روز عبادت اور شکر میں بسر ہو رہ ہیں۔ ان کی عبادت امیر اور مالد ار لوگوں کے لیے بہتر مین اسوہ اور دلیل ہے۔ سب لوگ ان کی بات مانتے ہیں اور ان کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں۔

ابلیس نے ان کی یہ گفتگوس کی۔ وہ ان سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اسے یہ بات

بوی ناگوار گزری کہ کوئی انسان زمین میں اس قدر مخلص اور بندگی کے راشتے پر کار بند

ہو۔ جس طرح کہ ایوب مخلص اور عبادت گزار ہے حالا نکہ اس نے زمین میں فتنہ و

فساد کی قتم اٹھار کھی ہے۔ سر کشی اور نافر مانی پھیلانے کا عزم کر رکھا ہے۔ آج تک وہ

برابر کو شش کر تا آرہا ہے کہ نیک اور پر ہیزگار لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی

کرے۔وہ مر دود جھٹ سے ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچاتا کہ انہیں گر اہ کرے اور

بھڑے دے۔ شیطان نے غور کیا کہ دولت کی ریل پیل ہے۔ سونے چاندی کے سکوں

بھڑے دے۔ شیطان نے غور کیا کہ دولت کی ریل پیل ہے۔ سونے چاندی کے سکوں

سے وہ کھیل رہاہے ہر طرف دولت و ٹروت پھیلی ہے۔ لیکن دولت کی فراوانی نے بھی راہ اس بندہ خدا کے پاؤل میں لغزش پیدائنیں کی۔ د نیوی مال و جاہ کی چکا چو ند ہے بھی راہ متنقیم سے سر مومنحرف نہیں ہوا۔ بلحہ اس فتنے اور آزمائش کے باوجود بھی شب و روز و کر اللی میں محو ہے۔ اپنول سے حسن سلوک کر تا ہے غلا موں اور خدمت گزاروں کی خدمت پر کمر بستہ ہے۔ کوئی بھو کا دستک دیتا ہے تو کھانا پاتا ہے۔ نزگا آتا ہے تو کپڑے خدمت پر کمر بستہ ہے۔ کوئی بھو کا دستک دیتا ہے تو کھانا پاتا ہے۔ نزگا آتا ہے تو کپڑے لے جاتا ہے۔ حاجت مندول کی حاجت روائی اور امیرول کی رہائی کے لیے کوشاں ہے۔ اس سب سے بڑھ کروہ فالموں کو ظلم سے روکتا ہے 'جاہلوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتا ہے دنیا میں علم و آگی کی روشنی پھیلانے کے لیے کوشاں ہے۔

شیطان نے کوشش کی کہ ایوب کے دل کے قریب ہو اور وسوسہ اندازی
کرے۔اسے زیر کرنے کا بہترین طریقہ بھی ہے کہ دنیااوراس کی زیب و زینت سے
اس کے دل کو میلا کیا جائے۔لیکن اسے فوراً احساس ہو گیا کہ یہ کان توبری بات سننے
کے لیے تیار نہیں۔اس کے پہلومیں موجود دل اتاپا کیزہ ہے کہ ہواوہوس کا غباراس کی
صفوت کو میلا نہیں کر سکتا۔وہ تو ایک مخلص بندہ ہے اور اللہ کے مخلصین پر تو اس کا
فریب چل بھی نہیں سکتا۔شیطان یہ صورت حال دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اور اس
کے جسم میں غم کی جبلی می کوندگئی۔

شیطان بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا۔ اور اس طرح کھڑا ہوا جس طرح را کندہ درگاہ بنے سے پہلے کھڑا ہو تا تھااور عرض کی۔ اے میرے رب! تیر ابندہ ایوب جو تیری عبادت میں مشغول ہے۔ تنبیج و تعلیل میں ہمہ تن مصروف ہے جس کے دل میں تیری یاد کا چراغ روشن ہے اور جس کی زبان پر تیری حمد و ثناء کا گیت ہے وہ میہ سب کچھ بے لوث نہیں کر رہا۔ بلحہ یہ عبادت 'یہ ریاضت یہ ذکرو تشیح یہ ہاوہ و سب اس لیے ہیں کہ تونے اسے مال ودولت سے نوازا ہے۔ تونے ذروجو اہر ات پر اسے تصرف خشا ہے۔ اس اور اولاد جیسی نعمت عطاکی ہے۔ اس کے پاس سب پچھ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ دولت یہ شروت باقی رہے۔ اللی ! یہ ہزاروں کی تعداد میں بحریاں اور اون نوٹ سینکڑوں کہ سے اور گائیں۔ گھر میں چھرتے خادم اور غلام اور اولاد کی خوشیاں یہ و سبیے و بیش عربی شاداب کھیت اور ذروجو اہر ات کے سکے سب چیز میں یہ سب نعمتیں اس قابل میں کہ تیرے شکر میں اس کی معاونت کر میں اور اسے تیری عبادت پر ابھار میں۔ تاکہ نمیں کہ تیرے شکر میں اس کی معاونت کر میں اور اسے تیری عبادت پر ابھار میں۔ تاکہ نمیں کہ تیرے شکر میں اس کی معاونت کر میں اور اسے تیری عبادت پر ابھار میں۔ تاکہ نمیں کہ تیرے شکر میں اس کی معاونت کر میں اور اسے تیری عبادت پر ابھار میں۔ تاکہ نمیں کہ تیرے شکر میں اس کی معاونت کر میں اور اسے تیری عبادت پر ابھار میں۔ تاکہ نمیں کہ تیرے شکر میں اس کی معاونت کر میں اور اسے تیری عبادت پر ابھار میں۔ تاکہ نمیں کہ تیرے شکار میں اس کی معاونت کر میں اور اسے تیری عبادت پر ابھار میں۔ تاکہ دیا کہ تیرے شکر میں اس کی معاونت کر میں اور اسے تیری عبادت پر ابھار میں۔ تاکہ دیرے شکر میں اس کی معاونت کر میں اور اسے تیری عبادت پر ابھار میں۔ تاکہ دیرے شکر میں اس کی معاونت کر میں اور اسے تیری عبادت پر ابھار میں۔

یہ نعمتیں کمیں فناہ جو جائیں اور سلب نہ کرلی جائیں۔ اس کی عبادت کا اصل سبب دنیاوی
ر غبت اور دولت کے چھن جانے کا خوف ہے۔ ذرایہ نعمتیں چھین کر تو دیکھ۔ ثروت و
دولت سے اس کا دامن خالی تو کر دیکھ اس کی زبان تیری شبیج و تہلیل سے کس طرح
گنگ ہوتی ہے۔ کس طرح اس کا دل تیری اطاعت سے اعراض کر تا ہے۔ اللہ کر یم
نے فرمایا۔ اے مر دود تیری سوچ غلط ہے۔ ایسا ہر گزشیں ایوب میر اسچابندہ اور مخلص
مؤمن ہے۔ وہ میری عبادت صرف اس لیے کرتا ہے کہ میں عبادت کے لائق ہوں۔
وہ میر اذکر فقط اس لیے کرتا ہے کہ میں حمد و ثنا کا استحقاق رکھتا ہوں۔ اس کی شوق
عبادت اور جذبہ ذکر دنیوی مصلحت اور ذاتی منفعت سے پاک اور مبر اہے۔

مرچونکہ ابوب یقین کا مینارہ نور اور صبر و توکُل میں اعلیٰ مثال ہے اس لئے میں نے اس کامال ودولت تیرے لیے مباح کر دیاہے۔اپنے ساتھی سنگی اور معاون وہدو گار اعظمے کر فی اور کر لے جو تیرے جی میں آئے پھر دیکھ انجام کارکیا ہوتاہے۔

ابلیس انہی قد موں پر واپس بلٹا۔ اپنے دوسرے احباب وا قارب شیطانوں کو اکٹھا کیااور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب کے مال کو ضائع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ جاؤاور اس کاسب مال ومتاع ضائع کر دو۔ میں چاہتا ہوں میر اہر شاگر داس کام کی کو شش کرے اور ابوب کے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ضائع کرے تاکہ اس بندہ خدا کے دونوں ہاتھ خالی ہو جائیں اور ہم اس طریقے ہے اس کے ایمان کوسلب کر دیں۔ سب شیطان اس کام میں جث گئے۔ابوب کی دولت ضائع ہوناشر وع ہو گئی حتیٰ کہ مال مویثی گھوڑے گدھے اونٹ بحریوں کے ربوڑ، غلام سب کچھ ناطق و صامت خشك وترسب يجه ضائع بو گيااورايوب عليه السلام كادامن صاف بو گيا-ابليس ایک بوڑھے، دانااور تجربہ کار شخص کاروپ دھار کرایوب علیہ السلام کے پاس آیااور کما تیری دولت جل کرراکھ ہوگئے۔ تیری تھیتی ویران ہوئی۔ تیرے مولیثی ہلاک ہوئے۔ تیر اسب مال و متاع اکارت گیا۔ لیکن تو مجھی عبادت میں مشغول اور حمد و ثنامیں ر طب اللمان ہے۔ لوگ تو کہ رہیج کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابوب کو اپنی دولت پر براناز تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی اصل وجہ رہے کہ ابوب نے منصوبہ بندی نہیں کی اور سب مال زكوة وصد قات ميں ضائع كر ديا كھ لوگوں كا خيال ہے كه اگر الله شر سے يجا سكتا اور بھلائي عطا كر سكتا توابوب اس سلوك كا زيادہ مستحق تھاكہ اس كا مال ضائع نہ

ہو تا۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایوب کے ساتھ بیہ سلوک اس لیے کیا ہے کہ اس کے دستمن خوش ہوں اور دوست رنجیدہ خاطر۔

ابلیس سوچ رہا تھا کہ یہ خبر فاجع اور اطلاع ناگھانی ایوب کے پاؤل میں لغزش پیدا کر دے گی اور وہ اتنی ہوی مصیبت پر صبر نہیں کر سکے گالیکن ایوب کا یقین کا مل تھا۔
ان کا ایمان بڑا پختہ تھا۔ ان کا ول تقویٰ سے لبریز اور ان کی رائے متحکم اور اٹل تھی۔
انہوں نے جواب دیا: مال و دولت اللہ کی دین تھی۔ اس نے اپنا مال واپس لے لیا۔ یہ میرے پاس امانت تھی وہ امانت اس کر یم نے واپس لے لی۔ اتنا کرم کیا کم ہے کہ میں اس کی عطا کر دہ نعمتوں سے ، اس کی امانت سے ایک طویل عرصے تک لطف اندوز ہو تارہا۔
المحمد للہ کہ اس نے یہ نعمتیں ایک عرصہ تک ہمیں عطا کے رکھیں اور آج بھی اس کی حمد و شامیان کروں گا کہ عطا کر نے والے نے اپنی عطا کیں واپس لے لیں۔ وہ راضی ہویاناراض میں تواس کا بندہ ہوں۔ اس کی تعریف کیا کروں گا۔وہ نفع دے یا نقصان سے دوچار کرے میں تواس کا بانک ہے۔وہ جے چاہتا ہے واپس لے وہ اس جمان کا مالک ہے۔وہ جے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے اور جے چاہتا ہے ذکیل ور سوا کر دیتا ہے۔ ایوب علیہ البلام یہ کہہ کر سجدے میں گر گئے اور ابلیس ناکام کھڑ او پھتارہا۔

لیتا ہے۔ جے چاہتا ہے عزت سے سر فراز کر دیتا ہے اور جے چاہتا ہے ذکیل ور سوا کر دیتا ہے۔ ایوب علیہ البلام یہ کہہ کر سجدے میں گر گئے اور ابلیس ناکام کھڑ او پھتارہا۔

اہلیس پھربارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا۔ وہ دجل و فریب کا کوئی نیا جال پھھانا چاہتا تھا۔ مولا! ایوب تیری عطاؤل کا شکر کر تارہاہے اور اتنی پڑی مصیبت پر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑالیکن سے بھی ذاتی مصلحت کی بناء پر ہو رہاہے۔ اسے اولاد جیسی نعمت میسر ہے۔ وہ اس خوف سے سجدہ ریز اور حمد خوال ہے کہ کمیں زندگی کا بیہ واحد سہارانہ چھن جائے۔ کہیں ہمت نہ ٹوٹ جائے۔ تو مجھے اس کے پچ پر مسلط کر پھر دیکھ کہ کس طرح وہ اس صبر و شکر کے مقابلے میں کفر وازکار کا مظاہرہ کر تاہے۔ ایوب مال ودولت کی کی کو کیسے محسوس کرے۔ اولاد جو اس کمی کو پور اکر رہی ہے۔ پچ کی ہلاکت اس کے شوق عبادت اور ذوق ریاضت کو کند کر دے گی کیونکہ اولاد سب سے بڑی آزمائش ہے۔ شوق عبادت اور ذوق ریاضت کو کند کر دے گی کیونکہ اولاد سب سے بڑی آزمائش ہے۔

الله كريم نے فرمایا: جامیں نے ابوب كے بيج پر بھی تھے مسلط كر دیا۔ليكن اتنايادر كھ كہ ابوب كے ايمان میں كوئی كمی نہیں آئے گیاس كے عزم وہمت كے مقابلے میں اس مصیبت كی بھی كوئی حیثیت نہیں۔ ابلیس واپس آیا: اپنے چیلوں کوبلالیااور بتایا کہ ایوب کے بیٹے کی ہلاکت کااذن مل گیا ہے جاؤاورا سے ہلاک کر دو۔ شیاطین گئے حضرت کابیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ ایک محل میں خوشی خوشی بیٹھا باتیں کر رہاتھا۔ شیطانوں نے محل کی بنیادوں کو اکھاڑ دیا۔ اور محل دھڑام سے زمین پر آگرا۔ سب لوگ دب کر مرگئے۔ اکاد کالوگ زخمی حالت میں فکال لیے گئے۔

شیطان انسان کاروپ دھار کر تعزیت کے لیے آیا اور وسوسہ اندازی کرنے لگا۔ ابوب! ذراد کی تو تیر ااکلو تابیٹاد ب کر مرگیا۔ اس کے دوست آشاز خمی ہوئے۔ اللہ نے تخفی عبادت کا کیا ہمی صلہ دیا؟ کیا ہمی ایمانداری اور پر ہیزگاری کا نتیجہ ہے؟ یہ تو اللہ نے تیری بودی حق تلفی کی ہے۔

ایوب علیہ السلام کی اُنٹھیں ڈبڈبا گئیں۔ آبوں اور سسکیوں کی زبان میں فرمایا۔ یہ بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اب اس نے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ وہ عطا کرے یا چھین لے۔ راضی ہویاناراض ہو۔ کرم کرے یا متحان لے اس کی مرضی۔ وہ ہر حال میں تعریف کا مستحق ہے۔ پھر انہوں نے سر جھادیا اور حمد و ستائش کرنے گئے۔ شیطان یہ دیکھ کر جل بھن گیا اور مارے غصے کے چھٹے اور کا نینے لگا۔

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان تیسری مرتبہ حاضر ہوا اور عرض کی۔
پروردگار!ایوب کامال ضائع ہوا، پھر مرگیا، لیکن ابھی تک اس کا جسم توسلامت ہے۔ وہ
بالکل خالی ہاتھ تو نہیں تندرستی کی نعمت تواسے حاصل ہے۔ وہ تواس امید پر سجدے پہ
سجدہ دے رہاہے کہ تومال واپس کر دے گا۔ اور اولاد سے بھی نواز دے گا۔ ابھی اس کی
امید کے چراغ روشن ہیں۔ ذرااس کے جسم پر تسلط کا اذن ہو پھر دیکھیے سجدوں کا پہ
سلسلہ کیسے رکتا ہے۔ صبر کی یہ مضبوط ڈور کیسے کٹتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایوب اگر
سلسلہ کیسے رکتا ہے۔ صبر کی یہ مضبوط ڈور کیسے کٹتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایوب اگر
میمار ہو گیااور پیماری نے ذرا بھی شدت اختیار کرلی تو وہ تیرانام بھول جائے گا۔ ذوق
عبادت اور شوق انابت کا جذبہ دم توڑ دے گا۔

مشیت خداو ندی ایوب کو صبر و شکر اور ایمان و یقین کا ایک کامل نمونه بنانا چاہتی تھی۔ اس کا یہ اقتضاء تھا ایوب کی سیرت درد مندوں، مریضوں اور بے نواؤں کے لئے مینارہ نور ثابت ہو۔ ایوب کے قد مول کے نشان رہروان شوق کے لئے نشان منزل قرار پائیں۔ اللہ تعالی ان کے ذکر جمیل کور ہتی و نیا تک بلند رکھنا چاہتا تھا۔ اور آخرت میں انہیں مقام رفع سے نواز ناچاہتا تھااللہ نے اسی لیے اہلیس کو تھم دیا۔ جا تجھے اجازت ہے۔ ایوب کی صحت کو تباہ و برباد کر دے۔ لیکن ان کی پاکیزہ روح ، ان کی حمد کنال زبان ، معرفت کا گنجینه ول اور نور علم ہے روش وماغ تیری دسترس ہے باہر ہیں۔ اہلیس مکرو فریب کا جال لیکر ابوب علیہ السلام کے پاس پہنچااور ایک سانس پھونک کر ساری تو انائیاں ماند کر دیں۔ صحت ناکارہ ہو گئی جسم مضمحل ہو گیا، ہماری نے شدت اختیار کرلی اور پہلوجسم سے الگ کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن اس آزمائش میں بھی دل یاد اللی سے غافل نہ ہوا۔ ایمان کی دولت سلامت رہی بلحہ صبر وشکر میں اور اضافہ ہوا۔ ایمان ویقین میں زیادہ استحکام آگیا۔ یماری جس قدر برو هتی گئے۔ کمر وری جس قدر شدت اختیار کرتی گئی شکر اور اطاعت گزاری میں اس قدر اضافہ ہو تا گیا۔ اور ایمان و یقین میں پختگی آتی گئے۔ون مہینوں میں بدلے اور مہینے سالوں میں مگر ایوب علیہ السلام تندرست نہ ہوئے۔ جسم کمزور ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ رنگ زرو پڑ گیااور چرے کی ہٹیال گوشت سے عاری ہو گئیں۔ دردکی وجہ سے بستر پر لیٹنادو بھر ہو گیا۔ دوست ساتھ چھوڑ گئے۔رفیق منہ موڑ گئے۔رشتہ داراور تعلق داراعراض برشنے لگے۔بس ایک رحیم اور مهربان ہیوی تھی جو سائے کی طرح ساتھ لگی رہی۔اس پیماری میں بھی اخلاص و محبت کا شبوت ویتی ربی اور خدمت میں جتی ربی۔ اس وفا شعار عورت نے ابوب پراپنے ہاتھوں کا سامیہ کیے رکھااور اپنے دل کے پروں کو اِن پر پھیلائے رکھا۔ اے کوئی فکر تھی توابوب کی زندگی کی فکر تھی۔وہ ان کے دردو غم کو اپنے جسم وروح میں محسوس کرتی۔وہ ابوب علیہ السلام کی بہترین رفیقہ سفر تھی۔اس حالت میں بھی زبان پراللہ کی حمد و ستائش اور ول میں ایمان ویقین کی شمع روش تھی۔ زبان پر ایک لمحہ کیلئے حرف شکایت نه لائی۔ راضی بر ضار ہی اور ابوب کی خدمت کی سعادت حاصل کرتی رہی۔

ابلیس لعین کوابوب کے صبر و شکرنے تھکادیا تھا۔وہ سب حربے استعال کر چکا تھالیکن یقین کے اس کوہ گر ال سے ٹکر اکر اپناہی سر تھام لیا تھا۔وہ بہت مالوس تھا۔ نہ تو دولت کا تیر کارگر ثابت ہوااور نہ فقر و فاقہ کادام پچھ کام آسکا۔

اپنے چیلوں کوبلایااور شکایت کی کہ مال و دولت ضائع کر کے بھی وہ اس بندہ مؤمن کوراہ راست سے نہیں ہٹا سکے ہر مصیبت اور آزمائش نے اس کے قد مول کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ اس کی صحت برباد ہوئی اور وہ ہڑیوں کا ڈھانچہ بن گیالیکن اس کے

جذبہ شوق میں کوئی کمی نہیں آئی۔وہ سب کچھ لٹا کر بھی راضی اور خوش ہے۔ چلوں نے کما : اے د جل و فریب کے باد شاہ! تیری چالیں۔ تیرے وسوے تیرے سب مکرو فریب اور راہ متنقیم سے بھٹھانے کے سارے حربے کیا ہوئے؟ کیاوہ سب باطل ٹھیرے۔ کوئی داؤ بھی ایوب کو جادہ حق سے برگشتہ نہیں کر سکا۔ توجو ایک

کھے میں فتنے بریا کر دیتا ہے ایک اشارے میں عزت کے تاج چھین لیتا ہے ایوب

تیرے سامنے بھی نہ ہاریایا یہ نو کوئی یقین کا متحکم بہاڑے۔

ایک چیلے نے بصد ادب گزارش کی۔ معلم شیطنت! ذرایہ توہتا ہے کہ تونے آدم کو کیسے بھلادیا تھا۔ اس کی بر گشتگی میں کس کا انتخاب کیا تھا۔ شیطان کا چرہ کھل اٹھا اور کما۔ میں نے اس کام کے لئے عورت کا متخاب کیا تھا۔ حواء کے ذریعے آدم کوزیر کیا تھا۔ چیلے نے کہا تواستاذ تلبیں! پھر دیر کا ہے کی ؟ایوب کو بھی اسی دام میں گر فتار کرو۔ ابلیس نے کہا۔ تونے بہت اچھی رائے دی۔ بین ایک طریقہ کار گر ثابت ہو سکتا ہے۔ ابلیس اسی وقت ایوب علیه السلام کی بیوی کی طرف چل دیا۔ حضرت کی بیوی اپنے پیمار خاد ند کی خدمت میں مشغول تھی۔ شیطان انسانی روپ میں حاضر ہو ااور پوچھا: محرّمہ آپ کا خاوند کمال ہے؟اس نے حضرت ابوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا یمی میرے خاوند ہیں۔ یہ بیمار ہو گئے ہیں اور بہت کمز وریز گئے ہیں۔ یماری اور در دکی وجہ ے انہیں کی کل قرار نہیں نہ یہ مردوں میں ہیں اور نہ زندوں میں۔

جب شیطان نے ان کی ہے گفتگو سی توول میں کہنے لگاکہ ابھی ہے راہ حق ہے محصی۔ شیطان نے وسوسہ اندازی کر کے اسے ابوب کی جوانی یاد دلائی۔ان کی صحت اور تندرستی کی حسین تصویر خیال کے پردوں پر پیش کی۔مال و دولت کی فراوانی کا نقشہ تھینچا۔ پھر اسے یاد دلایا کہ کس طرح وہ مصیبتوں میں گھر گیا اور اس پر بے دریے مشکلوں کے ہماڑ ٹوٹ پرے۔ شیطان نے کئی حیلوں بہانوں سے اس کے اندر غم واندوہ کے جذبات کو ابھارنے کی پوری کو شش کی۔ پھر اس کے ردعمل کو معلوم کرنے کے لئے اس کے چرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے لگاور ول میں پیدامایوسی کواور پڑھانے لگا۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کھنے لگیں۔ آپ کارب کب تک آپ کواس مصیبت میں مبتلار کھے گا۔ تیرامال کمال گیا؟ تیرا پچہ کیا ہوا؟ تیرے دوست، رفیق، رشته دارسب کهال گئے ؟ کهال ہے تیر اوہ شاب اور تیری عزت جس کی د نیامیں دھوم تھی؟ آپ نے فرمایا تو یقیناً شیطان کے دھوکے میں آگئی ہے۔ تو گزری عزت اور مرنے والے پچے پر آنسو بھارہی ہے۔ آپ کی بیوی کہنے لگی: آپ اللہ سے دعاکیوں نہیں کرتے کہ وہ اس غم واندوہ سے ہمیں نجات دے۔ اور اس مصیبت سے خلاصی تخشے۔ آپ نے پوچھا: میں کتناعر صہ نازو نعم میں رہا؟ بیوی نے جو اب دیا: تقریباً اس سال۔

آپ نے پوچھا: اور میں اس مصیبت میں کتنے عرصے سے گر فقار ہوں۔ ہوی نے کہا: ستر سال۔

آپ نے فرمایا: مجھے تو یہ دعاکرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں کیسے کہوں کہ
وہ اس آزمائش کوواپس لے لے۔ کیا میں اتن دیر بھی اس کی آزمائش پر صبر نہ کر سکا جتنی
دیر اس کی نعمتوں اور بر کتوں میں پلتار ہا اور لطف اندوز ہو تار ہا۔ لگتا ہے تیر اایمان کمزور
ہو گیا ہے۔ تیر اول خدا کے فیصلے پر سنگی محسوس کر رہا ہے۔ اگر میں شفایاب ہو ااور اللہ
نے مجھے پہلی سی قوت عطاکر دی تو میں تجھے سو کوڑوں کی سز ادوں گا۔ آج کے دن سے
میرے قریب بھی مت آنا۔ میں تیرے ہا تھوں کا کھانا پینا حرام خیال کر تا ہوں۔ کیا میں
نے تہمیں مجبور کیا ہے کہ تو اس مصیبت میں میر اساتھ دے۔ کیا میں نے تیری منت
کی ہے کہ تو میری خد مت کرے۔ جا چلی جا۔ مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے حتی کہ جو خدا
کو منظور ہے وہ پور ا ہو۔

ایوب علیہ السلام تنمارہ گئے۔ ہماری نے شدت اختیار کرلی اور دکھوں میں اضافہ ہو گیا۔ آپ نے اللہ تعالی سے دعاکی۔ لیج میں شکایت اور نارا ضکی شیں بلعہ عاجزی اور انکساری ہے میرے مولا! میں ہماری میں مبتلا ہوں۔ اور توسب سے بڑھ کر

رحم فرمانے والا ہے۔ اس گھڑی تک ابوب علیہ السلام ایمان ویقین کی انتمائی بلند یوں کو چھو چکے تھے۔ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ صبر و تحمل کا عجیب مظاہرہ کر چکے تھے۔ اگریہ مصیبتیں پہاڑوں پر پڑتیں توان کے کلیج بھی شق ہو جاتے لیکن ابوب علیہ السلام نے ان مصیبتوں کوبر داشت کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک عظیم مرتبے اور بلند مقام کی عامل شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ صبر کی ایک اعلیٰ مثال ہیں۔ پیغیر ان ایمان میں ایک اعلیٰ مر ہے کے پیغیر ہیں۔اللہ نے انہیں وہاں پہنچادیا جمال ازل ہے ان کا پہنچنا لکھا تھا۔ امتحان ہو چکا تھاصر ف صلہ ملنلیا تی تھا۔

اللہ نے آپ کی سن لی اور دعا قبول ہوئی وحی کی بیہ آواز کانوں سے نگر ائی۔
اے میرے محبوب،مدے مصیبت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں غم کا زمانہ بیت چکااب دیکھ ہم
مجھے کیساصلہ عطاکرتے ہیں۔ زمین پر اپناپاؤں ماراس سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلے گا۔ پھر
اس پانی سے عنسل کر اور اس سے پیاس بھا۔ تیری صحت لوٹ آئے گی۔

ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤل مارا۔ چشمہ پھوٹ ڈکلا۔ آپ نے پانی پیااور عنسل بھی کیا۔ فورا صحت محال ہو گئی۔ کمز وری جاتی رہی۔ زخم مندمل ہو گئے۔ نشانات تک مٹ گئے اور ساری تندر سی لوٹ آئی گویا بھی کسی پیماری نے جسم کو چھوا تک نہ تھا۔

آپ کی بیوی کادل بھر آیا۔ آئکھیں آنسوؤل میں ڈوب گئیں اور وہ بے چین بے قرار ہو کرواپس پلٹی کہ اس سال تک جس کی نعمتوں اور مسر توں سے شاد کام ہوئی تق مصیبت کے لمحول میں اسے چھوڑ دینا مناسب نہیں۔ کمرے میں داخل ہوئی تو اچانک ایک شومند، خوبصورت کڑیل جوان شگفتہ چرہ لیے اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ تصویر جبرت بنبی اسے دیکھتی رہی۔وہ نہ پہچان سکی کہ یہ اس کے سر تاج ابوب میں۔لیکن عمر کی گئی بھاریں ان کے ساتھ گزاری تھیں۔زیادہ دیر پریشانی نہ اُٹھانا بیں۔ لیکن عمر کی گئی بھاریں ان کے ساتھ گزاری تھیں۔زیادہ دیر پریشانی نہ اُٹھانا بین اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگیں کہ اس نے بیٹی اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگیں کہ اس نے انہیں صحت و عافیت لوٹادی ہے۔اور ان کے ایمان و یقین پر کس قتم کی آنچ نہیں آنے دی۔

اللہ تعالی نے تکم دیا کہ اے میرے مخلص بندے ایوب تکوں کی ایک مٹھی کے اور اس سے اپنی بیوی کو آہتہ آہتہ مار تاکہ تیری قتم پوری ہو جائے۔اللہ نے بیہ تکم دیا کیونکہ وہ اپنی اس مخلص بندی پر رحم کرنا چاہتا تھا جس نے مصیبت کے دنوں میں ایک نبی اور اپنے خاوند کی خدمت کی تھی۔

ایوب علیہ السلام کو صبر کاصلہ دیا گیا۔ مال ودولت کی پھر سے فراوانی ہو گئی۔ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور نیک و صالح چہ عطا فرمایا دیا۔ ایوب علیہ السلام کی سیر ت انسانیت کے لیے ایک مثال اور مینارہ نور قرار پائی۔ کے محلق اس سے پیلے ایک نقط کی شین عاش اشوں نے موجوں صرف ایک محلی پوری قام کے خلاف علم بنواد سیاری کرے اور ایک عام آو کی ایپنیاز ہولی اور بادی ہوئے کاد محلی کرے پریوے تجسی کیا ہے۔

"حضرت يونس عليه السلام"

طلسم کدہ صنم پر سی نینواکی سر زمین میں جہالت اور شرک کی دبیر تاریکیوں

ے در میان حضرت یونس علیہ السلام نے شمع ایمان ویقین روشن کی۔ انسانیت جہال
گوناگوں بیوں کے سامنے سجدہ ریز تھی وہاں تو حید کاعلم بلند کیا۔ ایک جاہل قوم بت
پر ست قوم شرف انسانیت سے بے بہرہ قوم کو للکارا: ذہنوں سے بت پر ستی کاخیال
نکالو۔ اپنی جبینوں کو غیر کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے چالو۔ ذراباطن میں جھانکو۔
اپنے اردگرد محیط کا ئنات میں غور کرو۔ تم سوچو گے غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو
جائے گاکہ اس عالم رنگ ونور کے پیچھے ایک قادر مطلق ذات ہے جو سب سے بڑا ہے بیکنا
اور غنی ہے۔ جو اس کا مستحق ہے کہ صرف اس کی عبادت ہو۔ صرف اس کی تقدیس
بیان ہو۔ اس اللہ نے مجھے تہمارے لیے رحمت اور مدایت بناکر بھیجا ہے اس نے مجھے سے
مائی میں تمہیں اس کی خبر دوں اور تہمیں اس کا عرفان مخشوں کیونکہ جمالت
نے تمارے دلوں کو اندھا کر رکھا ہے اور تہماری آنکھوں پر پر دے ڈال دیے ہیں۔ تم
نہ تو حق کو د کھے سکتے ہواور نہ غورو فکر سے کسی نتیجہ پر پہنچ سکتے ہو۔

نینوا کے باسیوں نے حضرت کی باتیں سنیں تو گویا انہیں سانپ سونگھ گیا۔ کیونکہ الی گفتگو سننے سے ان کے کان شناسا نہیں تھے۔انہوں نے خدائے واحد ویکٹا کے متعلق اس سے پہلے ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا انہوں نے سوچھا صرف ایک شخص پوری قوم کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور ایک عام آدمی اپنے رسول اور ہادی ہونے کادعویٰ کرے میہ بڑے تعجب کی بات ہے۔

لوگوں کی آنکھوں سے شعلے برسنے گئے۔ نیواکی سر زمین پر بوں کے خلاف آواز آٹھانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ بت پرست قوم چیخ اٹھی: یونس! ذراعقل کے ناخن لے تو یہ کیسی بہتی بہتی بہتی باتیں کررہا ہے۔ ہم اپنے دیو تاؤں سے رشتہ عبودیت توڑ ڈالیس اور انہیں چھوڑ کر کسی ان و کمجھے خدا کی محبت کادم بھر ناشر وع کر دیں ان دیو تاؤں سے عبادت کوئی نئی بات نہیں ہمارے اسلاف انہی دیو تاؤں کے پجاری تھے۔ کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے ، کا کنات میں کوئی حادثہ رو نما ہو گیا ہے کہ ہم اپنے معبود تبدیل کرلیں۔ اور تیرے نئے دین کے سامنے گرد نیں جھکادیں جے تو نے اچانک گھڑ لیا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دعوت و تبلیغ شروع کردی ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم! اپنی آتھوں پر پڑے
تقلید کے پردے اتار پھینکو۔ اپنی عقلوں کے اردگردوہم و گمان کے بے جالوں کو تار تار
کردو۔ ذراسوچواور غور کرو۔ بیہت جن کے سامنے تم صبح وشام پیشانیاں رگڑتے ہو۔
اور اپنی حاجت روائی اور دفع شرکے لیے ان پر بھر وسہ کرتے ہو کیاوہ کی نفع و نقصان
کے مالک بھی ہیں یا نہیں۔ کیاان میں کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت ہے؟ یا یہ کسی چیز کو
موت دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ؟ کیا یہ کسی مریض کو شفا دے سکتے ہیں؟ یا کسی
تندرست کو پیماری میں مبتلا کر سکتے ہی اگر میں انہیں نقصان دینا چاہوں تو کیاان میں
اتنی طاقت ہے کہ میر اہا تھ بھڑ لیں اور مجھے روک دیں ؟اگر میں ان بے جان مور تیوں
کوگرادوں توان میں اتنی ہمت ہے کہ خود خوداٹھ کھڑی ہوں؟ نہیں۔ ہرگز نہیں۔

پھر کیوں تم میری دعوت پر کان نہیں لگاتے کیوں اس دین کو قبول نہیں کرتے جس کو میں خدا کی طرف سے لے کر آیا ہوں؟ یہ دین تمہارے تمام مسائل کا حل پیش کر تاہے۔ یہ نیکی کا فروغ چاہتاہے اور پر ائی کی نئے کئی کا خواہاں ہے۔ ظلم اس کی نظر میں مبغوض اور عدل وانصاف اس کی نگاہ میں محبوب ہے۔ یہ دین امن و سلامتی کا داعی ہے۔ تسلی اور اطمینان کی دولت ہے۔ یہ مسکین کی خبر گیری کر تاہے اور فقیر کی داعی ہے۔ یہ مسکین کی خبر گیری کر تاہے اور فقیر کی

ولجوئی کر تاہے۔ بھو کے کو کھانا کھلاتا ہے اور نادار وغریب کی مدد کرتا ہے۔

مگر نینوا کے باسیوں نے بہت برے ردعمل کا اظہار کیااور بہت بر اجواب دیا۔
کھنے گئے: یونس! تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے۔ تو اسی قوم کا ایک فرد ہے ہم مجھے
اچھی طرح جانتے ہیں۔ تمہاری باتیں سن کر ہمارے کان پر جوں تک نہیں ریگی۔ ہم
تیری دعوت سننے کے لیے تیار نہیں۔ تقریر ہمد کر۔ ہمارے پاس ان فضول باتوں کے
سننے کے لئے وقت نہیں۔ یہ سب فرضی کمانیاں ہیں۔ من گھڑت قصے ہیں۔

آپ علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اسی لیے تمہیں اچھی
باتیں بتارہا ہوں۔ میں تم سے جھڑنا نہیں چا ہتا میں تو تمہیں بیبات سمجھانا چا ہتا ہوں کہ
میری دعوت کو غور سے سنو۔ اگر تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا تو میرا مقصد پورا
ہو جائے گا اور جس بھلائی کی مجھے تو قع ہے وہ بھلائی تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اگر تم
نے ہٹ دھر می کا ثبوت دیا تو یا در کھویہ انکارا یک مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ ایک
عذاب کا موجب نے گا ایک ہلاکت کا سبب قرار پائے گا جو تمہاری جڑکا ہے کرر کھ دے
گا۔ میں تمہیں اللہ کے اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہاری سرکشی کی پاداش میں
عفریب نازل ہونے والا ہے۔

اللہ کے نبی کی بات صدا بھر اء ثابت ہوئی۔ لوگ پھر گئے اور نتائج و عواقب کی پرواہ کیے بغیر کہ اٹھے۔ جاکسی اور کو بے و قوف بنا۔ ہم تیرے دین کو قبول نہیں کرتے۔ دھمکیاں کیوں دیتا ہے ذرالے آاس عذاب کو جس کے سنتے ہمارے کان پک گئے ہیں۔

یونس علیہ السلام کا پیانہ صبر لبریز ہو گیا۔ ایک قدم بھی ان کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا۔ ان کی ہدایت کی ساری امیدیں منقطع ہو گئیں۔ آپ نے وعظ و تلقین کا سلسلہ بند کر دیااور قوم کو گمر اہی کی اس وادی میں بھیمتا کھلا چھوڑ دیا۔ رخت سفر باندھااور یاس و قنوط کی پر چھائیاں دل میں لیے چل کھڑے ہوئے۔

کیا میں نے انہیں دعوت نہیں دی اور انہوں نے میری دعوت کو ٹھکر ادیا کیا میں نے انہیں غورو فکر کرنے کی تلقین نہیں کی مگروہ نہیں مانے کیا میں ان سے باربار جھگڑتا نہیں رہا مگر انہوں نے میری ایک نہ سی آب حق دعوت ادا ہو چکا۔ اب ان کی ہدایت کی امید عبث ہے۔ یونس علیہ السلام نے بیہ سوچا اور شہر کو خیر باد کہ کر چل دیے شایدوہ پچھ دیراور دعوت و تبلیخ کا بیہ سلسلہ جاری رکھتے توانسیں مالیوی نہ ہوتی کئی لوگ ایمان لے آتے۔ کئی اپنی روش سے باز آتے اور توبہ واستغفار کرتے اور انابت کی راہ پر نکل آتے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے ان کے رویے سے مایوس ہو کر شہر چھوڑ دیا کہ اب اللہ ان کو سزادے گا کیونکہ ہٹ دھر می اور سرکشی کی بھی سزاہے۔ مگر تقدیر کو پچھاور منظور تھا۔

یونس علیہ السلام نینوا سے تھوڑی دور گئے ہونگے کہ عذاب کہ آثار نمودار ہونے گئے۔ اور ہلاکت کی نشانیاں دکھائی دینے لگیں۔ نینواکی فضاطو فان سے ڈک گئی۔ لوگ خوف سے کانپ اُٹھے۔ لرزہ پر اندام ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ہرشخض پریشان تھا ہر دل اداس تھا۔ اب انہیں خیال آگیا کہ یونس ٹھیک فرماتے تھے۔ ان کمی دعوت حق پر مبنی تھی۔ اس کی دھمکی تجی تھی۔ جس عذاب کی انہوں نے بات کی وہ تو آچکا ہے۔ اور پر مبنی تھی۔ اور ایک مرتبہ پھر عادو تمود اور نوح علیم السلام کی اقوام کا قصہ دو ہرایا جارہا ہے۔

لیکن فوراانہیں یہ سوچ آئی کہ کیوں نہ یونس علیہ السلام کے سیچ خدا کے حضور التجاکریں۔ وہی اس طوفان سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ بس وہ ایمان لے آئے اور استغفار کرنے لگے۔ نینوکی کو چھوڑ دیا۔ بہاڑوں اور صحر اوک کی راہ کی۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کیلئے ایک نیا نداز ابنایا۔ ماؤل نے معصوم پڑوں کو اپنے آپ سے الگ کر دیا۔ اونٹٹنیوں سے اُن کے پیچ الگ کر دیا۔ گاؤل سے بخطرے ، بحر ایوں سے بخطیر سے بوش میں آگئی۔ عذا ب کے بادل ہٹنے لگے۔ اللہ نے نیزواکی انابت بودی بین کہ آئی۔ مذاب کے بادل ہٹنے لگے۔ اللہ نے نیزواکی انابت اور تو بہ کو قبول فرمالیا۔ کیونکہ وہ تو بہ میں مخلص سے اور دعاؤل میں میسے سے دوہ سوچ سے کاش یونس علیہ افسلام واپس آجاتے اور نیزوئی میں ہمارے در میان رسول معلم اور امام کی حیثیت سے زندگی گزارتے۔

لیکن یونس علیہ السلام انہیں چھوڑ کر جاچکے تھے۔اور نینواکو خیرباد کہہ کرنہ معلوم کس راہ چل نکلے تھے۔ یونس علیہ السلام سفر کرتے کرتے ساحل سمندر تک پہنچے۔ وہاں چند آدمی سمندر میں سفر کرنے کو تیار کھڑے تھے۔ آپ نے انہیں

در خواست کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ اور اسی کشتی میں سوار کرلیں۔ انہوں نے اس کی بات مان کی اور انہیں عزت و تکریم سے بھایا کیونکہ آپ کی جیہی مبارک سے شرافت و کر امت کا نور فیک رہا تھا اور تقویٰ و پر ہیز گاری کی عبارت رقم تھی۔ لیکن ساحل سے ذیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ موجوں میں تلا ظم بریا ہو گیا اور کشتی ڈولئے گی۔ سواریاں ڈر گئیں کہ ابھی ڈوبے۔ آنکھیں پھٹی کی بھٹی رہ گئیں۔ آنکھوں سے پریثانی اور مایوس ٹیکے گی۔ غرقانی داختی تاکوئی طریقہ نظر نہیں آرہا تھا۔ صرف ایک صورت تھی کہ کشتی کا بوجھ ہلکا کیا جائے۔ سواریوں نے مشورہ کیا کہ قرمہ اندازی کی جائے اور جس شخص کے نام قرمہ پڑے اسے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ قرمہ ڈالا گیا۔ قرمہ مالا کی جائے اور جس شخص کے نام قرمہ پڑے اسے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ قرمہ ڈالا گیا۔ قرمہ انہیں کشتی سے نہ اتارا گیا۔ دوسری مرتبہ بھی قرمہ انہیں کشتی سے نہ اتارا گیا۔ دوسری مرتبہ بھی قرمہ انھی کے نام نکلا لیکن پھر بھی انہیں سمندر میں نہ پھینکا تیسری مرتبہ قرمہ ڈالا گیا تو پھر یونس علیہ السلام کا اسم مبارک نکلا۔

یونس علیہ السلام بھانپ گئے کہ اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے کوئی رہانی تدبیر کار فرماہے۔ آپ کو یقین آگیا کہ میں نے نیزوا کو چھوڑ کر غلطی کی ہے۔اسے اس وقت تک قوم کو نہیں چھوڑ ناچاہیے تھاجب تک اللہ تعالیٰ ہجرت کی اجازت اور سفر کا اذان نہ دیتا۔ آپ نے سمندر میں چھلانگ لگادی اور اپنے آپ کو موجوں کے حوالے کر دیا۔ منہ زور موجوں نے انہیں بری طرح لپیٹ لیا اور سمندر کی تاریکیوں نے اللہ کے نبی کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیا۔

اللہ کریم نے ویل مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اس مسافر کو نگل لے اور اسے اپنے پیٹ میں چھپالے لیکن اس کے گوشت پر خراش تک نہ آئے اور ہڈیوں کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالی کا نبی اور پیا مبر ہے۔ انہوں نے تاویل واجتماد سے کام لیالیکن علطی کا ارتکاب کر بیٹھے۔ انہیں قوم نے بہت براجواب دیا اور انہوں نے جلد بازی کی۔ اب وہ اپنے کیے پر نادم ہیں۔ اپنے اس فیصلے پر پریشان ہیں۔ میر ایہ بندہ تیرے جسم میں امانت ہے۔ مجھے وفت آئے پر پریا مانت اواکر تاہوگی۔

یونس علیہ السلام کو چھلی نے نگل لیا۔ تاریکی ہی تاریکی ہے۔ ہر طرف گھپ

اندهراہے۔

ایک تو مجھلی کا پیٹ اور دوسر اسمندر کی گرائی۔ ایسے عالم میں یونس علیہ السلام کے دل پر کیابیتی ہوگی۔ دل غم کے اند ھیروں میں ڈوب گیا۔ اس اند ھیری رات میں ایک روشنی کی کرن نظر آئی۔ ایک نور چیکا اور سارے اند ھیرے کا فور ہو گئے۔ یہ امید کی روشنی تھی۔ یہ اللہ کی رحمت اور بندہ نوازی کے خیال کانور تھا۔ آپ نے عرض کی: اے بندہ نواز، بے آسروں کا آسراہ وسیج رحمت کا مالک توبہ قبول کرنے والا گناہوں کو معاف کرنے والا میری مدد فرما۔ ظلمتوں اور تاریکیوں میں ایک آواز گو نجی گلالے اِللَّ اَنْتَ سَائِحَانَكَ اِنِی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ)

اللہ کریم نے اپنے بندے کی دعا قبول فرمالی اور مچھلی کو تھم دیا کہ وہ اس امانت کو ساحل پراگل دے۔ کیونکہ ابوہ مقررہ وقت آگیا ہے اور قضاء وقدر کا اٹل فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ مجھلی نے یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ جسم کمزور و نزار ہے۔ جسم بس ہڈیوں اور پھروں کا ڈھانچہ ہے۔ نرم وگداز گوشت موسمی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں۔اللہ کے تھم سے فوراً ایک یوٹی آئی ہے۔ اور یونس علیہ السلام کے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس یوٹی سے اللہ تعالی انہیں کھانے کو پھل بھی دیتے ہیں اور سایہ بھی مہیا فرماتے ہیں۔ آپ کے جسم میں آہتہ آہتہ طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے اور زندگی کی شاد ابی لوٹ آتی ہے۔

جب آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اور جسم بالکل تندرست اور توانا ہو گیا تو تھم ملا کہ اپنے ملک کو واپس لوٹ جاؤجمال تیرے رشتہ دار اور بھن بھائی بستے ہیں۔وہ ایمان کی بدولت سعادت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ انہول نے سب مور تیاں توڑڈ الی ہیں۔اب اس شہر میں آپ شرک کے لعفن سے بیز اری محسوس نہیں کریں گے۔کوئی تجھے نہیں ستائے گا۔سب تیری واپسی کی راہیں تک رہے ہیں۔ نہیں کریں گے۔ کوئی تجھے نہیں ستائے گا۔سب تیری واپسی کی راہیں تک رہے ہیں۔ کو چھوڑ کر گئے تھے تو ہر طرف دیو تاؤں کی حکومت تھی۔ شرک وہت پرستی کی تاریکی تھی لیکن آج کوئی بھی دیو تاؤں کا پجاری نہیں تھاسب کی زبان پر تو حید کا نغمہ تھا۔ ہر سر میں عبادت خداوندی کا سودا سایا تھا۔

## "حضرت ذكرياء عليه السلام"

Company to the second of the s

ذكريااور ليحي عليهماالسلام

حفرت زکریاء علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے کئی زمانے بیتے۔ کئی مدتیں گزر گئیں۔ سر کے سارے بال دودھ کی طرح سفید ہوئے۔ ہڈیاں کمز ور ہو گئیں۔ اور کمر جھک گئی۔ چلئے میں بڑی مشکل پیش آتی اسی لیے زندگی گھر اور هیکل میں تقسیم ہو کر رہ گئی تھی ھیکل میں تشریف لے جاتے اپنافرض منصی اداکرتے لوگوں کو تلقین کرتے اور دن ہمریاد خدامیں مصروف رہنے کے بعد رات گئے واپس گھر لوٹ آتے جمال آپ کی ہوی آپ کا شدت سے انظار کر رہی ہوتی۔ ان کی عمر بھی بیت چی تھی۔ بس جسم و روح کا ایک رشتہ باقی تھا کہ زندہ شار ہو تیں۔ سر میں سفیدی جسم میں کمزوری۔ گھر کا کام بھی نہیں ہوپا تا۔ جسم میں اگر طاقت کی کوئی رمتی باقی ہے تووہ غریب پروری کی نذر ہوگررہ گئی ہے۔ جو کچھ ہاتھ آتا اس سے غریبوں کی اشک شوئی کر تیں یاسائل کی جھولی میں کی گئر و رہی کی اشک شوئی کر تیں یاسائل کی جھولی میں کچھولی سے گھر لوٹ آتیں۔ سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ گھر لوٹ آتیں۔ سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ گھر لوٹ آتیں۔ سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ گھر لوٹ آتیں۔ گھر کیا کہ کھولی آتیں۔ سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ گھر لوٹ

آپ کی عمر مبارک نوے سال ہو چکی تھی لیکن اولاد نہیں تھی۔ جو زندگی کا بہترین میوہ اور خوشیوں کا اہم ترین سبب ہے۔ آپ رات کو گھر واپس آتے تواس کی کو بہت محسوس کرتے۔ اولاد سے محر وی کا تصور دل کوبے چین کر دیتااور جب عمر کا خیال کرتے تو ساری امیدیں منقطع ہو جا تیں۔ سوچے ہم چند د نول کے مہمان ہیں۔ موت منہ کھولے گھات میں بیٹھی ہے کسی وقت بھی زندگی کا دھاگا کٹ سکتا ہے۔ حکمت کا وارث کون ہوگا۔ اس بار امانت کو کون اٹھائے گا۔ اس کے موالی اور چچیرے تو شریر ہیں۔ کسی مضبوط ہا تھ کا ہونا ضروری ہے جو ان کو لوٹ کھسوٹ سے روک سکے۔ اگر ہیں۔ کسی مضبوط ہا تھ کا ہونا ضروری ہے جو ان کو لوٹ کھسوٹ سے روک سکے۔ اگر انہیں روکنے والا کوئی نہ ہوا تو تھیکل کا نقد س پامال ہو جائے گاغریوں کی پونجی لٹ جائے گی۔ مشیں روکنے والا کوئی نہ ہوا تو تھیکل کا نقد س پامال ہو جائے گاغریوں کی پونجی لئر دیں گے۔ شریعت کو تبدیل کر دیں گے۔ اس اسلام کو بہت پریشان کرتی۔ آپ اکثر مشکر میں میں وشکر اور پر داشت کے سواکوئی چارہ کارنہ تھا۔

اللہ کے نبی کی زبان شکوہ کے لفظ سے پاک ہوتی ہے اس لیے شکایت کا ایک حرف بھی نہ کہ پاتے۔ جب رات اپنے پر دے لاکادیتی اور ہر سو تاریکی چھا جاتی تواگر چہ زبان پر حرف شکایت نہ آتا مگر آنسو حرف بن کر دل کی ساری کیفیت بیان کر دیتے۔

یہ اللی فیصلہ تھاورنہ کون ہے جس کی دعااللہ کے نبی کی نسبت زیادہ قبول ہوتی ہے؟ اس دیر میں کوئی راز پنہاں تھاورنہ زکریا سے زیادہ قبولیت دعاکا کون استحقاق رکھتا تھا؟ اس محرومی کے پیچھے کوئی بھید چھپا تھا جے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نعمت کے عطانہ کرنے میں کوئی خاص سبب کار فرما تھا بھر حال زکریاء علیہ السلام کی زبان پر شکر اور قضاو قدر کے فیصلوں پر صبر واستقامت تھی۔

حسب معمول حضرت زکریاء ایک روز هیکل کو تشریف لے گئے۔ نمازاداکی
اور دوسرے مناسک اور معمولات سے فارغ ہو کر حضرت مریم کے ججرے میں
تشریف لے گئے۔ مریم کسی سوچ میں غرق تھیں۔اور سامنے پھل پڑے تھے۔ آپ
نے ان پھلوں کو دیکھا توا نگلی دانتوں میں دبالی۔ یہ پھل اس موسم کے نہیں تھے۔ یہ
پھل موسم گرما کے ہیں لیکن موسم تو سر دی کا ہے۔ پھر یہ پھل یماں پہنچ کیسے گئے۔
مریم کو توکوئی ملنے بھی نہیں آتا۔جب سے میں نے قرعہ جیتا ہے اور مریم کی کفالت کی

سعادت حاصل کی ہے اس کا تو کسی سے تعلق ہی نہیں رہا۔ مجاور قرعہ ہار کر الگ ہو گئے ماں نذر پوری کر کے چل دیں اور اپنی پچی کو میر ہے اور خدا کے سپر دکر گئیں وہ تو بھی اسے ملئے بھی نہیں آئیں۔اس کے سب رشتہ دار اس سے لا تعلق ہیں کیونکہ اب وہ خدا کی ہو گئی ہے۔ تو پھر یہ پھل کہاں سے آئے؟ یمال کیسے پپنچ گئے۔ جمرے کے دروازے بند ہیں۔ کوئی آتا بھی تو کسے آتا۔ یہ تو کوئی انہونی ہے۔ حضرت زکریاء مر نہوڑائے سوچے رہے لیکن کسی نتیجہ پرنہ پہنچ۔

آخر حفزت مریم ہے اس راز کے بارے پوچھ لیا۔ مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آگئے ؟ مریم نے عرض کی یہ سب اللہ کی طرف ہے ہے۔ جو نمی صح ہوتی ہوں۔

ہوتی ہے تو یہ رزق حاضر پاتی ہوں اور جب شام آتی ہے تو بھی یہ رزق حاضر پاتی ہوں۔

حالا نکہ بیں نے اسے پانے کی بھی کو شش نہیں کی۔ اور بھی اس بھلائی کیلئے حضور

باری تعالیٰ میں دعا نہیں کی۔ یہ تو بس اس کا احسان ہے۔ وہ بغیر کسی دعا کے بغیر مانگے

کی کو شش کے بغیر محض اپنے فضل سے عطافر مار ہا ہے اے اللہ کریم کے جلیل القدر نبی اس میں تعجب اور حیر انگی کی کیابات ہے کیا اللہ وہی نہیں جو جے چاہتا ہے

القدر نبی اس میں تعجب اور حیر انگی کی کیابات ہے کیا اللہ وہی نہیں جو جے چاہتا ہے۔

اندازرزق عطاکر تا ہے۔

ذکریاء علیہ السلام کی سوچ کے دھارے تبدیل ہو گئے: پاکیزہ پخی اوراس کی الی مہمان نوازی نے دل میں ہے کی طلب کا جذبہ اور بھڑ کا دیا۔ سوچنے گئے جس کر یم نے بند کمرے میں بے موسم کے پھل مریم کو عطا کیے ہیں وہ مجھے اس پیرانہ سالی میں پچہ عطا نہیں کر سکتا۔ اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھا ہے نے میرے سریر کفن کی سفید چادر پچھادی ہے لیکن وہ قادر مطلق ہے۔ وہ مجھے اس عمر میں بھی بیٹا عطا کر سکتا ہے۔ میری بیوی اگرچہ بانجھ ہے۔ اب اس کی عمر بھی مایوسیوں کی حد کو بہنچ گئی ہے۔ اس کے دل میں اولاد کی محبت کا جذبہ ماند بڑ گیا ہے لیکن مایوسیوں کی حد کو بہنچ گئی ہے۔ اس کے دل میں اولاد کی محبت کا جذبہ ماند بڑ گیا ہے لیکن جو ذات مریم کو نواز سکتی ہے اور بند کمرے میں رزق مہیا کر سکتی ہے اس کے لیے اس عمر میں بچہ عطا کر دینا کیا مشکل ہے۔ میں اس فائی عمر میں بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود میں بچہ عطا کر دینا کیا مشکل ہے۔ میں اس فائی عمر میں بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود میں بچہ عطا کر دینا کیا مشکل ہے۔ میں اس فائی عمر میں بیوی کر تا۔ میں اس کے در رحمت پر میں بچہ عطا کر دینا کیا مشکل ہے۔ میں اس فائی عمر میں بیوی کر تا۔ میں اس کے در رحمت پر میں دوں گا۔ کیونکہ وہ سائل کو خالی دامن نہیں جانے دیتا۔

آپ نے دعاکیلئے ہاتھ اٹھاد بے اور بصد عاجزی وانکساری عرض کرنے گے: رَبِّ لاَ تَذَرِّنِيَّ فَرُدًا وَانْتَ خَيْرِ مالْوَارِثِيْنَ

"اے میرے پروردگار! مجھے اکیلانہ چھوڑ اور توسب وار تول سے بہتر ہے" (الانبیاء: ۸۹)

اللہ کیسے اپنی بیرے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج نہ رکھتا۔ کیسے اس کے دامن طلب کو خالی رکھتا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آپ حجرہ عبادت میں مشغول عبادت تھے کہ نداآئی :

یاز کریا اِنَّ اللهُ کیکشوك بِغُلامِ السَّمَهُ يَحْلُ لَمْ نَجْعَلَهُ مِنْ قَبَلُ سَیْبًا اسْ اَللهٔ کیکشوک بِغُلامِ السَّمَةُ یَحْلُ لَمْ نَجْعَلَهُ مِنْ قَبْلُ سَیْبًا اسْ اَلله وَ کَریا! ہم مرده ویت بین مجھے ایک پخ (کی ولادت) کا۔ اس کا نام بی موگا۔ ہم نے نہیں بنایاس کا کوئی ہم نام اس سے پہلے "(مریم : 2)

زکریاء علیہ السلام نے آواز سی تو جرت و تعجب میں کھو گئے۔ وہ اللہ کی قدرت سے غافل نہیں تھے انہیں اپنی دعا کی قبولیت کی قوی امید تھی لیکن یہ کیفیت اس لیے طاری ہوئی کہ ایک آرزو منداپی آرزو کو پورا ہو تا ہواد کیے رہا تھا اور ایک سائل اپنی حاجت کو پورا ہو تا محسوس کر رہا تھا۔ پھر ہاتھ اٹھائے اور عرض کی: تو جھے چہ کیسے عطافر ہائے گا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہوی بانجھ ہے ؟ان کا پوچھنا کی شک کی بنا پر نہیں تھا بلکہ اطمینان قلبی چاہتے تھے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ تومروں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قیامت کے روز لوگوں کو کیسے اٹھائے گا؟

فرشتوں نے عرض کی : کیاوہ اللہ جس نے تہمیں وجود بھشااس بات پر قادر ہنیں کہ بڑھا ہے میں تہمیں چہ عطا فرمائے؟ اے اللہ کے نبی اگرچہ آپ ہوڑھے ہیں لیکن و کیھ تیرامالک تواسباب کا محتاج نہیں۔وہ قادر مطلق ہے۔آپ نے پھر دعا کی۔اللی اس عطا پر کوئی نشانی ، کوئی علامت مقرر فرما دیں۔اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست بھی منظور کرلی اور فرمایا کہ آپ تین دن تک کسی سے کلام نہیں کر سکیل گے۔ضرورت کے وقت بھی آپ کی زبان ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکے گی اور اشارے سے بتانا پڑے گا کہ مدعا کیا ہے۔

بوھاپے کی اس عمر میں ذکریاء علیہ السلام کے گھر یجیٰ علیہ السلام جیسے سعادت مند پچ کا تولد ہوا۔ ذکریاء علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور دل سے مایوسیوں اور غموں کا تمام غبار دھل گیا۔

الله تعالی نے بیکی علیہ السلام کو نبوت عطاکی اور شریعت موسوی کا نگهبان مقرر کیا۔ آپ عبادت اللی میں اس طرح مشغول ہوئے کہ کسی چیز کا کوئی ہوش نہ رہا جسم سو کھ کر کا نٹائن گیا۔ آئکھیں اندر کو دھنس گئیں۔ چبرہ زو پڑ گیا۔ علم میں آپ کی شرت دور دور تک کھیل گئی۔ تورات کے تمام علوم و معارف کا احصاء کر لیاشر بعت کے اسر اروغوامض سے اللہ نے مکمل آگاہی مخش دی۔ اصول و فروع میں آپ کا قول قول فیصل تھرا۔ لوگ حاضر خدمت ہوتے آپ شریعت کے مطابق ان کی تربیت فرماتے۔ انہیں مسائل سے آگاہ کرتے۔ شریعت کا مقتضاء سمجھاتے اور باہمی جھاروں اور تنازعات کاعدل وانصاف سے فیصلہ فرماتے۔شریعت میں کسی مداھنے کوہر واشت نه كرتے لومة لائم كى كچھ يرواہ نه كرتے جابر سلطان كے سامنے كلمه حق كہنے ميں مشہور تھے تعلیم وارشاد میں کی باغی ، کی بادشاہ کے رعب و دبد بہ کو خاطر میں نہ لاتے۔ ایک دن کسی نے آگر بتایا کہ فلسطین کا حاکم چیرود لیں اپنی جمیجی چیروویا سے عشق کر تا ہے۔ کیونکہ هیر ودیا کوئی عام لڑکی شیں۔وہ ظاہری حسن میں اپنا کوئی ٹانی نہیں رکھتی۔ اس کا قد سروکی گردن جھکادیتا ہے تو آتکھوں میں غز لان وشت کی طرح زمانے کی گہرائی ہے۔اس کی زلفوں میں اند حیری را توں کی سیاہی ہے تور خساروں پر ڈوئے سورج کی لالی اس کے ہونٹ گلاب کی پتیول سے زیادہ شکفتہ ہیں باتوں میں شہر کی سی مٹھاس جیرود لین اس کی جوانی پر فریفتہ اور اس کے حسن میں از خودر فتہ ہو گیاہے۔ عیر ودلیں اسی مہ لقا کواپنی بیوی بنانے پر تلا ہواہے حالا تکہ وہ اس کے بھائی کی بیشی ہے حیر ودیا کی مال بھی باد شاہ کی ہم خیال ہے لڑکی کے رشتہ داراور تعلق دار بھی اس پر رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں۔ گویاشر بعت کا استهزاء شروع موچکاہ۔

یجیٰ علیہ السلام جوش میں آجاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ عقد باطل ہے۔ تورات کی آیات کی روشنی میں یہ زنا ہے۔ میں اس نکاح کی علی الاعلان مخالفت کرتا ہوں اور اس حرکت کے خلاف علم جماد بلند کرتا ہوں۔

اس آوازگی گونج پورے شہر میں پھیل گئے۔ محل میں۔بادشاہ کے حرم میں۔ معابد میں، محافل میں گھروں میں ہر جگہ اس فتوے کی آواز گو نجنے لگی۔ ھیرودیا یہ فیصلہ من کر سے پا ہو گئی۔ آکھوں سے شعلے شکنے گئے۔ یجیٰ کون ہو تا ہے ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دینے والا۔ اسے یہ جرات کسے ہوئی کہ فلسطین کی سب سے حسین لڑکی بادشاہ کی محبوبہ کا نام بھی زبان پر لائے۔ ھیرودیا کے دل میں یجیٰ کی دشمنی نے فریرے ڈال دیے۔ اس عنیض و غضب سے اس کا حسن بھی متاثر ہواجس پر ہر لحمہ بادشاہ کی نگاہیں جی تھیں۔ اس مرض کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس پیماری سے شفایاب ہونے کی نگاہیں جی تھیں۔ اس مرض کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس پیماری سے شفایاب ہونے کی صورت تھی کہ اس کی آرزو کیں پوری ہوں۔ وہ سوچتی کہ میں بادشاہ کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ اس کی آرزو کیں پوری ہوں۔ وہ سوچتی کہ میں بادشاہ یکیٰ کی مقبولیت اور شخصیت سے متاثر ہو کر شادی سے ہا تھ تھینچ نہ لے۔ کہ میں وہ رانی یکیٰ کی مقبولیت اور شخصیت سے متاثر ہو کر شادی سے ہا تھ تھینچ نہ لے۔ کہ میں وہ رانی المام کے لیے نفر سے ہی نفر سے تھی لیکن اس کے آنسوا سکی ناکا میوں کا پیدنہ اس کے السلام کے لیے نفر سے ہی نفر سے تھی لیکن اس کے آنسوا سکی ناکا میوں کا پیدنہ اس کے لیے ناکا فی تھا۔ اس کے لیے نکون کے خون کی ضرورت تھی۔

اس نے سوچاوہ کسی بھی صورت اپنے خواب کی تعبیر حاصل کرے گی وہ جانتی تھی کہ صرف حسن کی دولت ہی اسے اپنے مقصد تک پہنچا سکتی ہے۔ اس نے جی بھر کر سنگھار کیا۔ فیمتی سے فیمتی کپڑے پہنے۔ نادرو نایاب ہار سجائے، حسن کی تلوار بنام کیے عشوہ و نازواداد کھاتی اپنے عاشق چچا کے کمرے میں پہنچی ایک گل ریز تمبیم اور فتنہ خیز اداسے اپنے چچا کے ول و دماغ پر چھا گئ اور شکر جیسی میٹھی زبان میں اس سے اور فتنہ خیز اداسے اپنے چچا کے ول و دماغ پر چھا گئ اور شکر جیسی میٹھی زبان میں اس سے باتیں کیس۔ ھیر و دیس اس فتنہ جمال کی تاب نہ لا سکا اور ہوش و خرد کی ساری دولت اس کے قد موں میں نچھاور کر بیٹھا۔ وہ بادشاہ تھاوہ اپنی محبوبہ اپنی معثوقہ کو سب پچھ سکتا تھا۔ اس لیے اس کی تمنا اور آر زو پوچھنے لگا۔ ھیر و دیانے کہا خداباد شاہ کا تخت سکا متر کے۔ یہاندی آپ کے اشارے کی پابند ہے اور تھم کی قیدی ہے۔

پھربادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے گئی۔ اگربادشاہ اپنی اس باندی کو راضی کرنا چاہتا ہے تو صرف ایک صورت ہے کہ یجی بن ذکر باء کا سر کاٹ کر میرے قد موں میں رکھ دے۔ جس نے ہر جگہ بادشاہ کو اور مجھے ذلیل ورسواء کر دیا ہے۔ اور آج ہر محفل میں ہر گھر میں بس ہمارے عشق کے چرچ ہو رہے ہیں۔ اگر بادشاہ مناسب خیال کرے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور غم کا علاج اسی میں ہے کہ یجی کا سر قلم ہو جائے۔

ھرودلیں نے اپنی محبوبہ کی بات مان لی۔ اس کے حسن نے اسے بے چین کر دیا اور خمیر و وجدان کی آواز سے کان بند کر کے علم دیا کہ بچیٰ بن ذکر یا کا سر پیش کیا جائے۔ بس ایک ہی لمحہ گزرا ہوگا کہ بچیٰ کاسر مبارک اس آفریدہ جمال کے قد موں میں پڑا تھا۔ ھیرودیا نے سر مبارک کو دیکھا تو اس کے غیض و غضب کا شعلہ بچھ گیا۔ بچیٰ علیہ السلام رہروان حق کے لیے مشعل راہ ٹھر سے جبکہ ھیرودیا اور بنبی اسر ائیل پر قیامت تک کیلئے لعنت بر سنے گئی۔

HE REPORT THE PERSON AND THE REPORT OF THE

## "حفرت مريم"

ام مریم کی گود خالی تھی کیونکہ وہ بانچھ تھی۔ وہ تمناکرتی ہوگی کہ کاش اس کی گودی میں بھی کوئی چہ ہوتاجس کی حسین طلعت سے وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈ اکرتی۔ وہ جب بھی کسی پر ندے کو اپنے پچوں کو دانا کھلاتے دیکھتی ہوگی یا کسی عورت کو پچ پر ممتا لٹاتے دیکھتی ہوگی اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر اشک بہادی ہوگی۔ وہ عمر کے اس جھے میں پہنچ چکی تھی جہاں پچوں کی امیدر خصت ہو جاتی ہوگی ہو گی جار پچوں کی امیدر خصت ہو جاتی ہو گا ور عور تیں محسوس کرنے لگتی ہیں کہ اب ان کے خزاں رسیدہ گلشن میں بھی جوئی پھول نہیں کھلے گا۔ اولاد جو وحشتوں میں وجہ تبلی ہوتی ہے۔ تہا ئیوں کی بہترین ساتھی ہوتی ہے۔ تہا ئیوں کی بہترین ساتھی ہوتی ہے اور جنہیں سینے سے لگا کر ساتھی ہوتی ہے اور جنہیں سینے سے لگا کر ماں نام نام کی ساری مصیبتیں بھول جاتی ہے ام مریم اس نعت سے ماں زمانے کی ساری کھنتیں ساری مصیبتیں بھول جاتی ہے ام مریم اس نعت سے محروم تھیں۔

اس احساس نے ام مریم کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ وہ تمناکرتی کہ کاش میری ساری دولت لئے جاتی اور اس کے بدلے مجھے ایک معصوم سا، من موہناسا چہ مل جاتا۔ میں زندگی بھر کی ہونجی لٹاکر دیکھتی تو ایک معصوم چھ محکم کی باندھ کر میری طرف دیکھ رہا ہو تاوہ اسے امی کہ کر آواز دیتااور اس کے گلے سے لیٹ جاتا۔ اور وہ اسے

دوڑ کر اٹھاتی۔ اسے سینے سے لگاتی اسے چومتی اور اپنی راحتیں اپنی آسائنٹیں اس کے آرام پر قربان کر دیتی۔ وہ براہو تا۔ دوڑ تا بھا گنا میرے ارد گرد دوڑ تا پھر تا۔ وہ ضد کر تا پھھ مانگنا اور میں اس کی ضد کو پور اکرتی اور وہ خوش ہو کر دوڑ تا۔ اس کے حسن کی اس کی حسین فطرت کی زمانے میں دھوم ہوتی اور میر اجھریوں بھر اچرہ تمتما اٹھتا۔

اُنھی خواد ں میں وفت گزرتا گیا۔ سالوں پر سال بیت گئے لیکن یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ جول جول ام مریم ہوڑھی ہوٹی گئی اولاد کی خواہش جوان ہوٹی گئی۔ وہ تھا ئیول سے اکتا گئی تھی۔ ناامیدی نے اس کی زندگی میں تلخیاں بھر دی تھیں۔ پھل دار در خوں پر رشک آتا تو بھی چوں والی عور توں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتی رہتی۔

یوں لگتا ہے کہ اس کے نہاں خانہ دل ہے جبلت کی ایک آواز اٹھتی ہوگی اور وہ اس باطنی آواز کو سنتی ہوگی اور اس کا پیچھا کرتی ہوگی کہ بچ کی آواز کو سنتی ہوگی اور اس کا پیچھا کرتی ہوگی کہ بچ کی آواز کس طرف سے آرہی ہے۔ عورت کی بیہ سب سے میٹھی خواہش رہی ہے کہ اس کے پہلو میں ایک نتھا ساچہ ہو تا جو اسے پیار کی نظر وں سے دیکھا۔ بیہ خواہش عورت کی فطرت میں موجود ہے حتی کہ چھوٹی چیوں میں بھی یہ خواہش انگرائیاں لیتی ہے اور وہ گڑیاں پڑلے کھیل کراس کی تشفی کرتی ہیں۔

ام مریم کے ہاتھ بارگاہ خدامیں خود مخود اٹھ گئے۔ آنکھوں سے اشکوں کی لڑی
لگ گئی۔ سر عاجزی اور انکساری سے جھک گیا۔ دعائی اور نذر مانی کہ اگر اس کی تمنا پوری
ہوئی۔ امید بر آئی اور گود آباد ہو گئی۔ تووہ اسے بیت المقدس پر تصدق کرے گی۔وہ اللہ
کے گھر کی خدمت اور جاروب کشی کے لیے وقف ہو گا۔ اوروہ اس بچے سے ذاتی خدمت
بالکل نہیں لے گی بلحہ اس کا سار اوقت ساری توانا ئیال بیت اللہ کے لیے وقف ہو گئی
اوروہ بیکل کی جاروب کشی کے لیے آزاد ہو گا۔

یہ نذراس بات کی دلیل تھی کہ ام مریم کی یہ خواہش فطرت کی ودیعت کردہ ہے۔ دوہ اپنی خدمت نہیں چاہتی تھی جواس کے اندر پہلے دن سے رکھ دی گئی تھی۔ اسے بڑھا ہے کا سمار ادر کار نہیں تھا۔ کوئی وارث نہیں چاہے تھا۔ اس کے نام و نشان کو باقی رکھنے والا مقصود نہیں تھا۔ اسے صرف ایک یکی ضرورت تھی جس کی تمنالے کروہ اس دنیا میں آئی تھی۔

اللہ کریم نے ام مریم کی دعائن کی۔ دعا تجوہ ہوگئے۔ دعا کے چندہاہ بعد
انہیں محسوس ہونے لگا کہ پہلو میں جنین حرکت کر رہا ہے۔ اس کا چرہ کھل اٹھابلتہ
ساری کا نئات بنستی مسکراتی نظر آنے لگی۔ مایوسیوں کی تاریکی چھٹ گئے۔ غم واندوہ کی
ساہ را تیں سحر آشنا ہو گئیں۔ آگئن میں بھاریں کھیلنے لگیں۔ زمانے کی ساری خوشیاں گویا
اس کے دامن میں آگئی ہوں۔ وہ بہت خوش تھی۔ اپنے خاوند کوباربار بتاتی۔ اپئی منت کا
مذکرہ کرتی۔ اس موضوع پر کئی ساعتوں پر محیط گفتگو ہوتی۔ ابو مریم بھی اس خبر کو سن
کر خوش ہو تا اور اس کے دل کی کلی بھی کھل جاتی۔ اب یہ میاں بیوی زندگی کی ساری
محرومیاں بھول گئے تھے سب غم خوشیوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ طمانیت اور سرور
نے دل کو گھیر لیا تھا اور بہتے آنسو تھم سے تھے۔

ای اثنامیں کہ ام مریم اپنی امیدوں اور پیٹھے خوابوں کے مزے لوٹ رہی تھیں اور دن گن گن گن کرنے کی پیدائش کا انتظار کر رہی تھی کہ ان کے دل پر ایک اور چوٹ لگی۔ اس چوٹ کا زخم خاصا گر اتھا۔ غم والم کی آند ھیاں چلنے لگیس۔ مسر تیں غموں میں اور فرحتیں بے چینیوں او رہے قرار یوں میں بدل گئیں۔ ابو مریم عمر ان اجا تک کئیں۔ ابو مریم عمر ان اجا تک کئیں۔ ابو مریم عمر ان اجا تک کئیں۔ ابو مریم عمر ان

ام مریم پرغم واندوہ کے گویا پہاڑٹوٹ پڑے ہوں۔اس بے وقت کی جدائی پر آنکھوں سے اشکوں کی روانی کوئی عجیب بات نہیں۔ وہ سوچی کاش عمر ان کچھ دن اور زندہ رہتا تواپی گخت جگر کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کر تااس کی تمنا کے پھول مہک اٹھتے۔اس کے دل میں خوشی و مسرت کے شایا نے جا ٹھتے۔لیکن قضاو قدر کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔اللی فیصلوں کو کون ٹال سکتا ہے۔ام مریم اکیلی رہ گئی۔ جیسے پر ندہ اپنی ڈارسے پچھو جاتا ہے۔ چرے کی بھریاں گہری ہو گئیں لیکن وقت زخم مند ٹل کر دیتا ڈارسے پچھو جاتا ہے۔ چرے کی بھریاں ہوتی گئیں۔ محرومیوں کی و ھند میں سعاد توں کے چراغ جل اٹھے۔جوں جو ل جو ل وقت قریب آرہا تھاغم کے ساتھ ساتھ ایک خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ آرہا تھاغم کے ساتھ ساتھ ایک خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بے قراری سی تھی۔ غم وخوشی کے اس سکھم پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بھی خاوند کی جدائی میں دل پریشان ہو جاتا اور بھی بچ کی خوشی اس سے غم پر غالب آجاتی اور زمانہ مسکر ااٹھتا۔ام مریم کو اللہ تعالی سے بہتری کی امید تھی۔اور

میں امید اس کا بہترین سہارا تھی۔ رحم میں اچھنے والے پیچ کی امید نے ول کی ویران بستی کو آباد کر دیا تھا۔ اور غم کی جگہ خوشی و مسرت نے لے لی تھی۔

یح کی پیدائش کاوقت آگیا۔ ام مریم پروہی کیفیات چھا گئیں جووضع حمل کے وقت عور توں پر چھا جاتی ہیں۔ مولود اس دنیا میں آگیا۔ لیکن پچی تھی۔ ساری خوشیاں ماند پڑ گئیں اور امیدوں کے اجالے پر حسر توں کے اند ھیرے غالب آئے۔ نقد بر نے اس پچاری کے ساتھ یہ کیسا بھیل کھیلا۔ اپنے رب کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا: اللی! میں تو پچ کی تمنا کر رہی تھی کہ تیری خوشنودی کے لیے اور تشکر وامتنان کے جذبے کی تشفی کے لیے اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ ھیکل کی جاروب کشی کے لیے اسے آزاد کردوں گی۔

لین میں توایک پچی کی مال بن گئی ہوں۔ اور پچیاں تو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف نہیں ہو سکتیں۔ دل غم میں ڈوب گیا۔ مایوسی کی موجوں نے زندگی چھیننے کی کوششیں شروع کر دیں۔ پچی کا نام مریم رکھا اور اللہ سے در خواست کی کہ میرے رباس کی خود حفاظت فرما۔ اسے اسم باسمی بنا۔ اسے اور اس کی اولاد کوشیطان مردودسے اپنی حفاظت میں لے لے۔

ول بھا ہوا تھا۔ روح مضحل تھی۔ کتنے غم تھے جو پے در پے آئے تھے۔
جوانی تو ساری حزن و ملال میں گزری کیونکہ اولاد نہیں تھی۔ لیکن جب ہے کرب ختم
ہوا۔اللہ نے س لی اور پچے کی امید لگ گئی تو زمانے نے بے و فائی کی اور خاوند اللہ کو پیارا
ہوگیا۔ پھر بھی ایک امید تھی۔ ایک سمارا تھا کہ بچہ ہوگا اور اسے بیت اللہ شریف کی
خد مت کے لیے و قف کرے گی لیکن چی پیدا ہوئی۔ جس سے اس کی ساری امیدوں پر
یانی پھر گیا اور پرانے زخم پھر تازہ ہوگئے۔

کی۔ اللہ نے اللہ نے م کے ان اند ھیروں میں بھی وہ خداکی یاد سے غافل نہ ہو کیں اور دعا کی۔ اللہ نے اس کی پیچار گی پر نظر رحمت فرمائی اور دعا قبول ہو گئے۔ یہی تخفہ اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اپنی بندی کی لاج رکھ لی۔ ام مریم کی خواہش تھی کہ میرے دل کا کلڑا میت اللہ شریف کی خدمت کرے اللہ نے اس خدمت کے لیے مریم کو قبول فرمالیا۔ اور اسے بتادیا کہ میں جانتا ہوں کہ تیرے ہاں بچی ہوئی ہے لیکن جس بچے کی تجھے خواہش اور اسے بتادیا کہ میں جانتا ہوں کہ تیرے ہاں بچی ہوئی ہے لیکن جس بچے کی تجھے خواہش

تھی وہ اس بچی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے یمن وسعادت کا بھی نہ مر جھانے والا ایک پھول کھلے گاجس کی مہک سے بنبی اسر ائیل مشام دل کو معطر کریں گے۔

وہ یہ الهام پاکر بہت خوش ہوئی۔ اسے یقین آگیا کہ اللہ کریم نے اس کی عزت افزائی فرمادی ہے۔ اور اسے اپنی رحمت اور نعمت کے لیے چن لیا ہے اس نے پچی کو کپڑے میں لپیٹا اور اٹھا کر بیت المقدس میں المقدس میں پہنچ کر پچی مجاوروں کے سامنے رکھ دی اور انہیں بتایا کہ میں نے نذر مانی تھی کہ یہ پچی بیت المقدس کی خدمت کرے گی۔ لواب یہ تمہارے حوالے۔ پچی مجاوروں کے حوالے کر کے واپس آگئی۔

اس عورت کو جانے دیجے جس کا خاوند کل فوت ہوااور آج وہ اپنی پی بیت اللہ کے مجاوروں کے سپر دکر کے واپس آگئ بلتہ اس عورت کا تصور کیجے جس نے اللہ کے فیصلے کے سامنے گردن جھکادی۔ تقدیر کے لکھے پر راضی ہو گئی اور اس کادل اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ اس کی نذر پوری ہوئی اور پی خدمت کے لیے اچھے طریقے سے قبول کرلی گئی۔اوریہ شرف اللہ نے صرف اور صرف اس عطاکیا ہے کی اور کو نصیب نہیں ہو سکا۔

ذرا چیم تصور سے یہ بھی دیکھو کہ ام مریم نے اپنی محبت کی قربانی دی۔ اپنی پیاری پچی کی محبت کو رضائے خداوندی کے لیے قربان کر دیا۔ وہ ممتا کے جذب سے محبورا پنی پچی کی محبت میں هیکل کو جاتی ہے لیکن دور سے کھڑی ہو کر اس کے احوال کے بارے استفسار کرتی ہے جب خیر وعافیت معلوم کر لیتی ہے تو مطمئن ہو جاتی ہے اور پچی کو دیکھے بغیر واپس لوٹ آتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس نے اس کی قربانی کو قبول کیا ہے اور اس پر پروافضل واحیان فرمایا ہے۔

اب ذراد یکھیں کہ معصوم پئی جوبیت اللہ شریف میں اللہ کی مہمان ہے اس پر
کیا بیتتی ہے جب ام مریم اس پئی کو بیت اللہ شریف میں لے گئی تو مجاوروں کے
حوالے کر کے واپس آگئی توسب مجاور اس کی طرف کھے چلے آئے۔ ہر آدمی میہ چاہتا کہ
عمر ان کی پئی کی کفالت کی سعادت اسے حاصل ہو کیونکہ عمر ان ان کا امام اور بزرگ
تھا۔ ان تمام مجاوروں سے زیادہ اصر ارز کریاء علیہ السلام کررہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ
مریم کی خالہ چو تکہ میرے گھر میں ہے لہذا اس کی کفالت کا زیادہ حقد ارمیں ہوں۔ میں

اسے پالوں پوسوں گا۔ اسے گھر میں ماں کا پیار ملے گااور میں اس کی اچھے طریقے سے تعلیم وتربیت کروں گا۔ کیونکہ میں اس سے نسبی تعلق بھی رکھتا ہوں اس لیے میں اس کو تم سب سے زیادہ محبت دے سکتا ہوں۔

تنازعہ شدت اختیار کر گیا۔ مناظرہ اور مجادلہ طول پکڑ گیا۔ بحث و سمحیص کا سلسلہ دراز ہو گیا۔ ہو خص کے پاس کوئی نہ کوئی معقول دلیل تھی اس لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہر شخص کے لہجے میں سچائی تھی۔ ہر شخص کی باتوں سے خلوص ٹیکتا تھا۔ ہر آدمی دوسرے پر اپنی فضیلت بھی جمار ہا تھا۔ تمام بیت المقدس کے مجاور تھے۔ کس کو ترجیع دی جائے۔ کس کی بات مانی جائے ؟

فرکریاء علیہ السلام اپنے آپ کو اس فضل کا زیادہ حقد ارسیجھتے تھے اور اپنے آپ کو اس فضل کا زیادہ حقد ارسیجھتے تھے اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے دوسروں سے زیادہ مناسب خیال کر رہے تھے۔ جب یقین ہو گیا کہ ان کے در میان انقاق ممکن نہیں بلعہ ان کی جعیت ٹوٹی جاتی ہے اور اختلاف بروھتا چلا جارہا ہے تو مجاوروں نے کہا ہم اس وقت تک زکریاء کی بات نہیں مانیں گے اور انہیں سیجھیں گے جب تک وہ قرعد اندازی میں اور انہیں سیجھیں گے جب تک وہ قرعد اندازی میں ہم سے نہیں جیت جاتا۔

ز کریاء علیہ السلام راضی ہو گئے کہ چلو قرعہ انوازی کے ذریعے اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تمام مجاور ایک نہر پر گئے اور اپنے قلم نہر میں بھینک دیے۔ زکریاء علیہ السلام کا قلم پانی کی سطرح پر تیرنے لگا جبکہ باقی مجاوروں کے قلم ڈوب گئے۔

یہ دیکھ کرسب نے سر جھکا لیے اور ذکریاء علیہ السلام کی رائے سے اتفاق کر لیا۔ پچی ذکریاء علیہ السلام کے سپر دہوگئی۔ آپ نے اسے کفالت میں لے لیااور اس کی ولایت کو قبول کرتے ہوئے اس کی تربیت کے اہتمام کی ذمہ داری اٹھالی۔

ذکریاعلیہ السلام پچی کولے کربہت خوش تھے۔انہوں نے ول میں عزم کرلیا کہ جب رب کر یم نے اس سعادت کے لیے مجھے چن لیاہے تو میں اس کی کفالت میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گااور راحت و آرام کے سارے سامان حتی المقدور اس معصوم کے قد موں میں لاکرر کھ دول گا۔ یہ کوئی معمولی قتم کی پچی نہیں تھی ایک ایس پچی تھی جس کواللہ کی مہمانی کا شرف حاصل ہو گیا تھااور زکریا علیہ السلام کے ہاں کوئی پچہ بھی مہیں تھااس لیے آپ مریم سے والد کاسا پیار کرتے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔
ایک پنجی کی تربیت جس کی جوانی کی طرف آئکھیں اٹھ سکتی تھیں۔ اس لیے محبت نے جوش ماراا حساس ذمہ داری اجا گر ہوااور حفز ت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ وہ پنجی کو لوگوں کے شورو شغب سے دورر کھے گااور اپنے آپ کواس کی دیکھ بھال کیلئے وقف کر دے گااور اس کے کمرے میں کسی اور کو مہیں جانے دے گا۔ ذکریاء علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر ہی ایک ججرہ تعمیر کر دیا۔ یہ ججرہ الگ تھلگ بھی تھااور بلند وبالا بھی۔ اس طرف جانے کے لئے ضرف ایک ہی راستہ تھااور سٹر ھیاں چڑھ کر جانا پڑتا تھا۔ اس لیے کسی اجنبی شخص کے لیے اس طرف آنا مشکل تھا۔ ذکریاء علیہ السلام کخظہ کئی خبر لیتے اور دروازے کے سامنے چلتے پھرتے رہتے۔ تاکہ تسلی رہے اور اس کے آرام و آسائش میں کوئی فرق نہ آنے یائے۔

"آپاس کی پرورش اور تربیت ہے ایک طمانیت محسوس کرتے اور پچی کو ہنتا مسکرا تادیکھتے توان کے چرے پر بھی مسرت کی لہر دوڑ جاتی۔ ان کی بیہ کو شش ہوتی کہ مریم کو ہر آسائش میسر رہے اور زندگی کے سارے اسباب اسے فراہم ہوں۔ وہ خدمت کی اس راہ پر تندھی ہے گامزن تھے کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعہ نے زکریاء علیہ السلام کو انگشت بدندال کردیا۔

زکریاء علیہ السلام کمرے میں داخل ہوتے تو کھل موجود پاتے۔ انہیں یقین تھا کہ اس معصوم پی کے کمرے میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں آسکتا۔ بلحہ کسی شخص کو اس ججرے کے دروازے پر دستک دینے کی بھی جسارت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ کھل کہاں سے آجاتے ہیں۔ اور کون ہے جو اس کمرے میں کھل پہنچاد بتا ہے۔ انہوں نے بہت غور کیالیکن کچھ سمجھ نہ آیا بہت سوچ و چارکی لیکن بے سود۔ ذہمن کے دروازے پر باربار دستک دیتے رہے لیکن اس سوال کا کوئی جو اب نہ مل سکا۔ آخر ایک دن اس معے کے بارے مریم سے پوچھ لیا۔ مریم ایدرزق جو دنیا کی نعمتوں سے مختلف ہے کہاں سے آیا ہے حالانکہ اس کھل کا موسم نہیں اور نہ تیرے پاس کوئی شخص پہنچ سکتا ہے۔

مریم نے جواب دیا : بیٹک ہے اللہ کی طرف سے ہے اور بلا شبہ وہ جے چاہتا ہے بے حساب رزق عطافر ما تا ہے۔

ذکریاء علیہ السلام پچی کی بیہ باتیں سن کر سر آپا محبت بن گھے اپناسر جھکالیااور سمجھ گئے کہ مریم کس مقام و مرتبہ کی حامل ہے۔وہ جان گئے کہ آج و نیا میں اس مقام کی حامل کوئی اور خاتون نہیں۔اللہ نے اسے خواتین عالم سے چن لیاہے۔

اس کرامت اور اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر دل میں سوتا ہوا پیار کا جذبہ جاگ اٹھا کہ کاش ان کے گھر میں بھی ایک بچہ ہو تا۔

وہ جانتے تھے کہ بوڑھے ہوگئے ہیں اور اس عمر میں پچوں کی تمنا محض خواب ہے لیکن اللہ کے نبی کا یقین بہاڑوں کے عزم کو چکنا چور کردیتا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی ہوی الزبھ بانجھ ہے اور بہت بوڑھی ہو پچلی ہے لیکن وہ کئی دن ہے اپنی انکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ قدرت اسباب کی محتاج نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ قدرت چاہے تواس کے لیے اس بڑھا پیل محل فیل عطا کرنا کوئی مشکل نہیں اس لیے انہوں نے بارگاہ ایزدی میں گزارش کی اور بہت آہستہ سرگوشی کے سے انداز میں عرض کی اور تمنا کی کہ مولا مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ میری تمنا کی جھولی میں ایک سدا بہار پھول ڈال دے۔ ان کے لیج میں درماندگی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امیداور یقین کی کیفیت بھی تھی۔

(رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیباً ولم اکن بدعائك رب شقیاً وانی خفت الموالی من ورائی و كانت امرأتی عاقراً، فهب لی من لدنك ولیا یر ثنی ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا)

"اے میرے رب! میری حالت میہ ہے کہ کمزور وبوسیدہ ہوگئ ہیں۔ میری ہڈیاں اور بالکل سفید ہوگیا ہے (میرا) سربوھا ہے کی وجہ سے اور اب تک نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا ہوا ہے میرے رب! اور میں نامر ادر ہا ہوں۔ اور میں ڈرتا ہوں (اپنے بے دین) رشتہ داروں سے (کہ وہ) میرے بعد (دین ضائع نہ کریں) اور میری ہوی بانجھ ہے۔ پس مخش دے مجھے اپنے پاس سے ایک وارث۔ جو وارث بنے میر ااور وارث بنے یعقوب (علیہ السلام) کے خاندان کا۔ اور ہنادے اسے اے رب! پہندیدہ (سیرت والا)" (مریم: ۱۳۳)

الله تعالى ن آپى دعا قبول فرمالى اور تمنابورى كردى اور فرمايا-(يَازَ كَرِيًّا إِنَّا نُبَشِرُكَ بِغُلَامِ اسْمُهُ يَحَىٰ لَمُ نَجُعَلَّهُ لَهُ مِنْ قَبُلُ سَمَّا)

"اے زکریا! ہم مرده دیتے ہیں تھے ایک بچ (کی ولادت)کا۔ اس کا نام یجیٰ ہوگا ہم نے نہیں بنایاس کا کوئی ہم نام اس سے پہلے "(مریم: 2)

مریم پھلی پھولی اور جوان ہوئی۔اس کے بازو گل میں قوت آگئی اور اس کا دل تقوی اور پر ہیز گاری سے آباد ہو گیا۔ آپ بیت المقدس میں ٹھمری عبادت خداوندی میں مشغول رہیں اور غائب سے رزق پہنچار ہااور آپ خلوص نیت سے بیت اللّہ شریف کی خدمت اور مجاورت کرتی رہیں حق کہ ان کی سیرت طیبہ ضرب المثل بن گئی۔

and the selection of the selection of the selection of

فقير عبدا لله طاهري نقشبندي شاه لطيف كالوني نا نكولائن كو لدائي

## «عيسى عليه الصلوة والسلام»

مولودمسعود

حب معمول مریم اپنے جمر ہ اعتکاف میں بیٹی حضور باری میں تبیج و مہلیل وعبودیت کانذرانہ پیش کر رہی تھیں۔ اچانک کیفیت بدل گئی۔ روح میں بے چینی سی دوڑ نے لگی اور ایک ان جانا ساخوف خون میں گردش کرنے لگا ایسی کیفیت بھی پہلے طاری نہیں ہوئی تھی۔ نظر اٹھا کر کیاد بیسی ہیں کہ فرشتہ حاضر ہے۔ یہ فرشتہ مردانہ روپ میں ہے تاکہ اللہ کی یہ بری گ ڈرنہ جائیں اور انسیت اور اپنائیت سی محسوس کریں۔ آپ نے ایک اجنبی کو د کی کر بھاگ جانے کا ارادہ کیا اور اللہ کی پناہ مانگی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ فرشتہ ہے۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ کوئی فاجرو فاسق شخص ہے۔ اور جانتی تھیں کہ یہ فرشتہ ہے۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ کوئی فاجرو فاسق شخص ہے۔ اور کسی بری نبیت سے اور طاہرہ تھیں اس کے فرائطمانیت لوٹ آئکا ہے۔ آپ چونکہ تقیہ ، مومنہ ، عفیفہ اور طاہرہ تھیں اس لیے فورائطمانیت لوٹ آئی اور خوف دور ہوگیا۔ پھر فرشتے نے یہ کہ کر گفتگو شروع کردی۔ ایک فورائطمانیت لوٹ آئی اور خوف دور ہوگیا۔ پھر فرشتے نے یہ کہ کر گفتگو شروع کردی۔ ایک فورائطمانیت لوٹ آئی اور خوف دور ہوگیا۔ پھر فرشتے نے یہ کہ کر گفتگو شروع کردی۔ ایک فورائطمانیت لوٹ آئی اور خوف دور ہوگیا۔ پھر فرشتے نے یہ کہ کر گفتگو شروع کردی۔ ایک فورائطمانیت لوٹ آئی اور خوف دور ہوگیا۔ پھر فرشتے نے یہ کہ کر گفتگو شروع کی دیا۔ پھر فرشتے نے یہ کہ کر گفتگو شروع کی دیا۔ پھر فرشتے نے یہ کہ کر گفتگو شروع کی دیا۔ پھر فرشتے نے یہ کہ کر گفتگو شروع کردی۔ پھر فرشتے نے یہ کہ کر گفتگو شروع کی دیا۔ پھر فرشتے نے یہ کہ کر گفتگو شروع کی دیا۔ پھر فرشتے نے یہ کہ کر گفتگو شروع کی دیا۔ پھر فرشتے نے یہ کہ کر گفتگو شروع کی دیا کہ کا کھر کیا۔ پھر فرشتے نے یہ کہ کر گفتگو شروع کی دیا کہ کر کھر کیا گھر کیا گھر فرائط کی کے کہ کر گفتگو شروع کی کر کھر کیا گھر کیا گھر کی کھر کی کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کر کیا گھر کیا گھر کر کھر کیا گھر کر کھر کیا گھر کیا گھر کی کور کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کر کیا گھر کر کھر کیا گھر کیا گھر

"میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں عطا کروں مجھے ایک پاکیزہ فرزند" (مریم: ۱۹) آپ کے دل پر غم والم کے بادل چھا گئے اور حزن و ملال کی موج نے کھیر لیا لیکن اس خوف وہر اس نے بھی آپ کی زبان مبارک سے طاقت گویا کی نہ چھنی۔ آپ نے اپنی تمام تو انائیاں مجتمع کیں، خاموثی کو توڑ ااور فرشتے سے جست کے لیجے میں گفتگو کرنے لگیں۔

اَّتِی یَکُونُ لِی عُلَامٌ وَلَمُ یَمُسَسُنِی بَشَرٌ وَلَمُ اَکُنُ بَغِیاً "کیونکر ہو سکتاہے میرے ہاں چہ حالا نکہ نہیں چھؤا مجھے کسی بشر نے اور نہ میں بدچلن ہوں" (مریم :۲۰)

قال: كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِّنُ ۗ وَلِنَّجُعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ

"جرائیل نے کمایہ درست ہے (لیکن) تیرے رب نے فرمایا
یوں چہ دینامیرے لیے معمولیات ہے اور (مقصدیہ ہے کہ) ہم
ہنائیں اسے اپنی (قدرت کی) نشانی لوگوں کے لیے اور سراپا
رحت اپنی طرف سے اور یہ الی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا
ہے"(مریم کا نام)

پھر فرشتہ چلا گیااور نظروں سے او مجل ہو گیا۔

مریم جیران و ششدر بیٹھی اس گفتگو کے متعلق غور و فکر کرنے لگیں۔اس واقعہ سے اس کے دل میں ڈراور خوف پیدا ہو گیا تھا۔اور ابیا ہونا طبعی بات تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ جب لوگ ایک کنواری دوشیزہ کو بچہ اٹھائے دیکھیں گے تو حشر برپاکر دیس گے۔اس خیال نے ان کے قد موں کے نیچ سے زمین تھینچی لی۔اور اسے مضطرب اور پیشان کر دیا۔ کیونکہ وہ اس شک کو دیکھ رہی تھیں جولوگوں کے دلوں میں بدمستی پیدا کرنے والا تھا۔اور اس تعجب کو سمجھتی تھی جولوگوں کو انگشت نمائی پر مجبور کر سکتا تھا۔وہ تھائی پیند ہو گئیں اور اسلیا دیوج تھا۔وہ تا نہیں اپنے آہنی پنجوں میں دیوج تھا۔وہ تو فاک راز کے متعلق ہمیشہ سوچتی رہتیں جوان کے دل میں دفن تھا۔

كئى ماه گزر گئے۔روح كوبے چين كر دينے والے د كھول، بے در بے آنے والے حزن و ملال اور پریشان کن وسوسول نے مریم کی زندگی تلح کر دی۔ان کاسارا وقت پریشانی اور تنهائی کی نذر ہو گیا۔ زندگی ایک ہو جوہن کررہ گئی۔ نہ کھانا پیناا چھالگتا تھا اور نه عبادت میں وہ پہلی سی محویت محسوس ہوتی تھی۔ پس ہر وقت بیمی سوچ ذہن پر سوار رہتی اور یمی خیالات پریشان کرتے رہے۔ آخر وہ تنگ آگئیں اور غم والم کی تصویر بنيت المقدس كو چھوڑا بنے گاؤل" ناصرت" كى طرف روانہ ہو گئيں۔ ناصرت آپ کا مولد اور جائے پیدائش تھا۔ آپ نے ایک ایسے گھر میں قیام کیا جوزندگی کی سمولیات سے خالی تھا۔ جہاں فقر کا پچھو نا تھا اور فا قوں بھری طویل راتیں تھیں۔ یہ گھر انہیں لو گوں کی نظروں سے بچاسکتا تھااور تاڑنے والوں کی نظروں سے چھپا سکتا تھا۔ لگتا ہےوہ اپنی قوم سے بھی نہیں ملتی ہوں گی اور اپنے خاندان سے بھی کوئی میل جول نہیں رکھتی ہوں گی۔انہوں نے تھکاوٹ اور بیماری کا بہانہ کیا ہو گا کہ کہیں بیراز عیال نہ ہو جائے اور اس کا چھپامعاملہ نظروں میں نہ آجائے اور لوگ ابھی سے انگشت نمائی شروع نہ کر دیں۔اور بیراز کہیں موضوع گفتگواورافسانہ نہ بن جائے۔جول جول وقت قریب آرہ<mark>ا</mark> تھاان کے حزن و ملال میں اضافہ ہورہا تھا کہ جس راز کو آج تک چھپائے رکھااور جس چیز پر ابھی تک کسی کو خبر نہیں ہونے دی وہ اچانک ظاہر ہو جائے گا۔اے میرے مولا! یہ نقزیر نے کیا نداق کر دیا ہے۔ رات کے ان پر دوں میں کیاراز پنیال ہے۔ وہ ایک ایے باو قار خاندان کی بیٹی ہیں جس کا تنا مضبوط اور شنیاں آسان سے باتیں کررہی ہیں۔اس کاباپ پر اتھانہ اس کی مال نا فر مان۔ تو پھر کیوں اس کی عزت پر نکتہ چینی ہو۔وہ اس عار سے کینے بچے گی ؟ کیسے وہ اپنے دامن کی پاکیزگی کاد عویٰ کرنے گی ؟۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بواگھمبیر مسلہ تھا۔ یہ ابیاواقعہ تھا جس کے خوف سے پچوں کو بھی پردھاپا آجائے۔ کیا بھیانک تصور تھا کہ لوگ کمیں گے کہ مریم نے نقدس کی متاع گراں مایہ لٹادی جس کی حفاظت کے لیے ایک دوشیز ہ جان پر کھیل جاتی ہے۔ اس نے اپنے خاندان کی شرافت کو داغدار کر دیا۔ اس نے اپنی قوم کی وجاھت داؤ پر لگادی اس نے اپنے گھر کو ذلت اور پستیوں کی ولدل میں و تھیل دیا۔ ان کی ناک کاٹ کررکھ دی۔ انہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ تمام باتیں ہو نگی حالانکہ

اس نے تو کسی گناہ کا ار تکاب نہیں کیا کسی معصیت اور نا فرمانی سے اپنادا من آلودہ نہیں کیا۔وہ اس جرم سے بری ہے اور جو پچھ لوگ سوچیں گے اس سے پاک اور منزہ ہے۔
مشکل کی اس گھڑی ہیں اور مصیبت کے ان کمحات ہیں وہ اور کر بھی کیا ہمتی سب پچھ تقدیر پر چھوڑ دیتی اور دیھتی کہ کیا ہو تاہے اور وقت کیا تصویر پیش کر تاہے۔
سب پچھ تقدیر پر چھوڑ دیتی اور دیھتی کہ کیا ہو تاہے اور وقت کیا تصویر پیش کر تاہے۔
بلا شبہ عبادت وریاضت اور تقویٰ و پر ہیزگاری نے ان کی ڈھارس بندھائی اور ان کا لاجھ
بلکا کیا۔ وہ اس مشکل سے پ تکلنے کا راستہ دیکھنے لگیس اور اپنے حراساں دل کے لئے
سکون اور اطمینان کی پر چھائیاں محسوس کرنے لگیس۔ آپ نے سوچا فرشتے نے پ کی کی بخارت کے ساتھ کیا یہ خوشخری نہیں دی تھی کہ ان کے بطن سے پیدا ہونے والا چہ
بغارت کے ساتھ کیا یہ خوشخری نہیں دی تھی کہ ان کے بطن سے پیدا ہونے والا چہ
پنگھوڑے میں گفتگو کرے گا۔ کیا معصوم کی یہ گفتگو لوگوں کے اعتراض کے جواب

کے لیے کافی نہیں۔ کیا یہ ایسی دلیل نہیں جوان کی برات اور طہارت کو واضح کردے۔ میں چیز تھی جو مریم کے دل کو تسلی دیتی اور اسی امیدے اس کے دل کا غبار

قدرے صاف ہوجاتا اور انہیں خلاصی کاراستہ نظر آنے لگا۔

وضع حمل کا وقت قریب آگیا۔ آپ نے دردِزہ کو محسوس کیا۔ گاؤل سے نکلیں اور بید دردا نہیں تھجور کے خٹک نے کیاس لے گیا۔ یکاو تناء کوئی پر سان حال نہیں کوئی معاون اور مدد گار نہیں۔ نہ کوئی سمیلی ہے کہ دو حرف تسلی کے کے نہ کوئی دایہ ہے کہ دو حرف تسلی کے کے نہ کوئی دایہ ہے کہ دارد کھ اٹھانا پڑا ہو گا۔ دایہ ہے کہ علاج کرے۔ اس کنواری مال کووضع حمل میں کس قدر دکھ اٹھانا پڑا ہو گا۔ آخر اس کھلی فضا میں چہ پیدا ہو گیا۔

وحشت و تنهائی نے انہیں پریثان کر دیااور بن باپ کے پیچ کو جنم دینے کے تصور سے تھر تھر کا پنچ لگیں۔ پیچ کو حسر ت ویاس کی نظر ول سے دیکھااور آر زوکر نے لگیس کہ کاش زمین کھٹی اور وہ اس میں غائب ہو جا تیں۔ اور شادی سے پہلے مال بنے سے پہلے دنیا کو چھوڑ دیتیں۔یاس و قنوط کی زبان میں کہنے لگیں۔

یَالَیْتَنِیُ مِتُ قَبُلَ هَذا وَ کُنُتُ نَسَیاً مَنْسیاً 'کاش! میں گر گئی ہوتی اس سے پہلے اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی" (مریم: ۲۳) وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کرے۔ چیرت واستعجاب میں سوچتی رہیں غم کھائے جارہا تھا۔ حزن و ملال کے بھٹور میں روح کانپ رہی تھی۔ آپ غم کی اسی حالت میں زمین پر بیٹھ گئیں اور چند کھے بھی نہیں گزرے ہوں گے اللہ کی رحمت کی ہر کھا ہونے لگی۔ اللہ کر یم نے آواز دی۔ اس آواز سے حضرت مریم کے سب غم دور ہو گئے۔ سب اندیشے ناپیر ہو گئے ، دل میں سکون واطمینان لوٹ آیا۔ ندااس کے پاؤل کی طرف سے آرہی تھی کہ

اَلاَ تَحُوزُنِیُ قَدُ جَعَلَ رَبُّكِ تَحُتَكِ سَرِیًّا غروہ نہ ہو جاری كروی ہے تيرے رب نے تيرے يہے ايك ندی۔(مریم:۲۴) اس ندی كاپانی اس چیٹل میدان میں بہہ رہاہے۔ وَهُزِیُ اِلْیَكِ بِجِدُ عِ النَّحُلَةِ تُسَاقِطُ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیاً اور ہلاؤا پی طرف مجور كے تنے كو گرنے لگیں گی تم پر پکی ہوئی محجوریں۔(مریم:۲۵)

الله کی اس عطا کردہ خوراک کو کھاو تاکہ ضائع شدہ قوت محال ہو جائے اور تمہارادل الله کی قدرت کا نظارہ دیکھ کرخوش ہو جائے جس نے کھجور کے خشک سنے کو ہرا کر دیا ہے۔ اور اپنے دل کو خوش کر دے کہ وہ اللہ تیرے دامن کو لوگوں کے الزامات سے پاک کردے گاجس نے اس بے آب و گیاہ میدان میں پانی جاری کردیاہے۔

بیشک بیہ معجزہ حضرت مریم کی برات اور عفت کانا قابل تردید ثبوت تھا۔ بیہ
ایک ایس علامت تھی جس سے ملاہتیوں اور معتر ضوں کی زبان کو تالالگ سکتا تھالیکن
مریم تو تہمت سے بچنا چاہتی تھیں۔ بیہ دلیل تو اس کی تشفی کر سکتی تھی جو بچے کی
پیدائش کی جگہ آتا۔ آپ کو تو ایسا جو اب چاہیے تھا جو ان لوگوں کی زبان بند کر سکتا جو
انہیں شہر میں بچہ اٹھائے دیکھیں گے تو ان پر لعنت و ملامت اور طعن و تشتیح کے تیر
برسانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے مریم پوری طرح مطمئن نہیں تھیں اور دل ابھی
تک بریثان اور مضطرب تھا۔

گویا اللہ کر یم نے اس مولود مسعود کو والدہ کی جیر توں کی وجہ بتادی تھی اور ان کے دلول میں جاری کھی اور ان کے دلول میں جاری کش منحش سے آگاہ فرما دیا تھا تو یج نے ایک الیک گفتگو کی جو اس کی ہر افت کے لیے کافی تھی اور وہ ملامت کرنے والوں کو بآسانی چپ کر اسکتی تھی ہے نے کہا۔

فَامًّا تَرَيَنَ مِنَ الْبَشَرِ آحَداً فَقُولِيُ إِنِي نَذَرُتُ لِلرَّحمٰنِ صَوُماً فَلَنُ أَكَلَمَ الْيَوُمَ انسياً

(پھر اگر تم ویکھو کئی آدمی کو تو (اشارے سے اسے) کہو کہ میں نے نذرمانی ہوئی ہے رحمٰن کے لیے (خاموشی کے)روزے کی۔ پس میں آج کئی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی"(مریم:۲۱)

حضرت مریم مطمئن ہو گئیں اور ان کی پریشانی ختم ہو گئی۔ ہمت کر کے گاؤل کی راہ لی۔ پچہ اٹھائے جو نئی بستی میں قدم رکھا تو چرچا ہونے لگا اور بات پوری بستی میں تعمل گئی۔ لوگ زبان در ازی کرنے لگے۔ مریم کی عفت و پاکدا منی پر نکتہ چینی ہونے لگی۔ ہر طرف سے تف تف اور پھٹکار کی آوازیں آنے لگیں۔ خاندان کے پچھ لوگ تو کا شخ کو دوڑے۔ مریم ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ عمران کی پچی کی گود میں بن بیاہے بچہ۔ ہارون کی نسل کی دوشیزہ کی پاک دامنی پرید داغ ؟

يَامَرُيَمُ لَقَدُ جِئُتِ شَيئاً فَرِيًّا لَا أُخُتَ هَارُوُنَ مَاكَانَ أَبُولُكِ إِمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّك بَغِياً

"اے مریم! تم نے بہت ہی بر اکام کیا۔اے ہارون کی بہن!نہ تیرا باپ بر اآد می تھااور نہ ہی تیری مال بد چلن تھی" (مریم: ۲۸،۲۷)

آپ خاموش رہیں اور اپنی برائت کے لئے اور ایک لفظ بھی نہ کہہ سکیں۔ حیاء سے گردن جھک گئی اور زبان میں یارائے تکلم نہ رہا۔ بس اتنا کہہ سکیں: میں نے رب رحمٰن کی خوشنودی کے لیے چپ کاروزہ رکھا ہو اہے۔ میں ایک لفظ بھی اپنی زبان سے اوا مہیں کروں گی۔ اگر تم جو اب چاہتے ہو۔ میبری پاکیزگی کی دلیل در کار ہے تو آؤاس پے سے بوچھو۔ آپ نے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگ بید دیکھ کر جیر ان ہو گئے اور اس کے اشارے پر استہزاء کرنے گئے۔

كَيْفَ نُكَلِمُ مَنُ كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا "ہم كيے بات كريں اس سے جو ابھى گھوارے ميں (كمنن) چير ہے" (مريم، ۲۹)

لکن اس معصوم یح کی زبان بول اسلی معصوم گلے سے جو ابھی پوری طرح بختیل کے مراحل بھی طے نہیں کر سکا تھا ایک آواز آنا شروع ہو گئی اور سارے شک لوگوں کی ساری غلط فنمیاں دور کر دیں ہے کی آواز میں ایک حقیقت کار عب تھا۔بات میں کمال فصاحت وبلاغت کی چاشن تھی۔گلاب کی پچھوٹی کی طرح شکھۃ ہونٹ آہشہ آہتہ حرکت کررہے تھے اور لوگوں کی طرف دیکھ کریہ معصوم اپنی مال کی عفت اور اللہ کی قدرت کو عیاں کررہا تھا۔ اور کہ رہا تھا کہ میری مال پر تہمت نہ لگاؤ۔ ان کی شان میں گئا خی نہ کروس لو۔

إِنِّىُ عَبُدُ اللَّهِ اتَنِى الْكِنُِّبَ وَجَعَلَنِى نَبِياً وَّ جَعَلَنِى مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَآوُ صِنِى بالصَّلُوةِ مَادُمُتُ حَيَّادٍ وَيَرًّا بِوَالِدِتِى وَلَمُ يَجْعَلُنِى جَبَّا رَاسْقِياً وَالسَّلَامُ عَلَى َيُومَ وُلِدت ُ وَيَوُمَ اَمُونتُ وَيَوْمَ أُبُعَثُ حَياً

"میں اللہ کابندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطاکی ہے۔ اور اس نے مجھے بہر کت کیا ہے جمال کہیں نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور اس نے مجھے بہر کت کیا ہے جمال کہیں بھی میں ہوں اور اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز اواکر نے کا اور زکوۃ دینے کا جب تک میں زندہ رہوں۔ اور مجھے خدمت گزار بنایا ہے اپنی والدہ کا اور اس نے نہیں بنایا مجھے جابر (اور) بد بخت۔ اور سلامتی ہو مجھے پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مرول گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گازندہ کرکے "(مریم: ۳۳۳۳)

کیااس کے بعد بھی تمی دلیل کی ضرورت تھی جوان کے باطل کو مثاتی یا ایسی بر ھان در کار تھی جوان کے باطل کو مثاتی یا ایسی بر ھان در کار تھی جوان کی کذب بیانی کا پر دہ چاک کرتی۔ کیا اللہ نے اس پچے کو حکمت کی زبان عطا نہیں کر دی تھی۔ اور اس معصوم کو اس لیجے نبوت کی بلندیوں پر فائز نہیں کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ ابھی جھولے میں جھول رہا تھا اور اپنی ماں کی گود میں پڑا بچہ تھا؟ پچے کی

گفتگو حضرت مریم کی برائت کے لیے بہت بڑی دلیل اور ان کی عفت کے لیے عظیم معجزہ تھی۔ کیونکہ اس کم سنی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو قوت گویائی عطاکر دی تھی۔ جو بن باپ کے مریم کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ یہ اس بات کا بین ثبوت تھا کہ جو ذات ایک کم سن بچے کو حکمت بھر کی گفتگو کی نعمت عطاکر سکتی ہے وہ بن باپ پیدائش سے ہر گز عاجز نہیں ہو سکتی۔ یہ چھ لفظ کن سے تخلیق ہو گیااس پر نکتہ چینی نہیں ہونی چا ہیئے۔ اس کی شان میں گنتا خی اور اس کی مال کی عفت ویا کدا منی پر زبان طعن در از کر نااللہ کی قدرت کے انکار کے متر ادف ہے۔

اییا لگتاہے کہ اس آواز نے لوگوں کو انگشت بد ندال کر دیا ہوگا۔ اس کھلے معجزے کود کھ کران کی زبانیں گنگ ہو گئی ہو نگی۔ گود میں لیٹے ایک کمسن بچے کی حکمت بھری گفتگو سے پوری بستی تھر اگئی ہو گی۔ بہر صال پچھ ہوائی۔ بچے نے مال کی برات ظاہر کر دی تھی۔ ایک معصوم نے اللہ کی قدر توں کا انمٹ ثبوت مہیا کر دیا تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح شہر میں بھیلتی جلی گئی۔ ہر گھر میں معصوم گفتگو کے تذکرے بخے۔ ہر محفل میں مریم کے نو مولود بچ کے چر بچے تھے۔ کوئی کہتا بنبی اسر ائیل کا نجات دہندہ مسیح تشریف لایا ہے کوئی کہتا غریبوں کا آسر ا، بے نواؤں کا سمارا مسیحا تشریف لے آیا ہے۔ اب تو ذہن صاف ہو چکے تھے۔ لوگوں کو اپنی غلطی کا یقین آگیا تھا۔ مریم کی عفت کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ عیسیٰ کے بے مشل و عدیم النظیر ہونے کے چر بے مور ہے تھے۔ ہر شخص یمی کمہ رہا تھا کہ عمر ان کا نواسہ بڑی شان کا بنبی ہوگا۔

یہ مت سمجھے کہ اس علاقہ کے تمام لوگوں نے اس معجزے کو تسلیم کر لیا تھا۔
اور ابیا تو بھی ممکن بھی نہیں کہ کسی حقیقت کو تمام لوگ مان لیں۔ بعض لوگوں نے
اسے خرافات کما۔اور اسے مریم کے خاندان کی من گھڑت کمانی گمان کیا۔ان کا خیال
تھا کہ فضیحت سے بچنے کے لیے یہ واقعہ گھڑ لیا گیا ہے ورنہ ایک معصوم بچ میں یہ
طاقت کماں کہ وہ گفتگو کرے ایک کنواری کے لیے یہ ممکن کماں کہ وہ مرد کے ملاپ
کے بغیر بچہ جنے۔ا تنی ہوی دلیل نے بھی ان کے کانوں کے یو جھ کو ہلکانہ کیا۔اتنے واضح

معجزے نے بھی ان کے شکوک کو زائل نہ کیا۔لیکن پیالوگ آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ اور ان کا تعلق ایسے لوگوں سے تھاجو جمالت کے اندھیروں میں بہت آگے جا چے تھے۔جو کسی صورت میں حق کو قبول نہیں کرتے یوی سے بوی ولیل بھی ال کے وسوسوں کو دور نہیں کر سکتی۔ ایسے کورباطن اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جس اللہ نے بغیر ستونوں کے آسان کو ایستادہ کر رکھا ہے۔ جس کے ہاتھ میں کا کنات کی بادشاہی ہے۔جو لفظ کن سے انسان کی تخلیق کر سکتا ہے۔جو کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تواہے صرف اتنا کہنا پڑتا ہے کہ ہو جاتووہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس ذات ، قادر مطلق اللہ کی قدرت سے کیا یہ بعید ہے کہ وہ ایک کنواری کوئن مرد کے بچہ عطاکر دے۔وہ جومسب الاسباب ہے جس نے بغیر اسباب کے بید کا نئات ایجاد کی ہے کیااب وہ کسی سبب کا مختاج ہو گیاہے۔ کیادہ یہ طاقت نہیں رکھتاکہ مالوف اور مشہور طریقے ہے ہٹ کر کوئی کام کرے۔ ا سے لوگوں کی کوئی رائے شیں ہوتی۔ وہ وہم و گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ان کی ہاتوں کو کوئی وزن نہیں دینا چاہئے اور ان کی رائے کی کوئی قدر نہیں ہونی چاہیے۔ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلول میں کمینہ ہو تاہے اور ان کی روح کو انکار کی ہماری مضمحل کر دیتی ہے۔ اور پہ ہماری ان کے دلوں میں اتر کر ان کی سوچ کوبانجھ کردیتی ہے۔

اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم نے ان کورباطنوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اور بوائی و خود ستائی کی بیماری میں مبتلااس جماعت کو مجھی خاطر میں نہ لائیں۔
آپ ناصرت میں قیام پذیر رہیں اور پچ کی پوری پوری دیکھ بھال کرتی رہیں۔ اپنے مولود مسعود۔ روح کے قرار اور دل کے مکڑے کی بوئی تندہی سے تربیت کی۔ کیونکہ جانتی تھیں کہ عنقریب اللہ اس کواپنے فضل خاص ، رحمت اور شفقت سے نوازے گا۔
اور خود اسے دامن رحمت میں تھام کر نبوت کے شرف سے بہر ہاندوز کرے گا۔

## نبوت عيسلى عليه السلام

حضرت عیسی علیہ السلام دوسرے پول کی طرح پروان چڑھے اور ایک خوبصورت جوان کی طرح عمد شباب کو پنیج بال فضیلت کے آثار اور نبوت کی علامات ظاہر وباہر تھیں۔ جب آپ ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ بستی سے باہر کھلنے جاتے تو انہیں بتاتے کہ وہ کیا کھاکر آئے ہیں اور گھروں میں کیار کھ آئے ہیں۔جب آب بستی کے معلم کے پاس جاتے اور سبق لینے کے لیے استاد کے سامنے بیٹھے تو ا کی عجیب منظر و مکھنے کو ملتا۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ عام پڑوں سے الگ ہو تا۔ اور ان کے سبق یاد کرنے کا انداز بوانرالہ ہوتا۔ آپ استاد کی ہربات بوے غورے سنتے اور ان کی تو شیخ اور تشر تح پر پوری توجه مبذول رکھتے۔ معلم جو کچھ پڑھا تا فوراً از بر ہو جا تا اور جب سبق سانے کی باری آتی تو کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو تا۔ ایک ایک لفظ سیجے ساتے۔ ایک دن آپ والدہ کے ساتھ ناصرت سے بیت المقدس گئے۔اس وقت آپ کی عمر مبارک بارہ سال تھی۔ مختلف رنگ و نسل کے لوگ وہاں جمع تھے لیکن کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں تھا۔ان میں سے کسی شخص، کسی قوم سے آپ مر عوب نه ہوئے۔ خوبھورت منظر، آنکھوں کو خیرہ اور دل کو مست کر دینے والے مظاہرے آپ نے کوئی اثر قبول نہ کیا۔ دنیااور اس کے فتنوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ بچپنے کی عمر جس میں بچ صرف کھیل کود کو پیند کرتے ہیں اور لہوولہ ب طرف کھنچے چلے جاتے ہیں آپ نے اس عمر میں بھی کمال سنجیدگی کا ثبوت دیااور ان تمام چیزوں سے توجہ ہٹا کر علم کے میدان میں اپنے آپ کوا تار دیا۔ اور مجاوروں سے اکتباب علم میں لگ گئے۔ اور علم و معرفت کے گھاٹ پر جا کھڑے ہوئے۔ بیت المقدس میں درس ہورہا تھا آپ بیٹھ گئے اور علماء کی گفتگو پر کان لگادیے۔وہ تورات کو چھوڑ کر آبائی روایات اور عجیب وغریب دلچیپ قصے بیان کر رہے تھے۔ آپ نے ایک ایک لفظ غور ہے سنا۔ آپ حلقہ درس میں موجودلوگوں کی طرح حیب جاپ بیٹھ رہے اور کا ہنوں کی باتوں کو غور سے سنتے رہے لیکن لوگوں کی طرح ہربات پر علماء کی تصدیق نہیں گی۔ عوام الناس كى طرح اندهى تقليد كامظامره نهيس كيابلحه جب علماء في من گفزت آبائي

روایات کو تورات کے نام سے پیش کر نا شروع کیا تو مسے علیہ السلام چپ نہ رہ سکے۔
آپ نے حق کی تلوار بے نیام کر لی اور کا ہنوں پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی۔ سوالوں کے ذریعے ان سے قوت گویائی چھین لی۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ بیت المقدس مے بڑے بڑے کا ہن ایک لڑے کے سامنے بہل تھے۔ آج سے قبل کسی کو اعتراض کی جہارت نہیں ہوئی تھی۔ کا ہنوں پر اعتراض دین موسوی کی تو بین تصور ہو تالیکن مسے علیہ السلام نے ان کی اجارہ داری اور جھوٹے تقدس کا ہت ہو بیش پاش کر دیا تھا۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کورو کئے گئے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام میں اللی روح بول رہی تھی۔ علماء میں اتنی سکت کہاں کہ وہ کسی کی شبت تقید کو بر داشت کرتے۔ آتش زیریا عیسیٰ علیہ السلام کولون طعن کرنے گئے۔ لیکن آپ ان کی تقید سے دل بر داشتہ نہ ہوئے۔ ان کے اس رویے سے خاموشی اختیار نہ کی بلحہ سوالوں کی بارش کرتے رہے اور دلائل کے انبار لگاتے رہے۔

اں بحث و تتحیص میں اس قدر مشغول ہوئے کہ کھانا پینا بھی یاد نہ رہا۔ مریم آپ کی واپسی کا انتظار کرتی رہیں۔ کافی وقت گزر گیالیکن آپ نہ آئے۔ مریم نے انہیں ہر اس مقام پر تلاش کیا جہال آپ ہو سکتے تھے اور ہر اس جگہ دیکھا جہال ان کے جانے کا امکان تھالیکن تھک ہار کر واپس آگئیں اور عیسیٰ علیہ السلام کمیں بھی نہ ملے۔

آپ نے سوچاشاید بچہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بتائے بغیر ناصرت کو چلا گیا ہو لہذا آپ بھی ناصرت کو روانہ ہو گئیں۔ جب گھر پہنچیں اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں بھی نہ ملے تو آپ تلاش کر تیں۔ لوگوں سے پوچھتیں انہی پاؤں پربیت المقدس کو لوٹیں اور پھر سے بچے کو تلاش کرناشر وع کیا۔

کوئی مکان نہ چھوڑا جس میں داخل نہ ہوئی ہوں۔ کوئی دروازہ نہ چھوڑا جے نہ کھٹکھٹایا ہو۔ آپ تلاش و جنجو میں بیت اللہ شریف کے صحن میں جا پہنچیں۔ دیکھا کہ عیسیٰ کا ہنوں سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ علاء سر نہوڑائے ان کے دلائل سن رہے ہیں اور کسی میں طاقت نہیں کہ اس کم سن عالم کے سوالات اعتراضات کا جواب دے۔ مریم یہ رنگ دیگر دنگ رہ گئیں اور ان پر ایک نامعلوم ساخوف بھی طاری ہو گیا کیونکہ کا ہنوں کے منہ لگنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔

مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور پوچھاوہ کمال کھو گیا تھا۔ انہیں اس لا پرواہی پر تنبیہ کی۔ غائب ہونے پر ناراض ہو ئیں اور ملامت کیا کہ میں تیری تلاش میں کیسے مارے مارے پھر تی رہی ہوں۔ عیسی علیہ السلام خاموشی سے سر جھکائے مال کی سر زنش سنتے رہے اور پھر بڑے اوب سے جواب دیا۔ امی جان میں کا ہنوں کے ساتھ بات کرنے میں مشغول ہو گیا اور ان سے سوال وجواب کرنے لگ گیا۔ دونوں ماں بیٹا روانہ ہوئے اور ایخ گھر ناصرت کو پہنچ گئے۔

جب عمر مبارک تیس برس ہوئی توروح الامین خدمت اقد س میں حاضر ہوئے۔ یہ آپ کی رسالت کی ابتداء تھی۔ آج سے انہوں نے بنبی اسر ائیل کو وعوت دینے کا کام شروع کرنا تھا۔ فرشتے نے آپ کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب بھی دی جو تورات کی تصدیق کرتی تھی۔

آپ نے دعوت وارشاد کاکام شروع کر دیااور اللہ کی اطاعت کی طرف بلانے گے۔ آپ بہیشہ یہ کو شش کرتے رہے کہ یہودی ہٹ دھر می اور تعصب کو چھوڑ دیں اور صراطِ متنقیم پر گامز ن ہو جا کیں۔ بنی امر ائیل راہ متنقیم سے منحرف ہو چکے تھے۔ تورات کی تعلیمات کو پس پشت ڈال رکھا تھا اور آبائی روایات کی پابندی پر مصر تھے۔ علاء شرع کی حالت عوام الناس کی نسبت نیادہ قابل رخم تھی۔ ان کی تعلیمات کا محور ومر کز جلب ڈر اور حب دنیا ہو کر رہ گیا تھا۔ ان کی ساری تبلیغ قربانیوں اور نذر انوں کے اردگر دھومتی تھی۔ وہ غریبول کی دولت کو لوٹے اور مسکینوں کی کمائی سے تجوریوں کو ہر تے تھے۔ وہ تلقین کرتے کہ سب سے بوی عبادت یہ ہے کہ قیمتی تحاکف اور نذر ان کی مباری کمائی ان کی جینوں میں سمٹ آئے۔ اور ان کے خزانے سونے اور چاندی سے کم ساری کمائی ان کی جینوں میں سمٹ آئے۔ اور ان کے خزانے سونے اور چاندی سے کم ساری کمائی ان کی جینوں میں شمٹ آئے۔ اور ان کے خزانے سونے اور چاندی سے کم ساری کمائی ان کی جینوں میں شبینہ کو ترس جائیں اور اپنی ضرور توں کو تی کر دیں۔ کامن اس کام کے لیے آبائی روایات کو کام میں لاتے اور ان کی سیر ت کے حوالے دیے گائین اس کام کے لیے آبائی روایات کو کام میں لاتے اور ان کی سیر ت کے حوالے دیے گرچہ وہ اس مال ودولت کو اپنی ذات کے لیے خرج کرتے تھے۔

یمودیوں میں ایک فرقہ ایسا بھی تھا جو قیامت کا انکار کرتے اور حشر کو معبعد خیال کرتے اور جزاء و سزاکی تکذیب کرتے تھے۔ ایک فرقہ کا مطمع نظر اور

مقصد زیست د نیوی زیب و زینت تھاوہ دنیا کی لذتوں میں کھو گئے تھے اور نفس کی پیروی میں تمام حدود کو پھلانگ گئے تھے۔ان لوگوں کی خلوت اور جلوت میں واضح فرق تھا۔ بڑے بڑے جوں میں سوداگروں کی جماعتیں تھیں جو مذھبی علماء کاروپ دھار کرلوگوں سے مال بھور رہی تھیں۔ یہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ تا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر سکیں۔اور انہیں اپنے پنجوں میں اس طرح کس دیں کہ انہیں اپنے سودوزیاں کا خیال تک نہ رہے۔ان حالات میں عیسیٰ علیہ السلام کا ستارہ چیکا اور ان کا سورج روش ہوا۔ اور اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ آپ نے ان کی ہدایت کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا جس پر نہ چلے ہوں اور کو ئی دروازہ نہ چھوڑا جس پر دستک نہ دی ہو۔ آپ ہمیشہ بیہ کوشش کرتے رہے کہ بیاوگ گراہی کی اس دلدل سے نجات پالیں اور تاریک تررات سے خلاصی حاصل کریں۔

علماء شرع کو محسوس ہو گیا کہ یہ سلاب توانہیں بہالے جائے گااور انہوں نے دیکھاکہ یہ خطرہ انہیں نیست و نابو د کر کے رکھ دے گا۔ کیونک یہ شخص جس کا نام عیسیٰ ہے انہیں خواہشات کی پیروی پر ٹو کتے ہیں۔ لذتِ د نیوی میں ڈویے پر سر زنش كرتے ہيں۔ مال و دولت جمع كرنے اور اس ميں مسابقت كى كوشش پر ملامت كرتے ہیں۔وہ ان کے کارنا موں کو کھول کھول کربیان کرتے ہیں۔ان کی بد اخلاقی سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے۔انہیں کسی کی مذہبی اجارہ داری پیند نہیں۔وہ ہر شخص کو نیکی کی راہ د کھانے پر مصر ہیں۔

تمام فقهی اور فریسی ان کے دعمن ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ جمال جاتے ہیں جس معید میں وعظ و تلقین کرتے ہیں مذہبی رہنماان کی مخالفت کرتے ہیں۔اور ان کی نبوت

کی تکذیب کرتے ہیں۔

لیکن وہ ان کی جمعیت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کی وستمنی کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔بلحہ تمام اندیثوں سے بالاتر ہو کرراہ حق پر گامز ن رہتے ہیں اور سچائی ک وعوت کاسلسلہ جاری رکھتے ہیں۔وہ قریہ جاتے ہیں۔بستی بستی چکرلگاتے ہیں۔ یمودیوں کے باطل عقیدوں کارو کرتے ہیں، ان کی آبائی روایت کی کلی کھو لتے

ہیں۔ لوگ مجحزہ کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ان کی رسالت پر مہر تصدیق شبت ہو۔ کوئی
الی دلیل جس سے پیغام کی تشویب ہوتی ہو کوئی ایسی جحت جو شکوک وشھات کو دور
کرتی ہو۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کو واضح اور عیاں مججزوں سے نواز تا ہے اور
دلا کل قاہرہ سے ان کی نبوت کی صدافت کو ظاہر وباہر کر دیتا ہے۔ آپ مٹی سے
دلا کل قاہرہ نے ان کی نبوت کی صدافت کو ظاہر وباہر کر دیتا ہے۔ آپ مٹی سے
پر ندوں کی مور تیال بناتے ہیں پھر ان میں پھو نکتے ہیں تو وہ اللہ کے اذن سے پر ندے
بن جاتے ہیں جنم کے اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں۔ کہ یہ سب اعجاز آفرینیاں عیسیٰ کی
نبوت کی دلیل ہیں۔ لیکن پھر بھی ان کی سر کشی میں اضافہ ہو تاجاتا ہے۔ وہ اپنی گر ابی
میں پختہ تر ہوتے جاتے ہیں۔ اور ان مجزات کو جادو کہ کر جھٹلانے لگتے ہیں۔

کچھ خوش بخت آپ کی دعوت کو گوش ہوش نے سنتے ہیں۔ یہ غریب لوگ ہیں جن کی آئکھیں دولت کی چکاچو ندے ہند نہیں ہوئیں۔

یہ فاقہ مت ہیں جن کے دل دنیا پرسی کے غلافوں سے محفوظ ہیں یہ لوگ آپ کے چیچے ہو لیتے ہیں اور آپ کی حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو لیکر قریہ قریہ بستی بستی جاتے ہیں اور دکھی انسانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ انہیں اصلی دین سے روشتاس کراتے ہیں۔ آپ قلعہ نما معبودوں میں بیٹھ فہ ہمی اجارہ داروں پر بلغار کرتے ہیں جنہوں نے دین کو گھر کی لونڈی بنار کھا ہے۔ ان جگادیوں کو لاکارتے ہیں جو دین کو معمولی پو نجی کے عوض پی ڈالتے ہیں۔ آپ عید کے روزیت لاکارتے ہیں جو دین کو معمولی پو نجی کے عوض پی ڈالتے ہیں۔ آپ عید کے روزیت المقدس کو تشریف لے جاتے ہیں۔ مختلف علا قول سے لوگ یماں جمع ہو چکے ہیں۔ آپ ان تمام لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں لوگ مجبت بھر کی اور خلوص پر مبنی حق آپ ان تمام لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں اور عسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پورے کی آواز سن کر آپ کے اردگر دجمع ہو جاتے ہیں اور عسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ہو ہے۔ انہاک سے سنتے ہیں۔ بہت سارے خوش نصیب دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور آپ کے پیروکوں کی کشرت ہو جاتے ہیں اور آپ کے پیروکوں کی کشرت ہو جاتے ہیں اور آپ کے پیروکوں کی کشرت ہو جاتی ہے۔

یہ منظر کا ہنوں سے دیکھا نہیں جاتا۔ان کے دل میں چھپے کینے اور حسد کی کوئی انتجاء نہیں رہتی وہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور اس شخص سے نجات کی تدبیر میں کرنے لگتے ہیں۔لیکن ان میں یہ سکت کہاں کہ آپ کو تکلیف دیں یا نقصان پہنچا ئیں کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ کریم نے لے رکھا ہے اور وعدہ کرر کھا ہے کہ میرے محبوب کی

بد طینت کا ہاتھ تیری ذات تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تیرے خلاف بڑھنے والے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ مجھے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔

وسترخوان

حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھرے نکلے۔شہروں میں گھومے ، بستیوں میں چکر لگائے۔لوگوں کو دین کی دعوت دی۔لوگوں کو بتایا کہ میں الله کارسول ہوں اور اس کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہے کہ ظلم کی بیہ تاریک رات سحر آشناہو جائے شرک وہت پرستی کے روشن الاؤبھ جائیں۔ دنیا طلی اور جاہ پرستی کی کالی گھٹائیں چھٹ جائیں۔اس مقدس اور متبرک کام میں آپ کے حواری بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہ قدم بقدم آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ آپ کی پشت پناہی کر رے تھے اور تقویت کاباعث نے ہوئے تھے۔ یہ لوگ خوشی و عم صیر ساتھ تھے۔ آپ کے ساتھ سفر کی صعوبتیں جھیلتے اور زندگی کی مشکلات کاسامنا کرتے۔ یہی باو فاساتھی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے دشمنوں کے در میان حائل ہو گئے تھے۔ آپ کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں سے آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ آپ جمال بھی ٹھسرتے بیہ لوگ آپ کی حفاظت کافریضہ اداکرتے اور دشمنوں کی جالیں کامیاب نہ ہونے دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک ایسے خاندان کے چیم وچراغ تھے جس میں تقویت کاباعث بنے والے بازو بہت کم تھے۔ جس میں اعوان وانصار کی تعداد بہت کم تھی۔اسی لیے اس خاندان میں عصبیت کا شعلہ ماند یر چکا تھا۔ اور عصبیت ہی کا جذبہ ظالموں کو ظلم سے بازر کھتا ہے اور زیادتی کرنے والوں کی ساز شوں کو ناکام بنا تا ہے اس لیے تو قوم شعیب نے اپنے نبی کو کما تھا۔

> مَانَفُقَهُ كَثِيْراً مِّمَّا تَقُوُلُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيُفًا وَلَوُ لَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَاكَ وَمَآانُتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْز

> ''ہم نہیں سمجھ سکتے بہت کی باتیں جو تو کہتا ہے اور بلا شبہ ہم ویکھتے ہیں تجھے کہ تو ہم میں بہت کمز ور ہے۔اور اگر تمہارے کنبہ کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں سنگسار کر دیا ہوتا اور نہیں ہوتم ہم پر

غالب" (هود: ٩١)

سیدناعیسی علیہ السلام اور آپ کے حواری ایک بستی میں گھرتے اور پھر
وہاں سے دوسری بستی کی طرف چل دیتے اور دوسری سے تیسزی کا رُخ کر لیتے۔
اور یہاں تھوڑی دیر گھر نے کے بعد کسی اور بستی کو رخت سفر باندھ لیتے۔ ان کی
زندگی کاسفر کمیں ختم نہ ہو تا۔ حتی کہ ایک دن آپ اور آپ کے ساتھی ایک بیابان جنگل
میں جا پنچے زمین بخر تھی۔ سبڑے کا کمیں نام و نشان نہیں تھا۔ حواری بھوک کی شدت
سے لوٹ بوٹ ہونے لگے پیاس سے حلق سو کھ کر کا نثائن گیا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ
سے جسم نقابت اور کمزوری محسوس کرنے لگا۔ چلتے چلتے جسم تھکاوٹ سے چور چور ہو
گیا۔ نہ کھانے کو کھانا تھانہ پینے کو پائی۔

سب مل بیٹھتے ہیں اور اپنے امور کے بارے تبادلہ خیال کرنے لگے۔ اور ایک دوسرے کی رائے معلوم کرنے لگے۔ یہ گفتگو اشاعت دین کے بہترین اسباب کے متعلق تھی۔ سوچتے کہ شاید باہمی مشورہ سے اس کارِ خیر کو مزید بہتر طریقہ سے چلانے میں مدد ملے۔ اور رائتے کی رکاوٹیں کسی طرح دور ہو جائیں۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ فقہ یہی اور فریسیوں کی سازشیں آئے دن بو ھتی جاتی ہیں کوئی ایسا طریقہ سوچا جائے کہ ان کی مخالفت دین کی اشاعت میں رکاوٹ پیدانہ کر سکے۔

سیدناعیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی۔ ان کی کو ششوں کو سر اہا۔ انہیں ہتایا کہ تمہاری امیدیں نتیجہ خیز خارت ہوں گی۔ تمہاری سب مشکلات آہتہ آہتہ ختم ہو جائیں گی۔ فقہیوں اور فریسیوں کی مخالفت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گ۔ آپ بیٹے بیٹے انہیں شریعت کے مسائل ہے آگاہ کرنے لگے۔ اور ان کے سامنے ایسے امور کی وضاحت کی جن کو سمجھنے ہے یہ لوگ قاصر تھے۔ حواری آپ کے معجزات کی امور کی وضاحت کی جن کو سمجھنے ہے یہ لوگ قاصر تھے۔ حواری آپ کے معجزات کی حقانیت کو جانتے تھے۔ اس لیے تو انہوں نے آپ کی نبوت کو تشکیم کیا تھا آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوئے تھے اور آپ پر جان شار کرنے کو تیار نظر آتے تھے لیکن وہ مزید اطمینان چاہتے تھے ان کی دلی تمنا تھی کہ ان کے یقین میں اور اضافہ ہو۔

اسی رغبت کے پیش نظر حواری اپنے خیالات کابر ملااظمار کر دیتے۔ ایک حواری نے عرض کی اے عیسیٰ علیہ السلام کیااللّٰہ رب العزت آسان سے دستر خوان نازل کر سکتاہے؟ سے سوال اس لیے نہیں تھا کہ معاذ اللہ حواریوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ میں کوئی شک تھایا حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پروہ طعن کر رہے تھے۔ حاشاہ کلا۔
الی کوئی بات نہیں تھی۔ نہ انہیں اللہ کی قدرت میں شک تھانہ نبوت کی صداقت میں طعن۔ کیو نکہ وہ تو اللہ پر کامل ایمان لا چکے تھے اور مسے علیہ السلام کی نبوت کو صدق دل سے سے مان بیٹھ تھے۔ وہ تو اس حقیقت کابر ملا اظہار کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم نے سر اطاعت جھکا لیے اور آپ کی قیادت اور امامت کو صدق دل سے سلیم کر لیا۔ ہماری باگ ڈور اب آپ کے ہاتھ میں ہے جو تھم ہوگا ہم ہول وہ چاں اس کی بیند کی کریں گے جو لوگ ہر قدم پر نبی کاساتھ دیں اور مخالفتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے حق کی آواز پر لبیک کمیں ان کے دل شک وار تیاب سے خالی ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دل بھی ہر شک سے بالاتر تھے ان کی یہ عرضد اشت کی علیہ السلام کے حواریوں کے دل بھی ہر شک سے بالاتر تھے ان کی یہ عرضد اشت کی غلیہ اللہ نے بنیں تھی بلحہ یقین کی نعمت کے حصول کا ایک سوال تھی جیسا کہ ابر اہیم غلیل اللہ نے بارگاہ اللی عیں عرض کی تھی۔

رَبِّ أَرِنِي كَيُفَ تُحُي الْمَوْتَي

''ا کے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا''
عیسیٰ علیہ السلام اس سوال کو سن کر مضطرب اور پریشان ہو گئے اور ان کے
انجام سے تھرا گئے۔ فرمانے لگے۔اگر تم ایماندار ہو تو خداسے ڈرواور ایسے معجزات کا
مطالبہ نہ کرو۔ کہیں ایسانہ ہو کہ یہ معجزات تمہاری آزمائش اور تمہارے لیے فتنہ قرار
پائیں۔ذراد یکھواللہ نے تم پر کتنابر ااحسان کیا ہے کہ تمہارے دلوں کو یقین اور اطمینان
کی دولت نصیب ہے۔

یہ سوال عناد اور کبر و نخوت کی بدیاد بن سکتا ہے۔ تم کیوں گناہ کی دلدل میں پھنسنا چاہتے ہو۔ کیوں اس جرم کے ار تکاب پر مصر ہو۔ کیااس سے پہلے تم نے میر بے ہاتھوں مجزے صادر ہوتے نہیں دکھیے ؟ جنم کے اندھوں کو کس نے بینائی دی کوڑھیوں کی شفا کس کے ہاتھوں ہوئی۔ مردہ کوباذن اللہ کس نے زندگی دی؟ کیا یہ سب مجزے دیکھ لینے کے باوجود بھی تمہارے دل میں ابھی شک کاکا نٹا موجود ہے؟ اب بھی تمہارے باطن میں کیاوہم و گمان کا غبار باقی ہے ؟ جو مجزے تم دیکھ چکے ہواان ابھی تمہارے باطن میں کیاوہم و گمان کا غبار باقی ہے ؟ جو مجزے تم دیکھ چکے ہواان

میں تواتنی قوت ہے کہ جو ہر باطل کو مٹاسکتے ہیں اور ہر شک کو دور کر سکتے ہیں۔ اے میرے ہمسفر و!اس ہرے خیال کو دل سے نکال کر پھینک دواور ان وسوسوں کو تزک کر دو۔ کیونکہ یہ ایک مؤمن کی شایانِ شان نہیں۔

حواری حضرت کو منانے لگے اور ان کے غصے کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ انہیں بتایا کہ کس وجہ سے وہ اس معجزے پر اصر ار کر رہے ہیں۔

بڑے اوب سے عرض کرنے گئے۔ اور اسلام کو ہم نے صدق دل سے تسلیم
کر لیا ہے۔ نہ ہم آپ کے معجزات کے منکر ہیں اور نہ ہمیں آپ کی رسالت ہیں کوئی
شک ہے۔ ہم مرتے دم تک آپ کی نبوت کا اقرار کرتے رہیں گے اور آپ کی دعوت
کی حقانیت کا ڈھنڈورہ پیٹتے رہیں گے۔ ہم نے یہ سوال ایک مقصد کے لیے کیا ہے۔
معجزے کے مطالبہ میں ایک مرعا پوشیدہ ہے۔ حضور ہم بہت بھو کے ہیں۔ ہم جانتے
ہیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو خالی نہیں لوٹیں گے۔ ماکدہ نازل ہو گااور ہمار اکام من
جائے گا۔ حضور ویکھیے نا ہمارے پیٹ خالی ہیں اور اب تو زندگی کی ڈور سلامت رکھنا بھی
مشکل لگ رہا ہے۔ آگر آپ کے کرم سے ماکدہ اترے گا تو ہم اپنی بھوک مٹالیس گے۔
مشکل لگ رہا ہے۔ آگر آپ کے کرم سے ماکدہ اترے گا تو ہم اپنی بھوک مٹالیس گے۔

حالاتکہ ہم نے دلیل دکھ کر اللہ کی قدرت کا یقین کر لیا ہے اور معجزات کا مشاہدہ کر کے اللہ کی طاقتوں کو اپنی آنکھوں سے دکھ لیا ہے۔ کا نئات کی کھلی کتاب اس کی قدر توں کی مظہر ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے ہمیں اس کے وجود پر مکمل یقین ہے۔ اور آپ کے ہاتھوں کی اعجاز نمائی بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ اگر حضور مائدہ نازل فرمادیں تو اس میں فائدہ ہی ہے۔ ایک تو ہم ہموک مٹالیس گے اور دوسر سے ہمارے ایمان و یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے۔

خضور آپ تسلی رکھیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے معجزے ہمار دلوں کو شفا خشتے ہیں۔ شک کی جڑکاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کی نبوت نے ہمیں سمار ادیااور ہم آپ کی دعوت کی سچائی کو جان گئے۔ اور آئندہ بھی ہمارے اندر کوئی شک کا مادہ آپ نہیں پائیں گے اور کسی بھی بے وفائی اور عمد شکنی کا ارتکاب نہیں دیکھیں گے۔ ہم نے معجزے کا مطالبہ محض اس لیے کیا ہے تاکہ صدافت کی دلیل اور

واضح ہو جائے۔ول اور مطمئن ہو جائیں اور یقین اور پختہ ہو جائے۔

حضور ہم پر نظر کرم فرمائے! ہم جانے ہیں کہ آپ ٹھیک فرمار ہے ہیں۔
آپ کا کلام وحی خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ اس نے آپ پر ساری نعمیں نچھاور فرمادی ہیں۔ آپ کے ہاتھوں پہلے جتنے بھی مجرزے صادر ہوئے تمام کا تعلق زمین سے تھا۔ اور جس مجرزے کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ آسانی ہے۔ یہ پہلے مجروں سے بڑااور زیادہ چر سافزاء ہوگا۔ جب آپ یہ مجروہ دکھا کیں گے تو ہم اس کی تشمیر کریں گے اور اس کی لوگوں کے سامنے گواہی دیں گے جس کے نتیج میں بہت تشمیر کریں گے اور اس کی لوگوں کے سامنے گواہی دیں گے جس کے نتیج میں بہت سے لوگ اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو نگے اور آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کی پیروی کرنے والے اور آپ کی سے۔

عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا اصرار دیکھا اور آپ کو محسوس ہوا کہ اب وہ کسی صورت میں اس مطالبے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ ان کا مقصد دین کی بہتری ہے وہ کسی شک یا کسی عناوی وجہ سے مطالبہ نہیں کررہے۔وہ مخلص ہیں اور دین کی اشاعت چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ان کی بات مان کی اور اللہ کے حضور عرض کی : اے اللہ !اے کا ئنات کے مالک ، زمین و آسان کے مدبر۔ اپنی مخلوق کی بجوی بنانے والے اور این بندول کے کام میں آسانیاں پیدا کرنے والے رب!

أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيُداً لِلَوَّلِنَا وَ اَخِرِ نَا وَ آيَةً مِّنُكَ وَارُزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرَ الرَّازِقِيْنَ

"اتار ہم پر خوان آسان سے۔ بن جائے ہم سب کے لیے خوشی کا دن (لیعنی) ہمارے الگوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی اور (ہوجائے) ایک نشانی تیری طرف سے۔اوررزق دے ہمیں

اور توسب سے بہتر روزی دیے والا ہے۔ (سورة مائدہ: ١١١)

الله كريم نے آپ كى س كى اور دعا قبول فرمالى اور تھم ديا : ميں دستر خوان تم پر اُتار رہا ہوں تاكہ ان لوگوں كو آپ كى سچائى كا اور زيادہ يقين ہو جائے۔ اور آپ كى نبوت كى صداقت كووہ دل كى گرائيوں سے تسليم كرليں۔ ليكن انہيں بتاد يجيئے كہ يہ مجزہ ان كے ليے اتمام جحت ہوگا۔ انہيں مائدہ كى صورت ميں ايك اليى دليل دى جارہى ہے باطل جس کے نہ سامنے سے آسکتا ہے اور نہ چیچے ہے۔ پس اس کے بعد بھی جو شخص انکار کرے گا تومیں اسے وہ عذاب دوں گاجو د نیامیں کسی اور کے جھے میں نہیں آیا۔

الله تعالی نے ماکدہ نازل فرمادیا۔ کثرت سے رزق آناشر وع ہو گیامال ودلت کے ڈھیر لگ گئے۔ اللہ نے وعدہ پورا فرمادیا اور آپ کی نبوت کی تائید فرمادی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے رزق کی فراوائی دیکھی تو آپ اس فتنے کو دیکھ کر گھیر اگئے۔ اور الله تعالی سے دعاکی کہ اللی اس رزق کوان کے لیے رحمت بنانا اور نعمت رکھنا۔ اللی بیہ مججزہ ان کوا کیان ثابت کی طرف لے جائے اور راہ منتقیم پرگامز ن رکھے۔ پھر اپنے حواریوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا:

لواللہ نے بیہ ما کدہ نازل فرما دیا۔ پس تم اللہ کا عطا کردہ بیر رزق کھاؤجس کی متہمیں خواہش تھی اور اس کا شکر ادا گرو تا کہ اللہ کے فضل میں اور اضافہ ہو۔

حواریوں نے جی بھر کر کھایا۔ اور اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیں اور اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیں اور اس سے ان کا ایمان پختہ ہو گیا۔ پھر لوگ اس عظیم معجزہ اور قدرت کی واضح نشانی کا خرکر کرنے لگے۔ اس سے کئی لوگ ایمان لائے جبکہ جو پہلے سے مؤمن تھے ان کے ایمان ویقین میں اضافہ ہوا۔

انجام

عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہچانے میں ہر ممکن کوشش کی۔ رات دن لوگوں کو دعوت دیے لیکن کبھی بھی تھکاوٹ کی شکایت نہیں گی۔ آپ نے یہودی علاء کی مادہ پر ستی اور عیش پیندی پرخوب نکتہ چینی کی۔ آپ نے انہیں عارد لائی کہ تم دولت الفاظ کے بندے ہو۔ تم شریعت کے صرف ظاہر کی پابندی میں اسیر ہو کررہ گئے ہواور دین کی روح اور صراط متنقیم سے بہت دور نکل گئے ہو۔ آپ نے انہیں للکارا۔ ظالموجو کچھ تم لوگوں کو سکھاتے ہو خودا پے عمل سے اُس کی تکذیب کرتے ہو۔

وہ ہوس کے بندے ، کبرونخوت کے پیکراس کہے میں بات سننے کے عادی نہ سخے آج تک انہیں کسی نے نشانہ تنقید نہیں بنایا تھا۔ اس لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وشمن بن گئے لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اعلانِ جنگ، ان کی دشمنی اور ان کی

جاسوسی کی کوئی پرواہ نہ کی۔

حتی کہ آیات بینات نے ان کی عقلوں کو مغلوب کر دیااور معجزات نے ان کی عقلوں کو مغلوب کر دیااور معجزات نے ان کی آئیکھوں کو خیرہ کر دیااور حق کا نور ان کی جت بازیوں پر چھاگیا۔ اب ان میں حق کے مقابلے کی کوئی سکت نہیں تھی۔اور نور کی ان شعاعوں کو دلوں تک پہنچنے اور غالب آنے سے رو کئے کااُن کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا۔لیکن اس کے باوجود بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور ان کے خلاف بر سر پریکار رہے۔ انہیں خداوا سطے کا بیر تھا وہ مخواہ کو او کئی عداوت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے واضح و لا کل دیکھ کر بھی مخص حسد اور کینہ کی وجہ سے وہ انکار پر مصر تھے۔ در اصل انہیں خوف تھا کہ آگر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے ہاتھ د بھو تا پڑیں گے۔ ان کا فرم مقام و مر جبہ نہیں رہے گاجواب ہے بلے اس درویش صفت نبی کی تصدیق سے ان کی سلطانی کا صحیفہ لیٹ جائے گا۔

لیکن اس مخالفت کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکوں میں آئے دن اضافہ ہو تارہا۔اگر چہ بیہ بھی دنیادار لوگ تھے اور ان میں زیادہ دینی سمجھ یو جھ نہیں تھی لیکن تھے بڑے کیے مؤمن۔

یہودی بھلاحق کی اشاعت کو کیے بر داشت کرتے۔ آپ کی راہ میں روڑے اٹکانے گئے اور آپ کی دعوت کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کرنے گئے۔ لوگوں کے دلوں میں شک کا چہونے نے کی سر توڑ کوششیں ہونے لگیں۔ مگر ان کی ایک بھی پیش نہ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماہ تابال کی مانند تاریکیوں کے پردے چاک کرتے رہے اور روشن ستارے کی مانند کم کردہ راہ مسافروں کو منزل کا نشان بتاتے رہے۔ وعوت الی اللہ کی گونے ہر گھر سنائی دینے لگی۔ آپ جمال بھی جاتے لوگوں کو اصل دین سے آگاہ کرتے اور علیاء شرع کی بدا تمالیوں کا پردہ چاک کرتے جاتے۔

آپ بے خطران کے نظریات پر تنقید کرتے اوران کی سوچ کارد کرتے یہاں تک کہ یہودی علماء آپ سے باہر ہو گئے اور بر داشت کایار اکھو پیٹھے۔اور تو پچھ کرنہ سکتے تھے حکومت کا سمار الیا۔ اعیانِ سیاست اور رجالِ حکومت کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جھوٹی تصویر پیش کی۔ آپ کو ایک باغی، فتنہ باز۔ فساد کا موجد اور حکومت کا طلب گار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بیہ سب الزامات اس لیے لگائے تاکہ ارباب سیاست بھی کا ہنول کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں اور مسیح دشمنی میں ان کی پشت پناہی کریں۔ کیونکہ اسی میں کا ہنوں کو کا میا بی اور آر زوؤں کی تنکیل نظر آرہی تھی۔

میسی علیه السلام تنها تھے۔نہ تو خاندانی عصبیت تھی کہ حمایت ہو تی اور نہ ہی قبیلہ اتناطا قتور تھاکہ پشت پناہی اور مدد کرتا۔ مگر پھر بھی آپ نے ان کی دشنی کی کوئی پرواہ نہ کی اور مخالفت اور چالبازی کو پر کاہ کی بھی حیثیت نہ دی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا کفیل تھا۔ اور قدرت خودان کے لیے سلامتی کادامن پھیلائے ہوئے تھی۔ آپ اللہ کا پیغام پہنچارہے تھے اور اللہ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کررہے تھے اس لیے رب قدوس نے انہیں کا فروں کی ساز شوں سے بچالیا اور منکرین حق کی چالوں سے ا نہیں محفوظ رکھا۔اللہ نے آپ سے وعدہ کیا کہ کا فروں کی کوئی سازش کا میاب نہیں ہو گی اور ان کی سب کارستانیال اور مکرو فریب خود ان کے لیے نقصان وہ ثابت ہو گئے۔ علماء یمود نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت دیکھی تو گھبر اگئے۔وہ دیکھ رے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تنقید لوگوں کوان سے منحرف کررہی ہے اور لوگ ان کے خلاف ہوتے جاتے ہیں تووہ تھراگئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تو فتنہ بریا ہوا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے ماننے والے انقلاب پیدا کر دیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیغام لائے تھے وہ تورات کی تصدیق کر تا تھا۔لیکن منکرین حق تورات کو کہاں مانتے تھے۔انہوں نے تواللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا تھااور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا تھا۔ ان کا مطمع نظر تو دولت تھی وہ تو دین پر دنیا کو تر جیچ دیتے تھے۔ ان کی عبادت میں بھی دولت کی ہوس چھپی تھی۔وہ تو صرف انتاجائے تھے کہ لوگ ان کے گرویده ربین تاکه نذرانول کی بارش موتی رہے۔وہ کسی کی تنقید کوبر داشت نہیں کر سکتے تھے۔وہ دین میں اجارہ داری کے خواہاں تھے اور اسی چیز کو قائم ودائم رکھنا چاہتے تھے۔وہ چاہتے تھے کہ مذہبی افتدار کی کرسی سلامت رہے اور اس جب ساری کوششیں ناکام ہو گئیں سارے داؤ چی ناکارہ ثابت ہوئے دعوت وار شاد کورو کنے کے سارے حربے نتیجه ثابت ہوئے تو منکرین یو کھلا گئے۔ سر جوڑ کر بیٹے اور میے کے خلاف ایک نی

سازش سوچی۔ آپ کے راستوں میں گماشتے پھیلا دیھے۔ ملک میں اپنے جاسوسون کا ایک جال پھیلا دیا۔ ایسے لوگ تیار کیے جو مسے علیہ السلام کے پیچھے چھے چلتے اور سے وضیح علیہ السلام کے پیچھے چھے جاتے اور سے وضیح در السینے کہ اے بنبی اسر ائیل اس شخص سے پڑویہ جادوگر ہے۔ النبدباطنوں نے مکر وفریب کے جال پھیلاد کئے۔ گلی گلی قریبہ قریبہ میہ بیات مشہور کر دی کہ یہ سب مجزے حق کی دلیل نہیں ہوتی کی دلیل نہیں اس علاج مریضوں کی شفا نبوت کی دلیل نہیں حکمت و دانائی اور تجربہ کی کرشمہ سازی ہے۔ آئھوں کی بنیائی کے سارے قصے من اگھڑت ہیں۔ جس نے دیکھا تو محض جادو کے اثر سے دیکھا اور پھر نابینا ٹھمر ا۔ شیطان اس کاسا تھی ہے۔ وہی اس کی پشت بناہی کر تا ہے اور وہی اس شعبد ہبازی میں اس کا معاون ہے۔ کہا تھی ہوئی منکر ہے۔ آبائی روایات کا دشمن ہے۔ سبت کی تقدیس کا خیال منہیں رکھتا اور اس دن بھی دنیوی کام کر تا رہتا ہے۔ ان پریہ بھی الزام دھرتے کہ وہ شمیں رکھتا اور اس دن بھی دنیوی کام کر تا رہتا ہے۔ ان پریہ بھی الزام دھرتے کہ وہ شمیں میں تا۔ دین کا نہ اق از اتا ہے۔ انبیاء سابقین کی صدافت کا انکار کرتا ہے۔ شریعت کو نہیں مانتا۔ دین کا نہ اق از اتا ہے۔ انبیاء سابقین کی صدافت کا انکار کرتا ہے۔ اور ان کے پیش کر دہ عقا کداور تعلیمات کو جھٹلا تا ہے۔

لیکن بیر الزامات بھی ان کی دعوت کے اثر کو زائل نہ کر سکے۔اور حق کی ہیر آواز بد ستور قربیہ قربیہ بستنی بستنی گو نجتی رہی۔فقیہی اور فریسی جانتے تھے کہ ان کا ایک ایک لفظ دلوں میں اتر تا جاتا ہے ایک ایسے ماہر تیر انداز کی مانند جس کا کوئی نشانہ

خطائميں جاتا۔

لوگ کا ہنوں کے متعلق سر گوشیاں کرنے لگے۔ ان کے حلقے سے لوگ جماعت در جماعت الگ ہونے لگے۔ یہ روح فرسا منظر دیکھ کروہ ڈر گئے کہ اب تو دولت ہاتھوں سے گئی۔ رزقِ وافر کے ذرائع منقطع ہوئے اور سر داری اور چود ھر اہٹ کا سورج غروب ہوا۔ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور ایک نئی چال چلنے کا سوچنے لگے۔ بہت غورو فکر کے بعد آخریہ فیصلہ ہوا کہ مسیح سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اسے قبل کر دیا جائے۔ اور اس کی گونج دار آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے تا کہ ان کی امارت رخصت نہ ہواور سر داری ہرستور قائم رہے۔

کی امارت رخصت نہ ہواور سر داری بدستور قائم رہے۔ کا ہن دین ہے کس قدر ہے بہر ہ تھے۔ صراط متفقم سے کتنے دور جا چکے تھے کہ مل بیٹھ کر ایک نبی کے قتل کا مشورہ کر رہے تھے۔ ایک ایسے نبی کا قتل جو ان کی کتاب کومانتا تھا۔ان کے دین کی صدافت کا قائل تھا۔اس کا جرم تھابھی تو صرف انٹا کہ: وہ انہیں حدود اللہ کی پاسداری کا درس دیتا تھااور گنا ہوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتا تھا۔ اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ ان کو حقیقی دین کی طرف مائل کرناچا ہتا تھااور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتا تھا۔

عیسیٰ علیہ السلام کا قتل اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کمال رہتا ہے۔ اگروہ خود اس کی تلاش میں نکلتے تو تھک کرچور ہوجاتے اور ناکام ونامر او لوٹتے۔ اس لیے سوچا کوئی اور حربہ استعال کیا جائے۔ کسی آسان راستے کا انتخاب کیا جائے۔ طے پایا کہ میٹھی امیدول اور دنیوی زیب وزینت کا سمار الیاجائے۔ اعلان کیا کہ جو شخص عیسیٰ کی خبر دے گامنہ مانگا انعام پائے گا۔ جاسوس پھیل گئے۔ تلاش شروع ہو گئی لیکن کوئی پتہ نہ چلا کہ عیسیٰ کمال رہتا ہے۔ کا ہنول نے جاسوسوں کو ایک اور فرض بھی سونپ دیا کہ وہ یہ خبر بھی مشہور کر دیں کہ عیسیٰ رومی حکومت کے خلاف بغاوت کرناچا ہتا ہے اور اس مقصد کے لیے ایک فوج تر تیب دے رہا ہے۔

متعلق سوچ و چار کرنے گئے۔ یہ کا نفرنس جاری تھی۔ ہر شخص غیب السلام کے متعلق سوچ و چار کرنے گئے۔ یہ کا نفرنس جاری تھی۔ ہر شخص غیب و غضب میں جل رہا تھا۔ کس طریقے سے عیسلی علیہ السلام کی دعوت کو روکنا چاہیے۔ لیکن سب کو ششیں ناکام سب ترکیبیں بے اثر۔ سارے راستے تنگ۔ کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ وہ سوچتے ہیں کہ عیسلی کی تبلیغ کاسلسلہ کچھ دن اور جاری رہا توان کی دولت لٹ جائے گ۔ ان کی سیادت کا چاند گمنا جائے گا اور لوگ ان کی عقیدت کا قلادہ گئے سے اتار چھینکیں ان کی سیادت کا چاند گمنا جائے گا اور لوگ ان کی عقیدت کا قلادہ گئے سے اتار چھینکیں سے ۔ اسی جان لیوا ما یوسی اور ہمہ گیر غم والم میں بیٹھ کسی نئی تدہر کے تانے بانے بن رہے تھے کہ عیسلی علیہ السلام کے ایک شاگر دیر نظر پڑی جو آہتہ آہتہ قدم اٹھاتے ہوئے اُن کی طرف آرہا تھا۔ وہ خوف زدہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لیے اس کے قدم موسے مور کی خاص بات اہل مجلس کے گوش میں سے زمین پر نہیں پڑر ہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی خاص بات اہل مجلس کے گوش گزار کرناچا ہتا ہے۔

جب وہ اندر آگیا تو کا ہن اٹھے اور اس سے بیت المقدس میں بے وقت آنے کی وجہ پوچھی۔شاگر دنے جب اپنی باطنی خباثت کا اظہار کیا تو کا ہنوں کے چرے کھل اضے۔ اُن کی ساری پریشانی خوشی و مسرت میں بدل گئے۔ یہودی مذہب کے انکار نے
اس کی نیند حرام کر دی ہے۔ لوگوں کا گردہ در گردہ عیسیٰ کے جھنڈے تلے جمع ہو نااس
کی آنکھ کے لیے تنکا ہے۔ اسے قطعاً یہ چیز پیند نہیں کہ عیسیٰ کا نظر یہ برط سے لیکن وہ دن
بدل مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ لوگ اس کی تائید پر کمر بستہ ہوتے جاتے ہیں۔ پھر اس
شخص نے بڑوی بے چینی اور خوف کے ملے جذبات میں اس بات کا اظہار کیا کہ میں
عیسیٰ کا ٹھکانا جا نتا ہوں اور متہیں اس کی رہا ہش کا پینہ بتا سکتا ہوں۔ تاکہ تمہارا یہ غم و
غصہ راحت و سکون میں بدل جائے اور تم اس سے انقام لیکر زندگی کی دلچ پیال واپس
لوٹا سکو اور قلق و اضطر اب کے بھٹور سے نکل کر پھر سے اپنی پہلی حالت پر سکون و
اطمینان محسوس کر سکو۔

اس کا اتنا کہنا تھا کہ کا ہنوں کے دل دھک دھک کرنے گئے اور چروں پر
ایک امید کی روشن پھیل گئی۔وہ اس کے اور قریب ہوئے۔اُسے سنرباغ دکھائے۔اس
کے سامنے خواہشات کے دفتر کھول دیے۔وہ ان کی باتیں سن کر خوش ہو گیا اور
دادود ہش کی باتیں سن کربے خود ساہو گیا۔اس کے سینے میں لا کچ کا ایک الاؤ جل رہا تھا
اور حقد و کینہ کے شعلے آسان سے باتیں کررہے تھے اور وہ ان شعلوں کو بھانا چا ہتا تھا اس
الاؤ کو سر دکرنا چا ہتا تھا۔

کا ہن اُس شخص کو لے کررومی گورنر کے پاس گئے۔اُس نے باد شاہ کے سامنے ساری بات کھول دی۔ بتادیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا چاہتے ہیں۔ کا ہن اعظم نے اس شخص کے ساتھ سپاہی بھیجے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑلائیں تاکہ ان پر مقدمہ چلایا جا سکے اور سز ادی جائے۔

عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی ساز شوں سے بے خبر نہ تھے۔وہ جانتے تھے کہ
ان لوگوں نے شر و فساد کے کیا جال پھار کھے ہیں۔وہ اس سے بھی واقف تھے کہ فقیہوں
نے میرے متعلق کیا فتویٰ صادر کیا ہے۔ انہیں خبر تھی کہ یہودیوں کے جاسوس
میری تاک میں ہیں اور بادشاہ کے کارندے مجھے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔اس لیے
احتیا طاآپ ٹھکانے بد لتے رہے۔ آج ادھر ظاہر ہوئے توکل ادھر جاچھے۔اس حالت
میں بھی دعوت و تبلیغ کے فریضے سے غفلت نہ برتی۔ اپنی رسالت کا اعلان کرتے
میں بھی دعوت و تبلیغ کے فریضے سے غفلت نہ برتی۔ اپنی رسالت کا اعلان کرتے

رہے۔ تلقین کرتے رہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لواور منکرات سے دور رہو۔اپنے حواریوں کو ہر اہر بیر نصیحت فرماتے رہے کہ وہ ان کے ساتھ رہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدانہ ہوں۔

ایک دن آپ ای حواریوں کے ساتھ اس باغ میں تشریف فرماتھ جہاں آپ رات بسر کرتے تھے۔ حواری یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جگہ محفوظ ہے اور انہیں یہاں آتے جاتے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ نہ تو کا بن اس جگہ کا پنۃ لگا سکتے ہیں اور نہ حکومت کے خفیہ گماشتے یہاں پہنچ سکتے ہیں لیکن بیران کا وہم تھا۔ رات کی تاریکی انہیں نہیں چھپا سکتی تخفیہ گماشتے یہاں پہنچ سکتے ہیں لیکن بیران کا وہم تھا۔ رات کی تاریکی انہیں نہیں چھپا سکتی تک پہنچ چکے تھے اور اب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری ان کے بالکل سامنے تھے۔ تک پہنچ چکے تھے اور اب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری ان کے بالکل سامنے تھے۔ میں سے درہے ہیں تو انہوں نے دھڑت کی مدد کو ترک کر دیا اور انہیں اکیلا چھوڑ کر میں لیے رہے ہوئے کہ میں اور آپ کو اور انہیں اکیلا چھوڑ کر معنی کا مرٹ سے بیہ بعید تھا کہ وہ اپنے محبوب بندے معنی علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیتا اور انہیں دشمنوں کے حوالے کر دیتا جبکہ منہوں نے اعلائے کہ الحق کے لیے یہ جماد کیا تھا۔ وہ اللہ جس نے معجوزات کے ذریعے انہوں نے اعلائے کہ السلام کو اکیلا چھوڑد یتا ہے کے ماتھ پہنے بنائی کی اور دشمنوں کے مگر و فریب سے آپ کی مدد فرمائی کر امات کے ساتھ پشت بنائی کی اور دشمنوں کے مگر و فریب سے آپ کی مدد فرمائی کر امات کے ساتھ پشت بنائی کی اور دشمنوں کے مگر و فریب سے آپ کی مدد فرمائی کر امات کے ساتھ پشت بنائی کی اور دشمنوں کے مگر و فریب سے کاوعدہ کیاوہ عسیٰ علیہ السلام کو اکیلا چھوڑد یتا ہیں کیے ممکن ہو سکتا تھا؟

اس خوف اور تنهائی کی گھڑی میں اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وستھیری فرمائی۔ آپ قدرتِ خداوندی سے سپاہوں کی نظروں سے او جھل رہے۔ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ایک اور شخص وہاں کھڑے نظر آیا۔وہ فورااُس شخص پر جھیٹ پڑے اور اسے گریبان سے بکڑلیا۔ اس شخص نے جب یہ حالت و یکھی تو خوف سے نڈھال ہو گیا۔ زبان مارے و ہشت کے خشک ہو گئی اور ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہ کہہ سکا۔ اس میں اتنی طاقت ہی نہ رہی کہ وہ اپناد فاع کر تایاحقیق حال سے لوگوں کو آگاہ کر تایاحقیق حال سے لوگوں کو آگاہ کر تا۔وہ سر جھکائے لرزہ پر اندام چلتارہا۔ کسی نے بھی اس کے بارے نیادہ شخقیق نہیں کرتے دیادہ توہ اور بڑے اجماع میں اکثر لوگ شخقیق نہیں کرتے زیادہ اور انظمال اور اضطراب میں بے سوچے ایک کام کر گزرتے ہیں۔ ایسے موقعہ پر غور و اور انفعال اور اضطراب میں بے سوچے ایک کام کر گزرتے ہیں۔ ایسے موقعہ پر غور و

فکر بہت کم کیا جاتا ہے ہیں ملتے جلتے حالات و واقعات کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ پکڑا جانے والا شخص یبودہ تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تخص یبودہ تھا۔ اس کی خیانت اور فریب کابدلہ تھا۔ سپاہی اس شخص کو شورو غوغالور خوشی اور مسرت کے نعروں کی گونج میں سولی کے پاس لے گئے اور اسے صلیب پر لئکا کر قتل کر دیاان کا گمان تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر چکے ہیں حالا نکہ۔

A Survey of the Control of the Contr

## "زوالقرنين"

ذوالقرنین لڑتا بھر تا، علاقوں پر علاقے فتح کرتا جہاد کی غرض ہے مغرب
کی طرف روانہ ہو گیا۔ او نچے نیچے راستے چانابلند پہاڑوں کے عزم کو شکست دیتا فلک
یوس چوٹیوں کوسر کرتااقصلی مغرب کی طرف بڑھتا گیا۔ جس نے بھی راستہ رو کئے کی
کوشش کی ذوالقرنین نے اس کے ہتھیار ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جو بھی اس کی طرف
برھنے لگا اس نے اس کے شہیر کاٹ کرر کھ دیے۔ گرمی، سر دی کی کوئی پرواہ نہ کی۔
دشوار گزار راستوں کو خاطر میں نہ لایا کیو تکہ اللہ نے اسے اپنی زمین میں تمکنت عطاکی
حشی۔ اسے اطاعت وا نقیاد کے اسلحہ سے لیس سیاہ دی تھی۔ اور ہراُس چیز سے نواز دیا تھا
جس کی ایک بادشاہ کو ملکتے معاملات چلانے میں ضرورت ہوتی ہے۔ اسے جنگ میں فتح
مین اور برکت وسعادت عطاکر رکھی تھی۔

وہ رات دن سفر کر تارہا۔ یمال تک کہ گدلے پانی والے چشمے تک جا پہنچا۔
اس جگہ کھڑے ہو کریوں نظر آتا تھا گویاس چشمے میں سورج غوطہ لگارہاہے اور چھپ
رہا ہے۔ ذوالقر نین نے دیکھا کہ اس سے گزرنا ممکن نہیں اور اس سے برے کوئی
میدان بھی نہیں کہ جمال جماد کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اس مقام پر ذوالقر نین کا
واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑا جو کفر کی وادی میں بری طرح بھٹک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر

ذوالقر نین دل تھام کررہ گیااور ان کی سرکٹی اور فحاشی نے اسے بری طرح متاثر کیا۔ یہ
لوگ پر لے درج کے ظالم بھی تھے۔ فساد اور خونریزی میں ان کاکوئی ثانی نہیں تھا۔وہ
شیطان کی ہر بات مانتے تھے اور ہر خواہش نفس کے سامنے گردن جھکا دیتے تھے۔
ذوالقر نین نے ان کے متعلق استخارہ کیا۔ اللہ کر یم نے اسے دوراستے دکھائے اور ان
میں سے ایک راستے کے انتخاب کا اختیار دے دیا۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ ذوالقر نین اس
کافر اور منکر قوم کو تلوار کی گھاٹ اتار دے اور انہیں ظلم وستم اور کفر والحاد کی سز ادے۔
دوسر اراستہ یہ دکھایا کہ انہیں مہلت دے۔ وعظ و نصیحت کرے۔ ہو سکتا ہے کوئی
ہدایت حاصل کر لے۔ بر ائی سے باز آجائے اور گر اہی کاراستہ چھوڑ دے۔ ذوالقر نین
نے دوسر اراستہ اختیار کیا۔ ان کے قتل سے ہا تھ تھینچ لیااور حسن سلوک سے ان کے
دل جیتنے کی کو شش کرنے گئے۔ پھران کو متنبہ کیا۔

اَمَّا مَنُ ظَلَمَ فَسَوُفَ نُعَدِ بُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِ بُهُ عَذَابًا نُكُراً وَاَمَّا مَنُ اَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنُ اَمُر نَايُسُراً

"جس نے ظلم (کفروفس ) کیا تو ہم ضروراہے سزادیں گے۔ پھر اسے لوٹادیا جائے گااس کے رب کی طرف تووہ اُسے عذاب دے گابراہی سخت عذاب۔ اور جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے اور ہم اسے تھم دیں گے۔ ایسے احکام مجالانے کا جو آسان ہول گے "(الکہف: ۸۸۸۸)

ذوالقرنین ایک عرصہ تک وہاں رہا۔ ظلم سے ظالم کوروکا مظلوم کی مدد کی ا<mark>ور</mark> اسے سہارادیا۔ عدل وانصاف کے قیام کا اہتمام کیااور اصلاح احوال کا جھنڈ اگاڑا۔

پھر اپنی عنانِ عزم مشرق کی طرف موڑ دی۔ کُوتا جھُڑ تا، فتح و نفرت کے پھر برے لہراتا۔ جہاد میں سعاد توں اور خوش مختیوں کو دامن میں سمیٹنا انتائے مشرق کی طرف چلتارہا۔ یہاں تک کہ زمین کے اس علاقے تک جا پہنچا جہاں آبادی کی انتائی سرحدیں ختم ہوتی دکھائی دیتی تھیں۔وہاں ایسی اقوام کوپایا جن پرسورج گویا طلوع ہورہا

ہو۔ لیکن نہ توان لوگوں کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی گھر تھے اور نہ بیٹھنے کے لیے سایہ دار در خت۔ شاید وہ ای وجہ سے تہذیب و ثقافت سے بہت دور اور علم و معرفت سے بالکل خالی دا من تھے۔ ذوالقر نین نے یہاں علم گاڑ ااور اپنے علم اور حسنِ رائے سے انہیں خوب متاثر کیا۔ پھر انہیں چھوڑ کر آگے بڑھا۔ اور جنگ کر تا اور کا میابیال حاصل کر تا دو بہاڑوں کے در میان آخری آبادی تک جا پہنچا۔ یہاں ایک ایسی قوم آباد تھی جن کی لغت کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ اور ان سے بات چیت محال نظر آتی تھی۔ یہ لوگ یا جوج اور ماجوج پر لے در ہے کے فسادی جوج اور ماجوج پر لے در ہے کے فسادی تھے اور پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ گمر اہ اور شیطان تھے۔

اس علاقہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ذوالقر نین ہوا جنگجو، بہادر، وسیع مملکت کامالکبادشاہ، اشکر جرار کا قائدہ توانہوں نے درخواست کی کہ ان کے اور یا جوج و ماجوج کے در میان ایک دیوار کھڑی کر دیں جوان کوان فسادیوں سے بچائے اور وہ ادھر کا رُخ نہ کر سکیں۔انہوں نے کہا کہ یہ قوم جبلی طور پر شر ارتی اور فسادی ہے۔نہ تو یہ تلوار کی زبان سجھتے ہیں اور نہ کوئی نصیحت ان پراثر کرتی ہے۔بادشاہ اگریہ دیوار نعمیر کر دے تو وہ اس کے بدلے میں بہت ساری دولت دیں گے اور اپنی یو نجی ان کے قد موں پر نثار کر دیں گے۔ گر ذوالقر نین کی فطرت میں بھلائی اور انسان ہمدر دی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کر بھر ی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا۔

مَاَمكَّنِی فِیُهِ رَبِّی خَیْرُ' ''وہ دولت جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہر ہے''(الحصف: ۹۵)

ذوالقرنین نے کہاکہ آپ صرف ہماری مدد کریں اور ہاتھ بٹائیں۔ان لوگوں نے لوہ ہے ، پیتل ، لکڑی اور سیمنٹ کے ڈھیر لگادیے۔ آپ کے تھم سے دونوں پہاڑوں کے در میان خلا کو پر کرنے کے لیے لوہے کی چادریں رکھی گئیں اور پھر ان کے ارد گرد لکڑی اور سیمنٹ لگادیا گیا۔ پھر آگ لگا کر پیتل پھلایا اور یہ پھلا ہوا پیتل اس دیوار پر انڈیل دیا۔اس طرح دونوں پہاڑوں کے در میان ایک مضبوط دیوارین گئی جے عبور کرنا انڈیل دیا۔اس طرح دونوں بہاڑوں کے در میان ایک مضبوط دیوارین گئی جے عبور کرنا

ناممکن ہو گیا۔اب یاجوج وہاجوج کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ اس دیوار کو عبور کریں یا توڑ کر حملہ آور ہوں۔اس طرح ذوالقرنین کے ذریعے اللہ کریم نے اس آبادی کو یاجوج و ماجوج کے حملوں سے بچالیا جو آئے دن انہیں ستاتے رہتے تھے اور ان کا مال و اسباب لوٹ کر ان کی زندگی اجر ن بنادیا کرتے تھے۔

ذوالقرنین نے جب دیوار تغییر کرلی اور اسے اندازہ ہو گیا کہ اب اس دیوار کو عبور کرنا ممکن نہیں رہااور یہ ایک نا قابل شکست قلعہ ہے تودل کی اتھاہ گہرا کیوں سے بیہ نعر ہبند کیا۔

هٰذَا رَحُمُّةُ مِن رَبِّي لَ فَاذَا جَاءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ ذَكَّاً لَ وَ كَانَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ ذَكَّاً لَ وَ

''یہ میرے رب کی رحمت ہے (کہ اس نے مجھے یہ توفیق مخشی) اور جب آجائے گامیرے رب کاوعدہ تودہ اسے ریزہ ریزہ کردھے گا۔اور میرے رب کاوعدہ (ہمیشہ) سچاہوا کرتاہے''(الکہف :۹۸)

the contract of the contract o

The sould be applied to be a little to a

## "اصحاب كهف"

عيد كاون تھا۔اس دن اہل افس بول كاميلا منعقد كرتے اور اجتماعي عبادت بجالاتے تھے۔ ایک امیر گھرانے کا نوجوان جے عزت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھاوہ اس ہنگامہ آرائی کواپٹی آئکھوں ہے دیکھ رہا تھا۔لیکن اس کادل مطمئن نہیں تھا۔وہ ان بنول كى عبادت كے فلفے كو سجھنے سے قاصر تھاكيونكہ وہ ان خداول كى خدائى كا منكر تھا۔اس دن بھی وہ نوجوان حیر ان ویریشان تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان کی خدائی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ یہ لوگ ان مور توں کے سامنے گرد نیں کیوں جھکاتے ہیں۔وہ اس جلوس سے نكلا اور دور ہوتا گيا۔وہ دور ايك در خت كے سائے ميں بيٹھ كر سوچ و بچار كرنے لگا۔وہ متفکر تھااور جیران تھاکہ آخران بے جان مور تیوں کے سامنے سر کیوں جھکتے ہیں۔ وہ ابھی اسی در خت کے سائے میں بیٹھا تھا کہ بیوں کی عیادت اور خدائی ہے بیز از ایک اور نوجوان بھی اسے آملا۔ پھر تنسر ا، چو تھا.....اس طرح نو، نوجوان ایک جگہ جمع ہو گئے۔ یہ سب نواجوان بت پرستی ہے بیز ارتھے انہوں نے ایک ، جگہ جمع ہونے کا مقصد معلوم کر لیا تھا۔ان کی بے تابی اور پریشانی کی وجہ ایک ہی تھی۔ان کی سوچ ایک جیسی تھی۔ان کی روحوں نے گویا ایک دوسرے کو پیچان لیا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے گلے ملے۔ان کی رائے کے دھارے آپس میں گلے مل رہے تھے۔ نظریاتی ہم آ جنگی نے

ان کے دلوں میں محبت کی جوت جگادی تھی۔اگرچہ ان کی قوم الگ الگ تھی۔ خاندان جداجدا تھا۔لیکن سوچ اور فکر کی یک رنگی نے انہیں جسم وروح کے تعلق کی طرح جوڑ دیا تھا۔دوستی سب کچھ اگلوالیتی ہے۔وہ دوسرے لیحے بتول سے بیز ازی کا اعلان کر رہے تھے۔وہ کہ درہے تھے کہ یہ بت خدا نہیں ہو سکتے۔ صحیفہ کا نئات کو کھلی آنکھوں سے دیکھا۔کا نئات کی وسعتوں میں فہم و فراست کے گھوڑے دوڑا دیے۔ یمال تک کہ ان کے دل نور توحید سے جگرگاا تھے اور خالق کا نئات اور سمر وجود کوپا گئے۔انہوں نے اس وین کو قبول کر لیا۔ آج اُن کے دل مطمئن تھے۔وہ ایک عجیب می خوشی محسوس کر رہے تھے۔انہوں نے دین توحید کو اپنے من میں چھپائے کی ٹھان لی۔باہم مشورہ کیا کہ ہم اس نعمت کو اپنے سینوں میں چھپائے رکھیں گے اور کسی شخص کو خبر نہیں ہونے پائے گئے کیونکہ بادشاہ بہ سینوں میں چھپائے رکھیں گے اور کسی شخص کو خبر نہیں ہونے پائے گئے کیونکہ بادشاہ بہ سے اور مشر کین اور بت پر ستوں کی مدد کر تا ہے۔

وہ اپنی قوم کے سنگ سنگ چلے۔ان کی خوشی اور عمیٰ میں شریک ہوئے لیکن کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ ان کا نظرید کیا ہے۔وہ دلول میں کیا چھیائے پھرتے ہیں۔ جب ذرا فرصت ملتی اور تنهائی میسر آتی الله کی عبادت کر لیتے۔ نماز پڑھتے اور الله کی حمد و ثنامیں رطب اللمان ہو جاتے۔ ایک رات سب دوست اکٹھے ہوئے اور دوسرے دن بت يرستول كے مونےوالے اجتاع كے متعلق بات چيت موكى۔ أيك نے كماميل نے ایک بات سی ہے اگر وہ سچی ہے اور لگتا ہے اس میں جھوٹ نہیں تو اس میں ہمارے لیے اور ہمارے دین کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔اس نے سے گفتگو سر گوشی کے لیج میں کی۔اس نے وضاحت کی کہ میں نے ساہے کہ بادشاہ کو جمارے نظریات کاعلم ہو گیا ہے۔ شاید کسی طرح اُسے پتہ چل گیاہے کہ بتوں کے متعلق جمارا عقیدہ کیاہے اور ہم کس دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور سا ہے بادشاہ بہت غصے میں ہے اور ہمیں سز اوینے کی سوچ رہاہے۔اُس کا کہناہے کہ اگر ہم نے اس دین کوٹرک نہ کیااورا پنے نظریات اور افکارے توبہ نہ کی توہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئے گا۔ ممکن ہے کل کا جماع ہمارے لیے انعقاد پذیر ہورہا ہو۔ ہو سکتاہے ہم کل پابجو لاب اس کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ پھروہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے۔ چاہے تواپنی تلوارے ہمیں موت کی نیند سلادے چاہے تو کوڑے مار مار کر ہمیں قتل کر ڈالے۔اس لیے ہمیں اس

سلسلے میں غورو فکر کرناچاہے اور بچنے کی کوئی راہ نکالنی چاہیے دوسرے ساتھی نے گہا: یہ خبر میں بہت پہلے س چکا ہوں۔ لیکن میں اے ایک افواہ سمجھتا وہااور جابل لوگوں کا یرو پیکنڈالیکن لگتا ہے بات بہت دور فکل گئی ہے اور تمام لوگ جاوے نظریات کے متعلق کھ نہ کھ جانتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق یہ محض خوف شیں بلحہ بات بالكل سيح ہے كہ بادشاہ ہميں سخت سزادے گا۔ ليكن ہم دين پر ثابت قدم رہيں گے۔ان کے ظلم وستم کوہر داشت کریں گے لیکن ایک کھے کے لیے بھی ان مور تیوں کی طرف نہیں پلٹیں گے جن کی پوجابہ لوگ کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ سے پرستی ا یک باطل عقیدہ ہے ایک پہودہ اور فاسد نظریہ ہے۔ ہم ہر گز اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترک نہیں کریں گے سورج طلوع ہو کر ہر صبح جس کی وحد انیت کی دلیل پیش کرتا ہے اور غورو فکر کی صلاحیتیں جس کی عظمت و کبریائی کی انمٹ شھاد تیں مہیا کرتی ہیں۔ خبر سیج تھی۔ دوسرے دن ان تمام کو پکڑ پکڑ کر گھروں سے لایا گیا اور ان کے خاندانوں کی آنکھوں کے سامنے وہ باد شاہ کے دربار میں پیش کیے گئے۔ باوشاہ نے کما: تم نے راز واری کی بہت کوشش کی۔ لیکن کامیاب سیں ہوئے۔ تم نے اس دین کو مخفی رکھنے کی سر توڑ کو شش کی لیکن پھر بھی ہمیں خبر ہو گئی۔ آج تک تم جو کچھ کرتے رہے جو خفیہ نظریے اپناتے رہے باد شاہ ان تمام سر گرمیوں سے واقف تھا۔ مجھے تہماری پل پل کی خبریں ملتی رہی ہیں مجھے یہ خبریلے دن ہی پہنچ گئی تھی کہ

واقف تھا۔ مجھے تہماری پل پل کی خبر میں ملتی رہی ہیں مجھے یہ خبر پہلے دن ہی پہنچ گئی تھی کہ تم نے میرے دین اور میری رعایا کے دین سے سر تانی کر لی ہے اور ایک نیادین اختیار کر لیا ہے جس سے یہمال کو فی واقف نہیں۔ نہ جانے اس دین کاعلم تہمیں کمال سے ہو گیا ہے۔

میں تہمیں چھوڑ دیتا کہ تم اپنے دین پر عمل کرتے رہو۔ میں تم سے کوئی سر و کارنہ رکھتا لیکن تم شریف خاند انوں سے تعلق رکھتے ہو۔ تہمیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر میں تہمیں چھوڑ دول تو لوگ تممار ادین قبول کر لیس کے اور تہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ چیز ملک میں فساد کا چیش شاہت ہوگی اور ملک کا امن وامان غارت ہو جائے گا۔

میں تہیں فوری سزانہیں دیتا۔ تہیں ایک موقعہ دیتا ہوں۔ تم سوچ لوکہ تم نے کتے بڑے جرم کاار تکاب کیا ہے۔ اگر تم توبہ کر لواور میرے دین اور طریقے کو اپنا لو تو فھاورنہ تمہارے سرتن سے جدا کر دول گااور تمہارے جسم کے مکڑے کر کے تمهار اخون في جاؤل گا-

الله كريم نے اپنے ان بندول كو حوصله عطاكر ديا اور ان كى تائيد و نفرت فرمائی۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں اعلان کیا: اے بادشاہ! ہم نے اس دین کو بے سوچے سمجھے قبول نہیں کیا۔ ہم یہ راستہ کسی مجبوری کی وجہ سے اختیار نہیں کر بیٹھے۔بلحہ فطرت نے ہمیں آواز دی۔ اور ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہا۔ عقل و خرد کے نور نے ہماری دشکیری کی اور ہم اس کی روشنی میں چلتے ہوئے اپنی اس منزل تک آپنیچ ہیں۔ خداایک ہی ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کر کسی بے جان مورتی کی عبادت نہیں کریں گے۔ رہی ہماری قوم تو وہ بت پرست ہے۔ وہ بے سویے سمجھے محض تقلید کی بناء پر ان مور تیوں کی پر ستش کر رہے ہیں ان پیچاروں کے پاس اس بت پر ستی کے جواز کی ولیل کمال۔ عقل تو یہ فیصلہ نہیں دے سکتی کہ ہاتھ کی گھڑی ہوئی بے جان مور تیوں کی عبادت کی جائے۔باد شاہ! ہم نے جو سوچا کہ دیااب آپ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ باد شاہ نے تھم دیا : جاو میرے دربار سے نکل جاو۔ کل میں تہمارے متعلق

فيصله سناؤل گا۔

وہ دربارے نکلے اور مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ان میں سے ایک نے کہا : بادشاہ ہمارے نظریات ہے واقف ہو چکا ہے۔ ہم میں پیر طاقت نہیں کہ اس کے وعدہ و وعید اور تحریص و تهدید کا مقابلہ کر سکیں۔ بہتریہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت اور اپنی جان کی امان کے لیے ہم سامنے کی اُس بیاڑی میں موجود غار میں پناہ گزین ہو جائیں۔ غار کی شکگی اور تاریکی اس وسیع و عریض دنیا سے زیادہ خوش کن <mark>اور</mark> ا چھی ہے۔ ہم یمال نہ تواپی مرضی ہے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اُور نہ اپنے عقیدے كا ظمار كر كت بير- ہم يمال بھلاكيے رہ كتے ہيں جمال ہم سے ايك ايسے دين كى پیروی کا مطالبہ کیاجارہاہے جس سے ہم ہیر ار ہیں اور جسے ہم سر اسر باطل یقین کرتے ہیں۔ بھلااس وطن میں رکھاہی کیاہے جس میں انسان اپنی رائے کا اظہار بھی نہ کر سکے۔ انہوں نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ زادِ راہ لیااور فورائشر کو خیر باد کہ دیا۔ چلتے چلتے ایک کتا بھی اُن کے پیچھے مولیا۔وہ ان کے ساتھ ساتھ چاتار ہااور کسی نے

أے نه روكا۔ كه شايد كى موڑيريه كام آجائے اور جمارى ركھوالى كرے۔ آخروہ غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ان کے پاس کھانا بھی تھااور پینے کے لیے یانی بھی۔وہ بیٹھ گئے اور تھوڑاسا کھانا کھایااور یانی پیااور باقی سفر کے لیے بچاکر رکھ لیا۔وہ بہت تھک چکے تھے۔اس بہاڑی سفر نے ان کے جسم کو چور چور کر دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اُن کا جم اور یو جمل ہو گیا۔ وہ لیٹ گئے کہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد دوبارہ سفر کریں گے۔ آنکھ لگ گئی اور ایک لمحے میں گہری نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ سلسلہ روزوشب طول بکڑتا گیا۔ سالوں پر سال گزرتے گئے مگریہ نوجوان اس غار میں پڑے سوتے رہے۔ نیند کی وجہ سے ان کے کانوں میں کوئی آواز نہیں برقی تھی۔اور نہ ہی ان کی میلکیں تھلٹی تھیں۔ ہوائیں چلیں لیکن ان کے آرام میں کوئی خلل نہ آیا۔ جلیاں کڑ کیں لیکن اُن کی آئکھیں نہ تھلیں۔ سورج طلوع ہو تا تواس کی روشنی غار کے دہانے پر پہنچ جاتی اور ان کے جسموں کو حرارت اور گرمی ملتی مگر کر نیں اندر آکر ا نهیں پریشان نہ کر تیں۔ پھر سورج آہتہ آہتہ مغرب کو چلتا، مائل ہو تا اور بہت دور نكل جاتا- يدسب اس ليے ہور ہاتھا، كه الله كريم ان كے جسمول كى حفاظت قرمانا جا ہتا تھا۔ اور ان کے جسدوں کو باقی رکھنا چاہتا تھا۔ اگر کوئی شخص انہیں دیکھنے والا ہوتا تووہ اپنی آتھوں ہے دیکھاکہ قدرت خود ان کے پہلوبدل رہی ہے۔ بھی وہ دائیں پہلویر لیٹے ہیں اور بھی بائیں پہلو پر۔ یہ تبدیلی غیر محسوس تھی۔ان کے جسم اور حالت میں دوسری ناگزیر تبدیلیاں بھی خود خؤد آتی رہیں ورنہ کسی کی نظر پڑجاتی تووہ دہشت ہے كانپ اٹھتاجو مطلع ہو جاتائس پر خوف طاری ہو جاتاس لیے اس تبدیلی کا ہونا ضروری تھا۔ انہیں سوتے تین سونو (۳۰۹)سال کا عرصہ بیت گیا۔ اچانک وہ اس کمی نیند سے بیدار ہوئے۔ انہیں بھوک ستانے لگی اور تھکاوٹ سے جسم دکھنے لگا۔ انہیں تو یُول محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ زیادہ وقت نہیں سوئے اور تاریخ کی گاڑی ان کی غار کے دہانے پر کھڑی ہے۔

ایک نے سکوت توڑا: "لگتاہے ہم بہت سوئے ہیں؟ تمہمارا کیا خیال ہے"
"زیادہ سے زیادہ ہم ایک دن سوئے ہو نگے۔ بھوک اور کسل مندی سے تو کہی اندازہ
ہو تاہے "دوسرے نے کہا۔

تیرے نے اپنی بات کی : لیکن اتنازیادہ وقت نہیں گزرا۔ جب ہم لیٹے تھے اس وقت صبح كا جالا تھيل رہا تھااور اب سورج غروب ہونے کے قريب ہے اور شايد ہم معمول سے زیادہ سوئے ہیں کیکن پورادن نہیں بلحہ دن کا پچھ حصہ سوئے ہیں "" چھوڑو اس محث کو۔ ہم کتنی دیر سوئے اللہ بہتر جانتا ہے۔ مجھے تو سخت بھوک لگی ہے۔ یوں محسوس ہو تاہے کہ کئی راتوں سے کچھ نہیں کھایا۔ کوئی جاکر شہر سے کھانا لے آؤ۔لیکن ا متاط کرنا۔ چھپ چھیا کر جانا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے ورنہ کسی نے پہچان لیا تو قیامت آجائے گی۔باد شاہ جماری جان کادشمن ہے وہ ہمیں قتل کر دے گا" چو تھے ساتھی نے اس موضوع کو تبدیل کر دیا تھا۔ ایک ساتھی نے کھانالانے کے لیے شہر کی راہ کی۔وہ بہت خو فزدہ تھااور نہایت احتیاط سے قدم اٹھار ہاتھا۔وہ افس میں داخل ہوا۔ درود بوار سب بدلے بدلے سے محسوس ہوتے تھے۔ کوچہ بازار میں کئی تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں۔ابوہ پرانے مکانات شیں تھے۔جہال کیے کو ٹھے تھے ابوہ فلک یوس محلات تھے۔ جمال پہلے عالیشان محلات تھے وہاں کھنڈرات الوُّل کی آماجگاہ سے ہوئے تھے۔ سارے چیرے اجنبی تھے۔ ساری آئکھیں ناشناشی کا ظہار کر رہی تھیں۔ لوگوں کا ہجوم تھالیکن کوئی بھی واقف نظر نہیں آرہاتھا۔ابیالگنا تھاافس نہیں کوئی شہر ہے۔ أمًّا الدِّيَارُ فَإِنَّهَا كَدِيَا رَهِمُ وآرى رجال الحي غير رجاله

یہ گھر توانھی کے گھروں کی مانند ہیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ قبلے کے لوگ وہ نہیں ہیں۔

وہ بہت جیران تھا۔وہ پھٹی پھٹی نظروں سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔اس کے چلنے سے بھی پریشانی سی طیک رہی تھی۔اس تحرر نے اس کی زبان پر سکوت کی مر لگادی تعجمی ۔ وہ لرزاں وخیزاں چلا جارہا تھا۔ لیکن اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا واقعه پیش آنے والاہے۔

لوگ اس کے اضطراب اور پریشانی کو بھانی گئے اور چند جوانوں نے فورا

اے گیر لیا۔ ''کیا تو اس شہر میں اجنبی ہے؟ یُوں کیاد کیھ رہاہے؟ کس کی تلاس میں سر گر داں ہے؟''ایک ہی سائس میں ایک منجلے نے کئی سوال پوچھ لیے۔

اس جوان اجنبی نے کہا: "نہیں۔ میں مسافر نہیں۔ میں اسی شہر کا بات ہوں۔ میں اسی شہر کا بات ہوں۔ میں کھانا خرید نے نکلا ہوں۔ دکان تلاش کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں تو کوئی الی دکان نظر نہیں آتی جہاں سے میں کھانا خرید لوں "ایک شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے تان بائی کی دکان پر لے گیا۔ اپنے شہر میں اجنبی اس شخص نے روٹی لی اور جیب سے تکن سوسال سے تک نکال کر تان بائی کو دیے۔ نان بائی نے غور سے سکے دیکھے۔ یہ سکے تین سوسال سے بھی پہلے کے تھے۔ اُس نے اجنبی کے سر اپ پر ایک نظر ڈالی۔ اُسے شک گزرا کہ شاید اس شخص نے کوئی خزانہ لوٹا ہے اور ہو سکتا ہے اس کے پاس اور بھی کئی سکے ہوں۔ نان بائی نے شور مجایا چور چور اِ۔ لوگ فوراً کھے ہو گئے اور اجنبی کو پکڑ لیا۔

اجنبی جوان نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا: "اے میرے بھائیو! میں چور نہیں ہوں۔ جیسا کہ تم سوچ رہے ہو۔ اور یہ سکے چوری کے نہیں ہیں۔ یہ سکے کل میں نے ایک شخص سے کارفبار کے لیے لیے ہیں اور صرف ایک دن ہی تو گزرا ہے۔ آج میں ان سے کھانا خرید ناچا ہتا ہوں۔ پھر یہ چوری کے کیے ہوئے۔ تم سب جرانی سے میر امنہ کیوں دکھ رہے ہو ؟ تم کیوں جھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگارہے ہو۔ وہ فوراً پلٹا میر امنہ کیوں دکھ رہے ہو ؟ تم کیوں جھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگارہے ہو۔ وہ فوراً پلٹا کہ شہر سے نکل جاؤں تاکہ کی پر ہماراراز افشانہ ہو جائے اور بادشاہ کو ہمارا خفیہ ٹھکانا کہ شہر سے نکل جاؤں تاکہ کی پر ہماراراز افشانہ ہو جائے اور بادشاہ کو ہمارا خفیہ ٹھکانا معلوم نہ ہو جائے۔ لیکن لوگوں کے تیور بدلے ہوئے دکھ کر وہ ٹھہر گیا۔ اب لوگوں نے برٹی نری سے پوچھنا شروع کیا جو ان نے ساری با تیں بتادیں۔ کہ میں کون ہوں۔ کس کا پیٹا کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ لوگ سمجھ گئے کہ یمی وہ نوجوان ہے جو اشراف قوم میں سے ہواور فلال ظالم بادشاہ کے خوف سے آج سے تین سونو سال پہلے یہ اور اس کے چند ساتھی بھاگ نکلے تھے۔

جب اس جوان نے لوگوں کے منہ سے بیہ بات سیٰ کہ بیہ باد شاہ کے خوف سے بھاگنے والوں میں سے ایک ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب تو مارے بھاگنے والوں میں سے ایک ہے تو اس نے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب تو مارے کا گئے۔باد شاہ سب کو قتل کر ڈالے گا۔اس نے خوف کے مارے بھاگ جانے کی کو شش کی۔

لیکن ایک شخص نے بتایا کہ ہر ادر م ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جس باد شاہ کے خوف سے تو چھپتا پھر تا ہے وہ تو تین صدیاں ہو کیں گزر چکا ہے۔ اب جو باد شاہ تخت نشین ہے وہ تمہاری طرح صرف ایک خداکی عبادت کر تا ہے پھر لوگوں نے اجنبی سے بو چھاکہ تیرے باقی ساتھی کہاں ہیں۔

اب نوجوان سمجھا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اب اُسے خبر ہوئی کہ تاریخ نے
کتناسفر طے کر ڈالا ہے۔ اور وقت نے انھیں کتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب اُسے بھا گنے اور
فرار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جو شخص اجنبی سے مخاطب تھااُس نے کہا مجھے
غار میں اپنے ساتھیوں سے ملنے دیجھئے تاکہ میں انہیں سے خوش خبری سنا سکوں ہو سکتا
ہے وہ دیر ہو جانے کی وجہ سے گھبر اجائیں۔

بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ وہ نوجوان ابھی تک زندہ ہیں جو آج سے تقریباً تین صدیاں پہلے بھاگ گئے تھے تووہ ملا قات کے لیے دوڑا چلا آیا۔وہ فوراُ غار کے دہانے پہنچا۔اُس نے دیکھا کہ نوجوان زندہ ہیں۔اور ان کے چرے ویسے ہی ترو تازہ ہیں جس طرح پہلے ہوں گے اور خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔بادشاہ نے ان کے ساتھ معافقہ کیااور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھا۔ وہ انہیں اپنے محل میں لے گیااور انہیں اپنے ساتھ شھر ایا۔ان نوجوانوں نے کہا کہ اب ہمیں مزید زندگی نہیں چاہیے۔ انہیں اپنے ساتھ خار ہے۔گھر بار سب مٹ گئے۔ زندگی کی ساری رونقیں اور اسبب منقطع ہو چکے۔

پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور دعا کی کہ وہ انہیں حریم قدس میں بلالے اور اپنی رحمت سے نوازے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کرلی۔

ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور زندگی کار شتہ کٹ گیا۔

جب لوگوں نے بیہ واقعہ دیکھا تووہ کہنے گئے کہ بیہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے سامان فراہم کیا ہے تاکہ ہمیں بیہ دیکھ کریقین آجائے کہ اللہ حیات بعد الموت پر قادر ہے۔ اُخروی زندگی ایک حقیقت ہے افسانہ نہیں قیامت ضرور قائم ہوگی اور اس میں شک روانہیں۔ پھران لوگوں میں بیہ اختلاف رونما ہوا۔

فَقَالُوا ابُنُوا عَلَيْهِمُ بُنْيَانًا رَبُّهُمُ اَعُلَمُ بِهِمُ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوُ ا عَلَى اَمُرِهِمُ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ مَسُجِداً

"(کہ بطور یادگار) تعمیر کروان کے غار پر کوئی عمارت۔ان کارب ان کے احوال سے خوب واقف ہے۔ کہنے لگے وہ لوگ جو غالب تھا پنے کام پر کہ بخد اہم توضر وران پر ایک مسجد بنائیں گے "(التھف: ۲۱)

## "اصحاب الاخدود"

صنعاء ایک ایسا شہر ہے جے سورج نے اپنے آتشیں تیروں سے چھلنی کر دیا ہے اور صحر اء کی حشر سامال گرمی ہے اس کا چہرہ جھلس گیا ہے۔ اس گرمی کی وجہ سے اس کی سڑکیس ویران ہیں کوچہ وبازار لوگوں سے خالی ہیں اور کوئی حرکت نظر نہیں۔ آتی۔ ہر طرف گرمی کی وجہ سے موت کا ساسکوت ہے۔ کوئی متنفس باہر نکلنے کی جرأت نہیں کر سکتالیکن۔

ایک شخص اچانک شال سے آتے دکھائی دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ صحراء کی وسعوں کو چھوڑتا آباد یوں سے نکلتا سیدھا بادشاہ وقت ذونواس کے محل کی طرف پردھتا چلا آتا ہے۔

اس کی چال ڈھال اور لباس سے شک وار تیاب ٹیکتا ہے۔ قدم ڈگمگارہ ہیں۔ آگھوں سے جرت جھانک رہی ہے۔ چر سے پر بہت زیادہ اداسی چھائی ہوئی ہے۔ ایسالگتا ہے کہ کوئی خاص راز سینے میں دفن رکھتا ہے کوئی اہم بات بادشاہ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہے محل کا پہریدار اسے زیادہ پریشانی میں مبتلا نہیں رکھتا۔ بلعہ اس سے پوچھتا ہے مسافر!اس وقت جبکہ لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے گھروں میں دیجے بیٹھ ہیں۔ کوئی انسان ، کوئی حیوان باہر نکلنے کی جرائت نہیں کر سکتا بلعہ پر ندے اور نباتات بھی چپ

سادھ بیٹھ ہیں تیرے سفر کرنے کی کیاوجہ ہے؟

مسافر بتاتا ہے: میں ایک نمایت ہی اہم اور ضروری کام کے سلط میں بادشاہ

ے مناع ہتا ہوں۔ کیاباد شاہ مجھے ملنے کی اجازت دے گا؟

پریدارنے بتایا: بادشاہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ بلحہ اس کے پاس کسی بھی مہمان اور وفد سے ملنے کے لیےوقت نہیں ہے۔

بادشاہ نے قتم اٹھائی ہے کہ نہ تووہ ستر سے پہلومس کرے گااور نہ ہی ایک لمح کے لیے نیند کے لیے بلکیں بند ہونے دے گاجب تک کہ یمودیت کادین پوری دنیا میں نہیں پھیل جا تااور تورات کا حکم پوری دنیا پر نافذ نہیں ہو جا تا۔ پسرے دار نے بتایا کہ جب سورج غروب ہونے لگتاہے اور گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے توباد شاہ محل سے ملحق باغ کی سیر کو نکاتا ہے۔اس اثنا میں اشراف واعیان ،امرا و قائدین جنہوں نے بادشاہ کی اطاعت قبول کر رکھی ہے اور اس کے دین کی مکمل پیروی کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس دور ان مختلف امور پر باد شاہ سے تباد لہ خیال کرتے ہیں اور خصوصاً جنگی امور پر باہمی مشورہ ہو تاہے۔

مسافرنے کہا: میں بھی باد شاہ ہے اس ضمن میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جس كام كے سلسلے ميں بادشاہ سے ميں ملنے كاخواہش مند ہوں اُس كا تعلق بھى اس سے دين ے ہے جس نے باد شاہ کو پریشان کرر کھا ہے اور اُس کے خاتمے کے لیے اُس نے تکوار بے نیام کرر تھی ہے۔ اگر آپ انہیں میری آمد کے مقصد سے مطلع کر دیں توبلاشبہ مجھے حاضری کا موقع تحشیں گے اور دین جدید کے بارے غور وخوض کریں گے اور پیش بدى كےبارے سوچيں گے۔

پھروہ گری سے بچنے کے لئے محل کی ڈیوڑھی کے نیچے بیٹھ گیااور باد شاہ کا انظار 625

ذونواس اپنے محل سے نکلااور باغ کی طرف آہتہ آستہ ٹملنے لگا۔ سلطنت کے ام اء اور فوجوں کے سپہ سالار بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ گفتگو شروع ہونے سے پہلے ہی پہر حدوار پہنچ گیااور بتایا کہ ایک شخص نجران سے حاضر ہوا ہے اور باد شاہ کے دربار میں باریابی کا خواہش مند ہے وہ بتا تا ہے کہ دین جدید کے سلسلے میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتا ہے جس سے یمودیت کو سخت خطرہ لاحق ہے۔

ذونواس نے کہا: دینِ جدید! فرا آدمی کو حاضر کرو۔ مسافر پیش ہوااور بصد ادب واحترام عرض کرنے لگا: تاجدارِ بمن! شب خیر۔ حضور کا اقبال بلند ہو۔ دسمن کے مقابعے میں جناب کو کامیابی و کامرانی نصیب ہواور اللہ آپ کو اپنے مقاصد عالیہ میں ہدایت و توفیق خشے۔ آقا! غلام مال و دولت کا طالب نہیں اور نہ ہی کسی مظلوم کے لئے مدد کا طلب گار ہے۔ بلتہ نجر ان میں ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے اور غلام اس بارے گفتگو کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس کا بروقت تدارک نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے یہ طوفان دوسر سے مقیموں کو بھی اپنی لیپ میں لے لے اور ممکن ہے کہ پورا بحن اس کے اثر ات سے نہ بی سکے بلتہ بیمن کے باہر کے لوگ بھی اس گر اہی کو سینے سے لگالیں۔ کے اثر ات سے نہ بی سکے بلتہ بیمن کے باہر کے لوگ بھی اس گر اہی کو سینے سے لگالیں۔ ذونواس نے کہا : مسافر تیری باتوں نے جھے پریشان کر دیا ہے اور تیری اس گفتگونے میری سوچ کے دھارے بدل دیے ہیں۔ واقعہ کی تفصیلات بتاؤے کیا ہوا؟ پوری وضاحت کرو۔

مسافر نے صورتِ حال بیان کرتے ہوئے کہا: حضور! نجران کے بت پرستوں کے دل اس نئے دین کی طرف ہائل ہو گئے ہیں اور وہ آئے دن اسے قبول کر رہے ہیں۔ رہے یہودی تو پچھ لوگ ان میں سے بھی اپنے دین سے پھر گئے ہیں اور اس نئے دین کا قلادہ گلے میں ڈال لیا ہے۔ پچھ لوگ ابھی یہودیت لیکن سخت کش مکش کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر یہودیہ کے بادشاہ نے بروقت توجہ مبذول نہ کی تو یہودیت کا نام و نشان مٹ جائے گاور اس کی تاریخ کا آخری باب رقم ہو جائے گا۔

ذونواس گھبراگیا۔اور معاملے کی سنگینی کے پیش نظر اس پر ذرا تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔باد شاہ کا گلہ خشک ہو چکا تھا۔اور اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے برس رہے تھے۔

کہنے لگا: مسافر ہتاؤیہ نیادین یمودیہ میں کیسے آن پہنچا۔ اسے یمال گھنے کی کیسے جرات ہوئی۔ اس کے عمد حکومت میں۔ اس کی آنکھول کے سامنے یہ کیسے ممکن ہو سکا کہ ایک نیادین یمودیوں کے دلول تک پہنچ۔ مسافر! ذراوضاحت کر۔ ہم تفصیل سنناچاہتے ہیں۔ مسافر نے وضاحت کرنا شروع کی! جلالت ماُب ذونواس! نجران میں دو غلام آئے ہیں۔ ایک رومی ہے جس کانام فیمون ہے۔ دوسر اعربی ہے جو صالح کملاتا

ہے۔ فیمون کو ایک بت پرست نے خریدا ہے جو تھجور کے درخت کا پجاری ہے۔ بت پرست نے اپنے غلام کی پیشانی میں پرست نے اپنے غلام کی پیشانی میں تقویٰ کا نور چمکتا ہے۔ اس کے سر اپ سے نیکی اور شر افت ٹیکتی ہے۔ وہ پورادن اپنے مالک کا کام کر تا ہے نہ تووہ تھکتا ہے اور نہ کسی اور چیز کی شکایت کر تا ہے اور جب رات ہوتی ہے توایک کمرے میں چلاجا تا ہے اور خمائی میں عبادت کر تار ہتا ہے۔

سناہے کہ ایک رات اُس کا مالک غلام کے کمرے میں گیا۔ وہ عبادت کر رہاتھا اور کمر ہ بقعہ نور بنا ہوا تھا۔ مالک اس واقعہ سے بہت متاثر ہوا۔ اور غلام سے دینی معاملات پر گفتگو کرنے لگا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تھجور کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو تو غلام نے بتایا کہ ہاں ایک حقیقی خدا بھی ہے جو عبادت کے لاکق ہے اور اُس کے سواء کسی اور کی عبادت تھیجے نہیں۔ کیونکہ وہی ساری کا نئات کا مالک ہے۔ وہی دنیا کے امور کا مدیر اور وجود کا مصدر ہے۔ اور اسی ذات کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری توجہ مبذول کی ہے اور اس کی قدر توں کی شناسائی دی ہے۔

تھجور کاریہ در خت خدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بیہ نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان۔ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو میں اللہ سے دعا کر تا ہوں وہ اس در خت پر کوئی ہوا چلا دے گایا مجلی گرادے گااور بیہ سو کھ کر خشک ایند ھن بن جائے گااور اللہ کریم میری دعا ضرور قبول کرے گا۔

بت پرست آقانے کہا: کیا توابیا کر سکتاہے؟

فیمون نے جواب دیا : اگر میں ایسا کر دول تو تم میر ادین قبول کر لوگ آقا نے کہاہاں!فیمون نے بھار دیا : اگر میں ایسا کر دول تو تم میر ادین قبول کر لوگ آقا کی تواللہ نے اس تھجور پر ہوا ہے جس نے اسے خشک کر دیااور اس کی ساری رونق ختم ہو گئی۔ اس کر امت کو دیکھ کروہ آقا ایمان لے آیااور بیبات پورے نجر ان میں پھیل گئی پھر لوگ فوج در فوج اس کے دین نفر انبیت کو قبول کرتے گئے نجر ان میں اب کوئی ایسا شخص نہیں بچاجس نے نفر انبیت کو قبول نہ کر لیا ہویا اس سے متاثر نہ ہو چکا ہو۔ شخص نہیں بچاجس نے کہا : اے مسافر تم کچھ اور کہنا چاہو گیابات ختم ہو چکی۔ مسافر نے گزارش کی : اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک چھوٹی می بات گوش مسافر نے گزارش کی : اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک چھوٹی می بات گوش

گزار کرناچا ہتا ہوں۔

بادشاہ نے کہا: ہاں۔ شوق سے تمام باتیں بتاؤ۔ آپ نے میری توجہ بردی اہم بات کی طرف مبذول کی ہے۔ فیمون کے بارے تمام معلومات ہمیں تفصیل سے بتاؤ لوگ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔

ما فرنے کہا: فیمون کا دوست صالح۔ جو شروع سے اس کے ساتھ ہے۔ اس کابیان ہے کہ جب میں ملک شام کی ایک بستی میں کام کر رہاتھا تو میں نے فیمون کو ایک دن کمیں جاتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کے ساتھ ہولیا۔اس کی پیشانی سے تقویٰ اور پر ہیز گاری کا نور فیک رہا تھا۔ اور اس کی گفتگو میں حکمت کی چاشنی تھی۔ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی اور میں نے اس کی رفاقت سے دعصی ہونا مناسب نہ سمجھا۔ میں اس کے پیچھے چیچھے چلتارہا۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کمال جارہا ہے۔ ہمارے راستے میں ایک صحراء آیا۔ ہم اس کی وسعتوں میں کھو گئے۔ فیمون ایک جگہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک ہیت ناک اژدھا منہ کھولے فیمون کی طرف بڑھتا چلا آتا ہے۔ میری چیخ نکل گئی اور خوف نے میرے ہاتھ یاؤل س ہو گئے۔ کین فیمون نے اس سے کوئی اثر قبول نہ کیااور سکون سے نمازیر هتار ہا۔ اثر دھاجب اُس پر حملہ آور ہونے لگا تووہ اسی جگہ ڈھیر ہو گیا۔ اُسے کسی مخفی طاقت نے جلا کر خاستر کر دیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ہکا بکارہ گیا اور فیمون کی صحبت اٹھانے کی ٹھان لی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھے اور خدمت کا موقع دے۔اس نے بیہ در خواست منظور کرلی اور میں اُس دن سے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ ہم ایک جنگل میں سفر کررہے تھے۔اسی دوران ڈاکوؤل نے ہمیں پکڑ ااوران لوگول کے ہاتھوں میں دیااور اس طرح ہم نجران تک آپنیے۔بادشاہ سلامت! یہ فیمون اور اس کے ساتھی کا قصہ ہے جس نے ہر طرف ایک فتنہ پھیلار کھاہے۔

مسافر خاموش ہو گیا۔ اب اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ذونواس کے چرے سے غیض و غضب عیاں تھا۔ آئھیں شعلے بر سار ہی تھیں۔ وہ غصے سے لال پیلا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نجران میں یہودیت کے علاوہ کسی اور دین کی پیروئی! تورات کے علاوہ کسی اور حکم کی فرمانبر داری! میں قتم اُٹھاتا ہوں کہ جب تک اہل تورات کے علاوہ کسی اور حکم کی فرمانبر داری! میں قتم اُٹھاتا ہوں کہ جب تک اہل

نج ان کو یہودی نہیں بنادیتا بیاا نکار کی صورت میں انہیں نیست و نابود نہیں کر دیتا مجھ پر
یہودہ کی عطا کر دہ سب نعتیں حرام ہیں۔ میں تلوار کو نیام میں نہیں ڈالوں گا اور آرام
سے نہیں بیٹھوں گاجب تک اس نے دین کو اس غناسطی عقیدے کو ملک بدر نہیں کر دیتا۔
دونواس لشکر جرار لیکر صنعاء ہے نکلا۔ لشکر اتنابرا تھا کہ زمین کے کناروں
تک انسانوں کے سر ہی نظر آتے تھے۔بادشاہ نجران کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک غلام کو شکست دینا چاہتا تھا۔ ایک ایسے غلام کو جو اپنی ذات کا مالک بھی نہیں جس کی قیمت چند
سکے سے زیادہ نہیں۔خداکی قدرت دیکھیئے۔ ایک طرف کروڑوں گردنوں کا مالک بوشاہ

ہے اور ایک طرف ہراروں دلوں کا آقافیمون۔

بادشاہ نجران پہنچ جاتا ہے۔ شہر کے محاصرے کا تھم ملتا ہے اور شہر کے چاروں طرف چہتی تلواروں کے پہرے لگ جاتے ہیں۔ اہل نجران یہ صورت حال دیکھ کر کانپ جاتے ہیں۔ لیکن بادشاہ انہیں ایک موقع دینا چاہتا ہے۔ سوچ و چار کی مہلت دیتا ہے۔ ذونواس نجران کے وڈیروں کوبلا تا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اگر تم اور تمہارے شہر کے باشندے کل تک یہودیت کی طرف بلٹ آئے تو ٹھیک ورنہ سخت سزا کے مستحق قرار پاؤگے۔ میں چاہتا ہوں یمن میں صرف یہودیت ہوگی صرف وہ دین ہو گا جے تبج نے قبول کیا۔ جس کی اشاعت کے لیے ہمارے اسلاف نے کو ششیں کیں۔ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ مؤمنین نے جواب دیا : بادشاہ یہودہ! سن لے جس کوئی اور دین کا پیالہ ہمارے دلوں نے پیاہے اور جس کی حقانیت ہمارے رگ وریشہ میں اتر چکی دین کا پیالہ ہمارے دلوں نے پیاہے اور جس کی حقانیت ہمارے رگ وریشہ میں اتر چکی ہمارے لیک اس سے روگر دانی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ ہمیں زندہ چھوڑیں یا قتل کریں ہمارے لیے برابر ہے۔

بادشاہ کواس جواب کی توقع نہیں تھی۔اباسے یقین آگیا تھا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے۔ لوگ اس دین کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے تو اس نے ایک گری خندق کھدوائی اور اسے ایند ھن اور لکڑیوں سے بھر دیا۔ پھر اس میں آگ روشن کی۔ دھواں اٹھنے لگا اور اہل ایمان آگ کے شعلوں کی نظر ہونے لگے۔ بوڑھے، پچ مر د، عور تیں جو بھی اللہ اور اس کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا سب آگ میں پھیکوا دیے۔ نجر ان میں سب جل کر خاکشر ہوگئے۔ صرف وہی پچ جو یہودیت پر قائم رہے۔

#### تندو تيز سلاب

ملک سبایمنی سلسطنت کے کھنڈرات پر قائم ہوئی۔ اہل سبانے لغت اور عادات میں اہل بمن کی پیروی کی۔ انہوں نے یمنی تہذیب و ثقافت کو قبول کیااور پھر آہتہ آہتہ یہ سلطنت ہو ھتی گئی اور وسیع ہوتی گئی حتی کہ ایک وسیع و عریض ملک میں تبدیل ہو گئی۔ ان لو گول نے ''صرواح'' شہر میں بلند وبالا محلات تعمیر کیے ، پھر صرواح سے نقل مکانی کر کے مارب آگئے اور اس میں رہائش اختیار کرلی۔ جمال زندگی اپنی پوری رعنا ئیول کے ساتھ جلوہ گر تھی۔ جمال عیش و عشر ت کے سب سامان میسر تھے۔ اور جمال ہر طرف عیش و شعیم کی ریل پیل تھی۔

یمن کا ملک بہت و سیع و عریض تھا۔ اس کی زمین نہایت زر خیز تھی۔ وادیال
بہت و سیع تھیں لیکن آب رسانی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ بس بارش کا پانی بہاڑی
نالوں کے ذریعے اکٹھا ہو کر صحر اؤں کو سیر اب کر تا ہواز مین کی تہوں میں غائب ہو جاتا
۔ بارش ہوتی اور تھوڑی دیر میں یوں محسوس ہوتا کہ ایک خواب تھا جو ختم ہوا۔ ایک چاتا
بادل تھا جو بن برے گزر گیا۔ انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ان پانیوں کے راستے
میں کوئی ڈیم تغییر کیا جائے جو بارش کے پانی کو ضائع ہونے سے بچاسکے۔ اور جع شدہ پانی
آبیاشی کے لیے استعال ہو سکے۔ ماہرین کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی۔ باہم مشورے سے
میائی کہ وادیوں کے راستے دیواریں کھڑی کی جائیں اور چھوٹے چھوٹے بیر اج
بنائے جائیں۔ ان بیر اجوں اور کھڑی دیواروں میں طاق رکھے جائیں تا کہ ان جمع شدہ
یانیوں کو حسب ضرورت استعال میں لایا جا سکے۔

اس منصوبے پر فورا عمل در آمد شروع ہوا۔ چھوٹے چھوٹے نیر اج تعمیر ہونے شروع ہوا۔ چھوٹے بیر اج تعمیر ہونے شروع ہوئے ہیں دنوں میں یہ منصوبہ بخیل کو پہنچا سینتلزوں چھوٹے چھوٹے بیر اج تعمیر ہو گئے۔ کیونکہ یہ علاقہ بہت ساری وادیوں میں منقسم تھا۔ پھر ایک بڑاڈ میم تعمیر ہوا۔ یہ ڈیم تمام وادیوں کے دہانے مارب کے مقام پر تھا۔ یہ بڑاڈ میم بہت مضبوط اور نا قابل شکٹ تھا۔ اور پانی کا ایک بڑاذ خیر ہ اس میں جمع ہوسکتا تھا جے با سانی مفید کا مول کے لیے استعمال کیا جاسکتا تھا۔

مأرب ایک و سیج وادی کے آخری کنارے پرواقع تھاجو جنوب میں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے شالی حصہ کو تنگ کر کے اس پر بید برد ااور مفید ڈیم تعمیر کیا گیا تھا۔ مارب کا شہر اس ڈیم کے بالکل وامن میں تھا۔ چھوٹے بیر اجول کا تعلق اس بڑے ڈیم سے تھاان کا جمع شدہ پانی اس ڈیم میں آگر جمع ہوتا تھااور موسم برسات میں ڈیم بھر جاتا تھا۔

سبا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اس ڈیم کی مضبوطی اور استحکام پر خصوصی توجہ دی اور اسے ملکی مفادات کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کی کوشش کی۔اس ڈیم کے دونوں جانب انجنیر نگ کے تحت رائے بنائے گئے تاکہ انہیں ضرورت کے مطابق کھولا جا سکے۔جب یانی زیادہ ہو تا توسب سے اوپر والا گیراج کھولا جاتا۔ آگریانی کی سطح کم ہو جاتی تو در میان والا اور بہت کم یانی کی صورت میں سب سے نحیلا گیراج اٹھایا جاتا اوریانی استعمال میں لایا جاتا اور پھریہ گیراج اور دروازے بند کر دیے جاتے۔ زمین زر خیز تھی۔ آبیاشی کے بہترین نظام کی وجہ ہے ہر طرف شاداب فصلیس لهلائے لگیں۔بارونق باغات وعوت فظاره دینے گے۔ چیٹیل میدان مر غزاروں میں تبدیل ہو گئے۔ وادیاں پھولوں اور پھلوں ہے لدی نظر آنے لگیں۔ ہر طرف سنرہ ہی سنرہ ہر طرف باغ و بہار کا منظر۔ گویا سباا یک جنت تھی جسے زمین پر لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ صحر اء کیوہ زمین جمال کاشت نہیں ہوتی تھی اور یانی نہ پہنچنے کی وجہ سے جمال ریت اڑتی رہتی تھی اب مصنوعی طریقوں ہے اُسے کاشت کے قابل بنادیا گیا تھا۔ پھلول اور پھولول کی اس وادي ميں خوش گلوير ندول اور نغمہ سنج عنادل نے ماحول ميں پھھ اور حس بھير ديا تھا۔ ایک دوشیز ہ یانی بھر نے کے لیے سر پر چھاگل اُٹھاکر چلتی تواسے زیادہ دور نہ جانا پڑتا تھابلحہ گھرے تھوڑے ہی فاصلے پر میٹھے پانی کی بہتی ندی مل جاتی تھی۔اور جب وہ یانی بھر کرواپس لو ٹی تواس کے آنچل میں در ختوں کے پھل بند ھے ہوتے اور پھل چنتے اُسے کوئی بھی نہ رو کتا کیو نکہ پھلوں کی بہتاب نے دلول میں استغناء کی ر کیفیت پیدا کردی تھی۔

سونا آگلتی زمین نے اُن کی تجوریوں کو سونے اور چاندی سے بھر دیا تھا۔ یہال کوئی شخص بھی بھو کا اور ضرورت مند نظر نہیں آتا تھا۔ ہر طرف رزق اور نعمتوں کی

فراوانی تھی۔

کچھ لوگوں نے تجارتی پیشہ اختیار کر لیا۔ وہ اپناغلہ اور پھل شام اور حجاز کی باہر کت سر زمین میں لے جاتے۔ راستے پر امن تھے۔ قافلے بے خوف چلتے۔ اسلحہ سجانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ سفر کے لیے راستے بہت موزوں تھے۔ راستوں کے اردگر دسایہ دار در خت تھے۔ جہال قافلہ ٹھسر تاسایہ اور میٹھااور ٹھنڈ اپائی حاضر پاتا۔ سایہ دار در ختوں کی ٹھنڈی چھاؤں اور ان کے میٹھے پھل مہمانوں کے لیے حاضر پاتا۔ سایہ دار در ختوں سے اپنی تھکان دور کرتے۔ پائی سے پیاس بھاتے اور پھلوں وقف تھے۔ وہ ان در ختوں سے اپنی تھکان دور کرتے۔ پائی سے بیاس بھاتے اور پھلوں سے اپنی بھوک مثاتے۔ گویا سفر کے تمام وسائل راستوں میں بھرے پڑے تھے۔ المختر اللہ کی نعموں کی اہل سبا پر موسلادھار بارش ہوتی تھی اور اللہ کریم کا فضل عمیق ان بر سابیہ فکن تھا۔

بَلُدَةً طَيْبَةً وَرَبُ عَفُورُ

"اتناپا كيزه شهر اورايسارب غفور!" (سا: ۱۵)

چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کریم کی عطاکر دہ ان نعمتوں کا شکر ہجالاتے اور اُس کی جہ و شامیں رطب اللہ ان رہتے جس نے انہیں ہوک میں کھلایا اور خوف سے امن خشا تھالیکن ہے بدخت پہلی قو موں کی طرح ناشکری کی راہ پر چل دیے۔ اور انہوں نے بھی ان جیسی روش اختیار کرلی۔ جیسا پہلی قو موں نے روگر دانی اور سرکشی کا طریقہ اپنایا تھا اور فہ ہب پہند کیا تھا انہوں نے بھی انہی کی طرح روگر دانی کی اور وہی فہ ہب اپنالیا۔ اللہ کریم کی اان ہے بہانعتوں کی ناقدری کی اور فخر و غرور اور زر پرسی کی انتہاء کر دی۔ حی کہ اللہ نے ان کی رہمنائی کے لیے انبیاء بھی گر انہوں نے انبیاء کی سے تحول سے اعراض کیا۔ ان رہنماؤں اور مرشدوں نے ان کی اصلاح کی بہت کو ششیں کیں اور انہیں زر پرسی سے بازر کھنے کی ساری ترکیبیں آزمائیں لیکن بے سود۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں نر پرسی سے بازر کھنے کی ساری ترکیبیں آزمائیں لیکن بے سود۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں سرکشی کی سز ادبی جائے کہ یہ نعمیں ان کی محنت شاقہ ہی کا ثمر نہیں باتھ ایک میز ادبی جائے کہ یہ نعمیں ان کی محنت شاقہ ہی کا ثمر نہیں باتھ ایک قادر مطلق کی دین ہے۔ تا کہ ان کی تاریخ دوسرول کے لیے عبرت تھمرے اور بعد قادر مطلق کی دین ہے۔ تا کہ ان کی تاریخ دوسرول کے لیے عبرت تھمرے اور بعد بیں آنے والے سرکشی کی سز اے اچھا سبق سیکھ سکیں۔ اور ہر وہ شخص جوان کے نقش میں آنے والے سرکشی کی سز اے اچھا سبق سیکھ سکیں۔ اور ہر وہ شخص جوان کے نقش میں آنے والے سرکشی کی سز اے اچھا سبق سیکھ سکیں۔ اور ہر وہ شخص جوان کے نقش

قدم پر چلے اُسے میہ پند ہو کہ اس کا نتیجہ بہت ہر اہے اور جو بھی اس راہ پر گامز ن ہو تا ہے اُسے بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو ناپڑتا ہے۔

ڈیم ٹوٹ گیا۔ دیواریں منہدم ہو گئیں۔ اس سیل بلا خیز کورو کئے کی کسی میں طاقت نہیں تھی۔ وادی کے دروں میں ایک عرصہ سے رکا ہواپانی اور ہر اجوں کے ذریعے جمع شدہ طو فانی بار شوں کا حاصل کیا چھوٹا کہ ہر ایک چیز کو بہاکر لے گیا۔ فضلیں جڑوں سے اکھڑ اکھڑ گئیں۔ مکان گر گئے پوری وادی ایک چیٹیل غیر آباد و برانہ نظر آئے گی۔ پھل دار در ختوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ سبز ہ اور نباتات خواب و خیال ہو گئے۔ اس چیٹیل میدان میں آگر کہیں کچھ نظر آتا تو خود روبوٹے ، خار دار جھاڑیاں ، جھاؤ کے بوٹے اور بیری کے در خت تھے۔ خوش گلو پر ندے ، نغمہ کی بلبلیں رخصت ہو گئے۔ اور ان کی اور بیری کے در ختوں اور کھنڈروں میں الوبولنے لگے اور ٹنڈ منڈ در ختوں پر کووں کی بادشاہی محسوس ہونے گئی۔

اہل سبامیں جو لوگ غرق ہونے سے پہ گئے جب انہیں محسوس ہوا کہ سبا میں رزق کے سب وسائل منقطع ہو گئے ہیں اور ڈیم جس کی وجہ سے یہال بہاریں مخصص ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہے اور کل جمال باغات لہلماتے تھے ویرانے نظر آتے ہیں توان سے صبر نہ ہو سکااوروہ اپنے وطن کو چھوڑ کر چل دیے۔ ان کی آتکھیں اشک بار تھیں اور دل میں غم کے طوفان اُٹھ رہے تھے لیکن وہ یہاں نہیں ٹھر سکتے تھے۔ پچھ بار تھیں اور دل میں غم کے طوفان اُٹھ رہے تھے لیکن وہ یہاں نہیں ٹھر سکتے تھے۔ پچھ اوگ جن کا تعلق قبیلہ غسان سے تھا شام کو چلے گئے اور اغار قبیلے کے لوگ یڑب میں آثر آباد ہوئے۔ جبکہ جذام نے تہامہ اور آزد نے عمان کے علاقے کو پہند کیا۔ اہل سبا اگر آباد ہوئے۔ جبکہ جذام نے تہامہ اور آزد نے عمان کے علاقے کو پہند کیا۔ اہل سبا اور آباد ہوئے۔ حتی کہ ان کی تباہی ایک کمانی بن گئی جو لوگوں میں گردش کرنے گئی اللہ کریم نے انہیں ہے بہا نعموں اور آئی نانہوں نے ان کی حفاظت نہ کی۔ انہیں ضلعت فاخرہ عطام و کی لیکن انہوں نے اس کی قدرنہ کی تواس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سرزامیں مبتلا کر دیا۔ فیس کی قدرنہ کی تواس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سرزامیں مبتلا کر دیا۔

"اور برزاحیان فراموش کے ہم کے الیم سزادیے ہیں" (سا: ۱۷)

## "اصحابِ فيل"

يمن كے تمام علا قول ير ذونواس كى فرمال روائى تھى۔ يدوه علاقے تھے جمال ونیاکی تمام نعمتیں میسر تھیں۔ ملک کا کونہ کونہ دولت سے مالا مال تھاجب ذونواس نے ملک کی باگ ڈور سنبھالی تواس نے اپنے سے پہلے بادشاہ کی عیش کوشی اور لذت پرستی كروي كونا پندكيا، گناه كى طرف ميلان اور فاشى مين اس كى طرح غرق مونے سے دامن بچالیا۔ بلحہ اس نے سلطنت کی باگ ڈور سنبھالتے ہی دنیا پر ستی اور فسق و فجور سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔ زندگی کی لذتیں اور دنیا کی شھوت رانیاں اُسے ایک آنکھ نہ بھائیں۔اس نے اپنے اسلاف ہے ہٹ کر اصلاح احوال اور رعیت میں وینی روح اجاگر کرنے کی کوشش کی۔اس کے بعد وہ ای ڈگریر چاتار ہااور کافی تبدیلیاں پیدا ہو گئیں۔ ایک روز ذونواس کا گزریٹر ب سے ہوا۔ پیڑب کے بعض لوگ یہودی مذہب قبول کر چکے تھے۔اور یہ دین ان کے دلول میں رہے بس گیا تھا۔ یہ لوگ یہودی مذہب کی تعلیمات ہے کافی واقفیت رکھتے تھے اور بیووی مبلغین نے اس شہر کود عوت کا مرکز اور یمودی دیانت کا قلعہ بنار کھا تھا۔ ییرب میں یمود بول کے کئ معابد تھے یہ شر گویا مبشرین اور مبلغین کے لیے گھونسلے اور گھر کی حیثیت رکھتا تھا۔ یثرب کے بہودیوں نے ذو تواس کو دیکھا تواس کی طرف دوڑے تاکہ بادشاہ کو یہودیت کی تعلیمات سے

روشناس کرائیں اور اس دین کی خصوصیات ہے اسے آگاہ کریں۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آگر بادشاہ نے اس دین میں دلچیں لیناشر وع کی تووہ اس دین کا دست وبازو ثابت ہوگا اور اس کی اشاعت میں بہت مدد کرے گا۔ بادشاہ کو یہ دین بہت پیند آیا اور وہ دل ہی دل میں اُس کی طرف راغب ہو گیا۔ پھر اس نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اس دین کی اطاعت کا اعلان کر دیا اور خود اس دین کی دعوت اور نفرت کا بیڑا اس نے اعلان کر دیا اور خود اس دین کی دعوت اور نفرت کا بیڑا اُشھالیا۔ اُس نے تمام عرب کو یہودیت اختیار کرنے اور اُس زمرے میں واخل ہونے کی دعوت وی جن لوگوں نے اس کی بات سے انکار کیا آئیس سخت سز ادی۔ اس داروگیر کو دیکھ کر عرب کے کئی لوگوں نے اس کی بات سے انکار کیا آئیس سخت سز ادی۔ اس داروگیر کو دیکھ کر عرب کے کئی لوگوں نے اس کی اطاعت کی اور بہت کم لوگوں نے اس دین کو دل و جان سے قبول کیا کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ بید دین ان کی اصلاح نفس اور پسند کے میں مطابق ہے۔ ذو نو اس کا اثر ور سوخ بہت بردھ گیا اور اس کی شان و شوکت پہلے سے بھی بردھ گئی۔ لوگ خوف کے مارے یہودیت کو قبول کرنے لگے۔

لین نجران کے لوگوں کے دلول میں عیسائیت گھر کر چکی تھی۔وہ دل و جان
سے اس دین کے ہو کررہ گئے تھے۔ دین عیسوی کی محبت ان کے رگ وریشہ میں اتر چکی
تھی۔انہوں نے ذونواس کی تبلیغ کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور ذونواس کی حکومت کے
خلاف بغاوت کر دی۔ مخالفوں نے ذونواس سے عیسائیت کے فروغ کی شکایت کی اور
اسے اس نئے مذہب کے خلاف ہم کایا کہ شاید یہودیت کا بینا قابل شکست قلعہ منہدم
ہونے سے چ جائے اور دشمن اسے فتح کرنے میں ناکام رہے۔انہوں نے آگر بتایا کہ اگر
اس بو ھتی ہوئی برائی کابر وقت سرباب نہ کیا گیا تو یہودیت نجران سے ہمیشہ کے لیے ختم
ہو جائے گی، اس کے آثار مٹ جائیں گے اور چند ہی دنوں میں اس کی تاریخ کا آخری
باب رقم ہو جائے گا۔

ذونواس نے عیسائیت کے مخالف ان لوگوں کی بات مان کی اور ان کے ور غلانے میں آگیا۔وہ نجران گیااور لوگوں کو عیسائیت ترک کرنے پر مجبور کیا۔انہیں حنبیہ کی کہ وہ اپنے پہلے مذہب یہودھیت کو قبول کریں اور یہودی حکومت کے مطبح اور فرمانبر دارین کررہیں لیکن انہوں نے اس دین سے انحراف نہ کیا اور ڈٹے رہے۔نہ تو ذونواس کی شان و شوکت ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا کر سکی اور نہ ہی اس کی

و همکی نے ان کے حوصلے پست کیے۔ ذونواس ان کی مخالفت اور نافر مانی سے آگ بھولا ہو گیا۔ ایک خندق کھود نے کا حکم دیا۔ پھر اسے ایند هن سے ہمر کر آگ لگوائی اور یہودیت کے تمام مخالفوں کو د ہمتی آگ کی نذر کر دیا۔ کہ جو یہودیت سے انحراف کر بے یہی اُس کی سز اہوگی ، جو یہواہ کی بات نہیں مانے گاای صلہ کا مستحق قرار پائے گا۔ لیکن کئی اُس کی سز اہوگی ، جو یہواہ کی بات نہیں دین جدید سے متز لزل نہ کر سکے۔ اور آگ کی تندو تیزروشنی میں بھی حق کی شمع ان کی نظر وں سے او جھل نہ ہو سکی۔ وہ آگ میں جل شدو تیزروشنی میں بھی حق کی شمع ان کی نظر وں سے او جھل نہ ہو سکی۔ وہ آگ میں جل گئے لیکن مسیح کے وامن کرم کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ان کی خارق میں پھینک دیا۔ حقانیت کا نعر ہو تار ہا۔ ذونواس نے انہیں آگ کی خندق میں پھینک دیا۔ انہیں جلاڈ الا اور اہل نجر ان سے عناد اور مخالفت کا خاتمہ کر دیا۔

نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔
اور روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں جا پہنچا۔ اس نےباد شاہ کے دربار میں عرض کی
کہ ذونواس نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے منادوں کو جلا دیا ہے اور عیسائیت کی
سخت تو ہین کی ہے۔ لہذااسے سزادی جائے اور مذہب عیسائیت کی لیانت کا انتقام لیا
جائے۔ قیصر نے کہا کہ نجران یہاں سے بہت دور ہے لیکن میں تہمیں حبشہ کے
فرمازوا کے نام خط کھے دیتا ہوں وہ عیسائیت کا پیرو ہے۔ وہ نجران سے قریب بھی
ہے وہ تمہاری مدد کرے گا۔

قیصر نے حبشہ کے بادشاہ کو لکھ بھیجا کہ وہ فوراُ اہل نجران کی مدد کرے اور دونواس کو سز اوے۔وہ شخص بادشاہ روم کاخط لیکر حبشہ پہنچااور نجاشی کے دربار میں اہلِ نجران کی ہلاکت اور نسل کشی کی داستان پیش کی۔ اسے بتایا کہ کس طرح اس یہودی بادشاہ نے بے گناہ مسیحول کو نذرِ آتش کیا۔ کس طرح وہ چیخ و پکار کرتے رہے اور مدد کی دہائی دیتے رہے۔ قاصد نے اپنے کی نکلنے اور قیصر روم کے دربار میں درخواست کرنے کی روداد بھی بتائی۔

نجاشی ظلم وستم کی بید داستان س کر بھوٹ کا ٹھا۔ نجران سے مذہبِ عیسائیت کے چراغ کا بھھنا اسے بہت دکھ ہوا کہ اس کے پڑوس میں دین مسیح کی اتنی تو بین کی گئی۔اس نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ میحوں کے خون کابد لہ

لے گااوران کے مال ودولت کے لٹنے کا تلوار سے انقام طلب کرے گا۔ آیک لشکر جرار تیار ہوا۔ جس میں ہزاروں بہادراور جانثار شامل ہوئے۔اس کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا کہ بمن پر لشکر کشی کر کے عیسا ئیوں کے قتلِ عام کابدلہ لیاجائے۔

دونوں نشکر ہر سر پرکار ہوئے۔ ذونواس کو کپے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے بمن پر نجاشی کا قبضہ ہو گیا۔ یمودیت کی حکومت کا سورج بمن کے افق سے ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ یمن کی حکومت بالواسط روم کے تابع قرار پائی اوروہ عرصے تک اس ملک پر حکومت کرتے رہے۔

حبشہ کی ولایت ابر صہ کے ہاتھ میں آئی۔ دین مسیح کی عظمت رفتہ اور شوکت پارینہ کی بازیابی کی باتیں ہونے لگیں۔ ابر صہ نے دیکھا کہ عرب کے لوگ کعبۃ اللہ کے گرویدہ ہیں۔ ان کے دلول میں اس گھر کی محبت اور عظمت کا سودہ سمایا ہے۔ وہ اس کا حج کرتے ہیں اور دیوانہ وار طواف کرتے ہیں۔ سوچنے لگا اس طلسم کو کیسے توڑا جائے جو اس گھرنے لوگوں کے دلوں پر کر رکھا ہے۔ کیسے اس گھر کے تقدس کو پامال کیا جائے اور لوگوں کی توجہ اپنے ملک کی طرف مبذول کی جائے تاکہ وہ دین عیسوی کی پیروی کریں اور اس خطے میں صلیب کی کار فرمائی ہو۔

اس نے اس مقصد کے لیے صنعاء میں ایک کلیسا تغیر کیا۔ اس عمارت کو اس قدر خوبصورت اور دکشی دی کہ دیکھنے والوں کی آئیمیں چند ھیاجا ئیں اور دلوں پر محویت سی طاری ہو جائے۔ اسے خوب سیایا۔ دور دور سے قیمتی قالین اور بیش بہا سامان منگوایا تاکہ اس زیب و زینت اور خوبصورتی کو دیکھ کر عرب کے لوگ اس کی طرف طرف کھے چلے آئیں۔ لیکن عربوں نے اس کی بلند اور خوبصورت عمارت کی طرف کوئی توجہ نہ دی بلحہ ان کی توجہ اور عقیدت کا مرکز کعبہ کاوہ بی کیا کو تھارہا۔ عرب تو عرب تو بر یمن کے لوگوں نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور دیوانہ وار کعبۃ اللہ کی طرف دوڑے چلے آئے۔

اد هر عربوں کو جب اطلاع ملی کہ حبشہ کاباد شاہ کعبۃ اللہ کی تحقیر چاہتا ہے توان کے غصے کی کوئی انتخانہ رہی اور ان کے دلوں میں باد شاہ کے خلاف نفرت کے شعلے کھو، کئے گئے۔ عربوں نے کلیسا کی بے حرمتی کی شمان لی۔ زیب و زینت کی حامل اس

عمارت کے نقلزس کی کلی کھولنے کاارادہ کر دیا۔ کنانہ کے کسی شخص نے رات کے وقت اس میں گھس کریا خانہ کر دیا۔اور اسے گندہ کر دیا۔

جب ابر صد کو اس جمارت کی اطلاع ملی تو وہ غصے ہے کا پنے لگا۔ اس کے دل میں انتقام کی اگ بھر صورت منهدم میں انتقام کی اگ بھر کرائے اس نے قتم اُٹھائی کہ وہ کعبۃ اللہ کو بہر صورت منهدم کرے گا۔ ابر اہیم اور اساعیل کی تغییر کردہ اس عمارت کی بنیادوں کو اکھیڑ چھیئے گا۔ عربوں سے کلیسا کی شخیر کابد لہ لے گا۔ وہ اس وقت تک اُنہیں اذبیتی دیتارہے گا جب تک وہ اس گھر سے اعراض نہیں کر لیتے اور اس سے تغییر کردہ کلیسا کو مرکز اور محور شیس بنا لیتے۔

اہر حد جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک لشکر جرار کی خود قیادت کی جس کے مقدمہ میں دیو حکل ہا تھی تھے۔ وہ کعبۃ اللّٰد کو گرانے کے لیے عازم مکہ ہوا۔ اس گھر کو نیست و نابع د کرنے کے لیے روانہ ہواجو عربوں کی امیدوں کا محور۔ ان کی عظیم عبادت گاہ اور قدیم ترین مرکز ہے۔

جب عربوں نے حملے کی خبرسی توان کے اوسان خطا ہو گئے۔ایک نصر انی کو یہ جرات کہ وہ عربوں کی غیرت کو للکار رہا ہے۔ ان کی عبادت گاہ ،بیت اللہ کو گرانا جا ہتا ہے۔ ان کی عبادت گاہ ،بیت اللہ کو گرانا جا ہتا ہے۔ ایک یمنی سر دار تمام مصلحوں کو بالا نے طاق رکھ کر ابر صد کے راستے میں حائل ہو گیا۔ پوری قوم نے اس کی قیادت میں لڑنے مرنے کو زندگی کی بہاروں پر ترجیح دی۔ یمنی سر دار نے دو سرے عربوں کو بھی غیرت دلائی۔ یمن سے باہر کے عربوں کو بھی ابر صد کے خلاف جنگ پر اُبھارا۔ انہیں جو ش دلایا کہ وہ اس ظالم ہاتھ کو کھجہ اللہ تک ابر صد کے خلاف جنگ پر اُبھارا۔ انہیں جو ش دلایا کہ وہ اس ظالم ہاتھ کو کھجہ اللہ تک کی شر دار میں کی بات مان لی ایک مختصر سالشکر ابر صد کے لشکر سے نبر د آزما ہوالیکن ابر صد جیسی طاقت سے ٹکر انا آسان نہیں تھا۔ یمنی سر دار مقابلہ نہ کر سکا۔ اس لشکر جرار کے مقابلہ کی اس میں طاقت نہیں تھی۔ ابر حد نے بودی مقابلہ نہ کر سکا۔ اس لشکر جرار کے مقابلہ کی اس میں طاقت نہیں تھی۔ ابر حد نے بودی آسانی سے انہیں شکست دی اور یمنی سر دار قیدی بنالیا گیا۔

کین عربوں میں کیا کوئی دوسر اشخص ایسا نہیں تھاجو ابر حد کا مقابلہ کرتا۔ اور عربوں کو اس ظالم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے للکارتا؟ نہیں۔ اگرچہ بہت سے عربوں نے غیرت جمیت میں آگر اس کے مقابلے اور راہ روکنے کا اہرادہ کیا لیکن ابر حد کا لشکر بہت مضبوط تھااور اس کاراستہرو کنا موت کو گلے لگانے کے متر ادف تھا۔

ابر ھہ سر پر مرضع تاج سجائے، سینے پر کامیابی اور کامر افی کے میڈل لگائے کہ کی طرف بڑھنے لگا۔ کئی کمزور قبائل نے اس کے سامنے گردنیں جھکادیں۔ کئی چل کر اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، اُسے اطاعت کا یقین دلایااور سر تشکیم خم کردیا۔ پچھ لوگوں نے تواس کا کھلے بازؤوں سے استقبال کیا۔اس کو پر امن راستے دکھانے کے لیے لشکر کے آگے آگے چلے۔

ابرھہ کے ساتھ ہو تقیف کا ایک شخص ابورغال بھی تھا۔ ابورغال راستے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ لشکر نے مغمس کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ جب پورالشکر اتر چکا تو ابرھہ نے کئی سپاہی بھیج جو تہامہ کے قریشیوں اور دوسرے قبائل کے مویش ہانک کرلے آئے۔
ان مویشیوں میں دوسواونٹ عبدالمطلب بن ہاشم کے تھے۔ حاجیوں کی سقائی کا منصب ان دنوں عبدالمطلب کے پاس تھا۔ انہیں مکہ میں بڑھی عزت واحترام کی نگاہ سے دیکھا جا تا تھا۔ قبیلہ قریش اور دوسرے گئی قبائل نے ابرھہ کے خلاف کڑنے کا ارادہ کیالیکن عبد المطلب جانتے تھے کہ عرب قبائل میں اس لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اس لیے وہ خاموش رہے اور کسی قشم کی مز احمت کا ارادہ نہ کیا۔

مشكل اور مصيبت كى اس كھڑى ميں ابر ھه كا قاصد مكہ آيا۔ اُس نے سر دارِ مكہ كے گھر كا پيۃ يو چھا۔ وہ جانا چاہتا تھا كہ يہال كس كا حكم چلتا ہے تاكہ اُس سے بات كى جائے۔ اسے ايک شخص عبد المطلب بن ہاشم كے پاس لے گيااُس نے عبد المطلب كو دكھتے ہى بتايا كہ باد شاہ عيسائيت كا پيغام ہے كہ وہ لڑنے نہيں آيا بلحہ تحربۃ اللہ كو گرانے آيا ہے۔ اگر تم نے مز احمت نہ كی تواسے تمہارے خون بہانے كى كوئى ضرورت نہيں۔ اگر تم نے مز احمت نہ كی تواسے تمہارے خون بہانے كى كوئى ضرورت نہيں۔ اگر تم اخر من چہ ہو تو ميرے ساتھ آؤاور باد شاہ كى خدمت ميں حاضرى دو۔

عبد المطلب نے فرمایا: خداکی قتم ہم جنگ نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم میں مراحت کی طاقت ہے۔

قاصدنے کہا: اگرتم جنگ نہیں کرناچاہتے تو پھر میرے ساتھ چلو۔ کیونکہ بادشاہ کا بھی حکم ہے کہ میں تنہیں اپنے ساتھ لے چلوں۔

عبد المطلب نے اپنے پیٹوں اور بعض دوسرے سر داروں کو اپنے ساتھ لیااور ابر صہ کے لشکر میں پہنچ گئے۔ جب عبد المطلب ابر صہ کے خیمے میں داخل ہو اتوباد شاہ کو بتایا گیا کہ قریش کا سر دار عبد المطلب حاضر ہے جو بھو کوں کو کھانا دیتا ہے اور اس کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ بہاڑ کے در ندے بھی اس کے خوانِ کرم پر پلتے ہیں۔ عبد المطلب حسنِ صورت میں کمال رکھتے تھے۔ پر ہیت اور پر جلال شخصیت کے حامل چرے سے و قار اور متانت نگیتی تھی۔ جب ابر ھہنے یہ حسین سر ایاد یکھا تو بہت متاثر ہوا۔ تخت سے اٹھااور انہیں کمال عزت و تکر یم سے پیش آیا۔ اپنے تخت کو چھوڑ ااور ان کے ساتھ ینچے زمین پر بیٹھ گیا۔ حالا نکہ وہ کسی شخص کو خاطر میں نہیں لا تا تھااور کسی شخص کو ساتھ بٹھانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کیوں اُس کی اناکا بہت عبد المطلب کے سامنے زمین ہوس ہو گیا تھا۔

بادشاہ نے خوش آمدید کے بعد آنے کا مقصد پوچھا۔ عبد المطلب نے کوئیبات نہ کی اور صرف اتنا کہا کہ تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹ خصب کیے ہیں اور میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ ابر ھہ نے کہا: عبد المطلب! میں تمہاری شخصیت کے ظاہری حسن وجمال سے بہت متاثر ہوا تھا لیکن تمہار امطالبہ من کروہ سار اطلسم ٹوٹ گیا ہے۔ تم مجھ سے غصب شدہ دو سواونٹ مانگ رہے ہو اور تمہیں اس گھر کی کوئی پرواہ ہی نہیں جس کی تعظیم آپ کا اور آپ کے آباؤ اجداد کا دین ہے۔ میں بیت اللہ کوگرانے آیا ہوں تم اس گھر کو بچانے کے لیے ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لائے۔

عبدالمطلب نے جواب دیا: تو جانے اور بیت اللہ کا مالک جانے۔ مجھے اس کے متعلق فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں او نٹوں کا مالک ہوں اس لیے تجھ سے او نٹوں کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ اس گھر کا مالک خود اس کی حفاظت فرنائے گا۔ ابر ھہ سمجھا کہ بیہ شخص کوئی معمولی آدمی ہے اس لیے انہیں خوش کرنے کے لیے اونٹ واپس کر دیے۔ اسی دور ان مکہ کا ایک اور و فد بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوا اور اسے پیش کش کی کہ اگر بادشاہ کحبۃ اللہ کو منہدم کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ تمامہ کی آمدن کا تیسر احصہ دیں گے۔ لیکن ابر ہہ نے اس پیش کش کو نا قابل اعتما سمجھا اور جذبیہ لینے سے انکار کر دیا۔ و فد میں شامل لوگ واپس آگئے۔ وہ ابر ھہ کی گفتگو سن کر لرزہ بر اندام تھے اور یا کای کا زخم لیے مکہ میں اس کا ظلم سمنے کو تیار بیٹھے تھے۔

عبدالمطلب نے اہل مکہ کو نصیحت کی کہ میاڑی دروں کی طرف نکل جائیں تا کہ ان کی جانیں ﷺ جائیں اور قتل و غارت سے محفوظ رہیں۔ رات کے وقت لوگوں نے بیار کاراستہ لیا۔ ای رات حلے کا اندیشہ تھا۔

رات کی تاریکی میں بھٹھ ڈ ٹ سی مجی ہوئی تھی۔ ہر طرف افرا تفری کا عالم تھا۔ ابیالگنا تھاکہ بیاڑی چوٹیاں انسانوں کی پیاس ہیں اور شہر کی گلیوں میں لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔اونٹ بلبلارہے تھے۔ بحریاں منمنارہی تھیں،عورتیں واویلا کر رہی تھیں اور پچرور ہے تھے۔

عبدالمطلب بھی ان شہر بدر لوگوں کے ساتھ تھے۔ آپ شہر کے چند رؤسا کو لے کر کعبہ اللہ گئے کعبہ اللہ کی زنجیر بکڑ کر دعا کی اور اہر صد کے لشکر کے خلاف مدد کے خواستگار ہوئے۔ عرض کی : اللی !اپنے گھر کی خود حفاظت فرمااور اسے ظالم کے ہاتھ

دعا کرنے کے بعد آپ قریش کولے کر شہرسے نظے اور نیاڑ یر چڑھ گئے۔ ہر شخص بیٹھاا نظار کر رہاتھا کہ ایک جابر باد شاہ مکہ میں داخل ہو کر کیا کر تا ہے۔

مکہ کی بستی انسانوں سے خالی ہو چکی تھی۔اب ابر صد کی باری تھی کہ وہ کعبة اللّٰہ کو منہد م کرے۔وہ مکہ میں داخل ہونے کا قصد لے کراُٹھا۔اپنے ہاتھی کو تیار کیااور لشکر کو چلنے کا حکم دے دیا۔ لیکن مکہ کی طرف قدم اُٹھانے کی دیر تھی کہ گھر کے مالک نے اپناایک حقیر سالشکر بھیجا۔ یہ لشکر پر ندول کے ڈار پر مشتمل تھا۔ان کی چو نچوں میں پھر کے مکڑے تھے۔انہوں نے سنگ باری شروع کر دی۔ سر کھلنے لگے۔ لاشے گرنے لگے جو انیاں خون میں لت بت ہونے لگیں۔ انا اور نخوت و تکبر کے بت خاک آلود ہونے شروع ہو گئے۔ کئی مر گئے باقی جو پچے مملک مرض میں مبتلا ہوئے اور آخر اپنے برے انجام کو پنچ۔

ابر صد کواسی عذاب الیم کاسامنا کرنا پڑاجس کاسامناأس کے لشکرنے کیا۔اس پر دہشت اور خوف طاری ہو گیا۔ اُس نے پسپائی کا تھم دے دیا۔ لیکن لشکر تو خدائی عذاب کی نذر ہو چکا تھا۔اس کی جمعیت بھر چکی تھی۔سارار عب و دبد بہ خاک میں مل چکا تھا۔ اب کون اُس کا ساتھ ویتا۔ کچھ جو عبرت کے لیے چ گئے تھے اس کے ساتھ

چلے وہ جو پڑے کرو فرسے آیا تھا۔ ماتھ پر ناکامی و نامر ادی کا کلنک سجائے صنعاء جا پہنچا۔ اب اس میں دم خم نہیں تھا۔ وہ پیمار ہوااور اسی عبر ت ناک موت کا شکار ہواجس موت کا شکاراُس کا لشکر ہوا تھا۔

اللہ نے قریش کی دعاس لی اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور ان کی توقعات پوری ہو کیں۔ اس حادثے نے مکہ شریف کی قدر و منزلت کو چار چاند لگادیے۔ لوگ اس کی عزت و تکریم کے گن گانے گئے اور کہنے گئے کہ مکہ کی تنقیم شان کی طرف جو بھی ہاتھ مرد سے گایا جو بھی اس کی حرمتوں کو پامال کرنے کا سوچے گاذلیل وخوار ہوگا۔

بلاشبہ بیہ واقعہ حضرت محمد علی تعدید کا پہلاردہ تھا۔ اسی ردہ پراس عظیم عمارت نے تعمیر ہونا تھاجو ساری کا تنات کاسا وی بلاء قرار پانا تھی۔ اسی مقدس عمارت کے سائے میں اس پچ نے پروان چڑھنا تھاجس کی رحمت کاسابیہ پوری کا تنات کے لیے تھابیہ حادثہ عجیب ترین حادثوں میں شار ہونے لگا۔ آج اللہ نے ہا تھی والوں کو خائب و خاسر والیس لوٹا دیا تھا۔ عربوں نے اسی دن کواپنی تاریخ کے لیے بدیاد بنایا۔ نسل در نسل بیہ واقعہ منتقل ہونے لگا۔ ہر دور میں اس کا چرچا ہو تارہا۔ یہ حادثہ ایک نصیحت بن گیااور یہ واقعہ نشقل ہونے لگا۔ ہر دور میں اس کا چرچا ہو تارہا۔ یہ حادثہ ایک نصیحت بن گیااور انسان کے لئے ایک بہترین سبق قرار پایا۔

### "حضر ت بلال رضى الله تعالى عنه"

امیہ بن خلف قریش کی ایک مجلس میں ہیٹھابات چیت کر رہاتھا۔ اسی اثنا میں اس کے پاس ایک شخص آیا۔ اور اس سے مخاطب ہوا:

امیہ تہیں کھ خرے؟

کیا ہوا؟ امیہ نے چرانگی سے پوچھا۔

آنے والے شخص نے بتایا: تیرے غلام بلال کو میں نے تھ کے پاس آتے جاتے دیکھا ہے۔ وہ دن کو تو بھی کبھار لیکن رات کو روزانہ اُس سے پاس حاضری دیتا ہے۔ آدمی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بتایا۔ کہ یہ حاضری خفیہ ہے۔ وہ ڈرتے فررتے قدم اُٹھا تا ہے۔ چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے یُوں محسوس ہو تا ہے کہ وہ پچھ چھپارہا ہے۔ اس کے چرے اور چال چلن سے لگتا ہے کہ اس نے محمد کادین قبول کر لیا ہے۔ اور دوسرے بہت سارے لوگوں کی طرح یہ بھی صافی ہو گیا ہے۔ امیہ نے مخبر نے کہا: سے پوچھا: کیا تو بچ کہ رہا ہے؟ تیرے پاس کوئی دلیل بھی ہے اس کی؟ مخبر نے کہا: ہاں کیوں نہیں۔ اس لیے تو میں تہمیں بتارہا ہوں۔ میں نے جو پچھ آئکھوں سے دیکھا ہے اور بیاں کوئی دلیل بھی ہے اس کی؟ مخبر نے کہا: وہی تو بچھ سے کہ رہا ہوں۔ میر امقصد صرف اتنا ہے کہ تو اپنے غلام کو سمجھائے اور اس فتنے پر اسے سرزنش کرے۔ کیونکہ اس فتنے میں کئی غلام مبتلا ہو گئے ہیں۔ بلحہ اس فتنے میں کئی غلام مبتلا ہو گئے ہیں۔ بلحہ اس

سے توشریف خاندان بھی محفوظ نہیں رہے۔امیہ بن خلف مجلس سے اُٹھ کھڑا ہوااور سیدھا گھر آیا اُس کادل غیض وغضب سے دمک رہاتھا۔وہ بلال کو سخت سے سخت سزا دیناچا ہتا تھا۔

بلال ماضر ہوئے اور امیہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔اس نے دیکھا کہ امیہ کی آنکھون سے شعلے ہرس رہے ہیں۔ غصے سے جسم پر لرزہ طاری ہے۔بلال یہ دیکھ کر گھبر اگئے اور سمجھ گئے کہ یہ غصہ دینِ حنیف کی خبر ہوجانے کی وجہ سے ہے۔

امیہ نے پوچھا: بلال! یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ لوگ تیرے متعلق کیا کہ رہے ہیں؟ کیا یہ قورات کے اند ھیر وں میں محمد کو ملنے جاتا ہے اور بھی بھار دن کے اجالے میں بھی چھپ چھپا کر تواس کے پاس حاضر ہو تا ہے۔ کیاواقعی تو نے اس کادین قبول کر لیا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ تو نے اس کے اوہام اور گر اہیوں کو پچ سمجھ لیا ہے اور لات و عزاکی خدائی کا انکار کر دیا ہے اور قریش اور عرب کے الہوں سے منحرف ہو گیا ہے؟

بلال نے جواب دیا: جب یہ خبر آپ تک پہنچ گئی ہے اور آپ کو میرے اسلام لانے کی اطلاع مل گئی ہے تو میں آپ سے پچھ نہیں چھپا تا۔ میں واقعی محمد عظیمیہ کی خدمت میں حاضر ہو تا ہوں۔ میں نے ان کی رسالت کو تہہ دل سے قبول کر لیا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں اور تصدیق کر تا ہوں کہ حضرت محمد علیمیہ کا پیغام سچاہے پوری دنیا اس راز سے واقف ہو جائے تو بھی اب کوئی حرج نہیں۔

امیہ نے کہا: بلال! کیا تو جانتا ہے کہ تو میر اغلام ہے اور میری ملکیت میں ہے۔ جس طرح میں اپنی دوسری چیزوں میں تصرف کا حق رکھتا ہوں تجھ میں جس طرح چاہوں تصرف کر سکتا ہوں۔ جس دن سے میں نے تجھے خریدا ہے اُس دن سے تیرا جسم، تیری عقل میرے قبضے میں ہے۔ میں نے تیرا جسم بھی خرید لیاہے اور عقل بھی اب میں صرف تیرے جسم کا مالک نہیں تیری روح کا بھی مالک ہوں۔ تواپنی مرضی کا عقیدہ نہیں اپنا سکتا۔ تیری فکر آزاد نہیں کہ توجو چاہے سوچتا پھرے۔ تو نے محمد عقیدہ نہیں اپنا سکتا۔ تیری فکر آزاد نہیں کہ توجو چاہے سوچتا پھرے۔ تونے مرکشی کے متر ادف ہے۔

بلال نے کہا: ہاں میں تیر اغلام ہوں اور تو میر آآ قاہے۔ میں تیر اخادم ہوں اور تو میرا آقاہے۔ میں تیر اخادم ہوں اور تو میرامخدوم ہے۔ میں تیرے اس حق کا منکر نہیں۔ تو مجھے در ندوں سے اٹے جنگل میں رات کے وقت سفر کرنے کا حکم دے گا تو میں شکایت نہیں کروں گا۔ لیکن میر ی عقل اور میر اعقیدہ اور میر اایمان تیر ی فرماں روائی کی حدود سے باہر ہیں۔ بال میں مانتا ہوں کہ میرے جسم پر تجھے اختیار ہے لیکن میرے باطن پر تجھے کوئی اختیار نہیں۔ میرے ایمان اور اسلام سے تجھے کیا نقصان ؟ میری عقل اور فکر سے تجھے کیا شہوں گا۔ اور اپنے عمد غلامی کو میروں گا۔ اور اپنے عمد غلامی کو میروں گا۔

امیہ نے کہا.....اس کا پارہ چڑھا ہوا تھااور اس کی آواز سے قہر و غضب ٹیکتا تھا....اے غلام! تو صرف ایک غلام ہے۔ میں تیرے سرکی چوٹی سے لیکر تیرے یاوں کے تلوے تک ہر ہر عضو کا مالک ہول۔ مجھے صرف تیرے کام سے سر و کار نہیں میں تیری فکر ، تیری سوچ کا بھی مالک ہوں۔ حتی کہ میں تیرے دلی خیالات اور ذہنی سوچ پر بھی تصرف رکھتا ہوں تیری زبان کی ہربات کا میں مالک ہوں۔ مجھے اپنے جسم یر ،اپنی فکریر ،اپنی نطق کسی چیزیر کوئی اختیار نہیں۔یادر کھ۔ میں مجھے وہ سز ادول گااور تیراوہ حشر کروں گاکہ تیرے ہوش ٹھکانے آجائیں گے اور تیرے ول سے اس عقیدے کاگر دو غبار چھٹ جائے گا۔ میں تجھ سے دہ سلوک کروں گاکہ و نیامیں پھر کسی غلام کو سر کشی کی جرأت نہیں ہوگی اور تیرے اردگر د توہم کے جال کاٹ کر ٹکڑے مکڑے کر دوں گا۔ تو مجھے سمجھتا کیا ہے۔ یہ کہہ کر امیہ بن خلف بلال پر ٹوٹ پڑا۔ اور لا متوں گھونسوں کی بارش کر دی۔وہ غصے سے پاگل ہور ہاتھا۔اور بلال کو ایک غالب ، جابر اوربے رحم مالک کی طرح یٹے جارہا تھا۔جب مارتے مارتے تھک گیا توری لی بدال کے ہاتھ یاؤں باندھے اور پچوں کو تھم وے دیا کہ اسے سنگریزوں والی زمین پر تھیٹے پھریں اور گری پڑی چیز کی طرح ٹھو کروں میں اڑائے کھیلتے پھریں۔ بلال پورادن ظلم سہتے رہے اور چوں کے ہاتھوں کھلونا بےرہ۔

شام ہو گئی۔ جسم لہولہان ہے۔ پریشانی اور در ماندگی فیک رہی ہے لیکن ظلم و ستم کے باوجود ایمان کی شمع پوری آب و تاب سے روشن ہے۔ قدم ڈگمگائے نہیں۔ کفرو طغیان کے سامنے سر جھکا نہیں۔وہ دل جو اللہ کے سامنے جھک چکاہے، جو صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور کا ہو کررہ گیاہے یہ ممکن ہی کب ہے کہ سز او عتاب سے اس میں کمزوری آئے۔ قید اور بیرا یاں مکر و فریب اس حلاوت ایمان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں جس کاذا کقہ بلال چکھ چکے تھے۔اس نعمت کی سر متی کو ختم کرنا آسان تو نہیں تھاجو بلال گوعطا ہو چکی تھی۔

امیہ نے پوچھا: بلال! عذاب کامزہ چکھ لیا۔ کیا یہ عذاب اور تکلیف بہتر ہے یا لات وعزی کی طرف لوٹ کر آنا آسان ہے؟ مجمہ کے دین اور اُس کے مذعومات سے وضحش ہو کر میرے دین کو قبول کرے گایا یُو نئی اذبیتی ہر داشت کر تارہ گا؟ بلال نے امیہ کوالی نظر سے دیکھا جس سے اذبیتوں کے ہر داشت عذاب وعقاب کو سمنے کی استعداد اور امیہ کی سختیوں ترشیوں کی تحقیر ٹیک رہی تھی۔ گویاس کی نظر کہہ رہی ہو: تو کوڑے مار مار کر مجھے لہو لہان کر سکتا ہے۔ رسی سے میر کی گردن اور پاؤل باندھ سکتا ہے باعد تو چاہے تو تکوار سے میر اسر جدا کر دے۔ چاہے تو تکوار سے میر اسر جدا کر دے۔ لیکن تو میرے عقل کا میرے دل کا مالک ٹھیرے ، اور میر ادین ، میر اعقیدہ تیر ک دسترس میں آئے یہ منا ممکن ہے۔ میرے باطن تک تیر اہا تھ شمیں پہنچ سکتا۔ اس بلند چوٹی کو تیر کی قوت اور سطوت سر شمیں کر سکتی۔

حقارت کی اس نظر کے بعد بلال نے صرف اتنا کہاا صد ، احد۔ یہ اعلان تھا کہ امیہ میں اللہ کی تو حید اور اس پر ایمان ، اُس کی عقیدت اور اس کی اطاعت پر قائم رہوں گا اگر چہ مجھے کتنی ہی آئے ہو داشت کرنی پڑیں اور کتنی ہی مصیبتوں کو گلے لگانا پڑے۔ دوسر ے دن کا سورج طلوع ہوا۔ اور نصف النہار تک پہنچ گیا۔ بلاکی گرمی پڑر ہی تھی۔ مورج کی شعاعیں صحر اء میں آگ بر سار ہی تھیں۔ ریت انگاروں کی طرح دمک رہی تھی۔ اور اس سے شعلے سے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ امیہ بلال کے پاس آیا۔ انہیں تپنی ریت پر انایا اور سینے پر بھاری پھر رکھ دیا۔ نیچ گرم ریت ہے۔ سینے پر بھاری پھر ہے۔ مواریت کے ذروں کو اُٹھا کر پورے جسم کو داغ رہی ہے۔ ہواریت کے ذروں کو اُٹھا کر پورے جسم کو داغ رہی ہے۔ ہواریت کے ذروں کو اُٹھا کر پورے جسم کو داغ رہی ہے۔ ہواریت کے ذروں کو اُٹھا کر پورے جسم کو داغ رہی ہے۔ اسلام کا عنوان اور ایمان کا اظہار ہے۔ وہ پکار پکار کر کہ رہا ہے احد

احد یعنی الله صرف وہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں جس کی طرف میں متوجہ ہوتا مول-جومير المقصود ہے اور جس كى ذات ير مجھے ہم وسم ہے۔ مجھے نہ توكوئي عذاب اس راہ ہے ہٹاسکتا ہے اور نہ کوئی اذیت ایمان کے راستے میں حائل ہو سکتی ہے۔ "احد، احد" صرف وہ الدہ جس کے سواء کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا۔ میں مشکلوں اور کلفتوں میں صرف اس کے حضور التجاکر تا ہوں۔ جب تمام امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ تمام آرزو کیں ٹو ٹتی نظر آتی ہیں تومیں صرف اسی ذات پر بھر وسد کر تا ہوں۔ "احد، احد" الله وه ہے جس نے محمد کریم علیقیہ کو اپنار سول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ پوری کا سنات کے مرشد ہیں اور کمال امانت داری ہے اس کا پیغام پہنچارہے ہیں۔ الله نے مجھے ان کی پیروی کی سعادت بخشی ہے، مجھے ان کی محبت اور ارادت کی دولت سے نوازا ہے۔ میرے لیے کیا یہ کم ہے کہ میں محمد کر یم علیقہ کا ہو گیا ہوں۔ میں اس مصیبت پر صبر کرول گا۔ تقدیر کے لکھے پر حرف شکایت زبال پر نہیں لاؤل گا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں کی صورت اختیار کرتے گئے کیکن بلال پر مشقِ ستم جاری رہی۔امیہ کاغصہ آئے روز بوٹ ھتار ہا۔لیکن کفر کی ستم ظریفیاں صبر و مخمل کے اس بیاڑ کے سامنے بیج نظر آنے گی تھیں۔ایک دن ابو بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کااد هر سے گزر ہوا۔ دیکھا توبلال غم والم سے آبیں بھر رہاہے اور اذبتوں پر چھوٹم کھارہاہے اور امیدان کے سامنے کبرونخوت اور ظلم وستم کابت بنا کھڑ اے اُس کی طرف دیکھ رہاہے۔ لگتاہے ظلم وستم نے اس کے غیض و غضب کی آگ کو ٹھنڈ اکر دیاہے اور د ل میں کینہ و بخعی شعلہ بلال کے خون سے کچھ ماند پڑ گیا ہے۔ ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال کی بیہ حالت دیکھی توانہیں بے حد ترس آگیااور دل میں شفقت اور زحت کے جذبات اُٹر آئے۔ آپ نے امیہ سے فرمایا! توکب تک اس مسکین پر ظلم کر تارہے گا۔ کب تک اس کی زندگی سے کھیلنار ہے گا۔ کیا تجھے ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیااس غریب کے آنسو اور آہو بکا سے تیرے دل میں رحم کا سویا ہوا جذبہ نہیں جاگتا۔ اس پچارے کا آخر جرم کیا ہے؟اس نے کو نی ایسی غلطی کی ہے کہ تواسے اتنی کڑی سر اوے رہاہے؟ امیہ نے بوے تکبر اور خوبیندی کے لیج میں جواب دیا: یہ میر اغلام ہے۔

میری ملکیت ہے۔ میں چاہوں تواہے عذاب دول چاہوں تواہے آزاد کر دوں۔ جس

مصیبت میں یہ گر فارہے، جواذیتی بیر داشت کررہاہے اس کا سب آپ خود اور آپ
کادوست محمد (علیقہ) ہے آگر مختجے اتناہی ترس آرہاہے تواسے خرید کر آزاد کیوں نہیں کر
دیتے۔ یہ جب تک میری ملکیت میں ہے میں اسے ہر گز ہر گز معاف نہیں کروں گا
جب تک کہ یہ لات وعزیٰ کی خدائی کو تسلیم نہیں کر لیتا۔

الد بحررض الله عنه نے سوچااچھا موقعہ ہے۔ کیوں نہ بلال کو اس اذبت سے

نجات دی جائے اور اس ظالم سے اسے چھڑ ایاجائے۔

آپ نے امیہ سے کہا: ہاں ٹھیک ہے یہ غلام میر ارہا۔ اب تہمارااس پر کوئی حق نہیں۔ پھر آپ حضر تبلال رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ بلال!
میں تہمیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر تا ہوں۔ دیکھو امیہ اور ایو بحر میں کتنا فرق ہے۔
امیہ کا فر ہے ایو بحر مؤمن ہیں۔ امیہ فاجر و فاسق ہے اور ایو بحر نیک و صالح۔ اللہ کریم
نے ان دونوں کے لیے الگ الگ انجام لکھ رکھا ہے اور دونوں کا الگ الگ ٹھکانا ہے۔

فَانُذَرُتُكُمُ نَاراً تَلظّی - لَایَصُلَا هَاالاً الْاَشْقی الَّذِی كَذَّبَ وَتَوَلِّی وَسَیُجَنَبُهَا الْاَتْقی الَّذِی یُؤْتِی مَالَهٔ یَتَزَکی - وَمَا لِاَحَدِ عِنْدَهٔ مِن نِعُمَةٍ تُجُزی الاَّ ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاَعْلیٰ وَلَسَوُفَ

يَرُضى-

یوسی میں نے خبر دار کر دیا ہے تہمیں ایک بھر کتی آگ ہے۔ اس میں نہیں جلے گا مگر وہ انتائی بد بخت جس نے (نبی کر یم کو) جھٹلایا اور (آپ ہے) رواگر دانی کی اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پر ہیز گار جو دیتا ہے اپنامال (دل) کوپاک کرنے کے لیے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کابد لہ اسے دینا ہو۔ بجز اس کے کہ وہ اپنے بر تر پروردگار کی خوشنودی کا طلب گار ہے۔ اور وہ ضرور (اس سے) خوش ہوگا" (اللیل: ۱۳۱۲)

ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے۔ اور دونوں کے انجام میں کس قدر

تفاوت ہے۔

# "امراء"

دن کے کاموں سے فارغ ہونے اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ اللہ تعالیٰ عضاکے گھر تشریف لے گئے اور رات وہیں گزاری۔ جب سپیدہ سحر رات کی تاریکیوں سے نمودار ہونے لگا اور روشنی کے آثار دکھائی دینے لگہ تو آپ علیہ کو جگایا گیا۔ آپ نے اٹھ کروضو کے لیے پانی منگوایا۔ پانی پیش کیا گیا آپ نے وضو فرمایا۔ نماز کاوفت ہوا تو آپ نے نماز ادا کی۔ پھر آپ نے حضر تِ ام ہائی رضی اللہ عضا کو بلایا کہ اُن سے بات کریں۔ کیونکہ رات کو آپ علیہ نے ایک عظیم واقعہ کا مشاہدہ کیا تھا اور تجیب منظر دیکھا تھا۔ یہ آپ پر اللہ کا خصوصی فضل تھا اور اس شمن میں کو نواز اگیا تھا۔ آپ سے پہلے یہ شرف اور کی نبی کو عطا نہیں ہوا اور نہ بعد میں یہ مجزہ کی شخص کو عطا ہو گا۔ نہ کوئی اس فضل و کرم کی در خواست کر سکتا ہوا در نہ کی کواب تے ہوا تا ہو گا۔ نہ کوئی اس فضل و کرم کی در خواست کر سکتا ہوا در نہ کی کواب شمن میں عرض کر نے کی اجازت ہے۔

حفرتِ ام ہانی اصد ادب واحتر ام حاضر ہو ئیں۔ وہ حضور علیہ کے مہر بان پچاحفرت ابوطالب کی بیشی تھیں۔ آپ ایمان کی سعادت سے بہر ہ مند ہو چکی تھیں اور اسلامی طاکفہ کی ایک اہم فرد تھیں۔ وہ ہر قدم پر آپ کی معاون و مددگار اور جانثار ساتھی تھیں۔ حضور علیہ نے حضرت ام ہائی کو بتایا: ام ہانی! میں نے عشاء کی نماز آپ کے ساتھ اسی واوی میں اواکی جیساکہ تم جانتی ہو۔ پھر میں بیت المقدس گیا۔ وہاں نماز اواکی۔ پھر را توں رات واپس آگیا اور اب صبح کی نماز تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے مزید بتایا کہ میں اس مجزے کے اظہار کے لیے قریش کے پاس جارہا ہوں۔ میں ان کے سامنے اللہ کے اس فضل کا بَرَ ملا اظہار کروں گا۔ انہیں بتاؤں گاکہ میں نے رات کے قلیل سے عرصے میں کیا و یکھا ہے۔ انہیں مطلع کروں گاکہ اللہ نے جھ پر کیا کیا فضل فرمایا ہے اور کیا کچھ مجھے و کھایا ہے۔

ام ہافتے بہت ایماندار اور سے عقیدے کی حامل خاتون تھیں۔ انہیں اللہ نے ذوقِ عبادت اور شوقِ ریاضت سے نوازر کھا تھا۔ان کاہر کام محض اللہ کے لیے تھا۔اس لیے جب حضور علی نے معجز ہ اسراء کو بیان کیا توانہیں کوئی شک نہ ہوااور واقعہ کی صداقت اور صحت کو بغیر کسی شک و شبہ کے تشکیم کر لیا۔ لیکن آپ قریش کے مکر و فریب سے واقف تھیں۔وہ قوم کی فطرت کو خوب جانتی تھیں اور ان کی چالوں سے پوری طرح باخبر تھیں۔وہ ڈر گئیں کہ کہیں قریش آپ علیہ کی تکذیب نہ کریں اور اس قدر عجیب واقعه سن کر کهیں ہلز بازی اور استهزاء پر نه اتر آئیں۔ انہیں اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر آپ نے ان کے سامنے اپنی یہ فضیلت بیان کی توبیہ منکرین حق ہیں اور آپ کے فضائل کا اٹکار ان کے روز مرہ کا معمول ہے یقیناوہ آپ کامقراق اڑائیں گے ، انہیں روحانی اذیت پہنچائیں گے اور ان کی شانِ اقدس میں گتاخی کریں گے۔اس لیے آپ نے حضور کادامن تھام لیا۔اورانہیں روک کرعرض کی :اے میرے چیازاد بھائی! میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہول۔ آپ ان ستم پیشہ لوگوں کے سامنے تشریف نہ لے جائیں جو آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کے پیغام کے منکر ہیں۔ حضور! مجھے ڈرے کہ کمیں وہ آپ پر حملہ نہ کر دیں ام ہائی نے نسبی تعلق اور دلی محبت کی وجہ سے بیہ آرزو کی کہ حضور بیبات کسی سے نہ کہیں اور اسے چھیائے رکھیں۔ بیہ گزارش صرف اس لیے تھی کہ آپ حضور علیہ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ ان کے بارے میں بہت ، مخاط بہت خیر اندیش تھیں۔ اور آپ کے اردگرد منڈلاتے خطروں کے بارے ہمیشہ فکر منداور پریشان رہتی تھیں۔ لیکن حضور علیقہ تو پوری آدمیت کے لیے پیغام ہدایت لیکر آئے تھے۔ان

کے لیے بھی جواس دور میں موجود تھے اور اُن کے لیے بھی جو قیامت تک آنے والے تھے۔ اس لیے کا نئات کے بادی و مرشد کو خوف کیسے لاحق ہو سکتا تھا۔ ایک عظیم معاملہ پیش آچکا تھا آپ اے کیسے چھپا سکتے تھے۔ انہیں دشمنوں کے مکرو فریب اور طعن و تشنیع کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ انہیں استہزاء اور تکذیب کا کیا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ نے حضر تِام ہانی سے دامن چھڑ الیا اور عزم ہمت کو سمیٹتے ہوئے نکل کھڑ ہے ہوئے۔

آپ علیہ بلا خوف و خطر قریش کو اس عظیم معجزے کی خبر دینے کے لیے تشریف لیے علیہ انہوں نے اپنی تشریف لیے انہوں نے اپنی تشریف لیے انہوں نے اپنی راز دار اور بااعتماد خادمہ نبعہ کو بلایا اور عظم دیا : کہ محبوب خداع آلیہ ہے چھے چھے جائے اور آپ کی باتیں من کر مجھے مطلع کر اور دیکھ کہ قریش اس عجیب واقعہ کو من کر کس رد

عمل کا ظہار کرتے ہیں۔

ایو جهل مت بیل کی طرح دوڑ پڑااور زور زورے پکارنے لگا۔ اے کعب بن لوی!

ام باقی نے بعد سے فرمایا: بعد بیٹھ جااور بتاکہ پھر کیا ہوا۔ لگتا ہے بات بڑھ گئ ہے۔ بعد بیٹھ آئیں اور کہنے لگیں: پھر میں نے دیکھا کہ قریش اوھر اوھر سے آنے شروع ہوئے اور مکہ کے کونے کونے سے لوگ کعبۃ اللہ میں اکٹھے ہو گئے۔ ابو جمل ان

کے آگے آگے چل رہا تھا۔ سب لوگ ایک دائرے میں حضور علی کے اردگرد کھڑے ہو گئے۔ پھرابو جہل نے کہاکہ لواب بدر سول تہمیں بتائے گاکہ اس نے رات کو کیاد یکھا ہے۔ حضور علی ہو جانتے تھے کہ یہ نابجار میری بات کوبدل دے گا اور اسے کسی اور زنگ میں پیش کرے گا اس لیے آپ نے اس کے کہنے سے پہلے ہی بتانا شروع کر دیا :

مجھے رات کو بیت اللہ تک سیر کرائی گئی ہے۔ میری انبیاء سے ملا قات ہوئی جن میں ایر اہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیم السلام بھی تھے۔ میں نے انہیں نماز پڑھائی اور جیت کی۔

ابو جهل نے استهزاء اور مغال کے لیجے میں پوچھا: اگر آپ نے ان انبیاء کو دیکھا ہے تو بتااُن کا حلیہ کیا تھا۔ رسول کر یم علی ہے کہ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا قد در میانے قدرے زیادہ اور طویل القامتی ہے کچھ کم تھا۔ چرہ مبارک ہے سرخی شہتی تھی۔ داڑھی جیسے موتی گر رہے ہوں۔ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کابدن سڈول، رنگ گندم گوں اور قامت بلندہ تھی۔ آپ شنوہ قبیلے کے مردوں ہے مشابہت رکھتے تھے۔ اور ابر اہیم علیہ السلام توخداکی قتم میں نے آج تک ایساکوئی آدمی نہیں دیکھا جو تمہارے اس دوست سے مشابہت رکھتا ہو اور نہ کوئی ایسا میری نظر سے گزراہے جس کے ساتھ ابر اہیم سے بڑھ کر تمہارا ہے دوست مشابہت رکھتا ہو۔

پھر کفار نے اس و عویٰ کی صدافت کے لیے ولیل طلب کی تو اللہ کے رسول علیہ اس فال وادی میں رسول علیہ نے فرمایا: اس واقعہ کی صدافت کی دلیل ہے ہے کہ میں نے فلال وادی میں فلال قبیلے کاکاروان دیکھا ہے۔ میر می سواری کی آجٹ نے قافے والوں کو ڈرادیا۔ اس وجہ سے اُن کا ایک لونٹ بھاگ گیا تو میں نے انہیں اونٹ کے متعلق بتلایا اُس وقت میں شام کی طرف جارہا تھا۔ پھر میں آگے بوھا حتی کہ ضجنان کے بہاڑ پر پہنچ گیا تو میر اگزر فلال قبیلے کے کاروان پر ہوا تو میں نے ان لوگوں کو سوتے ہوئے پایا۔ وہاں ایک برتن ملال قبیلے کے کاروان پر ہوا تو میں نے ان لوگوں کو سوتے ہوئے پایا۔ وہاں ایک برتن رکھا تھا۔ میں بنی تھا۔ انہوں نے پانی کے اس برتن کو کسی چیز سے ڈھانک رکھا تھا۔ میں نے ڈھکنا اٹھایا پی پیااور پھر اُس طرح اسے ڈھانک دیا۔ اور اس کی ولیل ہے کہ ان لوگوں کاکاروان بیضاء سے شیۃ التنظیم کو آرہا ہے۔ اس کاروان کے آگے آگے فاکسری رنگ کا ایک اونٹ آرہا ہے جس پر دو بورے لدے جیں ایک بوراکا لے رنگ کا ہے اور دوسر ادھاری دار۔

لوگ شنیه کی طرف دوڑ پڑے۔ دیکھا تو قافلہ آرہا تھا اور جیسا رسول كريم عليلة نے فرمايا تھااس كے آگے آگے ايك خاكسترى رنگ كالونث آرہا تھا۔ ام ہانگ نے یو چھا: بعد ان آیات بینات کو دیکھ کرلوگوں نے کیا کہا؟ بعد نے بتایا: میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے سر جھکے ہوئے ہیں کسی میں آنکھ اٹھانے کی جرأت نمی۔ پھر کافر انکار كرنے لگے اور اپنے كلے بھاڑ بھاڑ كر چلانے لگے كہ ہم اے تشكيم نہيں كرتے۔مطعم بن عدی نے تواتی جبارت بھی کروی کہ آج ہے پہلے تو تیرامعاملہ آسان تھالیکن آج جو تو نے واقعہ بیان کیا ہے وہ نہایت تعجب خیز اور حیر ان کن ہے۔ ہمیں بیت المقدس تک پنچتے پنچتے ایک ممینہ لگ جاتا ہے اور اسی طرح واپسی کے لئے بھی ایک ممینہ در کارہے اور تیرا گمان ہے کہ تو صرف ایک رات میں گیااور پھر واپس بھی آ گیا۔ لات اور عزی کی قتم ہم آپ کی بیبات نہیں مانتے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جھوٹ یول رہاہے۔ بعد کی بیات س کرام ہائی کے چرب پر غم کے بادل چھا گئے اور حضور عاصلہ ر شفقت كى باعث آكھوں ميں آنو آگئے ليكن بعد فيات جارى ركھتے ہوئے كما: ابو بحر فورأبولے اور اللہ کے رسول علیہ کی خدمت میں عرض کی: میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور سے ہیں۔مطعم بن عدی نے حضرت ابو بحرا سے کماکیا تواس بات کی صدافت پریقین رکھتا ہے کہ وہ بیت المقدس گئے اور ای رات صبح تک واپس بھی آگئے ابو بڑانے جواب دیا: ہاں۔ میں اس سے بھی ہوی بات کی تصدیق کے لیے تیار ہوں۔ میں تو صبحو شام ان کی آسانی خبروں کی تصدیق کر تا ہوں پھر کیامیں اللہ کی کرم نوازی کی تکذیب کر سکتا ہوں کہ اُس نے ایک کمبح میں ایک ماہ کاسفر طے کرادیا؟ مسلمانوں نے حضرت ایو بحرا کی اتباع کی۔ مگر افسوس!بہت سارے لوگ ابن واقعہ کو سن کر مرید ہو گئے۔ان کی عقلیں قدرتِ خداوندی کے ادراک ہے قاصر رہیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اس خصوصیت کونہ سمجھ سکے۔

حضرت ام ہائی نے فرمایا : کوئی حرج نہیں اگر چندلوگ مرتد ہو گئے تو کیا۔ ہو
سکتا ہے ہے بہتر ہو۔ آیے کم ہمت لوگوں کا مسلمانوں کی صفوں سے الگ ہو نااور ان کا نام
مؤمنین کی فہرست سے محو ہو جانا اچھا شگون ہے۔ کیونکہ مشکوک اور متر دو شخص
مسلمانوں کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ آیک ضعیف عقیدے اور غیر مشحکم
نظر بے کے حامل شخص میں مسلمانوں کے لئے کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی۔

### "= ×;"

اوس قبیلہ نے کہا بلاشہ جنگ نے ہمیں کاٹ کھایا ہے اور ہمیں کچل کرر کھ دیا ہے۔ ہمارے پچیرے قبیلہ خزرج کے لوگوں نے ہمارے خلاف یہودیوں سے مدد طلب کی ہے تاکہ وہ جنگ میں ان کی پشت پناہی کریں۔ ہمیں بھی ان کے خلاف پچھ عرب قبائل کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیں کو شش کرنی چاہیے۔

اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کا جداعلیٰ ایک ہی شخص تھا۔ دونوں مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ لیکن قرابت داری کے باوجود ان کے باہمی جنگ کے شعلے ماند پڑتے دکھائی نہ دیتے تھے۔ دشمنی کا یہ سلسلہ عرصے سے جاری تھااور اس میں آئے روز شدت آرہی تھی۔ حق کہ دونوں قبیلوں کے در میان بعاث کا خونر پر: معرکہ پیش آیا جس میں قبیلوں کے رئیس اور زعماء بھی قتل ہوگئے۔ ان کے در میان عارضی جنگ بدی ہوگئی تھی۔ اس دور ان ہر قبیلہ جنگی قوت بڑھانے میں مصروف تھا۔ قبیلہ خزرج نے بہود یوں کو حلیف بنانا چاہتا تھا۔

ای غرض سے اوس کے چند لوگ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے (جے ان دنوں یٹر ب کماجاتا تھا)ان میں ابو الحیسر ،ایاس بن مُعاذ اور پکھ دوسر سے لوگوں کے نام آتے ہیں۔رسول اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی حج کا موقعہ آتایا کوئی اور میلہ لگتا، اجتماع ہو تایاباہر سے کوئی جماعت مکہ مکرمہ آتی پیغام اللی کی نشرواشاعت کی کوشش فرماتے اور وعظ وارشاد کے سلسلے میں کسی سازش، کسی تکلیف، کسی مخالفت اور کسی اعراض کی ہرگز پرواہ نہ کرتے۔انسانی ہدایت کے جذبے سے دعوتِ حق دیتے اور محض اللہ کی خوشنودی کے لیے وعظ و تلقین فرماتے۔

آپ علی تو آپ ان کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کردین کے حوالے سے گفتگو کرنے گئے۔
پاس تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کردین کے حوالے سے گفتگو کرنے گئے۔
آپ نے فرمایا: کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اس سے کمیں بہتر ہے جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ اُنہوں نے پوچھاوہ کیا چیز ہے ؟ اللہ کے محبوب علی ہے فرمایا: میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے جھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤں۔ تمہیں بتاؤں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جھے ایک کتاب دی ہے۔
بلاؤں۔ تمہیں بتاؤں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اسلامی تعلیمات کا مختم تعارف پیش کیا۔
پیر آپ نے کلام مجمد کی چند آیات تلاوت کیں اور اسلامی تعلیمات کا مختم تعارف پیش کیا۔
ایاس جو ابھی نوجوان تھا کئے لگا: اے میر کی قوم! خدا یہ اس سے بہتر ہے۔
ایاس جو ابھی نوجوان تھا کئے لگا: اے میر کی قوم! خدا یہ اس سے بہتر ہے۔
جس کی خاطر ہم آئے ہیں۔ اور الحیسر نے کنگریوں کی مٹھی لیکر ایاس کے منہ پر دے۔

جس کی خاطر ہم آئے ہیں۔ ابو الحیسر نے کنکر یوں کی مٹھی لیکر ایاس کے منہ پر دیے ماری اور کہا۔ رہنے دویہ باتیں۔ ہم کسی اور مقصد سے یمال آئے ہیں۔ اِیاس خاموش ہو گیا۔ رسولِ خداع اللہ اُلے کھڑے ہوئے اور وہ لوگ بھی واپس چلے گئے۔

ائی سال خزرج کے پچھ لوگ جج کے لیے مکہ آئے۔حضور علیہ اسے بھی ملے۔ آپ نے پوچھاتم کون ہو ؟انہوں نے بتایا کہ ہمارا تعلق خزرج قبیلے سے ہے۔ آپ نے فرمایا : خزرج جو یہودیوں کے دوست اور موالی ہیں ؟ اُنہوں نے کہا : ہاں ہم یہودیوں کے موالی ہیں۔

آپ علی ہے نے فرمایا: میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کیا تم کچھ دیر میرے پاس بیٹھنا پند کروگے ؟

انہوں نے کہا: کیوں نہیں۔ اور آپ کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے۔ آپ علیہ لیے نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اُن پر اسلام پیش کیا پھر ان کے سامنے قر آنِ کر یم کی آیاتِ مقدیمہ تلاوت فرمائیں۔ خزر جی ایک دوسر ہے ہے کہنے گئے: بھا ئیو! خدا کی قتم ہے وہی نی ہے جس کی بیخارت یہودی دیتے آئے ہیں۔ کہیں وہ ان کی دعوت قبول کرنے میں تم ہے سبقت نہ لے جائیں۔ ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیااور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ پھر انہوں نے درخواست کی: حضور! ہم اپنی قو م کو سخت عداوت کی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہمارے در میان اس قدر سخت دشی ہے کہ دنیا میں شاید ہی کی قوم کے در میان ہو۔ ہو سکتا ہے اللہ کر ہم ہمیں آپ کے طفیل متحد کر دے۔ ہم واپس جاتے ہیں۔ ہماس دین کی دعوت کی اشاعت کریں گے۔ انہیں ہتا گیں گے کہ اللہ کاوہ آخری نبی آچکا ہے جس کی بھارت انہیاء سابقین نے دی ہے۔ ہم اسلامی تعلیمات کے بارے اپنی قوم کو آگاہ کریں گے اور آپ کا پیغام اُن کے گوش گزار کریں گے۔ اگر اللہ کریم نے انہیں اس دین پر جمع کر دیا تو پھر آپ سے بردھ کر عزت والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بارے اپنی قوم کو آگاہ کریں گے اور آپ کا پیغام اُن کے گوش گزار کریں گے۔ اگر اللہ کوگ مدینہ طیبہ کے لوگ مدینہ طیبہ کے سواحت مند لوگوں نے اس دین کو قبول کرنے میں کی دعوت دی۔ مدینہ طیبہ کے سوادت مند لوگوں نے اس دین کو قبول کرنے میں کی دیر کوگوارانہ کیا۔ فورا آپ دلول پر اس کا نقش شبت کر لیا۔ خزرج کا تو پورے کا پورا فیلہ مسلمان ہوگیااور انصار کا دلول پر اس کا نقش شبت کر لیا۔ خزرج کا تو پورے کا پورا فیلہ مسلمان ہوگیااور انصار کا کوئی گھر ایسانہ تھا جس میں رسولِ خدا عیات کا تو کو کور کور فیلہ مسلمان ہوگیااور انصار کا کوئی گھر ایسانہ تھا جس میں رسولِ خدا عیات کوئی گور نہ ہور ہا ہو۔

رسولِ خدا علیہ اسلام کی این لانے ہے بہت خوشی ہوئی۔ ان کے اسلام کا این امیدی لائے ہے آپ کے اندر فرحت وانبساط کی اہر دوڑگئی۔ اشاعت اسلام کی ایک امیدی لگ گئی۔ نظر آنے لگا کہ سعادت مندرو حیں اسے قبول کریں گی۔ قریش جو آپ کے دین کوسفاہت خیال کرتے اور دعوت کے راست میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے اب وہ انصار کو بھی طعن و تشنیج کا نشانہ بنانے لگے۔ جب بھی موقعہ ملتا انہیں تکلیف دیے جب بھی ممکن ہو تا انہیں ستانے کی کوشش کرتے۔ آپ مختلف قبائل کے پاس گئے اور انہیں دعوت حق دی آپ ثقیف، کندہ، بنو عامر، بنبی حنیفہ بہت سارے قبائل کے پاس گئے اور انہیں اللہ کی وحد انبیت اور اپنی سالت کی تبلیغ کی لیکن ان کارویہ قریش کے رہے ہیں گئے اور انہیں اللہ کی وحد انبیت اور اپنی سالت کی تبلیغ کی لیکن ان کارویہ قریش کے رہے محتلف نہ تھا۔ آپ علیف کے دین کے بارے انہوں نے اس کا اظہار کیا جس رائے کا اظہار قریش کر چکے تھے۔ ان کی دین وشمنی قریش کی دین دشمنی سے کی صورت کم نہ تھی۔ لیکن فرزج کے قبیلے کو آپ نے اسلام اور ایمان کے سلسلے میں فراخ صورت کم نہ تھی۔ لیکن فرزج کے قبیلے کو آپ نے اسلام اور ایمان کے سلسلے میں فراخ

ایام تشریق کے در میانی روز کوعقبہ کے مقام پر ملا قات ہوگی۔

ملا قات کادن آیااور جبرات کا تیسر اپسر گزر چکا توید لوگ ایک ایک کر کے خفیہ طریقے سے پڑاؤسے نکلے اور عقبہ کے نزدیک ایک گھائی میں جمع ہو گئے۔ حضور علیق ایپ چیاعباس کے ساتھ تشریف لائے جو اگر چہ اپنے آبائی دین پر قائم تھے لیکن اس خیال سے ساتھ ہو لیے تھے کہ اگر ان کے بھتے کو کوئی مشکل پیش آئے تو دو مدد کر سکیس۔

عباس نے کہا: اے قبیلہ خزرج کے لوگو! محمد جس مقام پر کھڑے ہیں تم اُس سے خوبی واقف ہو۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ آج تک ہم نے و شمنوں سے انہیں کس طرح بچائے رکھا ہے۔ محمد اپنی قوم میں بردی عزت و تکریم کے مالک ہیں اور وشمنوں سے محفوظ بھی ہیں۔ اب اگر انہوں نے تمہارے ہاں جانے کا عزم کر ہی لیا ہے اور تمہارے ساتھ رہنے پر بصد ہیں تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر تم میں انہیں بچائے کی قوت ہے تو ٹھیک ورنہ ان کی دوستی سے ابھی دستبر وار ہو جاؤ۔ کیو نکہ وہ یہاں خاندان میں عزت وو قار اور امن و سلامتی سے رور ہے ہیں۔

انصارنے جواب دیا: عباس! ہم نے آپ کی بات س لی ہے۔اے اللہ کے رسول! آپ فرمائے۔آپ کے کیارادے ہیں؟

رسولِ خدا علیہ فی ان کے جواب میں قرآنِ کریم کی تلاوت کی انہیں دین کی طرف بلایا پھر فرمایا: میں تمہاری بیعت قبول کر لیتا ہوں ( مینی مدینہ آنے کی دعوت) بشر طیکہ تم ہراس چیز سے میری حفاظت کروجس سے اپنی بیویوں اور پوں کی حفاظت کرتے ہو۔

حضرت برائی ن معرور کھڑے ہوئے اور فرمایا: ہاں! اُس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجاہے ہم اپنے بیٹوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔اب اللہ کے رسول! ہماری بیعت قبول کیجئے۔واللہ ہم جنگجو ہیں۔ جنگ وجدل ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ بہادری وراثت کی طرح ہمارے قبیلے میں ایک سر دارے دوسرے سر دار کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ پھر عباس بن عبادہ کھڑ اہوااور اس نے کہا: اے خزرج کے لوگو! کیا تم جانتے ہو کہ اس شخص کی بیعت کا کیا مفہوم ہے؟ جندا! ان کی بیعت کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ گورے اور کالے کے خلاف اعلانِ جنگ کی بیعت ہے۔اگر تم یہ معمولی بات نہیں۔ یہ گورے اور کالے کے خلاف اعلانِ جنگ کی بیعت ہے۔اگر تم یہ

دل پیا۔ انہوں نے کسی مشکل کے بغیر دین قبول کر نیا۔ بلا تردد خلوص دل سے ایمان لائے پورے قلبی اطمینان کے ساتھ جاد ہ حق پر گامزن ہو گئے۔ کون جانتا تھا کہ خزرج کے لوگ اللہ کے آخری نبی کے اعوان وانصار ہوں گے۔ کسے خبر تھی کہ کل کے بے رحم قاتل دین امن و سلامتی میں شمولیت اختیار کرلیں گے اور تہہ دل سے رسولِ صلاح کادامن تھام لیں گے۔

ایک سال گزرگیا۔ رسول خداع اللہ کو موسم جج کاشدت سے انظار تھا۔ اس سال بارہ مسلمان مکہ کرمہ حاضر ہوئے۔ ان میں سے دو کا تعلق اوس سے تھا اور دس خزرج سے تھے۔ ان بارہ مسلمانوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ آپ علی نے دست کا قدس آگے ہو ھایا اور ان خوش نصیبوں نے آپ کے ہاتھ کو تھام کر بیعت کی ۔ اور عہد کیا کہ وہ کسی کو اللہ کاشر یک نہیں بنائیں گے ، زنا نہیں کریں گے ، اپنے پچوں کو قتل نہیں کریں گے ، آپ نہیں کریں تو اللہ انہیں جنت سے نوازے۔ قتل نہیں کریں گے ۔ آگر وہ اس وعدہ کی پابندی کریں تو اللہ انہیں جنت سے نوازے۔ اگر اس سے ذرا بھی اعراف کریں تو ان کا معاملہ اللہ کے سر دہو چاہے تو انہیں عذاب دے چاہے تو انہیں معاف فرمائے۔ پھر حضور علی ہے نے ان سے یہ عمد لیا کہ وہ اس بات کو قریش سے مخفی رکھیں گے۔ آپ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ اگلے سال پھر ملا قات ہوگی۔

آپ عَلِيْقَةَ نے مصعب بن عمير رضى الله عنه كوان كے ساتھ مدينه طيب بھيجا تاكه انہيں دين سكھائيں اور قرآن كريم كى تعليم كے ساتھ ساتھ مبادياتِ دين سے روشناس كرائيں۔

یہ لوگ مدینہ منورہ واپس آگئے۔ نورِ خداو ندی دلوں میں موجزن اور اسلام کے آثار چمرول سے طیک رہے تھے۔

کئی دن گزر گئے۔ رسولِ خداعی کی دعوت نے ان کی روحوں میں تازگی ہمر دی اور دلول میں وسعتیں پیدا کر دیں۔ دل کے سب کینے جاتے رہے۔ نفس کی ساری غلا طبیں صاف ہو گئیں اور دل آئینے کی طرح جیکنے لگے۔ حتی کہ حج کے دن قریب آگئے۔ اس سال ستر مر داور دو عور تیں مسلمان ہو کر مکہ آئے۔ ان تمام کا تعلق بھی اوس اور خزرج سے تھا۔ جب آپ علی کے اطلاع ملی تو آپ نے انہیں کہلا بھیجا کہ

محسوس کر رہے کہ جب مصیبت تمہارے مال کا نام ونشان منادے گی اور تمہارے سر دار قتل ہو جائیں گے تو ابھی سے سر دار قتل ہو جائیں گے تو تم انہیں دشمنوں کے حوالے کردو گے تو ابھی سے دستبر داری کا اعلان کردو۔ مخدار سولِ خداسے بے وفائی کی تود نیاو آخرت کی شارا مقدر ٹھرے گی اور اگر تم میں وعدہ وفاکرنے کی طاقت ہے تو مخداد نیاو آخرت کی سب محلائیاں تمہارے دامن میں ہو گی۔

تمام انصار نے بیک زبان کہا: ہم اس بات کا عمد کرتے ہیں کہ ہم اپ مال،
اولاد، عزیز، رشتہ دار سب کچھ آپ کی جان پر قربان کردیں گے۔ پھر عرض کرنے گئے۔
اے اللہ کے رسول!اگر ہم نے حق غلامی اداکر دیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ علی نے فرمایا:
جنت کے پھر عرض کی: حضور الپادست اقد س پوھائے ہم ای شرط پر بیعت کرتے ہیں۔
ان تمام لوگوں نے حضور علی ہے کہا تھ پر ہاتھ رکھ کرساتھ نبھانے کی بیعت کی۔

ابوالهیشم اُٹھے اور درخواست کی: حضور!اجازت ہو توعرض کرول-ہمارا یمود یوں ہے ایک معاہدہ چل رہاہے آپ کی بیعت سے اس پر تو پچھا اثر نہیں پڑے گا؟ حضور!کمیں ایبا تو نہیں ہو گا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے گا تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپی قوم میں واپس آجائیں گے؟

رسول کر یم علی نے تنہم فرمایا اور پھر جواب دیا: میرامرنا جینا تہمارے
ساتھ ہے۔ میں تم میں سے اور تم مجھ میں سے ہو گے۔ جس سے تم جنگ کرو گے اُس
سے میری بھی جنگ ہو گی۔ اور جو تہمارے ہاتھوں سلامت تھرے گا میرے ہاتھوں
سے بھی سلامت رہے گا۔ آپ نے فرمایا: اپنی قوم سے بارہ نقیبوں کا انتخاب کرو۔ فوراً
آپ کے حکم کی پیروی کی گئی اور بارہ آد میوں کا انتخاب کر لیا گیا۔ پھر آپ علی نے
فرمایا: تم اپنی قوم کے کفیل ہو گے جس طرح حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے بارہ حواری
پمنی اسر ائیل پر کفیل مقرر تھے۔ اور میں اپنی قوم کی کفالت کاذمہ لیتا ہوں۔

اس بیعت کی خبر شہر مکہ مکرمہ میں مجیل گئی۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں بوک ہوا کہ مدینہ طیبہ میں بوک تیزی سے اسلام مجیل رہا ہے تو انہیں بہت صدمہ ہوا۔ ان کے غصے کی انتهاء نہ رہی، کینہ و بغض کی چنگاریاں سینے میں سلگنے لگیں۔ مسلمانان مکہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ بھی ان پر طنز کے تیربر سائے جاتے بھی ظلم و ستم اور مار پیٹ پر حیات تنگ کر دیا گیا۔ بھی ان پر طنز کے تیربر سائے جاتے بھی ظلم و ستم اور مار پیٹ پر

اتر آئے۔ نہ مسلمانوں کو کھل کر عبادت کرنے کا موقعہ ملتا تھا نہ اظہار عقیدہ کی اجازت۔ مسلمانوں کی زندگی مکہ میں اجر ن ہوگئی۔ اور ہر شخص اداس اداس دکھائی دیتا تھا۔ رسولِ خدا عقیقہ نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کی کالی رات میں ہجرت کی اجازت دے دی۔ اور انہیں آگاہ فرمادیا کہ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھائی اور گھر مہیا کر رکھے ہیں جمال وہ راحت و آرام سے رہیں گے۔ مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول عقیقہ کے حکم کے سامنے سر تشکیم خم کر دیااور اپنے اہل وعیال اور گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی راہ لی۔ آج دو جارہے توکل دس بارہ۔ ان کے پیش نظر صرف اللہ کی خوشنودی تھی۔ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن اور اپنے خاندان کو چھوڑ کر جارہے شخصہ مال واولاد کی قربانی دے کر آخر سب مسلمان مدینہ منورہ جا پنچے۔

مسلمان جرت نہ کرتے تو کیا کرتے ؟ کیاوہ مثق متم کا نشانہ ہے رہے۔اور آلام ومصائب سے رہتے ؟ کیاان پر عبادتِ خداوندی کے دروازے بند نہیں تھے۔ کیا ان کے درائے بند نہیں تھے اور کئی کئی روز تک وہ گھر کی دہلیزے قدم باہر نہیں رکھ سکتے ہے۔اس تنگی اور مجبوری کی وجہ سے انہیں بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑتی تو بھی کسی کی امان میں رہ کرمکہ کی اذبیوں بھری زندگی پر صبر کرنا پڑتا تھا۔

اللہ کے رسول، نسل آدم میں سب سے بڑھ کر کریم و مہربان، آسان کے سائے میں افضل ترین ہستی کیاان کی گردن مبارک میں کپڑاڈال کر لپیٹا نہیں گیا تھا کہ سانس بند ہوگئ تھی۔ کیا اس بند قامت ہستی کے سر کو پھروں سے کیلنے کی کو شش نہیں کی گئ تھی ؟ کیا آپ عظاف کے خلاف قدم قدم پرساز شول کے جال نہیں پھائے گئے تھے ؟ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر عنائت نہ ہوتی توبیہ لوگ توکب سے شمع ہدایت کو بھا چکے ہوتے۔

مکہ اب شہر امن نہیں رہا تھا۔ مسلمانوں کے لیے تکلیفوں اور مصیبتوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ ذلت و مسکنت کے گھر میں کوئی کتنی دیر تک ٹھمر سکتا ہے۔اور عرب اس سوائی کو کب تک بر داشت کرتے جن کی گھٹی میں آزادی اور حریت تھی پھروہ بھی مسلمان جو اسلام کے مانے والے جو عزت وو قار کادین ہے۔

اسلام صرف مکہ والوں کادین تو نہیں تھا۔ یہ تو پوری کا نئات کے لیے مشعل راہ تھا۔ ساری نسل آدم کے لیے ضابطہ حیات اور منشور زیست تھا۔ بیراُن کے لیے بھی

منبع رشدو ہدایت تھاجواس وقت موجود تھان کے لیے بھی خصر راہ حیات تھاجو تیامت تک آنے والے تھے۔ پوری خلق خدانے اسی چشمہ حیوان سے بیاس بھانا تھی خواہ وہ عربی ہوں۔ یا مجمی، گورے ہوں یا کانے۔ حاضر ہوں یا غائب بلحداس وقت تک کے لیے جب اس زمین کے بدلے ایک اور زمین اور اس آسان کے بدلے ایک نیا آسان وجود پذیر ہوجائے گا۔اس لیے ضروری تھا کہ مکہ کے پہلے مسلمان ہجرت کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کر جائیں اور بہترین سبق چھوڑ جائیں مکہ کے مسلمانوں نے اپنے وطن کو خیر باد کمااور مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔اہل مدینہ نے ان کابدی گرم جوشی ہے استقبال کیا۔ انہیں اس طرح خوش آمدید کہاجس طرح ا یک بھائی اینے سکے بھائی کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مدینہ کے انصار نے بازو پھلاد ہے اور مهاجرین کے لیے ایسے چشم براہ تھے جیسااچھایروی اپنے پڑوی کے لیے بے تاب ہو تاہے۔ جب قریش کواطلاع ملی که مسلمان تومدینه کی طرف ججرت کررہے ہیں تو ان کے یاؤل تلے سے زمین فکل گئی۔ انہوں نے سوچاکہ اگر ان کا تدار ک ند کیا گیااور اس دین کے خاتمے کے لیے پیش بندی نہ کی گئی تو محمد کا معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ دین ایک دن قوت بن کر ابھر ہے گااور پورے عرب پر چھاجائے گا۔ قریش دارالند<del>وہ</del> میں اکٹھے ہوئے۔ سر جوڑ کر بیٹھ باہم مشورہ کیا۔ ایک دوسرے کی سنی اپنی اپنی رائے دى۔ پيران كاد ستور تھا۔ جب بھى كوئى تنگيين معاملہ پيش آتا توسب دارالندوہ ميں انتھے ہوتے اور غور وفکر کرتے تھے۔ آج بھی قریش کے بڑے بڑے زعماء اکٹھے تھے۔ سب سانے بلائے گئے تھے۔سبوڈ رول کو،سر دارول کواورامیرول کودعوت دی گئی تھی۔ ایک سر دار کھڑا ہوااور کہنے لگا:۔ آج کی اس محفل کا مقصد محد کے بارے کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ محمد غلبہ حاصل کر رہا ہے۔اس کا دین روز ہروز تھیل رہا ہے۔اب صرف مکہ میں ہی نہیں یثرب میں بھی اس کے پیرو موجود ہیں۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرمے شہروں کے لوگ بھی اس کے اثرورسوخ سے نہ چ سکیں۔اس سے پہلے کہ تم اپنی اپنی رائے کا اظہار کرومیں بیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے جورو جفا کے سارے حربے استعال کر لیے ہیں لیکن محد نے صبر کیا ہے اورایے مشن سے سر موجھی انحراف نہیں کیا۔ ہم نے ان کے ساتھیوں پر بھی ظلم وستم

کے ہماڑ توڑے ہیں لیکن ان کے یاؤں میں ذراہر اہر لغزیش نہیں آئی۔جب ہمیں اطلاع ملی کہ ہو حنیفہ نے اس کی دعوت قبول شمیں کی ، ثقیف نے اس کو سخت اذبیت دی ہے تو بم بہت خوش ہوئے۔ اس طرح عرب کے دو سرے قبیلوں میں اس کی ناکای ہے جمیں خوشی ہوئی تھی اور خصوصال وطالب کی موت تو ہمارے لیے بہت ہی اجھاشگون ثابت ہوئی تھی جواس کی حفاظت کرتا تھا۔ لحظہ اس کی تگرانی کے لیے تکواریے نیام ر کھتا تھا۔ لیکن افسوس کہ آج نزرج کے لوگ اس کے دست وبازو بن گئے اور اس کی پشت پناہی اور مدو کے لیے قشمیں کھائے لگے۔بلحہ اوس اور خزرج کی دیریند وشنی اسی شخص کی ہدولت دو تق میں بدل گئے۔ آج وہ عگے بھا ئیوں کی طرح ایک دوسرے کے و کھ در دیس شریک ہوتے ہیں۔ان کاشیر ازہ کیا مجتمع ہوا کہ محمد ایک بہت برسی قوت بن چکا ہے۔ان کے دلوں سے کینہ رخصت ہوا۔ یغض وعناد مث گیا۔اگربات اتنی ہوتی تو بھی کوئی اندیشہ نہ ہو تااب توبات یہال تک پہنچ گئی ہے کہ محد کے ساتھی ان کی طرف جرت کررہے ہیں اور وہ انہیں پناہ دے رہے ہیں۔ مکہ کے مسلمانوں کونہ تووطن کی پرواہ ہے اور ندا پنے گھروں کی۔ نہ وہ مال و دولت کو کوئی و قعت دے رہے ہیں اور نہ ہی اہل و عیال کو۔ غالبا محمد بھی کچھ د نول تک ان کے ساتھ جا ملے گا۔ پھرید مصیبت اور شدیدہ و جائے گی۔ ہمار اہر حربہ ناکام ہو جائے گا۔ پھر ہم ان کے خلاف کچھ بھی نمیں کر سكيس ك\_ اور ہو سكتا ہے محد ان لوگوں كولے كر جم ير حمله كر دے ، معاملہ جمارے ہاتھ سے نکل جائے اور الٹاہم مصیبت میں کچنس جائیں۔

ابو البحترى اٹھااور چلایا: اے پابہ زنجیر کر دو۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اے قید میں ڈال دو۔ جس طرح کئی شعراء قید تنمائی میں مرجاتے ہیں یہ بھی قید خانے میں مرجائے گا۔
مگر لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی مناسب رائے شیں۔ تم جانتے ہو کہ پیرواس کی دل وجان سے محبت کرتے ہیں اور اسے عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر اشیں پتہ چل گیا کہ محمد ہماری قید میں ہے تووہ مل کر ہم پر حملہ کر دیں گے اور اسے ہمارے ہاتھ سے چھڑ اکر لے جائیں گے۔ اس طرح ہمارے ہماتھ سے معاملہ نکل جائے گا۔
ابوالا سود بن ربیعہ بن عمرونے کہا: ہم اسے اپنے در میان سے نکال باہر کرتے ابوالا سود بن ربیعہ بن عمرونے کہا: ہم اسے اپنے در میان سے نکال باہر کرتے

ہیں اور شہر مکہ کے دروازے اس پر ہند کر دیتے ہیں۔جبوہ ہمارے شہر سے نکل جائے

گاتوخداکی قتم ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی محمد اس سے ساتھ کیا ہوااوروہ کہاں گیا۔

اہل مجلس نے اس تجویز کو بھی رد کر دیااور کہا کہ بید رائے بھی صحیح نہیں ہے۔
تم دیکھتے نہیں کہ اس کی باتوں میں کتی حلاوت ہے۔ وہ کتی پیاری پیاری باتیں کرتا تو وہ کتی پیاری باتیں کرتا تو وہ کتی اس کی گفتگو سامع کو محور کر دیتی ہے۔ خد ااگر تم نے اسے شہر بدر کر دیا تو وہ کتی دوسرے عرب قبیلہ کے پاس چلا جائے گااور اپنی شیریں مقالی سے ان پر غلیہ حاصل کر لے گا۔ اور جب وہ اس کی بات مانے لگیں گے تو وہ انہیں لے گا۔ اور جب وہ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے اور اس کی بات مانے لگیں گے تو وہ انہیں لے کر ہم پر حملہ آور ہو جائے گااور ہمیں پیس کر رکھ دے گا۔ یہ کھیل تمہارے باتھ میں نہیں رہے گا۔ وہ جو چاہے گا تمہارے ساتھ کرے گا۔ پچھ اور سوچو یہ تجویز باتھ میں نہیں رہے گا۔ وہ جو چاہے گا تمہارے ساتھ کرے گا۔ پچھ اور موچو یہ تجویز باتھ میں نہیں دائے رکھتا ہوں جس پر منام ساد کریں گے۔ سب اہل مجلس کہنے لگے کہ ابوالحکم ! ضرور ضرور کھے آپ کی گیارائے ہے؟

ابوجهل نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ سے ایک ایک جوان لیا جائے۔ جو قوت و طاقت میں بے مثال، حسب و نسب میں اعلیٰ، جنگ وجدل میں ممارت تامہ کا حامل۔ تلوار کاد هنی جنگ آز مود واور میدان دیدہ ہو۔

پھر ہم ان جوانوں کو تیز دھار تلواریں تھادیں۔ یہ جوان محمہ پریکبارگ حملہ کریں اورائیک ہی خریں اس طرح اس کاخون کریں ایک ہی خریں ایک آدمی کی مانندا سے قبل کر دیں۔ اس طرح اس کاخون مختلف قبلوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ہو عبد مناف تمام قبلوں کامقابلہ نہیں کر سکیں گے اور خون بہاد اگر دیں گے۔ گھر ہم تمام مل کر اس کاخون بہااد اگر دیں گے۔

تمام لوگوں نے اس تجویز کو پیند کیا۔ابو جہل کی رائے متفقہ طور پر منظور ہو گئی اور اس طرح مجلس بر خاست ہوئی۔

حفزت الوبحر صدیق رضی الله تعالی عند نیک دل، پیندیده خصائل اور کریم النفس انسان تھے۔ آپ الله کے محبوب علیقی سے جنون کمی حد تک عشق کرتے تھے۔ حتی کہ اپنی جان سے بھی زیادہ رسول خدا کو چاہتے تھے۔ ان کی بید دلی تمنا تھی کہ کاش کوئی وقت آتا کہ وہ محبوب کے قد موں پر جان کا نذرانہ پیش کرتے اللہ کے رسول بھی اس جنون محبت سے بے خبر نہیں تھے۔وہ اپنے غلام کی محبت اور خلوص کو جاتے تھے اس لیے بارگاہ نبوی میں ابو بحر عدیق کو تمام صحابہ سے برھ کر قرمت حاصل تھی۔ وفاد اری اور کمال جال نگاری ہی کی بدولت حضور نے انہیں صدیق کا لقب عطا کر رکھا تھاور جنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا تھا۔

مکہ کے تمام مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ لیکن ابو ہر صدیق کو اجازت نہ ملی۔ وہ جب بھی ہجرت کی اجازت لینے آتے حضور عظامیت فرماتے کہ جلدی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہمارے سے کوئی ساتھی پیدا کر دے۔ ابو بحر صدیق یہ الفاظ سن کر بہت خوش ہوتے اور تمنا کرتے کہ کاش اس سفر میں اللہ کے محبوب عظامیت کی رفاقت میسر آجائے۔ اسی لیے انہوں نے دواو نٹنیاں۔ خرید لیس تھیں اور انہیں سفر کے سے مکمل تیار کر ایا تھا۔

جب قریش دارالندوۃ میں جمع تھے آپ کے خلاف سازشیں ہورہی تھیں آپ کے قتل کے پروگرام بن رہے تھاور آپ کے لیے مکروفریب کے جال پچھائے جا رہے تھالتہ تعالیٰ اپنے محبوب کووتی کے ذریعے بتارہاتھا کہ مکہ کے لوگ آپ کے قتل کے دریے ہیں۔ رات کے اند ھیرے میں اپنی ند موم سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا سوچ رہے ہیں۔ ان کی ایک سازش بھی کا میاب نہ ہوگی۔ میرے محبوب میں تجھے ان کے ہاتھوں سے بچاؤں گا۔ ان کی فریب کا ریال ناکام جائیں گی۔ عزم سفر کیجئے۔ مدینہ طیبہ کی طرف روا تگی افتیار کیجئے۔

اللہ کے رسول علیہ اس وقت ابو بحر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور
انہیں بتایا: ابو بحر اللہ تعالیٰ نے مجھے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت
دے دی ہے۔ حضرت ابو بحر نے عرض کی: اے اللہ کے حبیب! مجھے بھی اپنی رفاقت
کی سعادت نشے۔ آپ علیہ نے فرمایا۔ ہاں ابو بحر! تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ آپ نے
رات کے تیسرے پسر ملاقات کا وعدہ کیا۔ حضرت ابو بحر بہت خوش ہوئے اور سفر کی
تیاری شروع کردی۔

ر سول خداع الله گھر واپس تشریف لائے۔ آپ جانے تھے کہ تھوڑی دیر میں عرب کے جوان میرے گھر کامحاصرہ کرلیں گے۔ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں چمکتی ہوں گی اور میرے خون ہے اپنی پیاس بھھانے کے دریے ہوں گے لیکن آپ کو

یقین تھا کہ بیاوگ میر ایچھ بھی شیں بگاڑ سکتے۔ آپ سکون سے گھر میں قیام فرمار ہے۔ قریش کے منتخب کردہ جوان ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھامے کا شانہ اقدس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور انظار کرنے لگے کہ اللہ کار سول کس وقت باہر آئے کہ یکبار گی حملہ کر کے ان کا کام تمام کریں۔لیکن آپ نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی اور اس سازش کو قابل اعتنانه سمجھا کیو نکہ اللہ نے آپ کی عصمت و حفاظت کاذمہ خود لے رکھا تھا۔ جب نصف رات ہو چکی تو آپ گھر سے لکلے اور حضرت علی المرتضی رضی الله عنه کو تھم دیاکہ آپ میرے استر پر سوجائیں اور میری چادر اوڑھ لیں۔ پہرے پر موجود جوانوں پر نیند طاری ہو گئی اور وہ سو گئے۔رسول کریم علیہ کاشانہ اقد س سے باہر آئے لیکن انہیں کچھ خبر نہ تھی۔ وہ خفیہ تدبیر کر چکے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر چکا تھا۔ حضور علیہ الصلوة والسلام ابد بحر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ ابد بحر صدیق ر سول خدا علی کے معیت میں کھڑ کی کے رائے گھر سے نکلے اور مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے حی کہ غار تور کے دہانے پر جاپہلے۔دونوںدوست غارمیں چھپ گئے۔ اد هر جولوگ آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور انتظار کررہے تھے کہ آپ تکلیں تویہ حملہ کر کے کام تمام کردیں ساری رات بے سدھ سوئے رہے۔جب صبح ہوئی توانسیں پتہ چلا کہ وہ تورات بھر علی پر پسرہ دیتے رہے ہیں۔ محمد بن عبداللہ تو گھر میں موجود ہی نہیں۔وہ ای وقت تیز تیز قدم اٹھاتے پریشانی اور اداس کے عالم میں سر داران مکہ کے پاس مینچے۔جب انہیں پہ چلاکہ محد بن عبداللہ فی کر نکل گئے ہیں تو ان کی جرت کی کوئی انتاء نہ رہی۔ سب انگشت بدندال تھے کہ یہ سب کیے ہو گیا۔ ابوجهل حفرت ابوبحر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گیا اور حفرت کی بیشی حفرت

اساء نے جواب دیا: مجھے کیا خبر کہ وہ کمال تشریف لے گئے۔

اساء سے یو چھا: آپ کے ابد کمال گئے؟

ایو جہل نے اساء کے چرہ اقدس پر تھیٹر مار ااور گھر سے نکل کرواپس آیا اور مکہ کے لوگوں کولے کر آپ عظیمی کو تلاش کرنے لگا۔ پاؤں کے نشانات دیکھتا دیکھتا غ<mark>ار</mark> تور کے دہانے پر پہنچ گیا۔

لیکن اللہ نے انہیں بے نیل ومرام الئے قدم پھیر دیا۔ انہیں دہانے پر کھڑے ہو

کر یوں محسوس ہواگویاغار خالی ہے اور اس میں کئی مد توں ہے۔ کی نے قدم نہیں رکھا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی مکہ لوث آئے اور اعلان کرنے لگے کہ جو شخصِ محمد کا پنة دے گائے سواونٹ انعام ملے گا۔ سر اقد کنانی نے حامی تھر لی اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کر لیا۔ اور شرط لگائی کہ اگر میں پنة دے دوں تو بیہ عمد پوراکیا جائے اور اگر دہ محمد کا پنة بتادے تواہے سواونٹ دیے جائیں۔

ر سول خدا علیہ اور حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ تین دن تک اس غار میں تھسرے۔ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ روزانہ شام کو اسی غار کے قریب سے بحریاں گزار تا۔ رسول خدا علیہ اور حضرت ابو بحر صدیق بحریوں کا دود ہدوہ کر پی لیتے اور اس سے روٹی بھی لے لیتے۔ عبداللہ بن ابو بحر قریش کے متعلق خبریں لاتے رہے۔ یہاں تک کہ تلاش و جبتی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ حضور علیہ اور حضرت ابو بحررضی اللہ عنہ کی طرف سے غافل ہو گئے۔

عبداللہ بن اریقط دو او نٹیال کے آیا۔ دونوں دوست غار سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے حضرت ابو بحر کو جب خدشہ لاحق ہو تا کہ دشمن کہیں پیچے سے اچانک حملہ نہ کر دے تو آپ حضور عیالیہ کے بیچیے چانا شروع کر دیے اور جب سوچے کہ کہیں دشمن سامنے سے گھات لگائے نہ بیٹھا ہو اور اچانک حملہ کر دے تو آپ حضور عیالیہ کے آگے آگے چانا شروع کر دیے۔ آخر سراقہ نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ گھوڑی دوڑاکر ان کے قریب آیا تو اس کی گھوڑی کے پاؤل زمین میں دھنس گئے۔ اور اس کے اردگر دے دھوال بلند ہونے لگا۔ اور بھولے سے اٹھنے لگے سراقہ سمجھ گیا کہ محد (عیالیہ کا اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں۔ اور وہی اس کا محافظ و تگھبان ہے۔ اس لیے اس نے فورآ مد داور نفر سے کی التجاکی اور وعدہ کیا کہ وہ کسی کو ان کے متعلق کوئی خبر سیس دے گا اللہ کے رسول علیا ہو تھر نے سراقہ کے دعائی واپس جاکر سراقہ خاموش میں دے گا اللہ کے رسول علیا ہو کی کے متعلق لوگوں کو کچھ نہ بتایا۔

مرینہ طیبہ کے مسلمانوں کی طرف پلٹتے ہیں۔انہوں نے جبسے ساتھا کہ رسول خداعظی مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں تووہ روزانہ شہر سے باہر آتے اوراس وقت تک گھر واپس نہ لوٹتے جب تک ان کے سائے پر سورج غالب نہ آجا تا۔ایک دن سورج شدت کی گر می بر سار ہاتھا اور پاؤل زمین کی تپش ہے جل رہے تھے ، اہل مدینہ گھروں کی طرف واپس پلٹے ہی تھے کہ کسی نے زور ہے آواز دی محمد تشریف لے آئے ہیں۔ لوگ دوڑ پڑے۔ کیاد کھتے ہیں کہ حضر ت ابو بحر صدیق اور رسول کل محمد عقیقے ایک تھجور کے سائے میں کھڑے ستارہے ہیں۔ لوگول نے رسول خدا عقیقے کو اپنے دل میں جگہ دی اور روحول ہے احاطہ کر لیا۔ آپ بندی عمروبن عوف میں ٹھمر گئے۔ چند دن سمیں قیام فرمارہے اور قبامیں مسجد کی بنیاد رکھی۔

پھر آپ او نٹنی لیکر نگا۔ مہار ڈھیلی چھوڑ دی او نٹنی جب کسی قبیلہ سے گزرتی لوگ اس کی مہار تھام لیتے اور عرض کرتے آئے اے اللہ کے رسول! ہمارے ہاں قیام فرمائے۔ ہم غلام خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ آپ کی پوری پوری حفاظت کریں گے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔لیکن رسول خداہر قبیلہ کو بھی جواب دیتے کہ اس کاراستہ چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ او نٹنی چلتی رہی حق کہ مالک بن نجار کے گھر پہنچ گئی اور اب جمال مجد نبوی کا دروازہ ہے اس جگہ بیٹھ گئی۔ ان دنوں یہ گئی دونوں ہمائی دنوں یہ جگہ سے دونوں ہمائی دنوں یہ گئی دان کے والد کانام رافع بن عمر و تھاجو و فات پاچکا تھا اور ان پچوں کی کفالت اسید بن زرارہ کررہے تھے۔ او نٹنی پھر اٹھ کر چل دی۔ رسول اللہ عقیقہ ابھی تک سوار تھے حتی دروازے پر جاکر بیٹھ گئی۔ آپ عقیقہ نے فرمایا۔ لویہ کہ حضر ت ابو ابوب انصاری کے دروازے پر جاکر بیٹھ گئی۔ آپ عقیقہ نے فرمایا۔ لویہ ہماری منزل پھر آپ نے یہ دعایڑ ھی۔

رَبَ ٱلْنُولِنِي مُنزَلاً مُبَارِكاً وَ ٱنْتَ حَيْرٌ الْمُنْزِلِيْنَ " الْمُنْزِلِيْنَ " " اتار مجھے باہر کت مِنزل پر اور تو ہی سب سے بہتر اتار نے والا ہے " (المؤمنون : ٢٩)

حضر ت ابد ابوب انصاری رضی اللہ نے آپ علیہ کا زاد سفر اٹھا کر گھر رکھ لیا۔ اسید بن زرارہ آئے او نٹنی کی مہار پکڑ کرلے گئے اور اسے اپنے گھر میں رکھا۔
اس کے بعد رسول خداعلیہ نے مکہ کے مسلمانوں کو بلایا۔ اور انہیں مہاجرین کا نام دیا۔ اور جن مسلمانوں کا تعلق مدینہ طیبہ سے تھا نہیں انصار کا لقب عطا فرمایا۔ مہاجرین اور انہیں ایک راستے ایک مرکز ایمی صراط مستقم پر اور انھیار کے در میان مواضات قائم کی اور انہیں ایک راستے ایک مرکز ایمی صراط مستقم پر

جمع کر دیا پھر ایک نے عزم کے ساتھ دعوت الی اللہ کاسلسلہ شروع فرمادیا۔

## "غ و و مدر"

مهاجرین کومدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے چندہی دن ہوئے ہول گے کہ انصار اور مهاجرین میں محبت واخوت کے رشتے مشحکم ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمال خار بھائیوں اور ایثار خصلت بروسیوں کی سی محبت کرنے گئے۔ مگر مکہ والوں کی دستمنی اور ایذاءر سانیوں کے زخم ابھی مند مل نہیں ہوئے تھے۔ اشاعت دین کی خبریں روزبروز آرہی تھیں اور وہ امید بھری نظروں ہے اہل مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔وہ ا پنے تخیل میں مکہ کی ان وادیوں کا چکر لگاتے جن میں ان کا بچینہ گزر اتھا۔ انہیں وہ پانی یاد آتے جن سے وہ اپنی پیاس بھھاتے رہے تھے۔ مکہ کی روح پر ور ہوائیں یاد آتیں جن میں عرصہ تک اُنہوں نے سانس لیے تھے۔ انہیں بیٹوں کی یاد ستاتی اور عزیز وا قارب کے شکفتہ چرے نظروں کے سامنے گھوم جاتے۔ انہیں خالواور چیجیاد آتے۔ انہیں دوست یاد آتے اور ہم عمر احباب کی میٹھی میٹھی باتیں کانوں میں رس گھولتی محسوس ہو تیں۔ وہ لوگ جنہیں زبر دستی جلاو طن کیا گیا اور اذبتوں اور ظلم وستم کی ہدولت ا نہیں گھر چھوڑنا پڑاوہ چاہتے تھے کہ مکہ والوں کے تجارتی قافلہ کوروکا جائے جو شام جاتے ہوئے مدینہ طیبہ کے قریب ہے گزرتے ہیں تاکہ انہیں مسلمانوں کی قوت کا احساس ہو اور وہ ڈر جائیں کہ کہیں معیشت تباہ نہ ہو جائے۔اور اہم ترین تجارتی راستہ مسدودنہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس طرح ان کی اسلام دشمنی کم ہو جائے۔ ان کے دلول سے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور کدورت کا جذبہ زائل ہو جائے۔ اور دین حنیف کی اشاعت میں مسلمانوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہ مشکلات ختم ہو جائیں اور دین کی تبلیغ آسان اور مؤثر ثابت ہو سکے۔

ہجرت کے دوسرے سال رسولِ خداعی کے عبداللہ بن محش کو بھیجا۔ ان کے ساتھ مهاجرین کی ایک جماعت بھی تھی۔ حضور نے انہیں ایک خط دیااور فرمایا کہ اس وقت تک اس خط کو نہیں کھولنا جب تک دودن سفر نہیں کر لیتے۔ دودن کے سفر کے بعد اسے پڑھنااور اللہ کی طرف سے جو حکم ملے اس پر عمل کرنا۔ اپنے ساتھیوں میں سے کی کو مجورنہ کرنا۔

عبداللہ بن بخش چلتے رہے۔وہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ کمال جارہے ہیں۔اور نہ ہی وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سفر کس مقصد کے لیے کیا جارہا ہے۔لیکن اللہ اور اس کے رسول علیلیہ کے حکم سے وہ چلتے رہے۔انہیں یقین تھا کہ اللہ کی اطاعت ہیں ہی بہتری ہے اور انہیں اطمینان تھا کہ اللہ کارسول جو بھی فیصلہ فرما تاہے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہو تاہے۔

وہ پورے دودن تک سفر کرتے رہے۔ دودن کے بعد خط دیکھا۔ خط میں لکھا تھا : جب آپ میرا یہ خط پڑھیں تو مکہ اور طائف کے در میان نخلہ کے مقام تک پہنچیں۔ وہاں قریش پر نگاہ رخمیں اور ان کے بارے ہمیں اطلاع دیں۔ عبداللہ بن محش نے رسول اللہ علیہ کے حکم سے لوگوں کو آگاہ کیا اور بتایا کہ آپ نے جھے حکم دیاہے کہ مخلہ کی طرف جاؤں، قریش پر نظر رکھوں اور ان کے بارے حضور علیہ کہ اطلاع دوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں کی شخص کو مجبور نہ کروں۔ تم میں سے جو شہادت کا طلب گارہے اور اللہ کی راہ میں جان لڑانا چا ہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے اور جے یہ سودا منظور شمیں وہ واپس چلا جائے۔ بہر حال میں اللہ کے رسول کی فرمانبر داری کرتے موٹ نے یہ جارہا ہوں۔

تمام صحابہ ساتھ ہو لیے اور اطاعت رسول میں عبداللہ کے ساتھ معاونت کی حامی بھر لی۔ قافلہ مخلہ کی طرف چل پڑا۔ رسول اللہ عظیمی پر نقین اُن کار جنمااور

خداوند ذوالجلال کی نظر عنایت اُن کی ملمبان تھی۔ انہیں بھر وسہ تھا تو صرف اللہ کی قوت پر۔ دو آدمی قافلے سے پھوٹر گئے۔ یہ ایک ہی اونٹ پر آ گے پیچیے سوار تھے۔ قافلے کو تلاش کرتے کرتے آرہے تھے کہ قریش کے ہتھے چڑھ گئے اور قیدی بن گئے۔

عبداللہ اپ ساتھیوں کو لے کر مخلہ پہنچ گئے۔ وہاں سے قریش کا تجارتی قافلہ گزررہا تھا۔ جب انہوں نے مسلمانوں کوراستے میں دیکھا تووہ گھر اگئے اور لڑائی سے پہلو تھی کرنے گئے۔ عبداللہ بن حش کے ساتھیوں نے بہم مشورہ کیا۔ ایک نے کہا : خدااگریہ ہاتھ سے نکل گئے تو کل حرم کی حدود میں پہنچ جا میں گے اور ہم ان پر حملہ نہیں کر میں تو بھی مناسب نہیں کیوں کہ یہ حملہ نہیں کر میں تو بھی مناسب نہیں کیوں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں کسی کو قتل کرنامناسب نہیں۔ پچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کریں۔ عبداللہ کے ساتھی آہتہ آہتہ قافلے کی طرف چل دیے۔ قافلے قالے ڈر گئے کہ شایدیدانیوں قتل کرناچا ہے ہیں۔ انہوں نے فوراً صف بنالی اور مال و متاع کے اردگر د جمع ہو گئے۔

دونوں گروہ آمنے سامنے تھے۔ واقد بن عبدالتیمی نے تیر مارااور عمر و بن الحضر می کو قتل کر دیا۔ عثان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان قید کر لیے گئے۔ کا فرجو مال اُٹھائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ مسلمانوں کو عطاکر دیااور تجارت کے اس مال سے کا فرخالی ہاتھ ہوگئے۔

عبداللہ بن بحش اور اس کے ساتھی مالِ غنیمت اور قیدیوں کو لے کر واپس
لوٹے اور فوراً انہیں رسول کریم عظیقہ کے سامنے پیش کیا۔ جب آپ کو اطلاع ملی کہ
مسلمانوں اور کا فروں میں جنگ ہوئی ہے مشر کوں کو ہزیمت سے دوچار ہونا پڑاہے اور
مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیاہے تو آپ نے فرمایا میں نے حرمت والے مہینے میں تنہیں
جنگ کرنے کا حکم تو نہیں دیا تھا۔

آپ نے قید یوں اور مال غنیمت کے بارے کوئی فیصلہ نہ فرمایا۔ اور اس وقت تک پچھ لینے سے انکار کر دیاجب تک اللہ کر یم اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرمادیتے۔ مسلمان بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے ہم تو ہلاک ہو گئے۔ دوسر سے مسلمانوں کے دلوں میں بھی ان کے لئے نفرت پیدا ہو گئی۔ او ھر جب قریش کو خبر مسلمانوں کے دلوں میں بھی ان کے لئے نفرت پیدا ہو گئی۔ او ھر جب قریش کو خبر

ہوئی کہ مسلمانوں نے تجارتی راستہ مسدود کرر کھاہے اور ہمارے آیک شخص کو قتل کر دیاہے توان کا جذبہ انتقام بھورک اٹھااور کھنے لگے: محمہ اور اس کے صحابہ نے حرمت والے مہینے حلال کر دیے ہیں۔ اور اس مہینے میں خوٹریزی کی ہے جس میں عرب قتل و غارت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس مہینے کے نقد س کو پامال کرتے ہوئے انہوں نے مال لوٹا ہے اور ہمارے آد میول کو قیدی بنایا ہے۔

و مہر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین پر رحمت نازل فرمائی اپنے لطف و کرم کا تھیں سامیہ مہیا فرمایا۔اوراپنے کریم نبی کی طرف وحی فرمائی۔

يَسنئلُونَكَ عَنِ الشَّهُرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيْهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرُ لَا مَن الشَّهُرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ وَكُفُرُ اللهِ وَكُفُرُ اللهِ وَالْمَسنجِدِ اللهِ وَكُفُرُ اللهِ وَالْفِتْنَةُ الْكَبرُ اللهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ

"وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا تھم کیا ہے۔ آپ فرمائے کہ لڑائی کرنااس میں بڑا گناہ ہے۔ لیکن روک دینا) مسجد وینااللہ کی راہ سے اور کفر کرنااس کے ساتھ اور (روک دینا) مسجد حرام سے اور ذکال دینااس میں بنے والوں کو اس سے ۔اس سے بھی بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک اور فتنہ (و فساد) قتل سے بھی بڑا بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک اور فتنہ (و فساد) قتل سے بھی بڑا گناہ ہے "(البقرہ: ۲۱۷)

جب قر آنِ کریم کی یہ آیاتِ کریمہ نازل ہو کیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اُس خوف سے نجات دے دی تواس سریہ میں حصہ لینے والے صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور اس مقابلہ میں شریک گروہ کے دل سے حزن و ملال کے چھائے بادل چھٹ گئے۔رسول اللہ علیہ نے سامان تجارت اور قیدیوں کو قبول فرمالیا۔

قریش نے ایک و فدبارگاہ نبوی میں بھیجا تا کہ اسپروں کو فیدیہ دے کر آزاد کرا لائے۔ مگر رسول کر یم عظیمی نے فدیہ لے کر قیدیوں کی رہائی سے انکار کر دیا اور رہائی کے لیے لازمی قرار دیا کہ قریش ان کے دو قیدیوں کو واپس کریں۔ آپ نے فرمایا ہم کوئی فدیہ قبول نہیں کرتے جب تک ہمارے ساتھی واپس نہیں آجاتے۔ کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ انہیں قل کردیں گے۔اگر آپ نے ان مسلمانوں کو قل کر دیا توان کے بدلے میں ہم ان اسیروں کو قتل کر کے انقام لیں گے۔

وفد نے رسول خداع اللہ کی رائے سے اتفاق کیا اور یہ شرط تشلیم کر کے دونوں قیدی مسلمانوں پر ہوی کرم نوازی فرمائی اور مددو نصرت کا وعدہ سے کرد کھایا۔

مگر عبد اللہ بن فحش اور آپ کے ساتھی ابھی تک پریشان تھے اور ان کے دل سے ابھی تک پریشان تھے اور ان کے دل سے ابھی تک جزن و ملال اور مایوسی کے بادل چھٹ نہیں پائے تھے۔ وہ اجر کے متمنی تھے اور ثواب کے آرزو مند۔بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے: یار سول اللہ! کیا بمیں اسبات کی امید کرنی چاہیے کہ اس جنگ میں اللہ کریم ہمیں جماد کا اجرو ثواب عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیات نازل کیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُواْ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ سَبِيلِ اللهِ أُولَٰلُه عَفُورٌ رَّحِيمٌ مَنَّ اللهِ وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ مَنَّ اللهِ وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ مَنَّ اللهِ اللهِ الله عَفُورٌ وَحَدِيمٌ مَنْ الله عَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الله کایه فرمان س کراُن کی ساری پریشانی ختم ہو گئی دل مطمئن ہو گئے اور روح میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیونکہ اللہ کی نعمت موسلاد ھاربارش کی طرح برس گئی تھی اور رحمت ایز دی نے انہیں سایہ مہیا کر دیا تھا۔

سیر سربیہ سیاست اسلام کے بارے میں مختلف اصول فراہم کرتا ہے۔ یہ اس نظام کی پہلی اینٹ اور اہم ستون قرار پایا۔ اس میں مشر کین کے سوال کا جواب موجود ہے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کیسی ہے۔ اللہ کریم نے فرمادیا کہ ان مہینوں میں جنگ گناہ کبیرہ ہے لیکن فتنہ و فساد اور راہ حق سے لوگوں کو رو کنا جنگ سے بھی بواگناہ ہے۔ مسلمانوں کو وعدہ وو عید اور خوف و تمدید کے ذریعے دین سے دور کرنا، اللہ کے وجود کا انکار، مسجد حرام سے لوگوں کو نکا لنامیہ سب چیزیں قبل سے بھی بوے گناہ ہیں اور وجود کا انکار، مسجد حرام سے لوگوں کو نکا لنامیہ سب چیزیں قبل سے بھی بوے گناہ ہیں اور اس کا ارتکاب مکہ کے لوگوں نے کیا ہے۔ آج جو حرمت والے مہینوں کے نقدس کی

باتیں کر رہے ہیں انہوں نے خود ان مہینوں کا نقد س پا مال کیا ہے اور ان گناہوں کا اور تکاب کر کے بھی مصر ہیں کہ ہمیں اس گناہ ہے نہ روکا جائے اسی لیے بعد میں سے اصول متعط کیا گیا کہ جولوگ وعوت وار شاد کے سلسلے میں روڑے اٹکا ئیں اور لوگوں کو ایپ من پیند عقیدے سے پھیرنے کی کو شش کریں اُن کے خلاف جنگ فرض ہے۔ قریش نے اس سر سے کواپی بے عزتی اور ذلت تصور کیا۔ مالوں کے غارت جو نے لوگوں کے قتل ہونے اور پچھ آو میوں کے اسیر ہونے سے انہیں اپنی قوت و طاقت خطرے میں پڑی نظر آنے لگی۔ اس لیے انہوں نے پورے جزیرہ عرب میں محمد اور اصحاب محمد عقیقہ کے خلاف تحریک اٹھادی کہ انہوں نے حرمت والے مینے میں جنگ کی ہے۔ انہوں نے حرمت والے مینے میں جنگ کی ہے۔ انہوں نے محمد والے مینے میں جنگ کی ہے۔ انہوں نے اس بات کو اتنا اچھالا اور اسلام دستمنی کا وہ مظاہرہ کیا کہ مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب اہل مکہ سے صلح سی صورت ممکن نہیں۔

ایک دن رسولِ کریم علی نے مسلمانوں کو بتایا کہ ابوسفیان بن حرب قریش ك ايك تجارتي قافلے كى قيادت كرتے ہوئے شام سے مكہ آرہا ہے۔اس قافلے ميں تمام قریش کا مار تجارت ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہم اس قافلے کاراستہ رو کیں گے۔ آپ نے فرمایا: یہ قریش کا قافلہ ہے اس کی طرف نکلوشاید اللہ تعالیٰ تمہیں مال غنیمت سے نوازے۔ کچھ لوگوں نے تو ہتھیار سجا لیے اور کچھ لوگ معمولی سامانِ جنگ لے کر نکل پڑے کیو نکہ انہیں ہے اندازہ نہیں تھا کہ جنگ ہو گی۔ابوسفیان کو میل میل کی خبریں مل رہی تھیں۔اس لیےوہ بڑی احتیاط ہے آرہاتھا۔جب بھی کوئی عرب رہروماتا توأس سے رائے کی صورت حال کے بارے ضرور پوچھتا۔ کہ کمیں قافلہ کٹ نہ جائے اور سارا مال ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ راہتے میں کچھ گھوڑ سواروں نے ابوسفیان کو بیہ اطلاع دے دی کہ محمد (علیہ) نے اپنے صحابہ کو قافلے پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے ابوسفیان پیبات سن کر تھر اگیااور انجام کے بارے سوچنے لگا۔ بڑی سوچ و بچار کے بعدوہ اس نتیجے پر پہنچا کہ قریش کو واقعہ کی اطلاع کر دی جائے۔اس نے ضمضمہ بن عمرو الغفاري کومکہ بھیجاکہ قریش کواطلاع دے اور بتائے کہ تمہارے مال لٹنے والے ہیں اور محدنے اپنے ساتھیوں کو قافلے پر حملہ کرنے کا حکم دے دیاہے۔

مکہ میں عباس بن عبدالمطلب کی ولید بن عتبہ سے ملا قات ہوئی۔ عباس نے بتایا کہ عاتکہ نے ایک ڈراؤناخواب دیکھا ہے۔ میں بیہ خواب سن کر کانپ گیا ہوں۔ یوں محسوس ہو تاہے کہ قریش پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔

وليدنے يو چھا: عاتك نے خواب ميں كياد يكھاہ؟

عباس نے بتایا : اُس نے بخواب میں ایک سوار کو دیکھا ہے۔ جو اپنے اونٹ پر سوار بوط چلا آتا ہے جی کہ وہ الطح کے مقام پر ٹھمر جاتا ہے۔ پھر وہ بلند آواز سے چلاتے ہوئے کہتا ہے اے غدارو! نکل جاؤ۔ تہمارے قتل میں صرف تین دن باقی ہیں۔ اس کے بعد وہ سوار مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے ہسجد میں آجاتے ہیں اور اس کے اردگر دکھڑے ہوجاتے ہیں۔ اس اثناء میں اس کا اونٹ اسے لے کر کھیۃ اللہ کی چھت پر سیدھا کھڑ اہو جاتا ہے۔ پھر وہ سوار چلاتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کے غدارو! نکل جاؤ۔ تہماری موت میں صرف تین دن باقی ہیں۔ پھر یہ سوار جبل ابد قبیس کی چوٹی پر ظاہر ہو تا ہے اور پہلے کی طرح زور سے چلا تا ہے۔ اس کے بعد جبل ابد قبیس کی چوٹی پر ظاہر ہو تا ہے اور پہلے کی طرح زور سے چلا تا ہے۔ اس کے بعد ایک بھاری پھر اٹھا کر انز ناشر وع کر دیتا ہے حتی کہ بہاڑ کے دا من میں آجا تا ہے۔ اس کے بعد ایک بھاری پھر اٹھا کر انز ناشر وع کر دیتا ہے حتی کہ بہاڑ کے دا من میں آجا تا ہے۔ اچانک وہ سیخ کلاوں میں تبدیل بھر اٹھا کر انز ناشر وع کر دیتا ہے حتی کہ بہاڑ کے دا من میں آجا تا ہے۔ اچانک وہ

پچھر عکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور مکہ کے ہر گھر میں اس پچھر کاایک عکڑاگر تاہے۔ یہ ہے عاتکہ کاخواب۔عباس نے کہا: ولید! یہ خواب کسی اور کو نہیں سانا۔

اس کے بارے کئی اور شخص سے ہر گزبات نہیں ہونی چاہیے۔

مگر ولیدہ نے یہ خواب اپنے باپ کو سنا دیا۔ پھر تو ہر محفل میں ، ہر گلی کو پے میں عا تکہ کے خواب کے نذکرے ہونے لگے۔ ہر شخص اس کاذکر کر تا۔ ہر گھر میں اس کاچر چاہو تا۔ پورے مکہ میں اس کی بازگشت سنائی دینے لگی۔

عباس بیت الله شریف کا طواف کر رہا تھا۔ ابد جمل اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا عباس کی بہن عا تکہ کے خواب کا ذکر کر رہا تھا۔ جب عباس قریب آیا تو ابد جمل نے کہا: ابد الفضل! طواف سے فارغ ہو کر ذرا آنا۔

جب عباس طواف سے فارغ ہوا تو آگر اُن کے پاس بیٹھ گیا۔ ابو جہل نے کہا: اے عبد المطلب کے بیٹے! یہ نبیہ تم میں کب سے پیدا ہو گئ

? -

عباس نے بوچھا: ابوالحکم! توبید کیسی باتیں کر رہاہے؟ ابوجهل نے کہا: میں اس خواب کی بات کر رہا ہو جو عا تکہ نے دیکھا ہے۔ عباس نے انجان بلنے کی کوشش کی : عا تکہ نے کیاخواب دیکھا ہے؟

ابوجہل نے کہا: اے عبدالمطلب کے بیٹو! کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارے مر دول نے نبوت کادعویٰ کیا کہ اب تمہاری عور تیں بھی نبی بننے کی کوشش کرنے لگی ہیں؟ عا تکہ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں ایک سوار کویہ کتے ہوئے ناہے کہ غدارو! نکل جاؤ تمہاری موت میں صرف تین دن باقی ہیں۔ ہم تین دن تک انظار کریں گے۔ اگر تین دن میں عا تکہ کا خواب سے ثابت ہوا تو ٹھیک ورنہ تمہارا گھر انا پر رے عرب میں جھوٹاترین گھر انا شار ہوگا۔ عباس نے انکار کر دیا اور کہا کہ عا تکہ نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ پھر وہ مجلس بر خاست ہوگئی اور عباس گھر آگیا۔

شام ہوئی توبنی عبدالمطلب کی کوئی عورت ایسی نہیں تھی جوعباس کے پاس نہ آئی ہواور اس سے جھگڑانہ کیا ہو۔ ہر عورت نے یہی کہاکہ تونے اس فاسق خبیث کی بات پر چپ سادھ لی۔اُس نے مر دوں کو گالی دی پھر عور توں کے متعلق بحواس کر تارہا اور تو خاموش رہا۔ مجھے اُس کی باتیں سن کر غیرت نہیں آئی۔

عباس نے کہا: بخد االیہا ہی ہے۔اُس نے واقعی گالیاں دی ہیں۔اگر میں چاہتا تو اسے اس سے ہری گالی دے سکتا تھالیکن میں خاموش رہا ہوں۔ میں ایک مرشبہ پھر اس کا سامنا کروں گااگر اس نے پھر بحواس کی تومیں اس کووہ سناؤں گا کہ زندگی بھر یادر کھے گا۔

خواب کے تیسرے دن عباس مسجد میں گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اس کی تیوری چڑھی ہوئی تھی چمرہ سرخ تھااور ایسالگتا تھا کہ اس کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوا توابو جہل پر نظر پڑی۔ عباس آہتہ آہتہ ابو جہل کی طرف چلنے لگا۔ وہ اسے جواب دیناچا ہتا تھااور کل کی گالی کا انتقام لیناچا ہتا تھا۔

لیکن ابوجہ کی مبید کے دروازے کی طرف متوجہ تھا۔ عباس سمجھ رہا تھا کہ شایدوہ سمجھ گیا ہے اور پہلو تنی کررہا میکے لیکن ای کمیح عباس نے ایک آواز سی اور ایک ایسی چیچ اس کے کانوں سے شکر ائی جس سے اُس کے کان واقف نہیں تھے۔وہ سب کچھ بھول گیااور فور اُمبحد سے باہر نکل گیا۔ الاسفیان کا قاصد صمضم بن عمر والغفاری مکہ پہنچ چکا تھا۔ وہ اونٹ پر سوار تھا۔
اونٹ کی ناک چری ہوئی تھی۔ پلان الٹا پڑا ہوا تھا۔ صمضم کی قیص آگے ہے اور پیچیے
ہوئی ہوئی تھی۔ اور سب لوگ اُس کی طرف متوجہ تھے۔ وہ چیخ رہا تھا: اے قریش
جوانو! تہمارا قافلہ لٹ گیا۔ تہمارا مال تجارت جو شام ہے الاسفیان کے قافلے میں آرہا
تھاغارت ہوا۔ محمد نے اپنے ساتھیوں ہے اُل کرالا سفیان پر حملہ کر دیا ہے۔ فوراً پہنچو۔
مدد کرو۔ مدد کرو۔

لوگوں کی ساری توجہ اس کی طرف مبذول تھی۔ فوراً باہم مشورے کے لیے جمع ہو گئے۔ آخر اس بات پر انقاق ہوا کہ فوراً ایک اشکر تیار کیا جائے جس میں ہر گھر کا کم ایک فرد شامل ہو۔ اگر کوئی شخص خود نہیں جاسکتا تواپی جگہ کوئی بہادر مہیا کرے۔ سب قریش تیار ہو گئے کسی نے بھی گھر بیٹے رہنا گوارانہ کیا۔ صرف ابولہب شامل نہ ہو سکا سے اس نے اپنی جگہ ایک شخص کو بھیجا جو اس کا مقروض تھا۔ چار ہز اردر ہم پر سودا طے پیا۔ جب تمام لوگوں کا چلنے پر اجماع ہو گیا اور تیاری مکمل ہو گئی تو قریش کویاد آیا جب کنانہ اور الن کے در میان عداوت ہے۔ اور الن کی آپس میں کئی لڑائیاں ہو چکی ہیں بعض لوگ کہنے گئے کہ ممکن ہے کنانہ کے لوگ چچھے سے حملہ کردیں اور اس طرح وہ وشمنوں کے در میان پس کر رہ جائیں۔ یہ بات س کر لوگ مکمہ چھوڑنے پر ہیکچانے قریش پر حملہ نہیں کریں گے اور کوئی ایس حرکت نہیں کریں گے جو تہیں ناپسند ہو۔ قریش پر حملہ نہیں کریں گے اور کوئی ایس حرکت نہیں کریں گے جو تہیں ناپسند ہو۔ یہ سن کر لوگ مطمئن ہو گئے اور کوئی ایس کر سے نکل کھڑے ہوئے۔ مکہ میں کوئی ایسا آدی نہ بچا بیس کے قابل ہواور کسی نہ کسی طریقے سے شریک جنگ نہ ہوا ہو۔ یہ قابل ہواور کسی نہی طریقے سے شریک جنگ نہ ہوا ہو۔

حضور علی ملی مدینہ طیبہ سے نکلے۔ ان کے آگے آگے دو سیاہ جھنڈے لہرا رہے تھے۔ایک جھنڈا حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھااور دوسرا ایک انصاری کے ہاتھ میں۔

آپ علیہ اپنے ساتھیوں کی معیت میں باری باری اونٹوں پر سواری کرتے چاتے رہے حتی کہ رائے میں ایک دیماتی ملا۔ حضور علیہ نے دیماتی سے پوچھا کہ رائے میں کچھ لوگوں سے ملا قات تو نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے پاس کوئی خاص خبر نہیں تھی۔

آپ مسلسل چلتے رہے بیمال تک کہ صفر اء نامی بستی کے قریب پہنچے گئے۔ آپ نے چند صحابہ کو ابوسفیان بن حرب کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ سفر بد ستور جاری رہا حتی کہ مسلمان وادی ذفران پہنچ گئے۔ حضور علیقہ نے حکم دیا کہ بیمال پڑاؤ کیا جائے۔ لوگ اتر پڑے جاسوسوں نے خبر دی کہ قریش ابوسفیان کی حفاظت کے لیے مکہ سے نکل چکے ہیں۔ رسول کر یم علیقہ نے لشکر قریش کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیم سے مشورہ کیا۔ کیونکہ صورت حال اچانک بدل گئی تھی۔اب ایک قافلے سے تحرض مقصود نہیں رہا تھابا کہ ایک و شمن کا سامنا تھا جو لڑائی کے لیے ہتھیار سجا کر اشکر جرار کے ساتھ آرہا تھا۔

حضرت مقدادین عمرورضی الله عنه کھڑے ہوئے اور پر جوش تقریر کی: یارسول الله!الله تعالیٰ نے آپ کوجو بھی حکم دیا ہے کر گزریے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مخداہم اسر ائیلیوں کی طرح حضور سے بیہ نہیں کہیں گے۔

فَاذُهَبُ أَنُتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هِهُنَا قَاعِدُوُنَ

''لیں جاؤتم اور تمہار ارب اور دونوں لڑو (ان سے) ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے''(المائدہ: ۲۴)

بلعہ ہم تو حضور کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں۔ چلئے آپ بھی اور آپ کا رب قدوس بھی د شمنوں سے جنگ کر وہم آپ کے ساتھ ہیں۔اُس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجاہے اگر آپ برک بنمار کی طرف بھی رخت سفر باند ھیں گے۔ تو ہم آپ کی معیت میں لڑتے اور آپ کی حفاظت کرتے وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ حضور علیاتہ نے ان کے حق میں کلماتِ خیر فرمائے اور انہیں دعادی۔

پھر حضور علیہ نے فرمایا: اے لوگو! مجھے مشورہ دو۔ آپ کاروئے تخن انصار کی طرف تھا۔ اس پر سعد بن معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یار سول اللہ! شاید حضور ہم سے مخاطب ہیں؟ پھر انہول نے عرض کی: یار سول اللہ! ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور گواہی دی کہ جو پیغام آپ لائے ہیں وہ حق ہے۔ حضور! ہم نے آپ کی تصدیق کی اور گواہی دی کہ جو پیغام آپ لائے ہیں وہ حق ہے۔ حضور! ہم نے آپ کی ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ جو بھی حکم دیں گے اور آپ جو بھی حکم دیں گے اور آپ جو بھی حکم دیں گے اے دل و جان سے تسلیم کریں گے۔ اے اللہ کے رسول! جو ارادہ ہے کر

گررئے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔اُس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے اگر آپ ہمیں سمندر میں کود نے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جا ئیں گاور ہم میں سے ایک شخص بھی چھپے نہیں ہے گا۔ ہم میدان جنگ میں دشمن سے بر سر پیکار ہونے کو ناپسند شیں کرتے۔ ہم جنگوں میں ڈٹ جانے والے ہیں اور جان کی بازی لگانے میں شہر ت رکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم میں سے آپ کووہ چیز دکھائے گا جس سے آپ کووہ چیز دکھائے گا جس سے آپ کی آئے میں شمندی ہوجائیں گی۔ پس آپ ہمیں لے کر میدان میں تکلیں اور اللہ سے مددو نصر سے کی در خواست فرمائیں۔

حضرت سعد بن عبادہ کے خیالات سن کر حضور علیہ کا چرہ اقدس کھل اٹھا۔ اور دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا : چلیئے اور پیہ خوشنجری سن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دو میں ہے ایک پر فتح کا وعدہ فرما دیا ہے۔ بخد الیہ فتح یقینی ہے اور میں قریشیوں کے مقتل اپنی آ تکھوں ہے دیکھ رہا ہوں مسلمان چل پڑے یہاں تک کہ بدر (مکہ اور مدینہ کے در میانی راستے پر ایک کنوال) کے قریب پہنچ کر پڑاؤکیا۔

رسول الله علی فی خود صحابہ کرام کو قریش کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لئے کنویں کی طرف بھیجا۔ صحابہ کرام جب کنویں پر پہنچ تودیکھا کہ قریش کے دو آئ کویں پی پہنچ تودیکھا کہ قریش کے دو آئ کوی پانی بھر رہے ہیں۔ صحابہ کرام انہیں پکڑ کرلے آئے۔ ان ہے پوچھ کچھ شروع ہوئی۔ تم کون ہو ؟ انہول نے بتایا کہ ہم قریش ہیں اور لشکر کے لیے پانی بھر نے آئ ہیں۔ مسلمانوں کو بیبات انجھی نہ گئی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ابوسفیان کے آدمی ہیں۔ مسلمانوں نے انہیں سر زنش کی اور دباؤ برطهایا تو انہوں نے بتادیا کہ ہم ابوسفیان کے قافلے کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں نے ان پر سخی بند کردی۔

جب یہ لوگ واپس پڑاؤ میں پہنچ توڑ سول کریم علیہ فیماز ادا فرمارے تھے۔ جب آپ نماز ادا کر چکے تو صحابہ کرام نے آپ کواس واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا جب وہ پچھو لے تو تم نے انہیں مار ااور جب وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو تم ان سے تعرض نہیں کر رہے۔وہ پچ کہتے ہیں۔ان دونوں کا تعلق قریش کشکر سے ہے۔

پھر حضور علیہ ان قریشیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پو چھا۔ کچھ قریش کے بارے میں بتاؤ۔ قید یوں نے کہا۔ خدا کی قتم وہ اس ٹیلے کے پیچھے دور ایک میدان میں پڑاؤ کررہے ہیں جوسامنے نظر آرہاہے۔ آپ علیلہ نے دوسر اسوال کیا: لشکر کی تعداد کتی ہے؟ قیدیوں نے بتایا: لشکر بہت زیادہ افراد پر مشتمل ہے۔ آپ علیلہ نے دریادت فرمایا: پھر بھی کتنے نوگ ہوں گے؟ قیدیوں نے لاعلمی کا ظہار کیا۔

حضور علی ایک بیر سوال کیا: اچھامیہ بتاؤدہ روزانہ کتنے اونٹ ذرج کرتے ہیں۔ قید بول نے بتایا: کسی دن نو اور کسی دن دس اونٹ ذرج ہوتے ہیں۔ حضور علیہ نے فرمایا۔ اے میرے صحابہ ان کی تعداد تقریبانو سواور ہز ارکے در میان ہے۔ پھر حضور علیہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا۔ آج مکہ نے اپنے جگر کے مکڑے تمہارے سامنے لاکر پھینک دیے ہیں۔

الوسفیان قافلے کے آگے ذرا فاصلے پر چل رہا ہے۔ اسے خوف ہے کہیں محمد کے ساتھی اس پر اچانک حملہ نہ کر دیں۔ جباُ سے پنہ چلا کہ مسلمان تو فلاں جگہ اترے ہوئے ہیں اور جاسوسول نے اطلاع وی کہ مسلمانوں کو قافلے کے بارے پچھ معلوم نہیں تو قافلے کے سارے لوگ واپس آگئے اور ابوسفیان نے راستہ تبدیل کر پچھ معلوم نہیں تو قافلے کے سارے لوگ واپس آگئے اور ابوسفیان نے راستہ تبدیل کر کھل میڈا۔ اس طرح بدر اس کے بائیں طرف رہ گیا۔ وہ چلتارہا حتی کہ محمد علیا ہے اور آپ کے ساتھی بہت چیچے رہ اس کے بائیں طرح یہ قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چکر فکل گیا۔

جب الوسفیان نے دیکھاکہ قافلہ ﴿ نکلا ہے اوراس کی تجارت اور مال محفوظ پہنچ گیا ہے تو اس نے قریش کی طرف ایک آدمی جھیجا اور کہلا بھیجا کہ تم قافلے کی حفاظت اور کہلا بھیجا کہ تم قافلے کی حفاظت اور ایخ آدمیوں اور مال کی سلامتی کے لیے نکلے تھے سومیں قافلے کو جا کرلے آیا ہوں پس تم واپس ہو جاؤ۔

او جہل نے کہا: خدا کی قتم ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ بدر کے مقام پر نہیں پہنچ جاتے۔ ہم وہال ٹھریں گے۔ گوشت بھو نیں گے، شراب پئیں گے۔ لوشت بھو نیں گے، شراب پئیں گے۔ لونڈیوں کے اور ہم بہادری اور نشکر کشی کا ایک ایسامنظر پیش کریں گے کہ عرب کے قبیلے من کر ہمیشہ کے لیے مرعوب ہوجائیں گے الیامنظر پیش کریں گے کہ عرب کے قبیلے من کر ہمیشہ کے لیے مرعوب ہوجائیں گے

اور کوئی جارے منہ لگنے کی جرائت شیں کرے گا۔لہذا چلے۔

لیکن اختس بن شریق نے ابوجہل کی رائے سے اختلاف کیا۔ اور اس کی دلیل کورد کر دیا۔ اور اس کی دلیل کورد کر دیا۔ اور بنبی زھرہ سے جن کا یہ حلیف تھا کہا: اے ہوزھرہ! تمہارے مال محفوظ ہیں۔ تمہارے لوگ بھی خیریت سے واپس آگئے ہیں۔ ہمارے انکٹے ہوئے کا مقصد ابوسفیان اور تجارتی قافلے کی حفاظت تھا۔ پس واپس چلو۔ ہمیں کسی اور مقصد کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ ہم ابوجہل کی بات نہیں مانتے۔

بوزھرہ میں اغنس کی رائے کا بوااحترام کیا جاتا تھا۔اس لیے بوزھرہ واپس چلے گئے اور کسی شخص نے بوزھرہ سے جنگ میں شرکت نہ کی۔ قریش آگے چل دیے حتی کہ وادی میں قریب کے میدان میں پڑاؤ کیا۔

صبح کا سپیدہ نمودار ہوا۔ مسلمان تجارتی قافے کے انتظار میں تھے کہ دیکھیں کب گزر تا ہے۔ اسی اثناء میں خبر مل گئی کہ ابوسفیان کا قافلہ پی کر نکل گیا ہے اور اب قریش کا لشکر مدمقابل ہے جو قریب ہی اتر اہوا ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں کے دل مرجھا گئے جن کا مطمع نظر تجارتی مال و متاع تھا۔ اور وہ رسولِ خدا عظیمی ہے جھڑنے نے گئے اور کہنے گئے کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ مکہ والوں کے اس لشکر سے جنگ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی۔

وَاذُ يَعِدُ كُمُ اللّٰهُ إِحُدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمُ وَتَوَدُّوُ نَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُ وَيُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقُطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

"اور یاد کروجب و عده فرمایا تم سے الله تعالیٰ نے ایک کا ان دو گروہوں سے کہ وہ تمہارے لیے ہے اور تم پبند کرتے تھے کہ نہة گروہ تمہارے حصہ میں آئے اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کردے اپنے ارشادات سے اور کاٹ دے کا فروں کی جڑ (الانفال: 2)

الله کایہ فرمان سنن تھا کہ تمام مسلمان رسولِ خدا ﷺ کی قیادت میں کفار سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔اور فوراًبدر کی طرف چل دیے۔الله کریم نے مینہ بھی برسا دیا۔ پوری وادی میں پانی نظر آنے لگا۔ جس سے ریت بیٹھ گئی اور نقل و حرکت میں آسانی پیدا ہو گئی۔ قریش چونکہ دلدلی جگہ پر تھےبارش آئی تو کیپڑئی کیپڑ نظر آنے لگا اور پاؤل اُٹھانا مشکل ہو گیا۔ رسولِ خداعظیے نے بڑھ کربدر کے کنویں پر قبضہ کر لیا اور اس کے بالکل ہی قریب پڑاؤ کیا۔

رسول کر یم علی نے اپنے صحابہ کو اس وقت ٹھیمرنے کا تھم دیا ہی تھا کہ خباب بن منذر حاضرِ خدمت ہوئے اور عرض کی : یارسول اللہ!اس جگہ آپ کیوں ٹھیمر کے ؟ کیا آپ کو اللہ تعالی نے اس جگہ ٹھیمرنے کا تھم دیا ہے ؟ پھر تو ہم اس سے نہ ایک قدم آگے بورھ سکتے ہیں۔ یا یہ آپ کی رائے ہے۔ جنگی قدم آگے بورھ سکتے ہیں۔ یا یہ آپ کی رائے ہے۔ جنگی چال اور ذاتی تجربہ کی بناء پر ہے ؟ رسولِ خداع اللہ نے فرمایا : یہ وحی نمیں بلحہ میر کی ذاتی رائے اور جنگی چال ہے۔ حضرت خباب بن منذررضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو پھریا رسول اللہ! ہم یہاں نمیں ٹھیمریں گے۔ لوگوں کو اُٹھنے کا تھم فرمایے تھوڑ ااور آگے براؤکریں گے۔

پھر ہم پرانے حوض کے علاوہ چند چھوٹے حوض بنائیں گے اور انہیں پانی سے بھر لیں گے۔جب جنگ شروع ہوگی تو دشمن پیاسامرے گااور ہم سیر ہو کر پانی پیتے رہیں گے اور تازہ دم ہو کر لڑتے رہیں گے۔رسول خداعی نے فرمایا آپ نے پج کما۔ بیرائے بہت مناسب ہے۔

مسلمان آگے ہو ھے حتی کہ کنویں کے اور زیادہ قریب پہنچ گئے اور یہاں امر پڑے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ کنویں کا ساراپانی نکال لواور چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر انہیں بھر لو۔ سوآپ کے کہنے کے مطابق پانی حوضوں میں جمع ہو گیااور بدر کے کنویں کا سارایانی مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔

مسلمانوں نے پانی کے لیے حوض بنالئے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ابھی جنگ کے متعلق بات چیت جاری تھی کہ سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اکیا ہم آپ کے لیے عرایش ( کمان پوسٹ ) بنادیں کہ آپ اس میں تشریف فرما ہوں اور چند غلام حضور پر پہرہ داری کریں۔ اس طرح ہم بے خوف دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ اگر اللہ تعالی نے ہمیں غلبہ دے دیا اور دشمن پر ہم نے فتح حاصل کر لی تو ہمیں روحانی خوشی ہو گی کہ ہم نے اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں دی۔ اور خدا لی تو ہمیں روحانی خوشی ہو گی کہ ہم نے اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں دی۔ اور خدا

نخواستہ نتیجہ اس کے بر عکس رہا تو آپ اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ پہنچ جانا اور ہمارے دوسرے بھائی جو مدینہ میں ہیں وہ دوسرے بھائی جو مدینہ میں ہیں وہ ہم سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے ہیں۔اگر آپ جنگ کے لیے انہیں للکاریں گے تو ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔اس طرح اللہ آپ کو ان کی وساطت سے محفوظ رکھے گا۔ آپ فریضہ وعوت وارشاد اداکرتے رہیں گے اور وہ آپ کے زیر قیادت جماد کرتے رہیں گے۔

حضور علی نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تجویز کو پہند فرمایا اور انہیں دعائیں دیں۔ آپ علی کے لیے عریش بن گیا تا کہ شکست کی صورت میں آپ دشمن کے ہاتھ نہ لگیں اور بیثرب میں ووسرے مسلمانوں کے ہاں قیام فرما ہو جائیں تا کہ حق کی دعوت کا سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے اور اس شمع ہدایت کی روشنی کا کنات میں پھیلی ظلمتوں کو دور کر دے۔

قریش نے میدانِ جنگ کے دوسرے سرے پر پڑاؤ کیا۔ ایک جاسوس مسلمانوں کے لئیر گاہ کی طرف بھیجا کہ اطلاع دی کہ مسلمانوں کے لئیر گاہ کی طرف بھیجا کہ اطلاع لائے۔ جاسوس نے اطلاع دی کہ محمد (علاقہ) کے ساتھی تین سوسے پچھ کم یازیادہ ہوں گے۔ان تین سولوگوں کے علاوہ کوئی کمک یا خفیہ دستہ نہیں۔لیکن اگر اُن کا کوئی ملجا ہے تووہ صرف ان کی تلواریں ہیں اور اگر ان کا کوئی طبح سے تووہ ان کا مضبوط ایمان اور کا مل یقین ہے۔

قریثی جاسوس نے مسلمانوں کی بہادری کی الی تضویر پیش کی کہ لشکر میں سر اسیمگی کھیل گئی۔ دلوں میں اسلامی لشکر کار عب و دبد بہ بیٹھ گیابزرگ اور سیانے لوگ اس سوچ میں پڑھئے کہ آخر کیاوجہ ہے کہ قلت کے باوجود مسلمان ہزار کے اس لشکر سے عکرانے کے لیے تیار بیٹھ ہیں۔ وہ تجربہ کار اور جنگ آز مودہ لوگ تھاس لیے اشیں پیتہ تھا کہ مسلمان بہادروں کا مکہ میں کیا عزت ومقام ہے۔ اسلامی لشکر میں بلا کے باہسوار اور تلوار کے دھنی موجود تھے۔ قریشی سر داروں سے بیبات چھیی ڈھی نہیں تھی۔ بناہسوار اور تلوار کے دھنی موجود تھے۔ قریش سر داروں سے بیبات چھی ڈھی نہیں تھی۔ متب بن ربیعہ کھڑ اجوا اور کئے لگا: اے قریشیو! خدا کی قتم تم محمد (علیقیہ) اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کر کے اچھا نہیں کر رہے۔ خدا کی قتم آگر تم غالب آئے تو ایک دوسرے کو منہ و کھانے کے قابل نہیں رہو گے کیونکہ تم میں سے کوئی تو ایک دوسرے کو منہ و کھانے کے قابل نہیں رہو گے کیونکہ تم میں سے کوئی تو

دوسرے کے پیچیرے کا قاتل ہو گااور کوئی پھو پھی ڈاد بھائی کا قاتل۔ کوئی دوسرے کے بھائی کا قاتل۔ کوئی دوسرے کے بھائی پر تلوارا ٹھانے والا قرار پائے گاتو کوئی کسی کے والد کا قاتل بن جائے گا۔ میر المشورہ یہ ہے کہ واپس لوٹ چلو۔ محمد کو عرب پر چھوڑ دو۔ اگر عرب نے محمد (علیقیہ) کا خاتمہ کر دیا تو تمہار امقصد پورا ہو جائے گااور اگروہ عرب پر غالب آگیا تو جمیں اس سے کماغرض۔

ابو جمل ہے باتیں سن کر آگ بھولہ ہو گیا۔ قریش کو اسلام دستمنی کی یاد و لانے لگا۔ انہیں یاد و لایا کہ وہ مسلمانوں سے کس قدر کینہ رکھتے ہیں۔ انہیں کئی واقعات یاد دلائے اور ان کے زخم تازہ کیے۔ انہیں بتایا کہ کل تمہارے آدمیوں کو مسلمانوں نے خون میں نہلایا ہے۔ کل تمہارے تجارتی قافلے کو لوٹا ہے۔ ابوسفیان کے قافلے کو اس سے قریش جنگ پر آمادہ ہو گئے اور آخر دونوں اشکر آمنے سامنے آگئے۔

رسولِ کریم علی و شمن کی کشرت اور جنگی تیاری دیکھ کر اپنے صحابہ کے پاک تشریف لائے اور انہیں حوصلہ دیا۔ صفیں درست کیں اور حکم دیا کہ اُس وقت تک حملہ نہ کریں جب تک حکم نہیں ماتا۔ مزید ہدایات دیں کہ دستمن قریب آئے تواسے تیم سے روکو۔ پھر آپ نے حضر ت ابو بحر کاہا تھ پکڑ ااور عربیش کی طرف آگئے۔ آپ علیہ کو اپنے صحابہ کی تکلیفوں کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اور مسلمانوں اور اسلام کے معاطے کے بارے ازراہ شفقت بہت پریشان تھے۔

بارگاہِ ایز دی میں مددو نصرت کی در خواست کی اور وعدہ پورا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھادیے۔حضور بارگاہِ ایز دی میں گریہ و زاری کرنے لگے۔

"مولا! قریش فخر و ناز سے آئے ہیں۔ یہ تیرے دسمُن ہیں اور تیرے رسول کی تکذیب کرتے ہیں۔اللی!اپی مدد و نصرت کا وعدہ پوراکر د کھا مولا!اگریہ مخضر سی جماعت آج ہلاک ہوگئی تو قیامت تک تیری ہدگی نہ ہوگی"

حضور علی کے اتھ پھیلائے قبلہ روہو کراللہ کریم سے دعاکرتے رہے حتی کہ اس کیفیت میں چادر مبارک کندھے سے گر گر جاتی تھی۔ حضر ت ابو بحر رضی اللہ عنہ

پیچیے کھڑے تھے اور جادر مبارک اٹھا کہ کندھے پر ڈال رہے تھے آخر الحاء وزاری جب ا حدے بوھ گئ توان بر صدیق سے رہانہ گیا۔ بوھ کر حضور انور سے کیٹ گئے اور عرض كرنے لكے "حضور إلى تجيئے الله كريم اپناوعدہ ضرور يور افرمائ كا"

لین یہ آہ و بکا جاری رہی۔ ہاتھ اُٹھے رہے اور چشمانِ مبارک سے آنو موتوں کی طرح گرتے رہے حتی کہ اس حالت میں آپ پر نیند کی سی کیفیت طاری ہو كى اور آپ نے الله كى مددونصرت كوائي آئھول سے ديكھ ليا۔ اور بير حكم ملا۔

يَا يُهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤُ مِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُوا مِاتَتَيْن وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغُلِبُوا

ٱلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُو ا بِمَا نَّهُمُ قَوْمًالًّا يَفُقَهُونَ

"اے نی ایر انتیجہ عید مومنوں کو جماد پر اگر ہوں تم سے ہیں آدى صبر كرنے والے تووہ غالب آئيں گے دوسور اور اگر ہوئے تم میں سے سو آدی صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے ہزار آدميون يركيونك كافروه لوگ بين جو يچه شين سجحت "(انفال: ١٥)

ر سولِ خداء الله علی محلبہ کرام کے پاس تشریف کے گئے اور انہیں للکار ااور فرمایا اوس وات کی قتم جس کے قضہ قدرت میں محموی جان ہے آج جو بمادری و کھائے گا، شجاعت سے جہاد کرے گااور جنگ سے منہ نہیں موڑے گا۔اللہ اُسے ضرور جنت میں داخل کرے گا"

آپ نے مٹھی میں کنگریاں بھریں اور وسٹمن کی طرف چینک دیں اور فرمایا " دستمن کے چرے خاک آلود ہوں" پھر صحابہ کو للکاراکہ ڈٹ جاؤ حضور علیہ کی آواز س کر مسلمانوں کے جسم میں مجلی سی کو ند گئی اور پیه نعرہ فضامیں گونج اُٹھا۔"احد!"

رب قدوس نے مسلمانوں کی امداد کے لیے فرشتے اتارے جو انہیں کا میابی او کامر انی کی بشارت دیتے تھے اور ان کے ایمان ویقین کوبر ھاتے تھے۔حضور علیہ جنگ کی شدت کی پرواہ کیے بغیر اگلی صفول میں کھڑے صحابہ کرام کو حوصلہ دے رہے تھے اور انسیں جنگ پر زور دینے کا حکم دے رہے تھے۔اور اپنی زبان مبارک سے بھارت ویتے جاتے تھے کہ اللہ تعالی ان کا معاون ورد وگار ہے۔ فتح و کامر انی ان کا مقدر بن چکی ہے۔

رسولِ کریم علیہ کی لاکار سن کر مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ رسولِ مختشم کاان کی صفوں میں کھڑا ہوناان کے لیے باعث شجاعت وبسالت ٹھمرا۔اللہ کریم نے فرشتوں سے ان کی مدد کی۔ قریش کے کئی آدمی قتل ہوئے اور کئی قیدی بن گئے۔ مسلمان جنگ کی بہتی میں گھتے چلے گئے۔ گردو غبار بلند ہوااور فضااٹ گئی اور قریش کے سر تن سے جدا ہونے گئے۔

حضر تبلال کی نظر امیہ بن خلف پر پڑگئی۔ وہ مشر کین کی صفول میں گھوم رہا تھا۔ یہ وہ بی امیہ تھا جس نے مکہ میں بلال پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے تھے جس نے بارہا انہیں گرم ریت پر لٹاکر بھاری پھر سینے پر رکھے تھے۔ جو کہتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو۔ محمہ سے ناطہ توڑلو ور نہ یہ نئی تڑپ تڑپ کر جان دے دو گے۔ توبلال اس کے جواب میں احد احد پکارتا تھا۔ آجوہی امیہ سامنے نظر آرہا تھا۔ بلال کے غصے کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ امیہ کی طرف بو ھے اور کہا: اے کفر کے سر غنہ ،اے امیہ بن خلف! کوئی اور چائے امیہ کی طرف بو ھے اور کہا: اے کفر کے سر غنہ ،اے امیہ بن خلف! کوئی اور چائے کوئی اور چھکنے کی دیر تو پھر گڑی کر نہیں جاسکتا۔ ایک اور مسلمان نے امیہ کو قید کرنے کی کوشش کی کیکن بلال بلند آواز سے پکارے نہیں ۔.... تلوار سونت کی اور پلک جھکنے کی دیر میں امیہ کے سر پر پہنچ گئے۔ پھر ایک بھر لپر روار کیا اور ظلم و ستم کی اس مجسم صورت کو میں امیہ کے سر پر پہنچ گئے۔ پھر ایک بھر لپر دوار کیا اور ظلم و ستم کی اس مجسم صورت کو میں امیہ کے سر پر چھائیاں تھیں اور آگھول سے ذلت ور سوائی ٹیک رچھائیاں تھیں اور آگھول سے ذلت ور سوائی ٹیک رہے وائی کی پر چھائیاں تھیں اور آگھول سے ذلت ور سوائی ٹیک رہی تھی۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنهم نے عرض کی: "یار سوللہ علیہ ایسا آپ ایسے لوگوں سے مخاطب ہیں جن کے جسم گل چکے ہیں؟

حضور علی فی میری بات آپ ان سے زیادہ نہیں س رے لیکن ان میں جواب دینے کی طاقت نہیں"

حضور علی نے ایو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو تسلی دی اور ان کے لیے دعائے خیری۔ مسلمان مالِ غنیمت جمع کرنے گئے۔ قریش کی کمائی ہوئی دولت آج اُن کے قد موں میں تھی۔وہ اللہ کی نصرت پر فرحاں وشاد اں اور اس کی نعمت پرشا کر تھے۔

## فدید کےبارے عتاب

قریش مکہ آئے تودل ٹوٹ چکے تھے۔بازوکٹ گئے تھے، ذات ورسوائی نے
سر جھکادیے تھے۔ غم واندوہ نے جگر شق کر دیے تھے، حقدو کینہ سے دلوں کے خون
خشک ہو گئے تھے۔ وہ آج اللہ کے رسول اللہ علیقے سے بر سر پرکار ہو کر آئے تھے۔
میدانِ جنگ میں غبار اڑتے دیکھا تھا۔ نیزوں کی تھنھناہٹ سنی تھی، بہادر کے مقابلے
میں بہادر نے تکوار سونتی تھی۔ کفر اور اسلام اپنی اپنی بقا کے لیے سر توڑ کر لڑا تھا لیکن
جب غبار چھٹا اور مطلع صاف ہواوہ سو قتل ہو چکے تھے، سوپابہ سلاسل نظر آئے تھے۔
سار امال ساری کمائی، گھوڑے ، اونٹ سب مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے۔اگر مقتول اور

اسیر معمولی قتم کے لوگ ہوتے۔ غیر معروف اور عام آدمی ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ عرب میں قتل وغارت روز کا معمول تھا۔ لوگ جنگوں میں قید ہوتے رہتے تھے لیکن نہیں۔ مقتول اور قیدی معمولی درجے کے لوگ نہیں تھے۔ آج اُن کے بہادر ، ان کے بہادل اور ان کے رئیس نظر وں سے او جھل تھے اسی لیے آج قریش کے لئے ذلت کاوہ دن تھا جس کاوہ دن تھا جس کاوہ دن تھا جس کے بہلوگ کئی آگھ نے نہیں دیکھا تھا۔ آج رسوائی و ندامت کاوہ دن تھا جس سے بڑی ندامت کادن تو کسی کے نصور میں بھی نہیں ابھر اہوگا۔

لیکن اللہ نے اپنے رسول کو فتح و نصرت سے نواز دیا تھا۔ اور انہیں اپنی تو فیق کے لیے چن لیا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ لا شوں کو گڑھے میں ڈالا جائے اور ان پر مٹی برابر کر دی جائے۔ پھر آپ علیقہ نے مالِ غنیمت کی طرف توجہ فرمائی اور اسے مسلمانوں میں عدل وانصاف کے اصولوں کے مطابق بانٹ دیا۔

اب قیدیوں کی باری آئی۔ سوال سے پیدا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟

یہ کس سلوک کے مستحق ہیں؟ قیدیوں کے بارے ابھی کوئی نص نہیں اتری تھی۔ کوئی
واضح اور صرح تکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ اور ان
کی آراء کی روشنی میں کوئی مناسب اقدام کرنا چاہا۔ جنگی امور میں آپ علی کی عادت
مبار کہ یمی تھی۔ اگرچہ آپ عقل میں سب سے آگے اور مشکلات میں سب سے
بہترین سوچ و چار کرنے والے تھے۔ حادثات میں جس عزم کا آپ اظہار فرماتے اتنا تو
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن آپ بادشا ہوں کے لیے ایک بہترین نمونہ چھوڑنا
چاہئے تھے اور شاہانِ عالم کے لئے ایک سنت وضع کرنے کاار ادہ رکھتے تھے۔

آپ علی ہے نے صحابہ کرام سے پوچھا: قیدیوں کےبارے تہماری کیارائے ہے؟
حضرت ابو بحر نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! قیدی حضور کے ہم قوم
اور رشتہ دار ہیں۔ان کی جان مخشی فرماد یجئے اور قتل میں جلدی نہ فرمائے۔ ہو سکتا ہے
اللہ کریم انہیں اسلام کی طرف ماکل کر دے۔ حضور! میری رائے تو یہ ہے کہ انہیں
قدیمہ کیکر چھوڑ د بجیئے۔ یہ فدیم آپ کے صحابہ کے معاشی استحکام کاسب نے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی : اے اللہ کے رسول! انھی لوگوں نے آپ کو جلاوطن کیا۔ انھی بد بختوں نے آپ کی تکذیب کی۔ میری گزارش بیہ ہے کہ ان کے

مر قلم کرد بھیئے۔ یہ گفر کے سرغے ہیں۔اللہ کریم نے آپ کو فدید لینے سے غنی کردیا ہے۔
حضور علی فیے دونوں کی بات سنی اور اس کے بعد دوسر سے صحابہ کرام رضی
اللہ عظم سے مشورہ کیا۔اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور کسی رائے کا اظہار نہ کیا اور
کوئی فیصلہ نہ سایا۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کی آراء مختلف تھیں۔ ایک صحابی ہے کہ رہا
تھا کہ انہیں آپ کی تکواروں نے قیدی بنایا ہے۔ اسی وقت آپ تشریف لے آئے اور
فرمایا : بیشک اللہ تعالی کچھ لوگوں کے دل دین کے سلسلے میں نرم کردے گا حتی کہ وہ پھر
سے سخت ہوں گے۔اے ابو بحر آپ کی مثال اہر اہیم علیہ السلام کی ظرح ہے کہ انہوں
نے فرمایا تھا۔

فَمَنُ تَبِعَنِيُ فَالِّهُ مِنِيُ وَمَنُ عَصَانِيُ فَالِّكَ عَفُورٌ وَحِيمٌ لَ لَكَ عَفُورٌ وَحِيمٌ لَ لِي جَو پس جو كوئى ميرے پيچھ چلا تووہ ميرا ہو گا اور جس نے ميرى نافرمانی كی تواس كا معاملہ تيرے سپر دے \_ بيشك تو غفور رحيم ہے (ادراہيم: ٣١)

اوراے عمر آپ کی مثال نوح کی طرح ہے جب انہوں نے دعا کی تھی۔ رَبِّ لَاتَذَرُ عَلَى الْاَرُض مِنَ الْكَافِرِيُنَ دَيَّاراً

"اے میرے رب!نہ چھوڑروئے زمین پر کا فروں میں ہے کسی کو بہتاہوا" (نوح:۲۱)

اے عمر آپ کی مثال حضرت موسیٰ کی ما تندہ جب انہوں نے دعا کی تھی۔ رَبَّنَا اطْمِسُ عَلَی اَمُوَالِهِمُ وَاشْدُدُ عَلی قُلُوبِهِمُ فَلَا یُومِنُوا حَتَّی یَرُوا لَعَذَابَ الْاَلْیُمَ

"اے جمارے رب ابر باد کر دے ان کے مالوں کو اور سخت کر دے ان کے دلول کو تاکہ وہ نہ ایمان لے آئیں جب تک نہ دیکھ لیس در دناک عذاب کو" (یونس: ۸۸)

اوراے ابو بحر آپ کی مثال عیسیٰ کی ما تندہ جب انہوں نے عرض کی تھی اِن تَعَدِّرُ اَن اَنْتَ اِنْتَ اَنْتَ الْعَر يُورُ اَنْ اَنْتَ الْعَر يُورُ اللّٰهِ مُ فَإِنَّكَ اَنْتَ الْعَر يُورُ اللّٰمِ مُ فَإِنَّكَ اَنْتَ الْعَر يُورُ الْحِكِيم

اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ بندے ہیں تیرے اور اگر تو مخش دے ان کو توبلا شبہ تو ہی سب پر غالب ہے (اور ) بواد انا ہے۔ (المائدہ: ۸۰)

آپ لوگ ضرورت مند ہیں۔ کوئی بھی نہیں بچے گایا تو فدید دے گایا س کی

گرون اڑاوی جائے گی۔

یہ خبر مکہ کے گلی کو چوں میں گشت کرنے لگی اور قریش کی مجلسوں میں بیہ بازگشت سائی دینے لگی کہ محمہ نے قیدیوں کے بارے اختیار دے دیا ہے کہ چاہے تو کوئی اپنے قیدی فدید دے کر چھڑ الے جائے چاہے توگر دن زنی کے لیے چھوڑ دے۔ لوگ مدینہ طیبہ دوڑے چلے آئے اور فدیہ دے کر قیدیوں کورہاکرانے لگے۔

جب حضور علیہ قید یوں کے بارے میں فیصلہ دے چکے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجی کی اور عتاب فرمایا کہ قتل پر فدید کو ترجیح کیوں دی۔ مدینہ ایک نوز المیکوہ سلطنت تھی۔ اس کی ابھی بنیاد رکھی جارہی تھی اور ابتد ابورہی تھی۔ انہیں فدید سے زیادہ دشمنوں کے قتل کی ضرورت تھی تاکہ دشمن کی ذلت واضح ہو جاتی مسلمانوں کی مشان و شوکت کی دھاک بیٹھ جاتی ان کی سلطانی کا ڈھنڈور اپٹ جاتا۔ دشمنوں کے دلوں پر مسلمانوں کی بیت چھاجاتی اور دشمن کی ساری عظمت خاک میں مل جاتی۔ تاکہ پوراعرب کہ اٹھتا کہ مسلم سلطنت قوت وطاقت کی انتاؤں کو چھونے لگی ہے اور ان کی افرادی قوت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ رہامال تو وہ عارضی متاع ہے۔ دشمن کو قتل کر کے کمز ور کر دیاجاتا تو اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہو تا۔ اس عتاب میں آیک اور حکمت بھی کے کمز ور کر دیاجاتا تو اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہو تا۔ اس عتاب میں آیک اور حکمت بھی نوشیدہ ہے۔ وہ بید کہ حکمت ورحمت خداوندی کا نقاضا ہے کہ مجتمد کی خطا قابل مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ بوشیں ہے۔ اور آگر کوئی مخلص شخص تاویل میں خطا کر بیٹھ تو وہ بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔

مَاكَانَ لِنَبِيَّ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسُرى حَتَى يُتُخِنَ فِي الْاَرُضِ تُرِيُدُونَ عَرَضَ اللَّهُ عَزِيْرُ ' حَكِيْمُ ' لَوُ لَا عَرَضَ اللَّهُ عَزِيْرُ ' حَكِيْمُ ' لَوُ لَا عَرَضَ اللَّهُ عَزِيْرُ ' حَكِيْمُ ' لَوُ لَا كَتَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيْمَا اَخَذَتُمُ عَذَابُ عَذَابُ عَظِيمٌ ۔ كَتَابُ مِن اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيْمَا اَخَذَتُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ . وَتَعَلَيْمُ وَمِن اللهِ مِنْ اللهِ مَن عَلَى عَلَيْمُ وَيَدِى يَعِلَى مِنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ يَعِل عَلَيْ عِل اللهِ عَلَيْمُ وَيَعِل عَلَيْ عِلْ اللهِ عَلَيْمُ وَلَيْمُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عِلْ اللهِ اور الله عِلْمَ اللهِ ورائل اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اور دائل ورائله عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهُ

of when to help to be made in the best the

## "غروه احد" مغروه احد

ہجرت کے دوسرے سال کفر اور اسلام کے در میان جو جنگ ہوئی اس میں قریش کو ذلت آمیز شکست ہوئی تھی۔جولوگ قتل یااسیری سے گئے تھے وہ فد موم و مدحور مکہ میں واپس آگئے تھے۔ اس جنگ میں ان کے کافی لوگ میدان میں کام آئے تھے اس جنگ میں ان کے کافی لوگ میدان میں کام آئے تھے اور بہت سے اسیر ہو گئے تھے جنہیں بھاری فدید دے کر رہائی دلوائی تھی۔

یہ ابو سفیان بن حرب قریش کا سر دار ہے۔وہ حزب شیطانی کے ساتھ واپس لوشا ہے۔ ان کے سینوں میں انتقام کی آگ بھورک رہی ہے اور حقد و کینہ کے شعلے بلند ہور ہے ہیں۔ اور بدر میں مسلمانوں کی فتح و کامر انی نے ان کے دلوں کو راکھ کر دیا ہے۔

ہور ہے ہیں۔ اور بدر میں مسلمانوں کی فتح و کامر انی نے ان کے دلوں کو راکھ کر دیا ہے۔ فیدیوں کو سیر سول کر بم میں میں ایک ابوعزہ المحمی ہیں۔ وہ اسی میں میں ایک ابوعزہ المحمی ہیں۔ عاضر خدمت فدید کے کر رہا کر رہے ہیں۔ ان فاقہ مستول میں ایک ابوعزہ المحمی ہوں، عیال دار ہوں۔ ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول! میں فقیر ہوں، عیال دار ہوں۔ آپ جانے ہیں کہ میں ضرورت مند ہوں۔ حضور! میری جھولی بھر د بجیئے۔ دریائے آپ جانے ہیں کہ میں ضرورت مند ہوں۔ حضور! میری جھولی بھر د بجیئے۔ دریائے آپ جانے ہیں کہ میں ضرورت مند ہوں۔ حضور! میری جھولی بھر د بجیئے۔ دریائے کے مرحوش میں آجا تا ہے اور ابوعزہ کا دامن بھر جا تا ہے۔

قریش مکہ سال ہمر اسلحہ کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں اور دوسرے قبائل
کو ساتھ ملانے کی کو شش بھی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہجرت کے تیسرے سال
عبداللہ بن ربیعہ، عکر مہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ قریش کے ان لوگوں کے پاس
جاتے ہیں جن کے باپ، بیٹے اور بھائی میدان بدر میں قتل ہوئے تھے وہ انہیں جنگ پر
برانگیجہ کرتے ہیں۔ اور انتقام لینے پر اکساتے ہیں۔ وہ جمال جاتے ہیں کیی آواز لگاتے ہیں
کہ اے قریشی خاندانو! محمد نے تہمیں تکلیف دی ہے۔ اس نے تہمارے بہترین لوگوں
کو قتل کیا ہے۔ اس کے خلاف جنگ پر اپنے مالوں سے ہماری مدد کریں۔ ہو سکتا ہے ہم
اپنی شکت کابد لہ لے لیں۔

رفتہ رفتہ یہ آواز پوری قوم کے کانوں تک پہنچ گئی۔ سارا اکمہ لشکر کی تیاری میں جھت گیا۔ اور تیاری میں بہت زیادہ مال خرچ کر ڈالا۔ جیر بن مطعم نے اپنے غلام کو کہا اگر تو مجھ کے چپامخزہ کو قتل کر کے میر ہدر میں قتل ہونے والے چپپاکابد لہلے لے تو میں تنہیں آزاد کر دوں گا۔ دوسرے کا فربھی مال خرچ کرنے گئے۔ غلام جنگ کے لیے وقف ہونے گئے اور آقاخود بھی جنگ کی تیاری میں دلچپپی کا مظاہرہ کرنے گئے۔

اِنَّ الْمُؤْيُنَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ لِيَصُدُّوُ ا عَنُ سَبِيلِ اللهِ فَسَينُ اللهِ فَسَينُفِقُونَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا فَسَينُفِقُو نَهَانُمُ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسْرَةً يُغْلِبُونَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا اللهِ اللهِ جَهَنَّمَ يُحُشَرُونَ

بیٹک کافر خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکین (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے اور یہ آئندہ بھی (ای طرح) خرچ کریں گے۔ بھر ہو جائے گایہ خرچ کرناان کے لئے باعث حسرت وافسوس بھر وہ مغلوب کردیے جائیں گے اور جنہوں نے کفر اختیار کیاوہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ (انفال: ۳۱)

اللہ تعالیٰ کا کا فروں سے میں وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر سچاکون ہو سکتا ہے سواللہ نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس بڑی جنگ کے دن اپنے بیدوں کی مدد فرمائی۔ تمام قریش رسولِ خداعی ہے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع تھے۔ ایوسفیان قیادت کر رہا تھا۔ لشکر میں بھی کنانہ اور اہل تمامہ بھی شامل تھے شیاطین انہیں بھی اکسالائے تھے۔ رہا تھا۔ لشکر میں بھو کنانہ اور اہل تمامہ بھی شامل تھے شیاطین انہیں بھی اکسالائے تھے۔

وہ انہیں اللہ نے خلاف جنگ کرنے پر ابھار رہے تھے۔ صفوان بن امیہ طلیق بدر ابدع وہ ا کے پاس گیا اور کما: اے ابدعزہ! تو قادر الکلام شاعر ہے۔ اپنی شاغری سے ہماری مدد تجیئے۔ ہمارے ساتھ چلیئے۔ لیکن ابدعزہ نے انکار کر دیا اور کماکہ محمد نے مجھ پر بروا احسان کہا ہے۔ میں اس کے خلاف تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔

مفوان بن امید نے کہازبان سے نہ سمی جان سے تو ہماری مدد کر۔ اگر تو جنگ سے واپس آگیا تو بین کھیے مالا مال کردول گا۔ تنگی و فراخی میں تیری چیول کو بھی وہی

ملے گاجو میری پیول کونصیب ہوگا۔

سر داران قریش نکلے اور عور تیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ یہ نشکر کی ہمت ہدھاتی تھیں اور جنگجووں کو آمادہ پیکار کرتی تھیں۔ لشکر قریش بصد فخر و بھر زار غرور چانا ہوا مدینہ طیبہ کے مقابل احد بہاڑ کے قریب جااترا۔ ادھر اللہ کے رسول علیہ اپنے صحابہ کرام سے جنگی امور پر تبادلہ خیالات فرمارہ سے تھے۔ اور انکی تجاویز س رہ تھے۔ حضور علیہ فرمارہ سے جھے : اگرتم مناسب سمجھو تو مدینہ طیبہ میں رہواور کفار کا لشکر جمال اترا ہے اسے و بیں پڑار ہے دو۔ اگروہ زیادہ دیر تھمریں کے تواس سے صرف انہیں نقصان ہوگاور اگروہ پیش قدمی کریں گے تو ہم اُن سے جنگ کریں گے۔

عبداللہ بن الی بن سلول رسول کر یم علیہ کی رائے سے اتفاق کر تا ہے اور اسی رائے پر عمل کرنے کا مشورہ و بتا ہے۔ گر شہادت کے متوالے چند مسلمان بارگاہ نبوی میں عرض کرتے ہیں: یارسول اللہ! ہمیں و شمن کی طرف لے چلے تا کہ وہ ہمیں کمز وراوربذول خیال نہ کریں۔ عبداللہ بن الی نے ان کی رائے کورد کرتے ہوئے کہا: یا رسول اللہ! آپ مدینہ میں قیام فرمار ہیں اور ان کی بات کی طرف توجہ مت دیں۔ خدا ہم جب بھی مدینہ سے نکل کر لڑے ہیں ہمیں نقصان پہنچا ہے۔ لیکن جب کی دشمن نے مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے تو اُسے شکست کا سامنا کر نا پڑا ہے۔ تمام لوگ اسی روواخذ میں تھے کہ رسول خدا نماز جمعہ اداکر نے کے بعد کھڑے ہوئے۔ گر تشریف لے اسلحہ زیب تن فرمایا اور پھر باہر تشریف لائے اور جنگ کے لیے تیار تشریف لے گئے۔ اسلحہ زیب تن فرمایا اور پھر باہر تشریف لائے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی۔ حضور! ہم نے آپ کو باہر نکل کر ہوئے۔ جو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی۔ حضور! ہم نے آپ کو باہر نکل کر اور نے پر مجبور کیا ہے۔ حالا نکہ ہم یہ نمیں چاہتے تھے کہ آپ ہمارے کہنے سے اپنا فیصلہ کو نے بر مجبور کیا ہے۔ حالا نکہ ہم یہ نمیں چاہتے تھے کہ آپ ہمارے کہنے سے اپنا فیصلہ کو نیا نے بر مجبور کیا ہے۔ حالا نکہ ہم یہ نمیں چاہتے تھے کہ آپ ہمارے کہنے سے اپنا فیصلہ کو نمیں کے حالا نکہ ہم یہ نمیں چاہتے تھے کہ آپ ہمارے کہنے سے اپنا فیصلہ کو نیا نہ نمیں کیا ہوئے کہ آپ ہمارے کہنے سے اپنا فیصلہ کو نہ بہ سے نمیں کیا ہوئے کہ آپ ہمارے کہنے سے اپنا فیصلہ کو نمیا کہ بم یہ نمیں جاہے تھے کہ آپ ہمارے کہنے سے اپنا فیصلہ کی اپنا فیصلہ کی سے میں نہ نمیں کیا ہوئے کہ آپ ہمارے کہنے سے اپنا فیصلہ کی سے اپنا فیصلہ کی اپنا فیصلہ کو اپنا فیصلے کے اپنا فیصلہ کی بھور کیا ہے۔ حالا نکہ ہم سے نمیں جائے کی کو سے اپنا فیصلہ کی اپنا فیصلہ کیا کو بر کھر کیا ہو کہنا ہے اپنا فیصلہ کی کے دور کیا ہے۔ حالا نکہ ہم سے نمیں میں کیا گور کیا گور کیا گور کیا ہے۔ حالا نکہ ہم سے نمیاں کی کیا کی کور کی کور کی کور کیا گور کی کور کیا گور کی کور کیا گور کی کی کور کیا گور کیا گور کی کی کور کیا گور کی کی کی کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کی

بدل دیں۔ ہم تو صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔اگر آپ کی منشاء ہے تو شہر بند ہو کر مقابلہ کریں۔ حضور علطی نے فرمایا۔

"اللہ کے نبی کے لیے مناسب نہیں کہ جبوہ جنگ کے لیے ہتھیار پہن لے تو پھر جنگ کیے بغیر انہیں اتار دے"

حضور علی پڑے۔ ایک ہزار کا نشکر ذیر قیادت تھا۔ این ام کلتوم کو امامت کے لیے مدینہ طیبہ چھوڑا۔ جب نشکر مدینہ اور احد کے در میان پہنچا تو عبد اللہ این ابی بن سلول تین سو کی جمعیت لے کر نشکر سے الگ ہو گیا۔ ان تین سو مر دول کا تعلق خزرج کی شاخ ہو سلمہ اور اوس کی شاخ ہو حارثہ سے تھا۔ عبد اللہ بن ابی کو اعتر اض تھا کہ حضور علیہ نے دوسر بے لوگول کی بات کو ترجے دی ہے اور اس کی تبحویز کو قابل اعتباء نہیں سمجھا۔ پھرائس نے کہ ااگر ہم جانے کہ جنگ ہو گی تو ہم ضرور تہمارا ساتھ دیتے۔ لیکن ہمان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ عبد اللہ بن عمرونے انہیں روکا ساتھ دیتے۔ لیکن ہمان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ عبد اللہ بن عمرونے انہیں روکا ور فرمایا : اب میری قوم اور اللہ کے رسول اور فرمایا : اب میری قوم! میں تنہیں خداکا واسطہ دیتا ہوں۔ اپنی قوم اور اللہ کے رسول کور سوانہ کرو۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور چلتے ہے۔ اب اُن کی پر دہ دری کا وقت

وَلِيَعُلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(گھر) بیٹھ تھے کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تونہ مارے جاتے۔ آپ فرمائیے ذرا دور تو کر دکھاؤ اپنے آپ سے موت اگر تم سیچ ہو۔ (آل عمران: ١٢٧)

حضور علی ہے جتی کہ جبل احد کی وادی کے قریبی میدان میں جا احد کی وادی کے قریبی میدان میں جا احرے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ پہاڑ پشت پرر کھتے ہوئے صفیں درست فرمائیں اور تھم ویا : ''اس وقت تک کوئی شخص جہاد شر وع نہیں کرے گاجب تک ہم تھم نہیں دیتے''۔
حضور حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کے زیر کمان سات سوجال شار تھے۔ وشمن نے بھی صفیں تر تیب دیں اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد تین ہزار تھی۔ ان میں سے دو سو گھوڑ سوار تھے۔ قریشی لشکر کے میمنہ پر خالد بن ولید اور میسرہ پر عکر مہ بن ایو جہل کے دیتے متعین تھے۔

حضور علی ہے۔ نی تلوار لہر ائی اور فرمایا : اس تلوار کاحق کون اداکرے گا؟ حضر ت ابو د جانہ نے عرض کی : حضور ! اس تلوار کاحق کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ نے فرمایا : اس کاحق یہ ہے کہ اس سے دشمن کے سر قلم کے جائیں حتی کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔

حضرت ابود جانہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی : یار سول اللہ! بین اس کاحق اوا کروں گا حضور علیقہ نے اپنی تلوار حضرت ابود جانہ کے ہاتھ بین تھادی۔ حضرت ابود جانہ نے حضور کے دست اقد س سے تلوار لی۔ سر پر سرخ رنگ کارومال لیسٹااور صفوں بین سینہ تان کر چلنے لگا۔ حضور علیقہ نے شجاعت و بہادری کا یہ انداز دیکھا تو فرمایا : یہ چال اللہ کو پہند نہیں مگر جنگ کے میدان میں یہ انداز شجاعت وبسالت جائزو مستحسن ہے۔ قریش لشکر کا قائد ابوسفیان علمبر دار قبیلے ہو عبدالدار کے پاس گیا، اسے جنگ پر ابھار ااور کہا : اے عبدالدار کے بیٹو! بدر کے دن بھی جھنڈ اتمہارے ہاتھ میں خار اس دن جو شکست ہوئی تم اس سے واقف ہو۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ جھنڈ احسان میں ہو تا ہے وہی فتح وشکست کی ذمہ دار سمجھی جاتی ہے۔ کیونکہ جب جھنڈ اس جو باتا ہے تو قوم کی شکست لیقنی ہو جاتی ہے اور جب تک جھنڈ افضا میں جھنڈ ان میں ہو تا ہے وہی فرصلے بہت نہیں ہوتے۔ اس لیے میں تمہیں بلند رہتا ہے جوانیاں گٹتی رہتی ہیں مگر حوصلے بہت نہیں ہوتے۔ اس لیے میں تمہیں بلند رہتا ہے جوانیاں گٹتی رہتی ہیں مگر حوصلے بہت نہیں ہوتے۔ اس لیے میں تمہیں بلند رہتا ہے جوانیاں گٹتی رہتی ہیں مگر حوصلے بہت نہیں ہوتے۔ اس لیے میں تمہیں بلند رہتا ہے جوانیاں گٹتی رہتی ہیں مگر حوصلے بہت نہیں ہوتے۔ اس لیے میں تمہیں بلند رہتا ہے جوانیاں گٹتی رہتی ہیں مگر حوصلے بہت نہیں ہوتے۔ اس لیے میں تمہیں بلند رہتا ہے جوانیاں گٹتی رہتی ہیں مگر حوصلے بہت نہیں ہوتے۔ اس لیے میں تمہیں بلند رہتا ہے جوانیاں گٹتی رہتی ہیں مگر حوصلے بہت نہیں ہوتے۔ اس لیے میں تمہیں

واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر تم یہ جھنڈ ابلند رکھ سکو تو ٹھیک ورنہ ابھی ہے دستبر دار ہو جاؤہم خوداس کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔

بنبی عبدالدار نے علمبر داری قبول کرلی اوروعدہ کیا کہ بیہ خدمت ہم ہجا لائیں گے۔ رہااس کا بلند رکھنا یا اسے سرنگوں کرنا تو کل ہر شخص دیکھے لے گا کہ بو عبدالدارا پنے فرض کی ادائیگی کیسے نبھاتے ہیں۔

ھندہ بنتِ عتبہ اور چند دوسری معزز خواتین شریک جنگ تھیں وہ دف جاکر نغے الاپ رہی تھیں اور جوانوں کو آمادہ پیکار کر رہی تھیں لشکر کلراگئے ، جنگ شروئ ہوگئی اور تھوڑی ہی دیر میں شعلے آسان کو چھونے لگے۔ حضرت ابد دجانہ رضی اللہ عنہ سرور کا نئات علیہ کی تلوار لیے صفیں پلٹنے لگے۔ لڑتے ہھڑتے آپ دشمن کی صفول میں گھس گئے۔ اچانک ان کی نظر ایک انسان پر پڑی جو لوگوں کو جنگ پر ابھار رہا تھا۔ ابد دجانہ تیر کی تیزی سے گئے۔ تلوار فضا میں بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک نسوانی چنے نے ابد دجانہ تیر کی تیزی سے گئے۔ تلوار فضامیں بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک نسوانی چنے نے ابد دجانہ کو اپنے سر پر دیکھ کر کانپ رہی تھی اور رور ہی تھی۔ ابد دجانہ کو اپنے مر پر دیکھ کر کانپ رہی تھی اور رور ہی تھی۔ ابد دجانہ کو اپنے سر پر دیکھ کر کانپ رہی تھی اور رور ہی تھی۔ ابد دجانہ کو اپنے سر پر دیکھ کر کانپ رہی تھی اور رور ہی تھی۔ ابد دجانہ کو اپنے سر پر دیکھ کر کانپ رہی تھی اور رور ہی تھی۔ ابد دجانہ کو اپنے سر پر دیکھ کر کانپ رہی تھی اور رور ہی تھی۔ ابد دجانہ کو اپنے سر پر دیکھ کر کانپ رہی تھی اور رور ہی تھی۔ ابد دجانہ کو اپنے سر پر دیکھ کر کانپ رہی تھی اور رور ہی تھی۔ ابد دجانہ کو اپنے تھوں نے تو کون سے آلودہ کر نا

ادھرایک عبشی غلام دیدے پھاڑ پھاڑ کردیکھ رہاتھا۔ لگتاتھا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ حضرت حزہ رضی اللہ عنہ کی تاک میں ہو۔ اچانک وہ خاکستری اونٹ کی مانند بو بوایالور آگے بو ھے کر اپنا حربہ پھینک دیا۔ اس کا یہ مشہور وار کارگر ثابت ہوا۔ حضرت حزہ رضی اللہ عنہ زمین پر آرہے اور جان جان آفریں کے حوالے کردی۔ ہوا۔ حضرت حزہ رضی اللہ عنہ زمین پر آرہے اور جان جان آفریں کے حوالے کردی۔ جنگ پوری شدت پر پہنچ گئی۔ رسول اللہ علی انسار کے جھنڈے کے نیچ مسلمانوں کو لاکارتے ہوئے آگے بوھے۔ انہیں صبر اور استقامت کی تلقین کی۔ انہیں مسلمانوں کو لاکارتے ہوئے آگے بوھے۔ انہیں صبر اور استقامت کی تلقین کی۔ انہیں عبادی محالے کرغرور میں نہیں آنا۔ مال غنیمت کی کرغرور میں نہیں آنا۔ مال غنیمت کے لائے سے بچنا ہے۔ دعمٰن کا پیچھا س لیے نہیں کرنا کہ مال ودولت ہا تھ گئے۔

اللہ کریم نے مسلمانوں پر اپنی نصرت کا نزول کیا اور اپنا وعدہ پورا فرمایا مشرکین پسپا ہونے گئے اور اُن کی ہزیمت قاب قوسین کی سطح پر نظر آنے گئی۔ مشرکین نے جنگ سے منہ موڑاہی تھا کہ شیطانی حملہ اور نفسانی خواہش نے مسلمانوں کی فنح کو شکست سے بدل دیا۔ کئی مجاہدوں نے فنح کو او ھورا چھوڑ دیا اور مشرکین کا پیچھا کرنے سے رک گئے۔ اللہ کے رسول علیہ نے جو نصیحتیں کی تھیں وہ انہیں یاد نہ رہیں۔ کر نے سے رک گئے۔ اللہ کے رسول علیہ نے جو نصیحتیں کی تھیں وہ انہیں یاد نہ رہیں۔ اللہ کے رسول کھڑے پکارتے رہے کہ اے اللہ کے ہندو میری طرف آجاؤ۔ میری دیا اور سولِ خدا علیہ کے تھم عدولی کر بیٹھے۔ دیا اور رسولِ خدا علیہ کی تھم عدولی کر بیٹھے۔

انَّ الَّذِيُنَ تَوَلَّوُا مِنْكُمُ يَوُمَ الْتَقِي الْجَمُعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ السَّيْطِنُ بِبَعُضِ مَاكَسَبُوا۔ الشَّيْطِنُ بِبَعُضِ مَاكَسَبُوا۔

بیشک وہ لوگ جو پیٹھ چھیر گئے تھے تم سے اُس روز جب مقابلہ ہیں نکلے تھے دونوں لشکر تو پھسلادیا تھاا نہیں شیطان نے بوجہ ان کے کسی عمل کے "(آل عمر ان ۱۵۵)

مسلمانوں سے بیہ خطائس وقت ہوئی جب فتح مسلمانوں کے جھنڈے سے
بندھ چکی تھی کا فروں کا جھنڈ البوطلحہ کے ایک غلام کے پاس تھا۔ ایک مجاہد نے اُس کے
دونوں ہاتھ قلم کر ڈالے لیکن اُس نے جھنڈ اسینے سے چمٹالیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ فوراً ایک
عورت آ گے بوھی جس کانام عمر ہ تھا اور وہ علقمہ حارثی کی بیٹی تھی۔ اس نے غلام سے
جھنڈ الیکر پھر فضامیں بلند کر دیا۔ قریش فوراً پلٹے اور جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔

مسلمان بھی واپس بلننے کے لیکن ان کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ صفول میں فتور اور دلوں میں ضعف پیدا ہو گیا تھا۔ اب وہ بہت پریشان اور سر اسمہ تھے وہ ذکرِ خداوندی سے غافل ہو گئے تھے۔ قریش نے یکبار گی حملہ کیا تو گویا مصیبت ٹوٹ پڑی اور سے دن مسلمانوں کے لئے امتحان کا ون بن گیا۔ کئی جال نثاروں نے جامِ شمادت نوش کیا۔ مسلمانوں نے داعیات کی جائے گئے آپ پر حملہ ہوا۔ سامنے کے دندانِ مبارک شہید ہو گئے۔ رُخ انور زخی ہوااور ہونٹ بھٹ گئے۔

خر مشہور ہو گئ کہ محمد علیہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سنبا تھا کہ مسلمانوں پر سر اسیمگی چھا گئے۔ونیااند ھیر ہو گئے۔زندگی یو جھین گئے۔لیکن ایک عقدہ داضر ورہوا۔ وَمَا مُحَمَّدُ ۗ إِلَّا رَسُولُ ۗ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ٱفَانِ مُثَابَ أَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُم عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقَبَيْهِ فَلَنُ يَّضُرُّ اللَّهَ شَيُّاءٌ وَسَيَحُزى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ـ وَمَاكَانَ لِنَفُسِ أَنْ تَمُوُتَ إِلَّا بِإِذُنَ اللَّهِ كِتَابًّا مُؤَجَّلًا وَّمَنُ يُرِدُ ثُوَابَ اللَّمُنَا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجُزى الشَّاكِرِيْنَ اور نمیں محد (مصطفیٰ) مر (اللہ کے)رسول۔ گزر کے بیں آپ سے پہلے کئی رسول تو کیا اگر وہ انقال فرمائیں یا شہید کر دیے جائيں پھر جاؤ كے تم النے ياؤل (دين اسلام سے)اور جو پھر تا ہے الٹے پاؤل تو نمیں بگاڑ سکے گااللہ کا کچھ بھی اور جلدی اجردے گااللہ تعالی شکر کرنے والوں کو۔ اور نہیں ممکن کہ کوئی مخص مرے بغیر الله کی اجازت کے۔ لکھا ہوا ہے (موت کا)مقررہ وقت اور جو مخض چاہتا ہے دنیا کا فائدہ ہم دیتے ہیں اُس کو اس سے اور جو شخصٰ جا ہتا ہے آخرت کا فائدہ ہم دیتے ہیں اُسے اس میں سے اور ہم جلدی اجرویں کے (اپنے) شکر گزار بندوں کو۔"

(ال عران ۱۳۵: ۱۳۵)

حضرت کعب بن مالک کی نظر پڑگئے۔ دیکھا تورسولِ خداعی کی چشمان مبارک کی چیک خود سے جھانک رہی ہے۔ حضرت کعب نے بلند آواز سے پگارا:
مبلمانوں! مبارک مبارک! رسولِ خدا زندہ ہیں۔ ادھر آؤ آپ یمال تمہاراا نظار کر رہے ہیں۔ جب مسلمانوں کورسولِ خداعی کی موجود گی کی اطلاع ملی توسب پروانہ وار دوڑے چلے آئے۔ آپ علی اس کی ہرے میں گھاٹی کی طرف تشریف لے گئے۔ دوڑے چلے آئے۔ آپ علی اس کے ہرے میں گھاٹی کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ علی ملی ملحد بن عبداللہ، زیر بن العوام اور چند دوسرے جال نار تھے۔ اس اثاء میں الی بن خلف نے حضور کود کھے لیا۔ آگے آیاور پو چھا محمد کمال جا ؟اگر آج وہ فی جائے تو میں نہ فی گاؤل۔

مسلمانوں نے اجازت طلب کی: حضور اِاذن ہو تواس گتان کا سرکاٹ کر قد موں میں رکھ دیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ اسے آنے دو۔ جب وہ بالکل قریب آگیا تو سرور کا نئات نے نیزہ لیااور اس کی گردن پر چرو کر دیا۔ یمی معمولی زخم اُس کی مؤت کا سبب بن گیا۔

علی المرتضٰی پانی لے کر آئے۔ زخموں کو دھویا۔ خون بند کیا۔ نقابت اتن بوھ

گئی تھی کہ بیٹھ کر نمازادافرمائی۔

میدان احد میں اسلام اور کفر کے درمیان جنگ کی چکی ٹھر گئی تھی۔ مسلمانوں کو شکست کا سامنا تھا۔ ستر شہید ہو گئے تھے حالا نکہ وہ ایک دفعہ فتح حاصل کر چکے تھے لیکن اللہ کا فیصلہ کمی تھاجو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِهِ حَتَى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَعُتُمُ فَى الْلَمْرِ وَعَصَيْتُمُ مِن بَعُدِ مَاآرَاكُمُ مَاتُحِبُونَ مِنْكُمُ مَن يُرِيدُ اللّٰحِرةَ ، - ثُم ّصَرَفَكُمُ عَنُهُمُ مَن يُرِيدُ اللّٰحِرةَ ، - ثُم ّصَرَفَكُمُ عَنُهُمُ مَن يُرِيدُ اللّٰحِرةَ ، - ثُم ّصَرَفَكُم عَنُهُمُ لِيَبْتَلِيكُم وَلَقَدُعَفَاعَنكُم وَاللّٰهُ ذُوفَضُلٍ عَلَى الْمُؤُمنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ مَلَا اللّٰهُ عَوْكُم وَلَا تَلُووُنَ عَلَى اَحَد وَّالرَّسُولُ يَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْخُرَاكُمُ فَاتَابكُم عَنَم آمَنةً نُعاسًا يَعْشَى طَائِفةً مِنكُمُ الْحُراكُم فَاتَابكُم عَمُ انْفُسَهُم يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ عَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْحَاهِ اللّٰهِ عَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ اللّٰهِ يَعْمَ الْمَامِ مِن شَي قُلُ الله عَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ اللّٰهِ يُخْفُونَ فِى انْفُسِهِمُ مَالًا يُبَدُّونَ لَكَ لَاكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ اللّٰهِ يَخْفُونَ فِى انْفُسِهِمُ مَالًا يُبَدُّونَ لَكَ لَوْكُنتُم فِى يُنْوَتَكُم لَبَرَرَ للّٰهِ يَخْفُونَ فِى انْفُسِهِمُ مَالًا يُبَدُّونَ لَكَ لَوْكُنتُم فِى يُقُولُونَ لَوْكَانَ اللّٰهُ مَالِي اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مَالَى اللّٰهُ مَالِيلَهُ مِن اللّٰهُ مَالِكُ اللّٰهُ مَالَٰونَ لَوْكُنتُم فِى يُنْوَلُونَ لَوْكُنَا مُ اللّٰهُ مَالِيلُهُ مَالِيلُهُ مَاللّٰ اللّٰهُ مَالِمُ اللّٰهُ مَالِيلُهُ مَالِكُونَ لَوْكُمُ لَبَرَرَ لَلّٰ اللّٰهُ مَالِيلُهُ عَلَيْم وَلِيلُونَ لَوْكَ لَكُمُ اللّٰهُ مَافِى اللّٰهُ عَلَيْم وَاللّٰهُ عَلِيم وَلِيلُونَ لِكُونَا لَوْكُونَ اللّٰهُ عَلَيْم وَاللّٰهُ عَلِيم وَلِيكُمُ اللّٰه مَافِى اللّٰهُ عَلَيْم وَاللّٰهُ عَلَيْم وَاللّٰه عَلَيْم وَلَيْكُم وَاللّٰه عَلَيْم وَلَي اللّٰه مَافِى السَالِيلُهُ وَاللّٰهُ عَلَيْم وَاللّٰهُ عَلَيْم وَاللّٰه عَلَيْم وَاللّٰه عَلَيم وَاللّٰه عَلَيْم وَاللّٰه عَلَيْم وَاللّٰه عَلَيْم وَاللّٰه عَلَيْم وَاللّٰه عَلَيْم وَاللّٰه وَلَا اللّٰه عَلَيْم وَلَيْه وَلَاللّٰه عَلَيْم وَلِي اللّٰه وَلَالُه وَاللّٰه عَلَيْم وَاللّٰه عَلَيْم وَلَيْه وَاللّٰه عَلَيْم وَاللّٰه وَلَا لَاللّٰهُ عَلَيْم وَاللّٰه وَلَاللّٰه عَلَيْم وَلِي اللّٰهُ وَلِي اللّٰه وَلَوْمُ اللّٰه وَلَالُه وَاللّٰه وَلَالِه عَلَى اللّٰه وَلِي اللّٰه وَ

"اور بیشک سے کر دکھایا تم ہے اللہ نے اپناوعدہ جب کہ تم قتل کر رہے تھے کا فرول کواس کے حکم سے یمال تک کہ جب تم بذول

ہو گئے اور جھگڑنے لگے (رسول کے )بارے میں اور نا فرمانی کی تم نے اس کے بعد کہ اللہ نے د کھادیا تھا تہمیں جوتم پیند کرتے تھے۔ بعض تم میں سے طلبگار ہیں آخرت کے۔ پھر پیچھے ہٹادیا تہمیں ان کے تعاقب سے تاکہ آزمائے تہمیں اور بے شک اس نے معاف فرمادياتم كواور الله تعالى بهت فضل وكرم فرمانے والا ہے مؤمنوں پریاد کروجب تم بھا گے جارے تھے اور مر کر دیکھتے بھی نہ تھے کسی کو اور رسول کر یم بلارے تھے تہیں چھے۔ پس اللہ نے پہنچایا تہمیں غم کے بدلے غم تاکہ تم نہ غملین ہواس چیز پر جو کھو گئی ہے تم سے اور نہ اس مصیبت پر جو پہنچی ہے تہمیں اور اللہ تعالیٰ خبر وار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے تم پر غم واندوھ کے بعد راحت (لیعنی)غنود گی جو چھار ہی تھی ایک گروہ پرتم میں ہے اور ایک جماعت الیم تھی جے فکر پڑا ہوا تھا (صرف) اپنی جانوں کابد گمانی کررے تھے اللہ کے ساتھ بلاوجہ عمد جاہلیت کی بد گمانی کہتے ہمارا بھی اس کام میں کچھ و خل ہے۔ آپ فرمائے اختیار تو سارااللہ کا ہے۔ چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر کہتے ہیں (اپے دلوں میں)اگر ہو تا ہمارا اس کام میں دخل تونہ مارے جاتے ہم (اس بے در دی ہے) آپ فرمایئے کہ اگر تم بیٹھ ہوتے اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے (وہاں سے)وہ لوگ لکھا جاچکا تھا جن کا قتل ہونا پنی قتل گا ہوں كى طرف (يد سارے مصائب اس ليے تھے) تاكہ آزمالے الله تعالی جو کچھ تمہارے سینوں میں (چھیا) تھااور صاف کر دے جو (میل کچیل) تمهارے دلوں میں تھا۔ اور الله تعالی خوب جانے والاب سينول كررازول كا" (آل عران: ١٥٢١٥٢) جنگ ختم ہو چکی تھی۔ابوسفیان بن حرب واپسی کاارادہ کر رہاتھا کہ مسلمانوں

پر نظر پڑی۔ بلند آواز سے کئے لگا: الرائی کاپانسہ بلٹتار ہتا ہے۔ آج ایک کو فتح توکل دوسرے کو حاصل ہو گی۔ رسول اللہ علیقیہ نے فرمایا: اے عمر اٹھواور اسے جواب دو۔ حضرت عمر نے فرمایا: اللہ سب سے بلند اور سب سے زیادہ شان کامالک ہے۔ اس کے برابر کوئی نہیں! ہمارے مقتول جنت کے مستحق ہیں جبکہ تمہمارے جہنم کا ایند ھن بن گئے۔ ابوسفیان حضرت عمر کی بات س کر پریشان سا ہوا۔ اور پھر حضرت عمر کو اپنی طرف بلایا۔ رسول کر پم علیقہ نے فرمایا عمر! جاؤ۔ ویکھو کیا کہتا ہے۔ حضرت عمر فرق شریف لے گئے۔ ابوسفیان نے پوچھا۔ اے عمر! تمہمار ابھلا ہو۔ کیا ہم نے محمد کو قتل تشریف لے گئے۔ ابوسفیان نے پوچھا۔ اے عمر! تمہمار ابھلا ہو۔ کیا ہم نے محمد کو قتل سے دور سے بیں۔

اوسفیان چلاگیا۔ رسول کریم علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوان کے پیچھے بھیجااور حکم دیا کہ انہیں دیکھتے رہنا۔ اگر وہ گھوڑے چھوڑ کراو نٹوں پر سوار ہو جاتے ہیں تو گویاوہ مکہ کی طرف جارہے ہیں اور اگر گھوڑوں پر سوار ہیں تو بقینی طور پر مدینہ طیبہ پر حملے کاار اوہ رکھتے ہیں اگر انہوں نے بیہ حماقت کی تو ہم اسی وقت اُن کے مقابلے کے لیے جائیں گے اور انہیں بتا دیں گے کہ مدینہ پر حملہ کرنا مقراق نہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے گر کا فراو نٹوں پر سوار مکہ کی طرف جارہے تھے۔

اس جنگ میں بہت سارے مسلم شداء کامشلہ کیا گیا تھا۔ قریش عور توں نے مسلمان شداء کے ناک کان کاٹ کر گلے کے ہار بنائے تھے۔ ہندو نے حضر ت حمزہ رضی اللہ عنہ کاکلیجہ نکال کر چبالیا تھا۔ لیکن جب نہ نگل سکی تواسے تھوک دیا تھا۔ حضور عیالیہ کے حکم سے انہیں ان کی چادر میں کفن دیا گیااور آپ نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر دوسر بے شہداء کو حضر ت حمزہ کے پہلو میں لایا گیا۔ پھر آپ نے ان پر بہتر نمازیں پڑھیں۔ اور انہیں دفن کرنے کا حکم دیا۔ شہداء کی تجمیز و تکفین کے بعد آپ دشمن کے پڑھیں۔ اور انہیں دفن کرنے کا حکم دیا۔ شداء کی تجمیز و تکفین کے بعد آپ دشمن کے ملاقات میں تشریف لے گئے۔ جھنڈ اابھی تک بند ھا ہوا تھا اور اسے کھولنے کا حکم نہیں ملاتھا۔ آپ نے حمراء الاسد تک ان کا تعاقب کیا جو مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر سے۔ آپ دشمن کو خو فردہ کرنا چاہتے تھے کہ خدائی

طاقت تمهی بھی مغلوب اور منصور نہیں ہوسکتی۔

جب ابوسفیان اور اس کے لشکر کو خبر ہوئی کہ مسلمان ان کا پیچھا کر دہے ہیں تو ان کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ دم دبا کر مکہ مکر مہ بھاگ گئے۔ قدم قدم پر انہیں میہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں مسلمان پہنچ نہ جائیں۔

اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفُرَ بِالْإِيْمَانِ لَنُ يَضُرُّوُا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمُ عَذَابُ اللَّهُ شَيْئًا وَلَهُمُ عَذَابُ اللَّهُ شَيْئًا وَلَهُمُ خَيْرُ وَالْفُسِهِمُ اِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ خَيْرُ الْفُسُهِمُ اِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيَزُ دَادُوا اِنُمًا وَلَهُمُ عَذَابٌ مُهِينَ لَكُمْ لِيَانُ مَا عُوضَ مِينَ مِر كُرْ اَيُمانَ كَ عُوضَ مِينَ مِر كُرْ اَيُمانَ كَ عُوضَ مِينَ مِر كُرْ اَيُمانَ نَهُ يَهُولُ فَي جَمْ الله تعالى لَو يَحِمَّ بَعِي اوران كَ لِي ورو نقصان نه يَهِي الله تعالى لو يَحِمَّ بَعِي الله تعالى كو يَحِمَّ بَعِي الله عَمْ جَو ناك عَذَاب عَد اور نه خيال كرين جو كفر كرر م عِينَ كه جم جو مملت و عرف اس ملت و عرف اس لي جم توانهين مملت و عرب عِينَ كه وه اور كرلين گناه اوران كے ليے عذاب ع ذال ب عن لي و خوار كر في والا "

(آل عمر ال : ١٤٨١١)

فقير عبدا لله طاهري نقشبندي شاه لطيف ڪالوني نا نگولائن ڪو ٽيڙي 

## "بنو نضير"

اے عمرو! کہاں سے آرہے ہو؟ تمہاری آئکھیں بتارہی ہیں کہ کوئی خاص بات ہے۔ لگتاہے کہ تم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تمہازے دل میں ضرور کوئی طوفان ہے۔

عمروین امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمانہ جاہلیت کے مشہور بہادر اور اسلام کے بعد بطل جلیل کی حیثیت سے سامنے آئے تھے یہ سنتے ہی ٹھبر گئے۔ اور مخاطب سے فرمایا: تونے میرے دل کی بات پالی ہے اور جھے سیجھنے میں بالکل غلطی نہیں کی۔ میں مدینہ طیبہ کی طرف آرہا تھا کہ راستے میں بندی عامر کے دو آد میوں سے آمنا سامنا ہو گیا۔ میں نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور ان کے خون سے زمین رنگین کر دی۔ سامنا ہو گیا۔ میں نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور ان کے خون سے زمین رنگین کر دی۔ میں انتقام کی میں انتقام کی میں انتقام کی میں انتقام کی شداء کابد لہ لینا چاہتا تھا۔ اور مسلمانوں کے دلوں میں انتقام کی شرکتی آگ کو ٹھنڈ اکرنے کے در پے تھا کیونکہ جب سے یہ واقعہ پیش آیا تھا مسلمان سخت پریشان تھے۔

مخاطب نے کہا: افسوس! یہ تم نے کیا کر دیا۔ تم تو بہت بڑی غلطی کر بیٹھ۔ عمرو! تم تو سمجھ رہے ہو کہ بنبی عامر کے لوگوں کو قتل کر کے تم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیاہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے بہت براکیا ہے۔ تم نے انقام لے کر حرام گھوڑے کی سواری کی ہے۔ تو نے تو مسلمانوں کو پھنسادیا ہے۔ اور انتقام لے کر حرام گھوڑے کی سواری کی ہے۔ تو نے افسین نہ چائے ماندن نہ پائے رفتن کے مصداق کر چھوڑا ہے۔ جن دوعامر یوں کو تو نے قتل کیا ہے اور جسے انتقام مسمجھ رہاہے ان کار سولِ خدا عظیمی ہے معاہدہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں مسلمانوں کی پناہ میں متھے۔ آؤر سولِ خدا علیمی خدمت میں چلیس وہیں صحیح صورت حال معلوم ہوگی۔

عمر و پریشان ہو گئے کہ اُن سے خطا ہو گئی ہے۔ دو آد میوں کا انتقاماً قتل جب کہ ان سے معاہدہ ہو چکا تھا۔ بہت شیٹائے۔ نہ جانے اس کی سز اکیا ملے۔ دھر کا سالگا ہوا تھا۔ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ پریشان تھے کہ دیکھیں کیا فیصلہ صادر ہو تاہے۔

عرض کی: حضور! بنہی عامر کے دو آدمی مدینہ طیبہ کے راتے میں مل گئے۔ میں نے انہیں قتل کر دیا۔ میں سمجھا کہ شاید بئر معونہ کے شمداء کا انتقام لے رہا جوں۔ رسولِ خداعظی کے چمرہ اقدس کارنگ فک ہو گیا۔ اور آئکھوں کے سامنے غم و اندوہ کے بادل چھاگئے۔ اور فرمایا: مجھے ان دونوں کی دیت دینا ہو گی۔

گران بوریہ نشین رسولِ علی کے پاس اتنی دولت کہاں کہ دو آدمیوں کی بیک وقت دیت اداکریں۔ لیکن کریں تو کیاکریں۔ دیت تو فوراً دیتا تھی۔ اے ٹالا تو نہیں جاسکتا تھا اور نہ ہی اسے مؤخر کیا جاسکتا تھا۔ آپ نے سوچا ہم بنبی نضیر کے پاس جائیں گے کیو نکہ وہ مسلمانوں کے حلیف ہیں اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو چکا ہے۔ مثاق مدینہ کی روشنی میں یہ طے پایا تھا کہ باہم جنگ نہیں ہوگی۔ وہ باہم ایک دوسرے کو مثانی دیس کے ۔ بنبی عامر سے بھی معاہدہ ہو چکا تھا۔ لہذا دیت کے راستے میں کوئی خاص رکاوٹ تو نہیں۔

آپ علیقے نے چند صحابہ کو بلایا اور انہیں ساتھ لے کر مدینہ طیبہ سے باہر اس جگہ تشریف لے گئے جمال ہو نضیر کی رہائش تھی۔

می بن اخطب بنبی نضیر کاسر دار کھڑ اہوااور یو لا: یہ محد بن عبداللہ ہیں۔ان کے ساتھ ان کے صحابہ کرام بھی تشریف رکھتے ہیں۔انہوں نے بوی کرم نوازی کی۔ ہمیں شرف زیارت بخشا۔ دوستو!یہ ہمارے پاس کسی خاص کام سے آئے ہیں۔ ذرا آؤ کہ و کیھیں وہ کس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں۔

بو نضیر ہشاش بشاش مسلمانوں سے ملے۔ بڑی تعظیم و تکریم سے پیش آئے گمران کے دلول میں چور تھااور غصے کی وجہ ہے ان کی سائسیں پھولی ہو ئی تھیں۔ تی بن اخطب نے کہا: خوش آمدید! اے محمہ! اهلًا و سھلًا۔ حضور علیہ نے فرمایا: ایک مسلمان بنبی عامر کے دو آدمی قتل کر بیٹھا ہے۔ وہ انہیں غلطی سے دعمن سمجه بیشحااور انہیں قتل کر دیا۔ مگروہ دونول جمارے حلیف تھے اور جمار اان سے معاہدہ ہو چکا تھا۔ میرے آنے کا مقصد بیے کہ آپ دیت کی ادائیگی میں ہاری مدد کریں۔ حی نے کہا: محمد! آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ کیوں نہیں ہم آپ کی بید خواہش پوری کریں گے۔ لیکن آپ ذرااس مکان میں آرام کریں۔ ہمیں مال جمع کرنے کے لیے کچھوفت چاہیے۔ آپ انظار کریں۔ہم فورادیت کی رقم جمع کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ ر سول الله علیلی اور آپ کے صحابہ کرام دیوار کے سائے میں ہیڑھ کر انتظار كرنے لگے۔ بو نضير اكشے ہوكرايك جگه بيش كئے اور حضور اكرم علي كے قتل كى سازش کرنے لگے۔ ہر شخص اپنی رائے دینے لگا۔ ایک شخص اپنے دوسرے ہم قوم کو ابھارنے لگا۔ کہنے لگے ہم محمد کو قتل کیوں نہیں کر سکتے جبکہ وہ ہمارے گھر آیا ہیٹھا ہے۔ انہول نے سوچایہ موقعہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہے۔ یہ موقعہ محد نے خود ہی مہاکیا ہے۔اس نے خود کو ہارے سپر د کر دیا ہے اب تواس کا مدد گار بھی کوئی نہیں کوئی نہیں جواسے ہمارے ہاتھ سے بچا سکے۔ یہ لوگ جواس کے ساتھ ہیں محض چند افراد ہی تو ہیں۔ان میں جرأت كمال كه بو نضير كے بهادروں كامقابله كر سكين۔اور پھريد تو خالي ہاتھ بھی ہیں۔ کہنے لگے :اگر تم اے قتل کر دو گے تو آرام و سکون کی زندگی ہر کرو گے۔اور صرف مدینہ میں نہیں بلحہ پورے عرب میں لوگ راحت و سکون محسوس کریں گے۔اس فتنے سے اور اس مصیبت سے سب کی جان چھوٹ جائے گی۔اگر آج تم نے یہ موقعہ ضائع کر دیا تو پھر تبھی اس پر غالب نہیں آسکو گے۔تم میں ہے کون اے قل کرنے کی ذمہ داری لیتاہے ؟ کون اسے نیست و ناید د کرنے کی حامی تھر تاہے؟ عمروین جحاش نے کہا: میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ چھوڑو! میں اے قتل کر دوں گا اور تمہارے عنیض و غضب کو ٹھنڈ اکر دوں گا۔وہ ایک بھاری پھر تیار

کرنے لگاکہ حضور علی کے سر اقدس پر پھینک کر آپ کو شہید کر دے۔ دیوار پر چڑھ

گیا۔ پھر گرانے کے لیے تیار کیالیکن دیکھا تورسول کریم علیہ و یوار کے سائے سے ہٹ گئے تھے۔اس کاسب مکر و فریب ناکام رہا۔ آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں بتایا بنبی نضیر نے غداری کی ہے اور عہد توڑ دیا ہے۔ انہوں نے مجھے قتل کرنے اور تکلیف پہنچانے کاارادہ کیا ہے۔اگر اللہ تعالی ان کی بری نیتوں سے مجھے خبر دار نہ فرماتا تووہ مجھے دکھ پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے۔ آج کے بعد مسلمانوں پراس عمد کی پاسداری ضروری نہیں۔ وہ آزاد ہیں۔ان کے ساتھ جنگ کرنے میں ان پر کوئی پائیدی عائد نہیں رہی۔ان کے عہدو پیان سب باطل ہیں۔

ر سول کریم علیقی نے محمد بن سلمہ کو بھیجااور حکم دیا کہ بنو نضیر اپنے گھروں سے نکل جائیں اور جلاو طنی اختیار کریں ورنہ فوراًان پر حملہ کر دیا جائے گااور انہیں قتل

كر كے نيست ونايو د كر ديا جائے گا۔

گرین سلمہ بو نضیر کے پاس گئے اور انہیں اعلان کر کے رسول کر یم علیہ کا پیغام دیا : اے بو نضیر اہم نے تمہارے مکر اور غداری کو بھانپ لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ کو تمہارے اراووں کی اطلاع دے دی ہے۔ ہم نے تمہارے ساتھ کیے گئے عہد و بیاں کو ہمیشہ قدر کی نگاہ ہے دیکھا ہے لیکن تم نے خود معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب تم اس علاقہ میں نہیں رہ سکتے۔ اب اگر کسی شخص نے تمہیں نقصان بینچیایا تمہاراکوئی آدمی کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو اس کی ذمہ داری اہل اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اپنی جانوں کو بچاتے ہوئے یہاں سے نکل جاؤ۔ بنبی قیقاع کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ جو تمہارے ہم نہ جب اور ہم قوم ہیں ان سے سبق سکھو۔ بو نضیر کو اپنا انجام صاف نظر آرہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب یمال شھر نا منہیں۔ وہ اس اعلان پر ضرور دھیان دیتے۔ ضرور اس بات پر توجہ مبذول کرتے اور جلاو طن ہو جاتے لیکن عبد اللہ بن الی ان کے پاؤل کی ہیڑی کان گیائی مبذول کرتے اور جلاو طن ہو جاتے لیکن عبد اللہ بن الی ان کے پاؤل کی ہیڑی کان گیائی مبذول کرتے اور جلاو طن ہو جاتے لیکن عبد اللہ بن الی ان کے پاؤل کی ہیڑی کان گیائی مبذول کرتے اور جلاو طن ہو جاتے لیکن عبد اللہ بن الی ان کے پاؤل کی ہیڑی کان گیائی مبذول کرتے اور جلاو طن ہو جاتے لیکن عبد اللہ بن الی ان کے پاؤل کی ہیڑی کان گیائی مبذول کرتے اور جلاو طن ہو جاتے لیکن عبد اللہ بن الی ان کے پاؤل کی ہیڑی کان گیائی مبذول کر یں گے اور تمہاراسا تھ دیں گے۔

لَانَ أُخُرِ جُتُمُ لَنَخُرُ جَنَّ مُعَكُمُ وَلَا نُطِيعُ فِيُكُمُ آحَداً اَبَداً-وَانْ قُوتِلَتُمُ لَنَنْصُرَنَّكُمُ وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّهُمْ لَكَّاذِبُونَ-

(سورة الحشر: أأ)

'اگر تمہیں یمال سے نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور ہم تمہارے بارے کسی کی بات ہر گز نہیں مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہی دیتاہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹ یول رہے ہیں"

رسول کریم علی کے جب اطلاع ملی کہ ہو نضیر عناد اور ہدد ھرمی پراتر آئے ہیں تو آپ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہو نضیر سے جنگ ہو گی۔ رات کے وقت مسلمانوں نے ہو نضیر کے گھر وں کا مخاصرہ کر لیا۔وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔نہ تو آپ کے لیے دروازہ کھولااور نہ صلح کاہا تھ بر حمایا۔لیکن جب نظر بند ہو کر بیٹھ گئے۔نہ تو آپ کے لیے دروازہ کھولااور نہ صلح کاہا تھ بر حمایات کاٹ رہے ہیں اور غارت گری کر رہے ہیں تو ان کے ہوش بڑی کہ مسلمان باغات کاٹ رہے ہیں اور غارت گری کر رہے ہیں تو ان کے ہوش محملات آگئے اور ہمتیں جواب دے گئیں۔التجا کرنے لگے کہ انہیں جلاو طن کر د سجئے لیکن قتل نہ کچھئے۔وہ اپنے ساتھ صرف اتناسامان لے جائیں گے جتناان کے اونٹ اٹھا سکیں گے۔

حضور علیقہ نے ان کی بات مان لی اور ان کی غدار کی اور مکرو فریب سے در گزر کیا۔ بنبی نضیر اپنے گھر ول کو چھوڑ کر جلاو طن ہو گئے۔

أَفْمَنُ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفُسِه

"پی جس نے توڑ دیااس بیعت کو تو اسکے توڑنے کا وبال اس کی ذات پر ہو گا"(افتح: ۱۵)

وَلُولًا أَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمُ فِي الدُّنُيَا وَلَهُمُ فَي اللّٰهِ وَرَسُولَهُ وَمَنُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَمَنُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَمَنُ لِيَسْاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنُ لِيَسْاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابَ.

اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی تو انہیں عذاب دے دیتا اس دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سزااس لیے دی گئی کہ انہوں نے مخالفت کی تخالفت کی تخالفت کرتا ہے تو تھی اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ عذاب دینے میں بواسخت ہے "(الحشر: ۳،۳)

## "غزوه احزاب"

حی بن اخطب سر دار بنبی نظیر، زعیم یهودِ مدینه ارض خیبر میں ایک مختاج، مر دوداور جلاو طن شخص کی زندگی سر کرنے لگا۔ اُس کے پر کٹ چکے تھے۔ سر جھک گیا تھادل ٹوٹ گیا تھااوراب اُس کے ہاتھ میں پچھ بھی نہیں رہاتھا۔

جب سے رسول خدا علیہ نے اسے اور اس کے قبیلے کو مدینہ بدر کیا تھا۔ جو در اصل ان کے اپنے گناہوں کی سز ااور عہد شکنی کا نتیجہ تھی تؤاس دن سے اس کے سینے میں آگ جل رہی تھی۔ مسلمانوں کے خلاف دل میں بغض و کینہ کے طوفان برپا تھے جگر پاش پاش تھا۔ وہ اس تاک میں تھا کہ محر پاش تھا۔ وہ اس تاک میں تھا کہ موقع ملے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ وہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش کی جنگ میں کا فر کامیاب ہو جاتے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جاتا۔ وہ دانت پیس رہا تھا کہ کاش مدینہ میں رسول اللہ عقالیہ ہلاک ہو جاتے تو وہ اپنو وطن واپس لوٹ جاتا۔ پھر اپنی قوم میں اسے وہی مقام حاصل ہو جاتا جو جلاو طن ہونے سے پہلے اسے حاصل تھا۔ لیکن اپنی کو ششوں کی ناکامی کی وجہ سے اور تقدیر کے اس لکھے کی وجہ سے کہ وہ اپنے غیض میں مرے گاروز بروز مسلمانوں کی فتح کی خبریں آر ہی تھیں۔ اُسے روزانہ وہی خبریں مل رہی مرے گاروز بروز مسلمانوں کی فتح کی خبریں آر ہی تھیں۔ اُسے روزانہ وہی خبریں مل رہی مقیں جنہیں وہ ناپند کرتا تھا کہ کا فروں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب وہ سنتا تو

حلق خشک ہو جاتا۔ جسم پر غصے کی وجہ سے لرزہ طاری ہو جاتااور حسد و کینہ کی وجہ سے سانپ کے ڈسے کی مائندلوٹ بوٹ ہونے لگتا۔

منتقم المرزاج شخص انقام سے خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ جلاوطنی کی زندگی گزار نے والا ہمیشہ اپنے وطن آنے کا مشاق ہو تاہے۔ پھر حی بن اخطب کی تومدینہ سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں اور اس کے وہم کے تانے بانے کے پیچھے ایک میٹھا اور شیریں خیال تھا۔

ایک صحیحی بن اخطب اٹھا تو شیطان نے اسے ایک حسین خواب و کھایا۔

اس کے ذبن پر پھیلا دیئے۔ اسے دھو کے کی زنجیر میں اس قدر کس دیا کہ وہ نفع و

اس کے ذبن پر پھیلا دیئے۔ اسے دھو کے کی زنجیر میں اس قدر کس دیا کہ وہ نفع و

نقصان سے بے پرواہ مسلمانوں کے خلاف سب پھھ قربان کرنے کو تیار ہو گیا۔ شیطان

نقصان سے بے پرواہ مسلمانوں کے خلاف سب پھھ قربان کرنے کو تیار ہو گیا۔ شیطان

رہے ہیں اور جن کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض اور کینہ ہے اور محمہ میلینیہ کے

خلاف اس کے دشمنوں کی مدد کرے۔ جی بن اخطب جانتا تھا کہ مسلمانوں کو شکست

وینے کی واحد صورت یہ ہے کہ مختلف قبائل کو ایک جھنڈے تئے جمع کیا جائے اور محمہ

حلاف ایک لشکر جرار میدان میں اتارا جائے۔ اس طرح کفار کی تعداد جب بڑھ

جائے گی تو انتقام یقینی ہو جائے گا۔ ورنہ یہود میں مسلمانوں کو شکست دینے کی طاقت

میسر آجائے اور کون جانتا ہے کہ یہ سب کو ششیں محض اس لیے ہو رہی ہیں کہ مدینہ کی اسلامی سلطنت ختم ہو جائے اور یہود یوں کو اپنا کھویا ہوا مقام اور مال و دولت پھر سے میسر آجائے اور حی بن اخطب پہلے کی طرح ان کا بے تاج بادشاہ ہو جائے۔

حی نے اس سازش میں سلام بن الحقیق، کنانہ بن رہیج کو بھی ساتھ ملالیا جن کا تعلق ہو نضیر سے تھا۔وائل کے دو شخص ھوزہ بن قیس اور ابو عمار بھی اس سازش میں شریک ہو گئے۔ ان چار یہودی زعماء کے علاوہ اور بھی بہت سارے سر دار کھی کی بن اخطب نے ساتھ ملالیااور ایک وفدکی صورت میں قریش کے پاس جا پہنچ۔

قریش نے پوچھا: اے یہود یو! جس کام کے لیے تم آئے ہوا ہے ابھی رہنے دو۔ ہمیں پہلے ایک اور سوال کا جواب دو۔ تم پہلے اہل کتاب ہو۔ ہم جس چیز میں اختلاف کرنے لگتے ہیں تو تمہارے علم کی روشنی میں آخری فیصلہ طے پاتا ہے اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہمیں محد کے رسول ہونے میں شک ہونے لگاہے تم ذرایہ بتاؤ کہ جن خداؤں کی ہم پو جاکرتے ہیں حقیقی خداوہ ہیں یا جس خدا کی طرف وعوت محمد دیتا ہے وہ حقیقی خداہے ؟

یبودیوں نے جواب دیا: کیا تہمیں اپنے دین کی صدافت میں شک ہے ؟ کیا تم ہت پرستی کی حقانیت میں ابھی تک وہم و گمان کا شکار ہو ؟ بخد اتمہارادین ہی صحیح ہے۔ محمد کا دین تو بس خرافات کا مجموعہ ہے۔ تمہارے ہوں میں واقعی نفع و نقصان دیئے کی طافت ہے لیکن محمد کا خدانہ تو نقصان دیے سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ احتیاط کہیں دلوں میں شک کا جائے نہ اگ پڑے۔ کہیں بت پرستی کو غلط نہ سمجھ بیٹھو۔ محمد کے دین کی مخالفت سے دعمش نہیں ہونا۔ اس کی مخالفت سے کہیں باز منہیں آجانا۔ چا ہو تو ہم پورا عرب تمہاری ذیر پورا عرب تمہاری ذیر پورا عرب تمہاری ذیر بین قریط کو دعوت جنگ دیں گے۔ یہ سب قیادت محمد کے دہیں قریط کو دعوت جنگ دیں گے۔ یہ سب بنی انتجا کی عزت و عظمت کا لوگ تمہارے ساتھ ایک ہو کر محمد کے خلاف لڑیں گے اور اس کی عزت و عظمت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے نور کر دیں گے۔

پھریہودی و فد ہو عطفان کے پاس گیااور انہیں جنگ کی تر غیب دی۔ انہیں ہے لا کچ دیا کہ فنخ کی صورت میں یہودیوں کی تمام شاداب چراگا ہیں ان کی ہوں گی ہے و فعد اشجع قبیلہ کے پاس گیا۔ اس قبیلہ نے انکا تپاک سے استقبال کیا اور مدد کی یقین دہائی کرائی۔ یہ و فد ہو قریطہ کے پاس بھی گیالیکن یہاں کافی مشکلات پیش آئیں۔

ہو قریطہ مدینہ میں اہل اسلام کے ساتھ بڑے امن و سکون سے رہ رہے
تھے۔ مسلمانوں کاان کے ساتھ یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ نہ تو مسلمان ان کے خلاف لڑیں
گے اور نہ ہو قریطہ مسلمانوں کے خلاف۔ اگر کسی قوم نے باہر سے حملہ کیا تو دونوں مل
کر حملہ آور کے خلاف جنگ کریں گے۔ اور ایک دوسرے کے حلیف ہول گے۔
حالات چاہے بچھ ہول دونوں فریق اس معاہدہ کی پابندی کریں گے اور کسی صورت اس
کو توڑنے کی کو شش نہیں کریں گے۔

حی بن اخطب اور اس کے ساتھی ہو قریطہ کے پاس جانگلے تو قبیلہ کے سر دار کعب بن اسد قرظی نے اپنی قوم کو تھم دیا کہ اپنے دروازے بند کر لواور کانوں پر پر دے ڈال دو۔ یہ شخص شر پسند ہے۔ مخدا ہم مسلمانوں سے عہد شکنی نہیں کریں گے کیونکہ ان کارویہ ہمارے ساتھ نہایت ہی دوستانہ ہے۔

بنبی قریط نے دروازے ہند کر لیے اور و فد کے ملنے سے انکار کر دیا۔ حی آیا اور کعب کے دروازے پر دستک دی۔لیکن کسی نے دروازہ نہ کھو لا۔اس نے باربار دستک دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ حی نے زور سے ریکارا: کعب تیراستیاناس ہو۔ دروازہ کھول۔ میں کوئی غیر تو نہیں تیرا چپازاد بھائی ہوں اور تیرا ہم مذہب میں پوری قوم کی بہتری کا قصد نے کر آیا ہوں۔ مجھ سے بات تو کر۔

کعب نے جواب دیا: تو ہوا ابد بخت ، ہوا چالاک اور جھوٹا ہے۔ میں نے محمہ سے عمد کرر کھا ہے اور آج تک میں نے اُس کی طرف سے امن و سلامتی ہی پائی ہے۔ وہ لمحہ سچائی اور و فاداری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہم ہو قریطہ حسد و کینہ سے محفوظ ، جنگ و جدل سے مامون زندگی گزار رہے ہیں تی نے کہا: محمہ نے تیم سے ساتھ معاہدہ کرر کھا ہے لیکن وہ تیم سے دین پر تو نہیں۔ اگر چہ وہ تیم سے ساتھ کیے گئے عمد کی پاسداری کر رہا ہے لیکن تیم سے دین پر تو نہیں۔ اگر چہ وہ تیم سے ساتھ کیے گئے عمد کی پاسداری کر سکتا ہے۔ میں تیمارے ساتھ زمانے کاغلبہ اور محمد کی ہزیمت لے کر آرہا ہوں۔ قریش اپنے ہمادروں کو لارہے ہیں۔ میں اس وقت اُن کا پیچھا نہیں چھوڑوں گاجب تک وہ مدینہ پر جہاد رہیں اُنجی میں دوڑتے۔ ایک لشکر جرار بتھیار سجائے تیار ہیڑھا ہے۔ بنی غطفان اور بنبی احمد بنی سے میں۔ مدینہ پر حملہ میں کوئی بھی چیچے نہیں رہے گا۔ وہ قریش کی تائید و نصر سے بربالکل تیار ہیں۔

کعب نے جواب دیا: یہوہ کی قتم! توزمانے ہھر کی ذات و مسکنت لے کر آرہا ہے۔ جو گر جتے ہیں سوہر سے نہیں۔ بس کرو۔ اگر محمد مجھ پر حملہ کر تاہے تو کرنے دو۔ میں نقض عمد نہیں کروں گا۔ ہر صورت نباہ کر تار ہوں گا۔ لیکن حی اس غداری پر اکسا تارہااور جھوٹی امیدوں کے خوبصورت ہار پرو تارہا۔ کعب اس کی باتوں میں آگیااور عمد توڑنے پررضا مند ہو گیا۔ کعباپ قبیلے کے پاس گیااور انہیں بتایا کہ ہم معاہدہ توڑ رہے ہیں اور محمد کے خلاف جنگ کریں گے۔

یہ خبر حضور علیہ تک بھی پہنچ گئی۔ کہ قریش نے ایک لشکر جرار تر تیب دے لیاہے۔اور بنبی عطفان اور اشجع ان کی مدد پر تیار بیٹے ہیں۔وہ تمام مدینہ میں موجود مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل آئے ہیں۔

آپ علیقہ نے ان خبروں کوبڑے حزم واحتیاط سے لیااور ایمان ویقین سے ان کے مقابلے کی ٹھان لی۔ آپ نے حضر ت سلمان کے مشورے سے مسلمانوں کو مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھودیکی تلقین فرمائی۔

جب مسلمان قریش اور ان کے حلیفوں کے حملے کو رو کئے کی سر توڑ کو شش کر رہے تھے تو اس اثنا میں ایک شخص نے آگر اطلاع دی کہ بو قریطہ نے معاہدہ توڑ دیے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے جنگ نہ کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اب اس پر اعتبار نہ کیا جائے۔ وہ اس موقعہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں سے یہودی جلاو طنوں کا انتقام لیس گے۔

عام لوگول نے جب ویکھا کہ عرب کے بہت سے قبیلے جنگ کے لیے تیار
کھڑے ہیں تواس مصیبت اور اس صورتِ حال کو دیکھ کروہ گھبر اگئے۔ آئکھیں پھی کی
پھٹی رہ گئیں۔ کلیج منہ کو آنے گے۔ یہ خبر ایک ہولناک مصیبت بن کر گویا انہیں
نیست و نالا دکرنا چاہتی ہے۔ وہ اللہ کی مد دو نصرت کے بارے شک و ارتیاب کا شکار
ہونے گئے۔ مگر جن کے دلول میں ایمان ویقین رائخ ہو چکا تھااُن کے نزد یک یہ سب
اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ اور ان کے صبر واستقامت کے لیے ایک امتحان۔
اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ اور ان کے صبر واستقامت کے لیے ایک امتحان۔
انہیں صرف یہ اندیشہ ستارہا تھا کہ کمیں اس امتحان میں پاؤں نہ اکھڑ جا کیں اور وہ جماد فی
سبیل اللہ میں بہت ہمتی کا شکار نہ ہو جا کیں۔ تیسر اگروہ منافقوں کا تھا۔ ان میں چھ
لوگ یہ کھسر پھسر کر رہے تھے کہ مجمد تو ہمارے ساتھ کسر کی اور قیصر کے خزانوں کا
وعدہ کر تا تھالیکن حالت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے بھی

مَاوَعَدَنَاللَّهُ ورَسُولُهُ إلاَّ غُرُورًا (احرَاب:١٢)

اور کھے لوگ خوف کے مارے بھاگ جانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کی صفول کو کمز ور کرنے کے دریے تھے۔ وہ رسول کریم علیق کے پاس آئے اور مکرو فریب اوز کذب وافتراء کاسمارا لے کربھاگ جانے کی اجازت ما تکنے لگے۔

ان بُیُونَنَا عَوُرَةٌ وَمَا هِی بِعَوُرَةٍ اِنْ یُرِیدُونَ الَّا فِرَارِا(الاحزاب: ۱۳) پیروفت بہت ہی نازک تھا۔ اللّٰہ کارسول عَلِیا اللّٰهِ وَشَمْنُول کے در میان گھر اہوا تھا۔ سامنے بھی دشمن تھا۔ پیچھے بھی دشمن اور خودا پی صفوں میں بھی دشمن موجود تھا۔ ویو کان هماً واحداً لَا اَتَّقَیْتُهُ

> ولکنّهٔ همّ وثان وثالث صرف ایک غم ہوتا تو میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا گر یہاں ایک نہیں دوسرا تیسرا غم بھی ہے

تفرقے اور اندیشے کی اس سیاہ رات میں ، حزن و ملال کے اس بلا خیز جھکڑ میں اللہ کر یم نے حضرت نعیم کو ایمان کی روشن سے نواز دیا۔ وہ بندی غطفان کے ایک معزز شخص تھے۔ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی : یار سول اللہ! میں اسلام قبول کر چکا ہوں کین میری قوم کو کچھ علم نہیں۔ آپ کا جو علم ہو میں حاضر ہوں۔ حضور عیات نے فرمایا : ہم میں تو ہی تو ایک شخص ہے جو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اگر ہو سکے تو انہیں پسپا کرنے کی کوئی تدبیر سوچو۔ لڑائی ایک دھوکہ ہے اور اس۔

حضرت نعیم نے فرمانِ مبارک من لیااور فوراً چلے گئے۔ وہ خالی ہاتھ تھے۔
لاؤلشکر کاسا تھی بھی نہیں تھا۔ ہاں ایمان کی دولت سے دامن بھر اتھااور یقین کی روح
نس نس میں موجود تھی۔ ایک عزم تھاجو تلوار سے زیادہ تیز تھا۔ ایک بمت تھی جو قلعے
سے زیادہ مضبوط تھی۔ چل رہے ہیں۔ ہاتھ میں تلوار نہیں۔ کند تھے پر کمان نہیں۔
لیکن اللہ کے رسول نے دشمن کو دھوکہ دینے کی اجازت دے دی ہے۔ انہیں مکر و
فریب سے وہ کام کر گزر نے کااذن مل گیاہے جو تلوارو سنال کے بس کاروگ نہیں رہا۔
حضر سے نعیم سب سے پہلے ہو قریط کے پاس گئے۔ زمانہ جاہلیت میں ان سے
یارانہ تھا۔ فرمانے لگے: اے بنی قریط! تم جانتے ہو میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔

تمهارے خاص وعام سے مجھے کتنی محبت ہے؟

آپ سے کہتے ہیں۔ ہمیں آپ کی محبت اور وفار مکمل بھر وسہ ہے۔ انہوں نے

آپ نے فرمایا: قریش اور بنی عطفان کا معاملہ تم سے مختلف ہے۔ مدینہ تمهاراا پناشر ہے۔اس میں تمهاری جائدادیں اور گھر ہیں۔ تمهارے اہل وعیال ہیں تم یہ شہر کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے۔ قریش اور بنو غطفان محمد اور اس کے ساتھیوں ہے جنگ کرنے آرہے ہیں اور تم محمر کے خلاف ان کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ بدأن كا اپناشهر نہیں اور نہ ہی ان کی جائیدادیں اور ہوی بچے یہاں ہیں۔اگر انہیں موقعہ ملا تووہ شهریر حملہ کرلیں گے اگر حالات مناسب نہ ہوئے تواپنے اپنے شہروں کو واپس چلے جائیں گ\_ پھرتم ہو گے اور تھے۔اس کے بعد اگروہ تہمیں قتل کرناچاہے گا توتم میں اس کے مقابلے کی سکت نہیں ہو گی۔

بنبی قریطہ نے یو چھا: تو پھر ہم کیا کریں۔ ہم توان سے مدد کاوعدہ کر بیٹھے میں کہ تمہاری مدو کریں گے اور محد کے خلاف جنگ کریں گے۔ نعیم نے فرمایا: ان کے چندر کیس بطور رہن رکھ لو۔وہ تمہارے ہاتھ میں ہول یہال تک کہ محمد کوشکت ہوجائے۔اوران رئیسول کےبدلے تم ان سے مددو نصرت کاوعدہ کرلو۔ ہو قریطہ نے کہا: تعیم! یہ توتم نے بہت مناسب رائے پیش کی۔

حضرت تعیم رضی الله عنه انهیں و حوکه دیکر قریش کے پاس مے اور فرمایا: تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے محمہ سے کتنی چڑھ ہے۔ مجھے ایک اطلاع ملی ہے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ تمہیں باخبر کر دوں۔ کیونکہ اس میں تہمارا بہت بوا فائدہ ہے۔ اور مجھے ڈرہے کہ اگر تنہیں آگاہ نہ کروں تو تمهيس بهت زياده نقصان المهانا پڑے گا۔اس بات کو خفیہ رکھنااور بیر از افشاء نہ کرنا۔بات یہے کہ بنی قریط مسلمانوں سے عهد شکنی کر کے بہت پریشان ہورہے ہیں۔انہوں نے محد کے پاس ایک آدی جھیجا ہے۔ اور کملا بھیجا ہے کہ ہم اپنے کیے پر بہت نادم ہیں۔ اگر قریش اور غطفان دونوں قبیلوں کے کچھ اشراف ہم پکڑ کر تمہارے حوالہ کر دیں اور تم انہیں قتل کر دو تو کیا صلح بر قرار رہ سکتی ہے۔ ہم اس کے بعد جنگ میں بھی آپ کی مدد

کریں گے اور قریش اور عطفان کو نقصان پہنچانے میں تمہاراساتھ دیں گے۔ محرنے انہیں اثبات میں جواب دیا ہے۔ اور اس شرط کو منظور کر لیا ہے اس لیے اگر وہ تم سے رہن مانگیں تواپناکوئی آدمی ان کے حوالے نہ کرنا۔

پھر نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہے رخصت ہو کر ہو عطفان کے پاس گئے اور ان سے بھی وہی بات کی جو قریش سے کی تھی۔ اور انہیں دھو کہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔اب نعیم اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں اس کو شش کا نتیجہ کیا نکاتا ہے۔

شوال کے مینے میں ہفتے کی رات کو قریش اور غطفان کا ایک و فد بنبی قریط کے پاس گیا۔ عکر مد نے ان سے جنگ کے بارے گفتگو کی : ہم اپنے گھر ول میں تہیں بیٹھے ہوئے کہ ہمیں ساری آسا کشیں میسر ہوں۔ ہم گھر ول کو چھوڑ کر شر سے باہر پڑے ہیں۔ ہمارے مولیثی اور ہم خود بھوک سے باکان ہو رہے ہیں۔ ہمارے مولیثی اور دیرینہ عداوت سے فراغت ماصل کریں۔

ہو قریظ نے جواب دیا ہم ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے۔ کیونکہ اس دن ہم کوئی دنیوی کام کریں تو ناکامی کاسامنا کرنا پڑتا ہے اور بیبات بھی یادر کھو کہ ہم مجر کے خلاف اُس وقت تک تمہاری مدد نہیں کریں گے جب تک تمہارے چند رئیس بطورِ رہن اپنے پاس نہیں رکھ لیتے۔ وہ جنگ جیتنے تک ہمارے ساتھ رہیں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے تا تک ہیں رکھ لیتے۔ وہ جنگ جیتنے تک ہمارے ساتھ رہیں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ بہت سخت ہوگی اور اگر جنگ طول پکڑ گئی تو تم اپنے گھر وں کو چلے جاد گے اور ہم میں ان کے مقابلے کے حادر ہم میں ان کے مقابلے کی تاب بالکل نہیں۔

عکر مہ اور و فد میں موجود دوسرے لوگ والیں آگئے اور قریش و خلفان کو ہنو قریطہ کے جواب سے مطلع کیا۔ یہ لوگ سو چنے لگے کہ نعیم بن مسعود ہے جو خبر دی تھی وہ بالکل تچی تھی۔ قاصد بنسی قریطہ کے پاس دوبارہ گئے اور انہیں پیغام دیا کہ ہم اپنے آدمی کسی قیمت پر آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔اگر تم جنگ کرناچا ہتے ہو تو نکلواور بغیر کسی شرط کے جنگ شروع کرو۔ ہو قریطہ نے قریش اور عطفان کا پیغام سن کر کہا کہ: خدا کی قتم جوبات نعیم نے کمی تھی وہ بالکل سے تھی۔ اس طرح دشمن کی صفول میں دراڑ پڑگئی اور لشکر میں خوف اور ہر اس پھیل گیا۔ اس اثناء میں جھڑ چلنے شروع ہوئے اور اس قدر تیز آند ھی آئی کہ قریش کے خیمے اکھڑ گئے۔ ہنڈیاں الٹ گئیں۔ بر تن بھر گئے۔ کھانے پینے کا سامان سب ضائع ہو گیا اور جمیش جواب دے گئیں۔ انہوں نے واپسی کی راہ لی اور خائب و خامر مکہ لوٹ آئے۔

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمُ لَمُ يَنَالُوُ ا خَيْراً وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِياً عَزِيْزاً-

"اور (ناكام) لوٹاديا اللہ تعالى نے كفار كودر آنحاليحہ اپنے غصے ميں (يَجُوتاب كھارہ) تصاس (لشكر كشى سے) انہيں كوئى فائده نه موار اور چاليا اللہ نے مومنوں كو جنگ سے۔ اور اللہ تعالى برا

طاقور، ہر چر پر غالب ہے"۔(الاجاب:٢٥)

ابر سول کریم علی ہو تی طرف پلنے جنہوں نے قریش اور عطفان کی مدد کی ٹھانی ہو تی اور عطفان کی مدد کی ٹھانی ہو تی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اُن لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا ہے۔ اور انہیں بھی خوف میں مبلا کر دیا ہے۔ آپ نے ان سے انتقام لیاان کے قلعوں اور آما جگا ہوں پر حملہ کر دیاان کے مردوں کو قتل کر دیا عور توں کولونڈی بنا لیا اور چوں کو غلام۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر اور زمینیں مسلمانوں کے حوالے کردیں۔

وَ كَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا "اورالله هرچيز پر قدرت ركھتا ہے" (الاحزاب: ٢٤)

A WAR OF THE WAR AND A PARTY OF THE PARTY OF

## "واقعهافك"

رات کی تاریکی صحراء میں پھیل چکی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ماحول پر سکون کی ایک چادر سی تن محسوس ہوتی تھی۔ تاریکی کی دجہ سے صحراء بھی اند ھیرے کا سیاہ مکڑا محسوس ہوتا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھراد کھائی نہ دیتا تھا۔ اس قدر خاموشی کہ حشرات الارض چلتے تو بھی آہٹ سی محسوس ہوتی تھی۔

اس تاریک رات میں ایک بدوی چادر اوڑھے کہیں سے ظاہر ہوا۔ اور او نٹنی کی نگیل پکڑے تیز تیز قدم اٹھاتے بڑھتا آرہاتھا۔ لگتاتھا کہ پچھ تلاش کررہاہے۔

صفوان بن معطل کی تلاش میں سرگردال تھے اور اس سے مل کر سفر کرنا طیبہ جارہا تھا۔ صفوان اسی لشکر کی تلاش میں سرگردال تھے اور اس سے مل کر سفر کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے وہ قد مول کے نشانات پر برا ھے آئے تھے مگر اب تو گھپ اندھیر ایو چکا تھا اس لیے بچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ لیکن اچانک قدم روک لیے اور او نثنی کی مہار سمیٹ کی کہ بد کئے نہ لگے۔ سامنے سیابی کا ایک گر انکتہ و کھائی دے رہا تھا۔ اس نے ذرا عمور سے دیکھا تو ایک انسان چادر میں لپٹا ہو الیٹا تھا۔ صفوان تھوڑ ااور قریب آیا۔ ہاں بیا کوئی تھکا ماندہ مسافر ہے۔ گر می نیند سورہا ہے۔ اسے اردگرد کا پچھا احساس نہیں۔ وہ تھوڑ ااور قریب گیا۔ آہٹ کے بغیر آہتہ آہتہ قدم اٹھا تا آگے بوھا۔ وہ سوئے ہوئے تھوڑ ااور قریب گیا۔ آہٹ کے بغیر آہتہ آہتہ قدم اٹھا تا آگے بوھا۔ وہ سوئے ہوئے

آدمي كوخوف زوه نهيس كرناجإ بهتاتها\_

صفوان کے اچانک قدم رک گئے۔ جرت کی کوئی انتاء نہ رہی۔ زمین گویا پاؤل کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ وہ کوئی اور نہیں مؤمنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ تخمیں۔ وہ یکا و نتیا کیڑے میں لیٹی نیند میں غرق تخمیں۔ وہ اس تاریک ماحول میں اکیلے کیے لیٹی ہیں۔ صفوان یہ سوچ کر چیخ اٹھا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت کو نہ چھپا سکا اور افسوس کی صورت میں ان کی زبان سے اتنا نکلا۔ اِنَّا لِلَٰهِ وَانَّا اللَّهِ وَانَّا اللَّهِ رَانَا اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ وَانَّا اللَّهِ وَانَّا اللَّهِ رَانَا اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ وَانَّا اللَّهِ رَانَا اللَّهِ مَانَا کی زبان سے اتنا نکلا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَانَّا اللَّهِ رَانَا اللَّهِ مَانَا اللَّهِ وَانَّا اللَّهِ رَانَا اللَّهِ مَانَا اللَّهِ مَانَا اللَّهِ مَانَا اللَّهِ مَانَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَانَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ال

حضرت عائشہ سے حیاء اور ندامت کی وجہ سے کوئی جواب نہ بن پڑااور آپ بالکل خاموش سر نہوڑائے بیٹھی رہیں۔ حضرت صفوان نے خدمت اقد س میں اونٹ پیش کیا۔ اور اس پر سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان مهار پکڑ کر چل پڑے تاکہ قافلے سے جاملیں۔ پوراراستہ ام المؤمنین کی طرف نظر اُٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ ام المؤمنین بھی خاموشی ہے سفر کرتی رہیں حتی کہ ظہر کے وقت قافلے سے جا طے۔اس وقت قافلہ

ایک جگہ تھر اہواتھا۔
حضور علی نے نوچھا: عائشہ کیا ہوا؟ کیے لشکر سے پیچےرہ گئیں؟ حضرت
عائشہ نے بتایا: گزشتہ شب جب آپ نے کوچ کی اجازت دی تو میں یہ آواز سن رہی
تھی۔ میں رفع حاجت کے لیے پڑاؤ سے تھوڑی دیر کے لیے نکل گئی۔واپس آرہی تھی
کہ میر اہار گم ہو گیا۔ میں اس کی تلاش میں پھرواپس چلی گئی۔ہار تو مل گیالیکن جب میں
واپس آئی تو قافلہ کوچ کر چکا تھا۔ نہ وہال کوئی بلانے والا تھااور نہ کوئی آواز سنے والا۔ میں
چادر لیبٹ کرو ہیں بیٹھ گئی اور میں نے سوچا پڑاؤی جگہ ٹھر نا مناسب ہوگا۔ کیونکہ میں
جانتی تھی کہ جب آپ جھے نہ پاکر تلاش کریں گے تو واپس اس جگہ ضرور آئیں گے۔
اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا۔ مجھے نیند آگئی اور میں آرام سے سوگی۔نہ جانے میں کتنی دیر سوئی
کہ حضر سے صفوان رضی اللہ عنہ آگئے انھوں نے مجھے جگایا۔

رسول کریم علی ہے۔ آپ کی بات پر یقین فرمالیا۔ اور ان کے کر دار پر آپ علیہ کو ذرا بھی شک نہ گزرار کیونکہ آپ نمایت بلند اخلاق پاکیزہ خصائل کی مالک تھیں۔ آپ کی پرورش ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا کہ رسول اللہ کے کاشانہ اقد س میں تشریف لے آئیں تھیں جمال معلم الاخلاق کی زیر تربیت ایک عرصہ گزار دیا تھا۔ آپ کی اصل پاکیزہ ، خاندان شریف اور عفت و پاکدامنی میں اپنی مثال آپ تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے جھوٹ شریف اور عفت و پاکدامنی میں اپنی مثال آپ تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے جھوٹ میں جو عفت و کسے ساتا تھا۔ آپ مرور کا نئات علیہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ کو عفت و عصمت میں وہ مقام ملا تھا جو بہت کم عور توں کو نصیب ہو تا ہے۔

حَصَانٌ رَزَانٌ مَاتِزَنُ بِرِيُنَةٍ وَتُصَبِحُ غَرُثَى مِنُ لُحُومٍ الْغَوَافِلِ عَقِيلَةً حَي مِنُ لُو ي بُنِ غَالِبٍ عَقِيلَةً حَي مِنُ لُو ي بُنِ غَالِبٍ كَرَامٍ الْمَسَاعِيُ مَجُدُهُمُ غَيْرُ زَائِلٍ مُهَذَّبَةً قَدُ طَيَّب اللهُ خِيْمَها وَطَهَرَهَا مِنُ كُلِّ سُوءٍ وَبَاطِلِ وَطَهَرَهَا مِنُ كُلِّ سُوءٍ وَبَاطِل

وطَهَرَهَا مِنُ كُلِّ سُوء وَبَاطِلِ میری مدوحہ (عاکشہ )پاکدامن اور عقل مند ہیں ان پر کسی قتم کی تہمت نہیں اور وہ صبح کو غافلوں کے گوشت سے بھو کی اٹھتی ہیں (یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتیں)وہ قبیلہ لوی بن غالب کی ایک شاخ کی عقلند خاتون ہیں جن کی کوششیں نیکی میں مشہور ہیں اور جن کی بزرگی زائل ہونے والی نہیں۔

وہ بڑی مہذب ہیں۔ اللہ نے ان کی طبیعت اور سر شت میں عفت ر کھ دی ہے اور اسے ہربر ائی اور ہر باطل سے پاکیزگی عطافر مائی ہے۔

لیکن جھوٹے اور بد طینت لوگوں نے جب ام المؤمنین کو صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحر اء سے اکیلے آتے ہوئے دیکھا تو جھوٹ گھڑ لیااور ان کی عفت وعصمت پر طعنہ زنی شروع کر دی۔اور صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں متہم کر دیا۔

رائس المنافقين عبد الله بن الى نے ام المومنين اور حضرت صفوان رضى الله عنه كو ديكھا تواپي خبث باطنى كونه چھيا سكااور كئے لگا: خداكى قتم عائشه كادامن پاك

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

نہیں رہااور نہ صفوان اس داغ سے گی پایا ہے (نعوذ باللہ من سوء الفیۃ والعفر ) اس خبیث کی یہ آواز لوگوں میں پھیلتی چلی گئی اور اس کی لپیٹ میں پچھ سادہ لوح مسلمان بھی آگئے۔ حضرت مسلمان بھی آگئے۔ حضرت مسلمان بھی آگئے۔ حضرت مسلمان بھی اللہ عنہ ، زید بن رفاعہ ممنۃ بنت بحش تمام لوگ اس بات کو لے الڑے۔ بات سے بھو بنتا گیا۔ رنگ آمیزی نے اُسے ایک حقیقت کاروپ دے دیا۔ حتی کہ رفتہ رفتہ یہ خبر سرور کا سکات علیقے تک پہنچ گئے۔ چھوٹے بوٹے اپنے پرائے سب کی زبان پرای جھوٹی بات کا تذکرہ تھا۔

قافلہ شک ویقین ، اتہام و د فاع اور فساد وامن کے ملے جلے جذبات لیے مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔لیکن اس قصے سے حضرت صدیقہ بالکل غافل تھیں۔انہیں مطلقاً خرنہ تھی۔ لوگ جوباتیں بنارہے تھے اور جس ٹوہ میں تھے آپ اس سے بالکل ناوا قف تھیں۔ گھر پہنچتے ہی آپ رضی اللہ عنها کو سخت بخار ہو گیااوروہ بستر سے لگ کررہ گئئیں۔ آپ صحت یالی کے لیے دعا کرتی رہتی تھیں۔ حضور علیہ تشریف لائے۔ آپ رخ انور کو محبت و عقیدت ہے دیکھیں۔ آگھیں ان کے قد موں کی بلائیں لیتیں۔ول چاہتا کہ بیہ حسین و جمیل اور مقد س و منور چرہ آنکھوں کے سامنے رہے لیکن وہ پہلی سی محبت وہ پہلاساالتفات نہیں تھا۔ حضور ایک اچٹتی نظر فرماتے اور صرف اتنابوچھے صحت کیسی ہے؟ اور رخ انور پھر ليتے محبوب خداع الله كى بے رخى كوئى معمولى بات تو نميں تھی۔ سیدہ عائشہ پر قیامت ٹوٹ پرلی، غم سے تلملااً محتیں لیکن اتنی بے رخی کیوں؟ سوچتی رہتیں لیکن کوئی جواب نہ ملتا۔ حضر ت کی بے رخی نے یماری میں شدت پیدا کر دی۔ جسم سو کھ کر کا نٹاین گیا۔ یہ سوچ دن رات پریشان رکھتی کہ رحمۃ للعالمین آخر كس وجه سے بے التفاتی فرمارہے ہیں۔ كہیں كوئی بے ادبی تو نہیں ہو گئی۔ خاطرِ عاطر كو کسی بات سے صدمہ تو نہیں پہنچا۔ بیٹھی؟ آپ رضی اللہ عنھا سوچتی رہیں لیکن کہیں سے کوئی جواب نہ ملتا۔ رسولِ رحمت پہلے تو پیماری کی حالت میں حضرت عائشہ کے یاں بیٹھے۔ان پر پوری توجہ مبذول کرتے اور پریشان سے ہو جاتے تھے لیکن اب توالیمی کوئی صورت نہیں تھی۔ وہ بہت کوشش کرتیں مگر علت و معلوم، سبب اور مسبب کا كىيى ربط نظرند آتا تھا۔اى ليے حفرت صديقہ نے ميے جانے كى اجازت طلب كى كه

شاید دوری ان کے جذبہ محبت کو بھر کادے اور قلب مبارک مائل بہ کرم ہوجائے۔
حضور علی ہے ۔ اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ عنها نے بیس او پر کچھ
را تیں میکے گزاریں کچھ دن تو مخار میں مبتلار ہیں اور پیماری بر داشت کرنا پڑی لیکن پھر
صحت باب ہو گئیں اور کمزوری جاتی رہی۔

ایک دن آپ قضائے حاجت کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئیں۔ ام مطح بنت الی رحم کا پاؤل چادر میں اٹک گیاوہ گر پڑیں۔ اور اُن کی زبان سے اچانک یہ الفاظ نکلے: مطح کا ستیاناس ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا: یہ آپ نے ایک بدری صحافی کے متعلق کتنی بری بات کہہ ڈالی۔ ام مسطح نے کہا: اے ابو بحرکی بیشی! کیا تجھے بالکل ہی خبر نہیں ؟

حضرت عا کشٹر نے فرمایا: کیا ہوا؟ مجھے توبالکل ہی کچھے معلوم نہیں۔
ام مسطح رضی اللہ عنھانے پوراواقعہ کمہ سایا۔ انہوں نے بتایا کہ مسطح اور
حسان کس طرح اس جھوٹی خبر کو لے اڑے اور عبداللہ بن ابلی منافق نے یہ خبر کیے
گھڑی۔ کیسے حمنہ بنت بحش نے اس میں رنگ آمیزی کی۔ ام مسطح نے ساری بات
تفصیل سے حضرت صدیقہ کے گوش گزار کردی۔

حفزت عائشہ نے فرمایا : کیا یہ حقیقت ہے کہ یہ جھوٹی خبر میرے متعلق اڑائی گئی ہے ؟ام مطلح نے کہا : مخدایہ حقیقت ہے لوگ واقعی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا :ام مطلح! آئ ہم لوٹ چلیں۔

دونوں واپس پلیس۔ حضرت عائشہ گھر پہنچتے ہی ذارو قطار رونے لگیں۔
آئھوں سے مسلسل آنسوبر س رہے تھے۔ غم تھاکہ کھائے جارہاتھا۔ اپنی والدہ سے کہا:
امال جی! اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ لوگ میرے متعلق طرح طرح کیا تیں بنارہ ہیں اور آپ نے مجھے خبر تک نہیں کی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا۔ بیٹی! صبر کر۔
اسی طرح مت روپیٹ۔ خداکی قتم جب کوئی حسین عورت اپنے خاوند کے گھر جاتی
ہے جہال اس کی سوکنیں بھی ہوتی ہیں اور اسے خاوند چاہتا بھی ہے تواسے اس سے زیادہ مشکلات کاسامناکر نابڑتا ہے۔

پورا مہینہ گزر گیالیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے معاطع میں کوئی فيصله نه موار رسولِ خداع السلية بهت پريشان اور أداس تھے۔ آپ كوا يك كونه حيرت بھي تھی کہ اتنے عرصے ہے وحی کا سلسلہ بھی منقطع تھا۔ لوگوں نے ایک طوفان ساہریا کر رکھا تھا۔اس وجہ سے حضور علیہ کے خاطر عاطر پر بہت زیادہ یو جھ تھا۔ آپ وحی خدا وندى كاشدت ہے انتظار فرمار ہے تھے چاہتے تھے كہ الله كريم خود ہى اس كا فيصلہ فرما دے۔ کوئی رویا نظر آئے جس میں لوگوں کے شک کے ازالے کی کوئی صورت نکل آئے۔ اور طوفانِ بدتمیزی کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔لیکن وحی ایک عرصے سے نازل نہیں ہوئی تھی اور نہ آپ نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ اس لیے آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنا مناسب خیال فرمایا۔ آپ علیات نے زینب بنت محش رضی اللہ عنها سے يوجها حفرت زينت حفرت صديقه كي سوكن تهين اور دونول سوكنول مين بميشه نوک چوک رہتی تھی۔ مگر انہوں نے حضرت عائشہ کی بندی کر دارکی گواہی وی اور فرمایا: میں سی سائی باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ خدا نخواستہ کہ میں عاکشہ کی طرف کوئی برائی منسوب کروں۔ میں تو بجز نیکی کے ان کے بارے کچھ نہیں جانتی۔ مخداعا کشہ باکر دار خاتون ہیں۔ وہ مجھی بھی ایبا نہیں کر سکتیں۔ رسول کریم علیہ نے حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنهماہے اس سلطے میں بات کی۔ انہوں نے عرض کیا: یا ر سول الله! آپ عائشہ رضی الله عنها کی خاد مه حضرت بریرہ سے پوچھیں۔ وہ حضور کو ان کے کردار کے متعلق صحیح خبر دے سکتی ہیں۔بریرہ آئیں۔حضور نے عائشہ کے بارے ان سے گفتگو کی اور پوچھا: ہریرہ! آپ نے عائشہ میں کوئی الین کمزوری دیکھی ہے جس سے بیاندازہ ہو تاہو کہ اُن سے بیا گناہ سر زد ہو گیا ہو گا؟

بریرہ نے عرض کی : پارسول اللہ! البیانہیں ہوسکتا۔ اللہ کی قتم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث کیاہے میں نے عائشہ میں کوئی ایسی کمزوری نہیں دیکھی کہ ان کی طرف کوئی گناہ منسوب کروں۔ ہاں اتناضرور ہے کہ وہ کم سی بچی ہیں۔ آٹا گوندھ کرر کھ ویتی ہیں اور سو جاتی ہیں۔ بحر ا آتا ہے اور آٹا کھا جاتا ہے ( یعنی ان میں چالا کی بالکل ہی نہیں۔وہ توبالکل ہی ناسمجھ لڑکی ہیں انہیں اس فتم کی چالا کیوں سے کیاواسطہ وہ توپاک

مشورہ کرنے کے بعد حضور علیہ نے اندازہ لگایا کہ عائشہ کے متعلق پھیلائی گئیات بالکل بے بدیاد ہے اور ان کا دامن عصمت ہر داغ سے ہر گناہ سے پاک ہے آپ غصے کی حالت میں گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا : اے لوگو اُان لوگوں کا کیا جال ہوگا جو گجھے اپنے گھر والوں کے بارے ستار ہے ہیں اور میری زوجہ کے متعلق بے سر وپا باتوں کی تشییر کر رہے ہیں۔ خدا کی قتم میں اُن کے متعلق بجز بھلائی کے اور پچھ نہیں جانتا۔ اور صفوان بھی ایک متقی اور پر ہیز گار شخص ہے اور وہ بھی بھی اکیلا میرے گھر نہیں گیا حضور علیہ ایک متقی اور پر ہیز گار شخص ہے اور وہ بھی بھی اکیلا میرے گھر نہیں گیا حضور علیہ ای وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ایک انصاری عور سے بھی ان کے ساتھ بیٹھی رور ہی ہے۔ حضر سے ابو بحر اور ان کی بیوی بھی تشریف فرما ہیں۔ حضور علیہ نے حضر سے ابو بحر اور ان کی بیوی بھی تشریف فرما ہیں۔ حضور علیہ نے حضر سے عائشہ کو سلام دیا اور فرمایا :

لوگ جو کچھ کہ رہے ہیں اگر وہ کچ ہے تواللہ سے ڈر۔ اگر تونے واقعی کی گناہ کاار تکاب کیا ہے جیسی لوگ باتیں کر رہے ہیں تواللہ کریم سے توبہ کر۔ بیٹک وہ اپنی بندوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے لیکن حضر سے عائشہ رضی اللہ عنھا کوئی جواب نہ دیے سکیں۔ پھر آپ اپنے والد گرامی کی طرف متوجہ ہو ئیں اور عرض کی: اباجان! اللہ کے رسول کو آپ میر کی طرف سے جواب دیں۔ حضر سے ابو بحر نے فرمایا: خدا کی فتم مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کہوں۔ پھر حضر سے عائشہ والدہ ماجدہ کی طرف مڑیں اور عرض کی: امی جان! آپ اللہ کے رسول سے میر کی طرف سے بات کریں۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ میں انہیں کیا کہ سکتی ہوں۔

جب دیکھا کہ مال باپ دونوں خاموش ہیں۔ شک دار تیاب کا جو جال ان کے اردگر دہنا گیا ہے اور ان پر تہمت لگائی ہے اس کے ازالے کے لیے اور دفاع میں ایک لفظ کہنے کو تیار نہیں تو آپ خود عرض کرنے لگیں : خداجو مشکل ابو بحر کے گھر والوں پر آن پڑی ہے کی اور کو پیش نہیں آئی ہو گی۔ اتنا کہہ کر ان کی آواز بندھ گئی، آنو بھے گئے اور عرض کرنے لگیں۔ خداکی قتم جس گناہ کا ذکر آپ فرمارہے ہیں میں بھی بھی اس کے لیے اللہ سے معافی نہیں ما گلوں کی۔ خداکی قتم میں جانتی ہوں کہ اگر میں اس کیاہ کا قرار کر لوں جس کا ذکر لوگ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری

ہوں تو گویا میں ایک ایسی خطاکا قرار کررہی ہوں جس کا میں نے ار تکاب نہیں کیااور اگر میں اس بات کا انکار کر دول تو تم میری تصدیق نہیں کرو گے۔ پھر زارو قطار رونے لگیں۔ آپ حضرت یعقوب کا نام لینا چاہتی تھیں لیکن زبان پریہ اسم مبارک نہیں آرہا تھا تو آپ نے یوں فرمایا: مگر میں آپ لوگوں سے وہی بات کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہی تھی۔

فَصَبَرٌ " جَمِيُلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ "(اس جان كاه حادث پر) مرجميل كرول گالور الله تعالى سے مدو مانگول گااس پرجوتم بيان كرتے ہو" (يوسف: ١٨)

رسول كريم عليه الك جاكر بيره كئه حفرت الوجر صديق رضي الله عنه بهي اداس ہو کر دور ہو گئے اور ام رومان ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئیں۔ اس وفت رسول خداعات کے جو یت سی طاری ہونے لگی ہیروہی کیفیت تھی جو عمو آوجی کے وقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ آپ پر کیڑااُوڑھ دیا گیااور سر کے پنچے تکیہ رکھ دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها سمجھ کئیں کہ وحی خداو ندی ان کے معاملے کے بارے فیصلہ کروے گی اور ان کے متعلق جولو گول کے دلول میں غلط فنمی پیدا ہو گئی ہے اس کا از الہ ہو جائے گا۔ وہ بالکل مطمئن اور پر سکون ہو گئی تھیں۔ کیو نکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کا دامن پاک ے۔اور لوگوں نے انہیں متہم کر دیاہے لیکن ان کے والدین پریشان تھے۔جب انہوں نے دیکھا کہ وحی کا نزول شروع ہو گیاہے توان کی آنکھوں سے غم واندوھ فیک رہا تھا۔ جسم پر خوف کی وجہ سے لرزہ طاری تھا کہ کہیں تہمت سچ ثابت نہ ہو جائے۔رسول خداعظی اس کیفیت سے واپس آئے۔جبین مبارک سے نسینے کے قطرے مو تول کی طرح گررے تھے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا۔ اے عاکشہ خوشخبری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برائت میں قرآن کریم کی آیات نازل کی میں جو لوگوں میں قیامت تک پڑھا جاتار ہے گا۔ پھر حضور علی نے یہ آیات کریمہ تلاوت فرمائیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وُا بِالْاِفُكِ عُصْبَةً مَنِكُمُ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّ الَّكُمُ اللَّهُ اللَّكُمُ الْكُمُ الْكُنسَبَ مِنَ الْاِثْمِ اللَّهُمِ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِي مَنْهُمُ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِي تَوَلِّي كَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ وَالَّذِي تَوَلِّي الْذِ سَمِعْتُمُوهُ

ظَنَّ الْمُؤُمِنُونَ وَالْمُومِنتُ بِأَنْفُسِهِمُ خَيْراً وَّ قَالُو ا هذا افْكُ مُّبِينَ " لَوُ لَا جَاءُ وُا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْلُمُ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلًا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَّتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِي مَا أَفَضُتُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ لَى إِذْ تَلَقُّونَهُ بِٱلسِنتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِاَفُواهِكُمُ مَالَيْسَ لَكُمُ به عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمُ ۖ \_ وَلُولًا إِذْ سَمِعُتُمُو هُ مَايَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبُحَانَكَ هذا بُهُتَانَّ عَظِيْمٌ ۚ \_ يَعِظُكُمُ اللَّهُ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ اَبَدَا الْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِين \_ ويُبِينُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكَيْمٌ - إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشْبِيْعَ الْفَاحِشَهُ فِي الَّذِيْنَ امْنُوا لَهُم عَذَابٌ ۖ ٱلْبُمُ ۗ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَانْتُمُ لَاتَعُلَمُونَ - وَلَوُلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَآنَ اللَّهَ رَوُوفٌ وَحِيْمٌ - يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ا لَا تُتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيُّطنِ وَمَنُ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطنِ فَإِنَّهُ يَا مُرُ بِالْفُحُشَاء وَالْمُنُكِرَ - وَلُو لَالاً فَصُلُ الله عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ مَازَكَى مِنْكُمُ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَّلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِي مَنْ يَشَّأَءُ وَاللهُ

بیعک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے وہ ایک گروہ ہے تم میں سے ہم اسے اپنے لیے بُر اخیال نہ کرو۔ بلعہ یہ بہر ہے تہمارے لیے۔ ہر شخص کے لیے اس گروہ میں سے اتنا گناہ ہے جتنا اُس نے لیے کمایا ہے اور جس سے زیادہ حصہ لیاان میں سے (تق) اُس کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ ایسا کیول نہ ہوا کہ جب تم نے یہ (افواہ) سی تو گمان کیا ہو تاکہ یہ تو کھلا ہو ابہتان ہے۔ (اگروہ سی تھے تھ تو) کیول نہ بیش کر سکے اس پر چار گواہ پس جب وہ پیش نہیں کر سکے گواہ تو معلوم ہو گیا کہ ) وہی ہیں جو اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں اور اگر معلوم ہو گیا کہ ) وہی ہیں جو اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں اور اگر نہ ہو تا اللہ تعالی کا فضل تم پر اور اس کی رحمت د نیااور آخرت میں نہ ہو تا اللہ تعالی کا فضل تم پر اور اس کی رحمت د نیااور آخرت میں نہ ہو تا اللہ تعالی کا فضل تم پر اور اس کی رحمت د نیااور آخرت میں نہ ہو تا اللہ تعالی کا فضل تم پر اور اس کی رحمت د نیااور آخرت میں

تو پہنچا تہمیں اس سخن سازی کی وجہ سے سخت عذاب۔ (جب تم ایک دوسرے ہے) نقل کرتے تھے اس (بہتان) کو اپنی زبانوں ے اور کما کرتے تھے اینے مونہوں سے الی بات جس کا منہیں کوئی علم ہی نہ تھا۔ نیزتم خیال کرتے کہ یہ معمولی بات ہے حالا نکہ بیبات اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔اوراییا کیوںنہ ہوا کہ جب تم نے بدافواہ سی تو تم نے کہ دیا ہو تا ہمیں بدحق نہیں پنچاکہ ہم گفتگو کریں اس کے متعلق۔اے اللہ! تویاک ہے۔یہ بہت برابہتان ہے۔ نصیحت کر تاہے تہیں اللہ تعالیٰ کہ دوبارہ اس فتم کی بات ہر گزند کرنا۔ اگر تم ایماندار ہو۔ اور کھول کر بیان کر تا ہے اللہ تعالی تمہارے لیے (اپنی) آیتیں اور اللہ سب کھھ جانے والابردادانا ہے۔ بیشک جولوگ یہ پیند کرتے ہیں کہ تھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں (تو) ان کے لیے ورد ناک عذاب ہے دنیااور آخرت میں اور اللہ تعالیٰ حقیقت کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔اوراگر نہ ہو تاتم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی ر حمت اور یہ کہ اللہ تعالی بہت مربان (اور) رحیم ہے ( تو تم بھی نہ ﴾ کتے)اے ایمان والو!نہ چلوشیطان کے نقشِ قدم پر اور جو چلتا ہے شیطان کے نقشِ قدم پر تووہ تھم دیتاہے (اپنے پیرؤوں کو) بے حیائی کااور ہر برے کام کا۔اور اگر نہ ہو تاتم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اوراس کی رحت توند چ سکتاتم میں سے کوئی ہر گز۔ ہال اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والاے "(الور: ١١٦١١)

محمد مصطفیٰ علی کی رسالت کا ظهور ہوا تو سوچوں میں انقلاب برپا ہوا۔ دلوں کی دنیائیں بدل گئیں۔ روح کی گرائیوں میں غلغلہ بلند ہوا۔ چار سواس کے چرچے ہونے لگے اور ہر جگہ حق کاذکر ہونے لگا۔ لیکن آپ علی کے وشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وشمنوں سالت کی مخالفت کرنے گئے۔ اس کی اشاعت کی راہ میں روڑے انکانے شروع کر دیے اور اس کے خلاف ساز شوں کے جال چھانے گئے کیونکہ انہیں اپنی چود هراہٹ کے چلے جانے کا اندیشہ تھا۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں ان کی امارت اور ریاست نہ چھن جائے یا ان کے دلوں میں دین حنیف کے خلاف حمد کے جذبات مشتعل تھے۔ یہ تین وشمن قریش مکہ ، یمود مدینہ اور منافقین تھے۔

مشر کین مکہ نے تو صراحۃ اپنے کفر کا اعلان کر دیا۔ اور رسول خدا کی کھل کر وشمنی کی۔ آپ کے خلاف جنگیں لڑیں کہ جن کے شعلے عرصے تک مشتعل رہے اور سر دنہ ہونے پائے دوسر سے بیود مدینہ تو انہوں نے جب دیکھا کہ رسول کریم علیہ مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں اور ان کی رسالت کی مقبولیت روز بروز برھ رہی ہے تووہ حدد کرنے گے اور اللہ کی اس نعمت پر دانت پینے گے۔ انہوں نے محض حسد کی وجہ سے آپ کی غلامی سے انکار کر دیااور کفر وعناد۔ دشمنی اور عداوت کاوہی راستہ اختیار کیا جو قریش مکہ نے اختیار کر رکھا تھا۔

ر سول تریم علی کو ان دوگرو ہوں کا سامنا تھا جن کی دستمنی بالکل واضح اور عیاں تھی۔ بھی ان سے جنگ ہوتی۔ بھی ان سے معاہدہ فرماتے۔ان کے بارے سے امید تھی کہ یا تو یہ مغلوب ہو جائیں گے یا اسلام اور اطاعت کی راہ پر چل دیں گے۔

لیکن تیسراگروہ منافقین جن کے دل میں کفر تھااور زبانوں پر ایمان واسلام کا بیس بید لوگ بہت خطر ناک تھے۔ ایک تو یہ انصار رضی اللہ عنہم کے قریبی رشتہ دار سے اور دوسر اکھل کرا پی وشمنی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ یہ آستین کے سانپ ظاہری طور پر تو اسلام کا اعلان کرتے ، محبت رسول کا دعویٰ کرتے۔وہ مسلمانوں سے کہتے کہ ہم تمہارے بھائی ہیں۔ تم سے گہری محبت و مودت رکھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں مرض تھا۔ کینہ تھا۔وہ اندرسے مکرو فریب اور غداری سے بھرے ہوئے تھے۔ مسلمان میں اور موقعہ آیا تو یہ دین کی سربلندی کے لیے خیال کرتے کہ واقعی یہ سیچ مسلمان ہیں اور موقعہ آیا تو یہ دین کی سربلندی کے لیے جماد کریں گے لیکن نہیں ان کے دل کھار کے ساتھ تھے۔ مسلمان بیچارے سیجھتے کہ وہ خاص مؤمن ہیں بہت متقی اور پر ہیزگار ہیں لیکن وہ جھوٹے اور مکار تھے۔ وہ بُذ دل خاص مؤمن ہیں بہت متقی اور پر ہیزگار ہیں لیکن وہ جھوٹے اور مکار تھے۔ وہ بُذ دل

تھ، خسیس تھ اور شروفساد کے سرغے تھے۔

وَاذَا لَقُوُا الَّذَيُنَّ امْنُو اقَالُوا أُمْنَّا وَإِذَا خَلَوا الى شياطِيْنِهِمُ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهُزِءُ وُنَـ

"اورجب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو صرف (ان کا) مغاق اڑا رہے تھے۔(البقرہ:۱۱)

نہ تووہ صدقِ دل سے کلمہ پڑھتے کہ انصار میں شار ہوتے اور نہ اپنے کفر کا اعلان کرتے کہ رسولِ خداعی اللہ ان پر کفار کا تھم لگاتے۔وہ کفر اور اسلام میں تذبذب کا شکار تھے۔ نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے اور نہ کا فروں کے طرف دار۔ اس لیے وہ کا فروں سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے اور ان سے مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ پڑنے کے زیادہ اندیشے تھے۔ ایسا بھی ممکن نہ تھا کہ اللہ کارسول ان کے ظاہر پر اکتفا فرما تا اور ان کے باطن کو اللہ کے سپر دکر دیتا۔ ان کے ظاہر سے تو اسلام اور امن و فرما تا اور ان کے باطن کو اللہ کے سپر دکر دیتا۔ ان کے ظاہر سے تو اسلام اور امن و سلامتی شیکتی تھی لیکن باطن میں کفر اور ناشکری تھی۔وہ مسلمانوں کے پہلو میں ایک سلامتی شیکتی تھی لیکن باطن میں کفر اور ناشکری تھی۔وہ مسلمانوں کے پہلو میں ایک کا نا تھے، آئکھوں میں تنکا اور جگر میں بانس تھے۔ حتی کہ غزوہ بندی مصطلق کے دن مریسیع کو بیں پرجو کچھ ہو ااس سے ان کا پردہ چاک ہو گیا اور ان کی منافقت عیاں ہو گی۔رب قدوس نے اپنی زبان سے ان کی حقیقت کو ظاہر فرما دیا اور اپنی زبان سے ان کی حقیقت کو ظاہر فرما دیا اور اپنی زبان سے ان کی حقیقت کو ظاہر فرما دیا اور اپنی زبان سے ان کی حقیقت کو ظاہر فرما دیا اور اپنی زبان سے ان کی حقیقت کو ظاہر فرما دیا اور اپنی زبان سے ان کی حقیقت کو ظاہر فرما دیا اور اپنی زبان سے ان کی حقیقت کو ظاہر فرما دیا اور اپنی زبان سے ان کی حقیقت کو ظاہر فرما دیا اور اپنی زبان سے ان

بنی مصطلق سے واپسی پر قافلہ پانی لینے کے لیے گھوڑوں اور اونوں کو لیکر مریسیع کے کنویں پر اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں کا اُڈ دھام تھا۔ مولیٹی ایک دوسرے کو دھیل رہے تھے جگہ نگ تھی جھجاہ ابن مسعود غفاری اور سنان بن مسعود الجھنی کی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی۔ جھجاہ کو حضرت عمر نے اجرت پر ساتھ لیا تھادہ آپ کے گھوڑے کی باگ کیا کر چلتا تھا۔ اور سنان خزرج کی شاخ ہو عوف کا حلیف تھا۔ ان دونوں کے در میان جھگڑا کھوٹ پڑا۔ بات طول کیٹر گئی۔ دونوں غصے سے پھنکار نے لگے اور باہم دست جھگڑا کھوٹ پڑا۔ بات طول کیٹر گئی۔ دونوں غصے سے پھنکار نے لگے اور باہم دست جھگڑا کے واب بان ہو گئے۔ غفاری نے "یالمھاج ین" کہہ کر مہاجرین سے مدد طلب کی اور سان

نے پاللا نصار کہ کر مدد کی در خواست کی۔ دونوں شخص جاہلیت کی طرف پکارنے لگے جس کو اسلام نے جڑسے اکھیڑ پھینکا تھا۔وہ اس رسم بد کو تازہ کرناچاہتے تھے جسے قر آن نے ہمیشہ کے لیے مٹادیا تھا۔

دو شخص آپس میں دست بڑیباں تھے جن کا شار مسلمانوں میں ہوتا تھا۔ ایک کا تعلق اُن لوگوں سے تھا جنہوں نے محض اللہ کے لیے اپنے وطن کو خیر باد کہا تھا اور ایک کا ناطہ اس جماعت سے تھا جس نے اپنے دیئی بھائیوں کو اپنے دل میں جگہ دی تھی۔ انسار کو تو یہ چیز ذیبا نہیں تھی۔ مہاجرین تورسم کمن تازہ نہیں کر کئے تھے۔ مہاجرین اور انسار توباطل کے سب نقش مٹا کر بھائی بھائی بھو چکے تھے۔ وہ تو یک جان دو تھا ب تھے۔ وہ ایک دوسر سے پر جان چھڑ کتے تھے۔ وہ اپنے دشمنوں کے لیے فولاد اور اپنے دوستوں کے لیے فولاد اور اپنے دوستوں کے لیے تعلق تھا۔ ان کی محبت ہر شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ ان کی محبت ہر شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ ان کے در میان تو نا قابل شکست تعلق تھا۔

لیکن ایک لمحے میں اس بات کو منافقین لے اُڑے۔ وہ لوگ جن کے دلول میں چور تھااور جو یقین کی دولت سے محر وم تھے اسے ہوادینے لگے۔

جب بیہ بات عبد اللہ بن الی بن سلول تک پینجی جو گفر کا سر غنہ ۔ گر اہی کی جڑ اور منافقوں کا سر دار تھا اتو اس کے دل میں لڈو چھوٹے لگے۔ اس نے عداوت کی اس چنگاری کو چھو تکمیں مار مار کر بھورکا نے کی کو شش کی۔ اپنے خبث باطن کے اظہار پر اتر آیا۔ اپنے دل میں چھپے حقد و کینہ کو عیاں کرنے لگا۔ اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا۔ اُن لوگوں کو بلایا جن کے دل میں نفاق کی بیماری تھی اور جو گر اہی اور اسلام دشمنی کی راہ پر اس کے پیچپے سر پیٹ دوڑر ہے تھے۔ انہیں بتایا کہ میں نے آج جو ذلت اور رسوائی دیکھی ہے ایسی ذلت زندگی تھر نہیں دیکھی آج ان پناہ گیروں نے ہمارے ماتھ وہ سلوک کیا جس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ اپنے گھروں نے ہمارے ماتھ وہ سلوک کیا اب ہم پر حکمر انی کرنے گئے ہیں۔ گویا ہماری مثال ٹووہی ہوئی کہ ''اگر تو اپنے کئے کو اب ہم پر حکمر انی کرنے گئے ہیں۔ گویا ہماری مثال ٹووہی ہوئی کہ ''اگر تو اپنے کئے کو موٹا کرے گا تو وہ تھے بی کا نے کھا گا 'خدا کی قشم ہمیں مدینہ پہنچ لینے دیں جو عزت موٹا کرے گا تو وہ کھیے بی کا شر کھا گھا کے گا 'خدا کی قتم ہمیں مدینہ پہنچ لینے دیں جو عزت موٹا کرے گا تو وہ کھیے بی کا من کھا کے گا 'خدا کی قتم ہمیں مدینہ پہنچ لینے دیں جو عزت موٹا کرے گا تو وہ کھیے بی کا میں کھا کے گا 'خدا کی قتم ہمیں مدینہ پہنچ لینے دیں جو عزت مال ہو گا وہ وہ کیا کی پر کاماڑی ماری ہے۔

میں کہتا ہوں آج آپ ان کی مدد سے ہاتھ تھینے لیں تو پھر دیکھیں کہ یہ کس طرح کسی اور شہر کو چل دیتے ہیں اور کس طرح تم سے محبت کے دعووں کو جھٹلاتے ہوئے الگ ہوتے ہیں تم دیکھتے نہیں کہ تم نے اپنے آپ کو محمد کی حفاظت کے لیے موت کا نشانہ بنا لیا ہے اور تم ای کی خاطر مصیبتوں کا ہدف بن گئے ہو۔ جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو تم ہر اول دستے کے طور پر محمد سے پہلے میدانِ جنگ میں کو دجاتے ہو لیکن ان کے نزدیک تو تمہاری حیثیت میتم ہے آسر ااور گرے پڑے پچے نیادہ نہیں۔اے میری قوم کے جوانو!اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو توان پناہ گیروں پر اپنی کمائی خرج نہ کرو تاکہ یہ خود خود یہاں سے چلے جائیں۔ان سے خندہ پیشائی سے نہ ملو تاکہ یہ تمہارا پیچھاچھوڑ دیں۔

انقاق ہے اس مجلس میں حضرت زید بن ارقم بھی تشریف فرما تھے جو ابھی کسن لڑکے تھے۔ لیکن تھے بوٹ سے مسلمان۔ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے دل میں غیرت ایمان اور اتحاد وانقاق کی شدید تمنا موجزن تھی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور عبد اللہ بن الی کی سر داری اور اس کی ظاہری شان و شوکت کی ذرابر ابر بھی پرواہ نہ کی۔ اور فرمانے لگے۔ میں قتم اٹھا تا ہوں توبر اذکیل اور کمینہ ہے پوری قوم میں مبغوض پورے خاندان میں مکروہ ترین ہے۔ اور اللہ کے حبیب محمد فداہ ابی و امی کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت اور مسلمانوں کی قوت ہے۔ وہ بارگاہ ایزدی میں مقبول و محبوب ہیں اور لوگوں میں پہندیدہ ویر گزیدہ ہیں۔

پھر سید سے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عبداللہ بن ابی کی خرافات سے
آپ کو آگاہ کیا۔ منافق کی ہر زہ سر ائی سے رسول کر یم عطالیہ کے چرے سے ناپندیدگی
شکینے لگی اور چشمان مباک سے غم واندوہ جھا نکنے لگا۔ آپ بہت پریشان دکھائی دیئے
لگے کیونکہ مسلمانوں میں شروفساد کا سنگ ظاہر ہو گیا تھا۔ شیطان ان میں پھوٹ ڈالنے
کی کو شش کر رہا تھااور مخالفت شروفساد کی چنگاری بھڑ کے اٹھی تھی۔

حاضرین مجلس میں خزرج کے پچھ بزرگ لوگ بھی تھے۔ کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! عبداللہ ہمارا سر دار اور بزرگ ہے۔ آپ اس کے خلاف ایک پچ کی باتوں پر نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے اس لڑ کے کو غلطی لگی ہو۔ حضور عظالی ہے کی طرف

متوجہ ہوئے اور فرمایازید! شاید تو عبداللہ ہے ناراض ہے۔ عرض کی: حضور مجھے اس کے علاوہ اس سے کوئی ناراضگی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تو نے ضیح نہ سا ہو۔ عرض کی۔ نہیں میں نے بیہا تیں غور سے سی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور بات کر رہے ہوں اور تو نے اسے کچھ اور معنی پہنا دیے ہوں۔ عرض کی حضور!ایا نہیں ہے۔ ہیں وہی عرض کر رہا ہوں جو ان کا نوں سے سن چکا ہوں۔

آپ علیہ و عبداللہ بن ابی کوبلا جھجا۔ وہ حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے پوچھا:
کیا تونے میرے متعلق کوئی بات کی ہے کہ جس کی خبر نے مجھے پریشان کر دیاہے عبداللہ
بن ابی یو لا۔ حضور ابخد امیں نے توالی کوئی بات نہیں گی۔ شرم و حیاء کوبالائے طاق رکھ
کر اس نے سفید جھوٹ یول دیا۔ زید جھوٹ یول رہاہے۔ اس ذات کی قشم جس نے آپ پر
کتاب نازل کی میں نے الیمی کوئی بات نہیں گی۔ وہ جھوٹی قشمیس اٹھار ہاتھا۔ جھوٹی قشمیس
اس کا شعار اور ایک ڈھال تھی۔ وہ اسی طرح حضور اور مسلمانوں کو دھو کہ دینے کی
کوشش کرتا تھا لیکن اللہ تعالی توجانیا تھا کہ وہ جھوٹ یول رہاہے۔ اس کے چبرے کارنگ
اڑا ہوا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی باتوں میں ذرابر ابر بھی سچائی نہیں ہے۔
از اہوا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی باتوں میں ذرابر ابر بھی سچائی نہیں ہے۔

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے عرض کی: اے الله کے رسول! تھم

ویں۔میں اس خبیث سے تماول۔

حضور علی کے نے فرمایا اے عمر! یہ کیسے ممکن ہے۔ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں اور جال نثاروں کو قتل کرتا ہے۔ اسے جانے و سجیئے۔

قافلے نے صبح منہ اند هیرے کوچ کیا۔ استے سویرے عموماً آپ کوچ کا تھم منیں دیا کرتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ اس فتنے کا خیال لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے اور جاہلیت کے زمانہ کی رسم تازہ نہ ہو جائے۔ دوران سفر حضر ت اسید بن حفیر سے ملا قات ہو ئی۔ انہوں نے عرض کی : یار سول اللہ! آپ نے اتنا جلدی کوچ کا تھم دے دیا جالا نکہ آپ اتنی صبح کو تو چلنے کا تھم نہیں دیتے۔ کہیں کوئی حادثہ تو پیش نہیں اسکیا۔ حضور علی اللہ عنہ نے فرمایا : کیا تمہیں خبر نہیں کہ تیرے دوست نے کیا کہا ہے۔ اسید رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ حضور آپ کس کی بات کر رہے ہیں ؟ آپ علی اللہ فرمایا : میں عبد اللہ بن الی کی بات کر رہا ہوں۔

اسیدنے عرض کی: حضور! عبداللہ نے کیا کہاہے؟ عزت والاذليل كو نكال دے گا۔

اسیدنے عرض کی :اے اللہ کے رسول!خداکی قتم اگر آپ چاہیں توہم اسے مدینہ طیبہ سے نکال دیں۔خداکی قتم وہ ذلیل ہے ،اور آپ کواللہ نے ساری عز تیں عطا فرمادی ہیں۔ پھر اسید رضی اللہ نے عرض کی۔ پارسول اللہ! نرمی فرمائیں۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ والوں نے اس کی تاج پوشی کے لیے ایک فیمتی تاج بنار کھا تھا۔ آپ کی آمدے اس کی بادشاہی کا خواب شر مندہ تعبیر نہ ہو سکا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ گویا آپ نے اس کے ہاتھ سے ریاست چھین لی ہے۔وہ حسد کی آگ میں ہمیشہ جلتارہے گااور مرتے دم تک اسے سے غم ستا تارہے گا۔

قافلہ چلتارہاحتی کہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ ٹھمرتے ہی یہ آیات نازل ہو کیں۔ إِذَا جِاءَ كَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ ٱللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. إِتَّحَذُوا ٱيُمَانَهُمُ جُنَّةً فَصَدُّو إعَنُ سَبِيُلِ اللَّهِ إِنَّهُمُ سَآءَ مَاكَانُوُا يَعُمَلُونَ - ذَالِكَ بِانَّهُمُ آمَنُو أَنُّمَّ كَفَرُوا فَطَبَعَ عَلَى قُلُو بهمُ فَهُمُ لَايَفُقَهُوُلَا وَاذَا رَأَيْتَهُمُ تُعُجِبُكَ اَجُسَامُهُمُ وَالْ يَقُولُوا تَسُمَعُ لِقَوْلِهِمُ كَأَنَّهِمُ خُشُبُ مُسَنَّدَةً يَحُسَبُونَ كُلَّ صَيُحَةٍ عَلَيْهِمُ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحُذَرُهُمُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُوْفَكُوْنَ۔ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالُوا يَسْتَغُفِرُلَكُمُ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رَءُ وُسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمُ يَصُدُّوُنَ وَهُمُ مُسْتَكُبِرُوُنَ۔ سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ اسْتَغُفَرُتَ لَهُمُ أَمُ لَمُ تَسْتَغُفُو لَهُمُ لَنُ يَغُفِرَ اللَّهُ لَهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَايَهُدِي الْقُوْمَ الْفَاسِقِيُنَ - هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَاتُّنُفِقُوا عَلَى مَن عِنْكَ رَسُول اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وللهِ خَزَائِنُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَفْقَهُونَ - يَقُولُونَ لِئِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخُر جَنَّ الْأَعزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ

المُنَافِقِينَ لَايَعُلَمُونَ

(اے نبی مرم)جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقینااللہ کے رسول ہیں۔ اور الله تعالى بھى جانتا ہے كه آپ بلاشبراس كے رسول ہيں۔ كيكن الله تعالی گواہی دیتاہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔انہوں نے ا پی قسموں کو ڈھال منار کھا ہے اس طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ ے۔ بے شک بے لوگ بہت برے کر توت ہیں جو بے کررہے ہیں۔ان کایہ (طریق کار)اس لیے ہے کہ وہ (پہلے)ایمان لائے چروہ کا فرین گئے۔ پس مہر لگادی گئی ان کے دلوں پر تو (اب)وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں توان کے جسم آپ کوہوے خوشنما معلوم ہو گئے۔اور اگر وہ گفتگو کریں تو توجہ ہے آپ ان کی بات سنیں گے (در حقیقت)وہ (بیکار) لکر یول کی مانند ہیں جو دیوار کے ساتھ کھڑی کردی گئی ہوں۔ گمان کرتے ہیں کہ ہر گرج ان کے خلاف ہی ہے۔ یمی حقیقی و سمن ہیں پس آب ان سے ہوشیار رہے۔ ہلاک کرے انہیں اللہ تعالیٰ کیے سر گروال پھرتے ہیں۔اور جب انہیں کہاجاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ كارسول تمهارے ليے مغفرت طلب كرے تو (انكارے)ايے سروں کو گھماتے ہیں اور توانہیں دیکھے گاکہ وہ (حاضری ہے) رک رہے ہیں تکبر کرتے ہوئے۔ یکسان ہے آب طلب مغفرت كريسان كے ليے ياطلب مغفرت نه كريں ان کے لیے اللہ تعالی ہر گزنہ عضے گا انہیں۔ بیشک اللہ تعالی فاسقول کی رہبری نہیں کر تا۔ یمی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ خرج كروان (درويثول) يرجوالله كرسول كياس موت بي یمال تک کہ وہ (بھوک سے تنگ آگر) تتربتر ہو جائیں۔اوراللہ کے لیے ہی ہیں خزانے آسانوں اور زمین کے لیکن منافقین (اس

حقیقت کو) سیجھتے ہی نہیں۔ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر گئے مدینہ میں تو نکال دیں گے عزت والے ذلیلوں کو۔ حالانکہ (ساری) عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مگر منافقوں کو (اس بات کا) علم ہی نہیں "(المنافقون: اتام)

یہ کہ در میان رسول کر یم علیہ نے ان آیاتِ کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ پھر حضرت زیدرضی اللہ عنہ کو اپنے یاس بلایا اور ان کے کان سے پکڑ کر فرمایا: اے لڑ کے! تیرے کانوں نے سننے میں غلطی نہیں کی۔ لے اللہ تعالیٰ نے تیری تصدیق کر دی ہے اور منافقوں کے جھوٹ کی کلی کھول دی ہے۔

عبداللہ بن ابلی بن سلول کو اس کے اپنے بیٹے نے مدینہ طیبہ کے باہر روک لیا۔اس کابیٹا حضور سر ور کا نئات کا سچاغلام تھااور تکوار سونت کر کہنے لگا۔

اے میرےباپ! یمیں رک جا۔ خداکی قشم جب تک توبہ شہادت نمیں دیتا کہ توذلیل ہے اور ساری عزت الله ،اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیئے ہے اس وقت تک تو مدینہ طیبہ میں قدم نمیں رکھ سکتا۔ لیکن رحمۃ للعالمین علیقہ نے فرمایا: الله تعالیٰ آپ کو اپنے رسول اور مؤمنین کی طرف سے جزائے خیر دے۔ اسے آنے دو۔ ہو سکتا ہے یہ توبہ کرلے۔

فاسقى خرا

رسول الله علی نے ہو مصطلق پر چڑھائی فرمائی۔ بنی مصطلق کے چند آدی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور پورافیلہ قیدی اور قوم کی ساری دولت مالِ غنیمت میں تقسیم ہو گئی۔ رسولِ خداعلیہ نے سردارِ قبیلہ کی بیشی (جویریہ) سے شادی فرمالی۔ اس دشتہ داری کی وجہ سے مسلمانوں نے تمام لوگوں کو آزاد کر دیااور مالِ غنیمت والیس کر دیا۔ اس حسن سلوک کود مکھ کر پورافیلہ مسلمان ہو گیا۔ رسول خداعلیہ مدینہ طیبہ والیس آگئے۔ آپ نے ولید بن عقبہ کو زکوۃ لینے کے لیے بنی مصطلق کے پاس طیبہ والیس آگئے۔ آپ نے ولید بن عقبہ کو زکوۃ لینے کے لیے بنی مصطلق کے پاس جھیا۔ حکم دیا کہ امیروں سے زکوۃ اور صدقات کی رقم لے کرای قبیلے کے فقیروں اور

غریوں میں تقسیم کر دینا۔ حضر ت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے علم کی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے علم کی اللہ تعالی اور تشریف لے گئے۔ جب بنی مصطلق کوان کے آنے کی خبر ملی توانہوں نے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اور انہیں خوش آمدید کئے کے لیے شہر سے باہر نکل آئے۔ ولید اور بنی مصطلق کے در میان پر ائی رنجش تھی اور یہ دشمنی نسل در نسل چلتی آر ہی تھی۔ آپ نے جب دیکھا کہ پورافتبیلہ میری راہ میں کھڑ اانظار کر رہا ہے تو آپ سمجھ بیٹھے کہ شاید وہ میرے قل کے در پے ہیں اور اس لیے میری آمد کا من کر باہر نکل سمجھ بیٹھے کہ شاید وہ میرے قل کے در پے ہیں اور اس لیے میری آمد کا من کر باہر نکل آئے ہیں۔ وہ واپس بھا گے اور سرور کا کنات عقالیہ کی خدمت میں آکر عرض کی : یار سول اللہ! بنی مصطلق مرتد ہو گئے ہیں اور انہوں نے زکو قدیے سے انکار کر دیا ہے۔ حضر ت زید گمان کررہے تھے کہ شاید انہوں نے بوی غلطی اور عظیم جرم کا ارتکاب کر دیا ہے۔

رسولِ خداع الله کا چرہ غصے سے تمتماا ٹھا۔ آپ کی نارا ضکی کود کھے کر مسلمان بھی غصے سے دانت پینے گئے۔ آپ نے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اور انہیں اس جرم کی سز ادینے کا فیصلہ صادر فرمادیا۔ جب بنبی مصطلق کو اس بات کی اطلاع ہوئی توہ بہت پریشان ہوئے۔ وہ تو سچے مسلمان تھے۔ ولید نے ان کے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا۔ وہ تو اللہ کے رسول کی مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ارکان اسلام کی اوائیگی میں تال مٹول کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے حضور عظیم کی خدمت میں تال مٹول کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے حضور عظیم کی خدمت میں ایک و فدروانہ کیا۔ وفد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ایک وفدروانہ کیا۔ وفد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ مسلمان جنگ کے لیے تیار

وفد کے شرکاء نے صورتِ حال بیان کی : یارسول اللہ! جب حضور کے قاصد کی جمیں اطلاع پینی تو ہم تعظیماً استقبال کے لیے شر سے باہر نکلے۔ ہم تو یہ چاہئے سے کہ اللہ کے رسول علیہ کا حکم مانے میں دیر نہ ہو اور ہم خود زکوۃ و حد قات جمع کر کے ولید کی خدمت میں پیش کر دیں۔ لیکن ولید ہمیں دیکھے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ ولید نے غلط اندازہ لگایا۔وہ یہ سمجھا کہ شاید ہم اسے قبل کرناچاہے ہیں اور مرتد ہو کرز کوۃ وصد قات کی اوائیگی سے انکار کر رہے ہیں حالا تکہ ایساہر گز نہیں۔ ہم دل سے اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ ہم تواللہ کے دین سے حالا تکہ ایساہر گز نہیں۔ ہم دل سے اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ ہم تواللہ کے دین سے روگر دانی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسلام لانے کے بعد اس کو چھوڑ دینے کا تو سوال ہی

پیدائنیں ہو تا۔

رسول کریم علی شف و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ ولید سے کہتا ہے یاوفد سے یہ شرکاء۔ کچھ فیصلہ نہیں ہورہا تھا۔ اسی اثنا میں کلام مجید کی یہ آیات کریمہ نازل ہو کیں۔

يَاآيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ كُمُ فَاسِقٌ عَبْبَاءٍ فَتَبَيْنُوا اَنْ تُصِيبُوا قَوْمُنَا بِجُهَالَةٍ فَتُصِبُحُوا عَلَى مَافَعَلْتُمُ لَدِمِينَ وَاعْلَمُوا اَنَّ قَوْمُنَا بِجُهَالَةٍ فَتُصِبُحُوا عَلَى مَافَعَلْتُمُ لَلْدِمِينَ وَاعْلَمُوا اَنَّ فِيكُم رَسُولُ اللهِ لَو يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنتُم وَلَكِنَ فَيْكُم رَسُولُ اللهِ لَو يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنتُم وَلَكِنَ اللهِ لَو يُطِيعُكُم فِي كَثِيرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنتُم وَلَكِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

اے ایمان والو! اگر نے آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر تو اس کی خوب شخیق کرلیا کرو۔ ایمانہ ہو کہ تم ضرر پنچاؤکی قوم کو بے علمی میں چر تم اپنے کیے پر چچھتانے لگو۔ اور خوب جان لو تمہارے در میان رسول اللہ تشریف فرما ہیں۔ اگر وہ مان لیا کریں تمہاری بات اکثر معاملات میں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ لیکن اللہ تعالی نے محبوب بنادیا ہے تمہارے نزدیک کو اور آراستہ کر دیا ہے اسے تمہارے دلول میں اور قابل نفرت بنا دیا ہے تمہارے نزدیک کفر ، فسق اور نافر مانی کی لوگ راہ حق پر ثابت تمہارے نزدیک کفر ، فسق اور نافر مانی کی لوگ راہ حق پر ثابت قدم ہیں (الجرات: ۲۰۱۷)

## " کُتِّ مکہ "

خواب

رسولِ خداعلیہ بیدار ہوئے تو چر واقد س خوشی سے تمتمار ہاتھا۔ طبیعت ہشاش بھاش تھی اور ایک نے ولولے کا پید دے رہی تھی۔ آپ علیہ نے صحابہ کرام کو بلا بھیجا۔ تمام حضر ات خدمتِ اقد س میں حاضر ہوئے۔ زیادت کی تو رخ انور پر مسر تیں کھیل رہی تھیں۔ آ تکھول سے فرحت وانبساط کی روشنی جھانک رہی تھی۔ جبین مبارک پر نور وسر ورکی جھلک نمایاں ہو رہی تھی۔ لگنا تھا خاطر عاطر میں شاد مانی ہے۔ کوئی خوش کن اطلاع اور عظیم خبر مل گئی ہے۔

جب تمام لوگ آچکے۔ مبعد نبوی کا صحن صحابہ کرام سے بھر گیا تو حضور علیلہ کے ان کے دل خوشی سے معمر گیا تو حضور علیلہ نے انہیں خواب سایا۔ بس خواب سننے کی دیر تھی کہ ان کے دل خوشی سے کھل اٹھے اور سب لوگ سر متی میں سر دھننے لگے۔ آج ان کی تمناؤں کے پورا ہونے کا وقت آگیا تھا۔ آج ان کی امیدیں پورا ہوا جا ہتی تھیں: خواب یہ تھا۔

لَندُ حُلَنَ الْمَسَجِدَ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِيُنَ مُحَلِقِيُنَ رَوُّ وُسَكُمُ وَمُقَصِّرِيُنَ -"تم ضرور داخل ہو گے معجد حرام میں جب اللہ نے چاہا من وامان سے منڈواتے ہوئے اپنے سرول کویاتر شواتے ہوئے "(الفق 24) آپ نے فرمایا:

عزم سفر باندھو اور کوچ کے لیے زاوراہ تیار کر لو۔ ہمارا مقصد عمرہ اور طواف بیت اللہ ہے ہال بدنہ ساتھ لینانہ بھو لنااور بیت اللہ شریف کی عزت و تکریم کے لیے جانوروں کو نشان بھی لگالینا۔ یہ خواب پورے مسلمانوں میں پھیل گیا۔ ہر چوراہے یہ ہر محفل میں اس کا تذکرہ ہونے لگا۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کو مبارک باو دینے لگے۔خوشی کے شادیانے ہے اور ہر طرف فرحت و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔اور ایسا کیوں نہ ہو تا۔ کیا یہ اللہ کے رسول کاخواب نہیں تھا۔ ؟ آپ عظیمہ نے اپنی حیات مبار کہ میں جو بھی خواب دیکھاوہ روشن صبح کی ما مندواضح تھااور حمیکتے سورج کی طرح ظاہر وہاہر نکلا کیا یه انھی کی زبانی خبر نہیں تھی ؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کاروز مر ہ کا مشاہدہ تھا کہ زبان اقدس سے جوبات ٹکلتی ہے ہو کے رہتی ہے۔ آپ علیہ نے ہمیشہ سچی خبر دی اور آپ کی اطلاع میں ذرا بھی التباس اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ اور صحابہ اس حقیقت سے مخوبی واقف تھے۔اس لیے خواب سن کروہ سوچنے لگے کہ اب وہ اپنے محبوب شہر اور پیاری د هرتی سے بہت سے قریب آھیے ہیں۔ عنقریب وہ اس شہر کی مٹی کی خوشبوسو تگھیں گے اور اس وطن کی مہک سے مشام جاں کو معطر کریں گے جو ان کے دلوں کا قبلہ ہے۔ جمال ان کے دوستوں کے مسکراتے چربے ان کے لیے ب تاب ہیں۔ جمال سے وشمنول نے انہیں ظلمانے وخل کر رکھا ہے۔ اللہ کے صادق وامین نبی کے خواب کے مطابق عنقریب وہ خانہ خد اکا طواف کریں گے۔رکن بیت اللہ كالمعتملام كريں گے، صفااور مروہ كے در ميان سعى كريں گے اور اس سر زمين مقد س یر قدم رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے جس سر زمین پران کے باپ اساعیل اور دا<mark>دا</mark> اہراہیم علیھماالسلام قدم رنجہ فرما ہوئے تھے۔اور کے خبر تھی کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ وہ توسوچ رہے تھے کہ شاید قریش کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ انہیں انکار کی

جرات نہ رہے اور ان کا جذبہ حمیت سر دیڑجائے۔ وہ سوچ رہے تھے ممکن ہے اللہ کے

پاک گھر میں ، مبحد حرم کی فضاؤل میں توحید کاغلغلہ بلند ہواور گفر نیست ونابود ہو جائے۔

رات بیت گئی۔ دوسرے دن صبح کا اجالا نمودار ہوا۔ باد نسیم چلنے گئی۔ مسلمان
قربانی کے جانوروں کو ہانگتے ہوئے سوئے مکہ مکر مہ روانہ ہوئے دلوں میں امید کے
چراغ روش تھے۔ چروں پر مسر تیں کھیل رہی تھیں۔ عزائم سینوں میں بیدار ہو چکے
تھے۔ آج سب لوگ مکہ مکر مہ کی طرف روال تھے۔ چھوٹے برٹ سب والی آنے کی
خوشی میں عازم سفر تھے۔ مؤمن تو حضور کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ساتھ ہو لیے اور
کسی خوف کسی کی عداوت کو در خوراعتناء نہ سمجھالیکن حضور نے اردگر د کے جن قبائل
کو دعوت دی جو زبانی دعوے کرتے رہتے تھے کہ ہم حضور کے ساتھ ہیں وہ بہانے
بنانے گے اور کہنے گئے۔

شَغَلَتُنَا أَمُوَالُنَا وَآهُلِيُنَا

''ہمیں بہت مشغول ر کھا ہمارے مالوں اور اہل و عیال نے'' (فتے:۱۱) منافقین کی چہ مگو ئیوں اور اس غلط پرو پیگنڈے نے مؤمنوں کی شجاعت و بہادری میں کوئی کمی نہ کی کہ۔

> اَنْ لَنُ يَنْقَلِبَ الرَّسُوُلُ وَالْمُومِنُونَ اللّٰي اَهُلِيهِمُ اَبَدَّا "اب ہر گزلوٹ کر نہیں آئے گایہ پینمبراورایمانوالے اپنال خانہ کی طرف بھی" (فتح الله)

لیکن آدھاراستہ بھی طے نہیں ہواتھا کہ صحابہ کرام نے بٹر خزاعی کی آوازشی جور سولِ مکر م علیقہ سے گفتگو کر رہاتھا اور کہ رہاتھا: اے اللہ کے رسول! آپ کے حکم کے مطابق میں قریش کے پاس گیا تاکہ ان کے ردِ عمل کے بارے آپ کو مطلع کروں حضور! آپ کی تشریف آوری سے وہ مطلع ہو چکے ہیں۔ نہ جانے کیئے ؟ وہ یہ بھی جانے ہیں کہ آپ نے بیت اللہ شریف میں حاضر ہونے کے متعلق خواب دیکھا ہے اور اسی غرض سے اپنے صحابہ کی معیت میں تشریف لارہے ہیں۔ لوگ بیہ آواز بڑے دھیان غرض سے اپنے صحابہ کی معیت میں تشریف لارہے ہیں۔ لوگ بیہ آواز بڑے دھیان سے سن رہے تھے۔ رسولِ خداعی استفسار فرمارہے تھے۔

بشر ! ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ ہماری آمد کی خبر پاکروہ کس رد عمل کا اظهار کررہے

سے ؟ وہ ہمیں دسمن کے روپ میں ملنا چاہتے ہیں یا دوست کی حیثیت میں ؟ بشر نے عرض کی : یار سول اللہ! وہ اپنے اہل و عیال اور مال مولیٹی لیکر مکہ سے باہر نکل آئے ہیں۔ انہوں نے چیتے کی کھالیں پہن کی ہیں اور دل میں یہ عمد کر لیاہے کہ مسلمان بھی مکہ میں داخل نہیں ہوں گے خالد بن ولید جو ان کا مشہور جنگجو اور معروف گھڑ سوار ہے اینے دستے کوساتھ لیے کراع النجیم تک پہنچ چکا ہوگا۔

رسول خدا علیہ نے ٹھنڈی آہ ہم کی اور فرمایا: قریش کا ستیانا س ہو۔ جنگ نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اگر وہ مجھے چھوڑد سے اور عرب سے عکر لینے دیے تو کتنا اچھا ہو تا۔ اگر میں مغلوب ہو تا توان کا مقصد خود خود پورٹ ہو جا تااور اگر میں غالب رہتا تو عرب گروہ در گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو جاتے اور اگر وہ ایسانہ کرتے تو میرے ساتھ جنگ کرتے اور عرب میں جنگ کونے کی قوت بھی ہے۔ وہ میری عکر کے ہیں۔ قریش کیا سمجھ رہے ہیں ؟خدا کی قتم میں اس وقت تک راہ خدا میں جہاد کر تارہوں گاجب تک اللہ تعالیٰ ججھے غلبہ نہیں دے دیتایا میری گردن تن سے جدا نہیں ہو جاتی ۔ اور خالد کیا چاہتا ہے ؟ ہم جنگ کرنے تو نہیں فکلے۔ ہمارا مقصد قطعاً جنگ کرنا نہیں ہے۔ ہم تو اس سور اور غاللہ تو اس سور اور گاہاں ہیں۔ آج نیزے عکر انے کا دن نہیں ہے۔ جنگ و قال کا دن نہیں ہے دوستو اکیا تم میں کوئی ہے جو ہمیں کی اور راستے کے ذریعے مکہ لے چلے۔ اور قریش کے جاسوسوں اور گاشتوں کی نظروں سے ہمیں بچالے جائے ؟

ایک صحابی رضی اللہ عنہ خدمت اقدیں میں حاضر ہوئے۔وہ مکہ کے تمام راستوں سے واقف تھے۔اور راستے کی نشیب و فراز کو انچھی طرح جانتے تھے۔انہوں نے قصویٰ کی مهار تھام لی اور ایک مشکل اور پر پچ راستہ پر ہو لیے۔وہ انہیں د شوار گزار راستوں پر چلتے رہے حتی کہ بیہ قافلہ ایک بڑی شاہراہ تک آپنچا۔

مسلمانوں کا قافلہ چلتارہا۔ دلوں میں خانہ خداکو دیکھنے کی آرزو کیں مجل رہی خمیں اور آئکھوں سے زیارت بیت اللہ کے جذبے جھانک رہے تھے۔ لیکن اچانک قصوی کے قدم رکے۔وہ آگے چلئے کے لیے شاید تیار نہیں تھے۔ کیاوجہ ہے آخروہ آگے کیوں نہیں چل رہی کیار سول خدا علیہ نے خود مخود مہار تھینچ کی ہے۔یا کسی غیبی طاقت نے اس کاراستہ تبدیل کر دیا ہے ؟ مگر نہیں حضور علیہ تواسے آگے چلئے کے لیے ایرا لگا

رہے ہیں مگر او نمٹی ایک قدم بھی چلنے کو تیار نہیں قصویٰ نہیں چل رہی۔ وہ خود خؤد رک گئے ہے۔ یہ بات مسارے قافلے میں مشہور ہوگئ۔ سب لوگ سوچ رہے ہیں کیا ہوا۔ قصویٰ رک کیوں گئے۔ حضور علیات فرمات سائی دیتے ہیں۔ حذا ۔ وہ خود خود نہیں رک ۔ وہ ہر گزاڑیل نہیں ہے۔ یہ توبوی اصیل اور لا دو ہے۔ اس کو آگے برط صنے ہے اس ذات پاک نے روک دیا تھا۔ فران کے روک دیا ہے۔ جس نے اہر ہہ کے ہا تھی کو آگے برط صنے ہے روک دیا تھا۔ ضرور اس کے رک جانے میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ قتم ہے اس ذات پاک کی جس کے بین قدرت میں میری جان ہے۔ قریش مجھ سے جس ایسے امرکی درخواست کریں قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ قریش مجھ سے جس ایسے امرکی درخواست کریں قبضہ قدرت میں شعائر اللہ کی تعظیم ہوتی ہو میں ضرور اس کو منظور کر لوں گا۔ جب آپ علیات نے اور تھم نے اور تھم دیا کہ کسی کھلی جگہ پڑاؤ کر رکھ اور خواس کو حکم دیا کہ کسی کھلی جگہ پڑاؤ کر رکھ اور خواس کو حکم دیا کہ کسی کھلی جگہ پڑاؤ کر مالے وادر کجاوے اتار کر او نٹوں کو بٹھا دو۔ یہ قافلہ جمال رکا اس جگہ کا نام حدید ہے اس مسلمانوں نے اپنے اونٹ بٹھا دیتے اور خیمے گاڑھ کر راستے کے نشانات اور علامات نصب کرلیں۔

رات کے اند عیرے میں دورے ایک شخص نظر آتا ہے۔وہ اس راستے پر چلا آرہاہے۔ تھوڑاا نظار کرو۔وہ ہماری طرف پڑھ رہاہے۔ غالبًاوہ ہماراہی قصدر کھتا ہے۔

بیرید میل بن ورقہ الخزاعی ہے۔ کوئی حرج نہیں اسے آنے دو۔ کیونکہ یہ خزاعہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور خزاعہ قبیلے کی و فاد ار ی ، اخلاص اور دوستی قابل اعتاد ہے۔ اگر وہ مکہ سے آرہا ہے تو وہ مکہ والوں کے متعلق ہمیں سب پچھ صحیح متلح ہتادے گا اور قریش کے ارادوں سے مطلع کر دے گا۔

جببدیل قافلے میں پہنچ گیا تولوگ اس کے اردگر دہتے ہو گئے اور قریش اور کھ مکرمہ کے دوسرے باسیول کے ارادول کے متعلق پوچھنے لگے۔ سب لوگ گوش پر آواز تھے اور قریش کے متعلق کچھ سننے کے لیے بے تاب سوالوں کی بدچھاڑ ہونے لگی۔ بدیل! کمال سے آرہے ہو؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی جنگی تیاریوں کا کیا ہوا؟ خالد بن ولید جبوالی پہنچا تولوگوں کے تاثرات کیا تھے؟

بدیل نے کما: سوال مت کرو۔ اور خاموش دہو۔ میں کسی سوال کا جواب

نہیں دول گا۔ میں اس وقت تک تم سے بات بھی نہیں کرول گا جب تک میں محمد (علیلہ) ہے مل نہیں لیتا۔ یہ که کروه بر هااور تیز تیز قد مول سے رسولِ خداعلیلہ کے خیمے کی طرف چلنے لگا۔ وہبار گاؤ نبوی میں پہنچااور آپ سے باتیں کرنے اور بتانے لگا۔ اے محد! میں اس وقت یہال آیا ہول حالانکہ قریشی میری آمدے واقف سیں میں نے آج ایک ایی بات سی ہے جس کا انجام آپ کے لئے بہت براہے۔ میں ڈر گیا ہوں اور مجھے اس میں بہت نقصان کا خدشہ نظر آیاہے۔ میں اس فتنہ کو دور کرنے کی کو شش میں یمال تک آپنجا ہول-بات یول ہے کہ حسب عادت کل میں قریش كياس كياره ا تعضى بين آپ كے متعلق گفتگو كررے تھے۔ان كى باتوں سے غصہ ميكتا تھا۔ ہر شخص غیض و غضب کی آگ میں جاتا محسوس ہو تا تھا۔ سب کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں اور غصے کی وجہ سے گویاان کے دل چھے جاتے تھے۔ جب سے انہول نے سناہے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ آرہے ہیں اور مکہ کے سنگریزوں کو اپنے قد موں ہے روندنا چاہتے ہیں اور سر زمین مقدس پر قدم رکھنے کاشر ف حاصل کرنا چاہتے ہیں توانہوں نے ایک مجلس میں بیہ قرار داد منظور کی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔وہ جنگ کے لیے تیار بیٹھ ہیں۔ان کے ترکش تیروں سے پر ہیں اور وہ مھالے تیروں پر چڑھائے ہوئے ہیں۔انہوں نے قتم کھائی ہے کہ آپ کو کسی صورت مکہ میں د اخل نہیں ہونے دیں گے۔انہوں نے اپنے خداؤں لات ، عزی اور صبل اعلیٰ کو اس پر گواہ تھیرایاہے۔

مجھے اندیشہ ہے کہ کمیں وہ لوگ غفلت میں یا سوتے میں آپ پر حملہ نہ کر دیں۔اس لیے احتیاط بر سے اور اپنی ذات اور اپنے صحابہ کو پچانے کی کو شش کیجیئے۔
رسولِ خداع اللہ نے فرمایا: بدیل! آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے۔اور نہ جنگ کرنا ہمارا مقصد ہے۔ ہم تؤ صرف بیت اللہ کی زیارت کے خواہاں ہیں۔ صرف شعائر اللہ کی تعظیم ہمارا مقصد ہے۔ تو دیکھ رہا ہے کہ ہماری تعلیم سب عمرہ کی تعلیم سب عمرہ کی تعلیم سب عمرہ کی تعلیم سب عمرہ کی تیت سے آئے ہیں۔ ہم سب عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ ہم سب عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔بدیل!اگر تو مناسب خیال کرے توانمیں ہماری آمد کی اطلاع دیجیئے اور انہیں بتاری کے ہمارا معاکیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کر یم آپ کی وجہ سے ہمیں خونریزی سے

ع کے اور ہمارے مدمقابل قریش کو ہماری بات سمجھنے کی توفیق مل جائے۔ بدیل مکه کی طرف چل دیا۔ جبوہ پہنچا تو دیکھا کہ لوگ باتوں میں مصروف ہیں اور محد علیہ کالشکر موضوع گفتگو ہے۔ سب قشمیں کھارہے ہیں کہ محمد اس شہر میں داخل نہیں ہو گا۔لیکن ان کی گفتگو سے پیۃ چلتا تھا کہ وہ لڑنے سے کئی کترارہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی لشکرواپس چلاجائے۔اگر چہ وہ لڑائی کی بھر پور تیاری کر چکے ہیں لیکن چاہتے یہ ہیں کہ جنگ کی نوبت نہ آئے۔اس لیے وہ مثیورہ کرنے کے لیے آج پھر اکٹے ہوئے ہیں۔ کہ باہمی گفتگو سے جنگ سے بچنے کی کوئی صورت تجویز كريں۔بديل ان كى مجلس ميں پہنچ چكاہے اور ان كى گفتگوسن رہاہے كيكن كوئى شيں جانتا کہ وہ محمد علی ہے مل کر آیا ہے تھوڑی دیر میں لوگ اس کے اردگر د جمع ہو گئے اور اس ہے یوچھنے لگے کہ وہ اس مسئلہ میں کیارائے رکھتا ہے وہ کہنے لگے :بدیل! آئے کیا محمہ ك متعلق تهيس كچ معلوم ب ؟كياتم جانة بوكه وه جارك كرول مين جم سے جنگ لڑنے آیا ہے۔وہ چاہتا ہے کہ جاری عزت خاک میں ملا کرر کھ دے۔ کیااس کے لیے اتناکافی نہیں کہ اس نے ہمارے سور ماؤں ، ہمارے صائب الرائے سر داروں کو قتل کر ڈالا۔ آج بھی عتبہ ، شیبہ ، حظلہ اور این ہشام کی یادیں ہمارے دلوں میں تازہ ہیں۔ این ود پررونے والیوں کے آنسو آج تک گرم ہیں اور ر خساروں پر بہدرہے ہیں۔ آج پھروہ ہمارے زخموں کو تازہ کرنے آپنچاہے۔ آج وہ ہم پرایک ایسی جنگ مسلط کرنے کے لیے تیار میٹھا ہے جو ہمارا گوشت چیا جائے۔بدیل! ذرابتا تیری کیارائے ہے؟ تواس سلسلے میں کیا مشورہ دینا چاہتاہے؟

بدیل نے کہا: تم غلط سوچ رہے ہو۔ تم سب تو ہم پر ست سے ہو گئے ہو۔ تم سب نو ہم پر ست سے ہو گئے ہو۔ تم نے غلط اندازہ لگایا ہے اور وہم و گمان میں بہت دور نکل گئے ہو۔ میں محمد سے مل کر آرہا ہوں۔ اس کے متعلق کچھ معلومات رکھتا ہوں اور اس کے ارادوں سے بھی قدر سے واقف ہوں۔ اس کے میری اپنی سوچ ہے اور اس سلسلے میں ایک الگ رائے رکھتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں پچھ بتادوں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کردوں۔

قریش نے کہا: ہاں ہاں ضرور۔ بتاؤ تمہارے پاس کیا معلومات ہیں۔ تم اپنی رائے کا ظہار کر وہم بعد میں اپنے تاثرات اور تجاویز کا اظہار کریں گے۔بدیل بولا: میں

محد (علیقہ) سے ملا ہوں۔اوراس کی رائے معلوم کر چکا ہوں۔اُس نے خود مجھے اپنی آمد

کے مقصد سے آگاہ کیا ہے۔وہ تم سے جنگ کرنا نہیں چا ہتا۔اور نہ وہ چڑھائی کی غرض

سے آیا ہے۔وہ عمرہ کرنا چا ہتا ہے اور شعائر اللہ کی تعظیم کی نبیت رکھتا ہے۔ میری رائے

یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری بہتری اور اسی میں کشت وخون کو بند کرنے

کے امکانات موجود ہیں کہ تم اسے آنے دو۔وہ بیت اللہ کا طواف کر کے واپس چلا جائے

گا۔ میں چا ہتا ہوں کہ تم اس سے صلح کر لو۔وہ یقیناً صلح پر راضی ہو جائے گا اور تم سے

قرض نہ کرے گا۔ پھر عرب جانیں اوروہ عرب پر غالب آجائے یا عرب اس پر۔اس

کے بعد تہمیں اختیار ہوگا چا ہو تو تم اس دین کو قبول کر لوچا ہو تو اس دین کو رد کر کے

اپنے آپ کو جنگ سے پچالو اور اس کی دستنی سے محفوظ رہو۔ میں تہمیں نبی مشورہ دیتا

ہوں کیو تکہ میں مخلص اور تمہارے بہتر انجام کا خواہاں ہوں۔

قریش بدیل کی بات سن کر چیخ اٹھے: بیالکل بے ہودہ تجویز ہے۔ یہ تو محض
دھو کہ اور چال ہے۔ بدیل چاہتا ہے کہ مجمد چیکے سے ہم پر حملہ کر دے اور ہمیں سنبھلنے کا
موقعہ بھی نہ دے۔ اس کی نیت کچھ اچھی نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ لشکر شہر پر آسانی سے
قضہ کر لے اور ہمیں راستے رو کئے کا موقعہ ہی نہ طے۔ پھر وہ بدیل سے مخاطب ہوئے
اے بدیل ! کیا تیری نصیحت بیہ ہے کہ ہم تلواریں نیاموں میں رکھ کر دسمن کے سامنے
مر جھکادیں۔ تو کیا بیہ چاہتا ہے کہ محمد شہر میں داخل ہو کر ہمیں ذکیل وخوار کر کے رکھ
دے۔ بدیل! تیری رائے میں اثر دھوں اور ناگوں کا زہر ہے۔ ہاں ایسا کیوں نہ ہو تیر ا
تعلق جو بو خزاعہ سے ہے۔ تمہارے محمد سے تعلقات کس سے پوشیدہ ہیں۔ تمہارے
اور محمد کے آباؤ اجداد کے تعلقات کے بارے کون نہیں جانتا۔ بس ہم تیری زبان سے
اس سلسلے میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتے۔ خبر دار جو اس کے بعد اس معاملہ میں ذرا
اس سلسلے میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتے۔ خبر دار جو اس کے بعد اس معاملہ میں ذرا

بدیل نے کہا: ٹھیک ہے۔ تم جانواور تنہماراکام۔ کل تم خود مخود اپنی آ تکھوں سے سب کچھ دیکھے لوگے۔

اب بوری قوم کی آئیمیں ابوسفیان پر لگی ہوئی تھیں۔ کیونکہ ابوسفیان مجلسِ مشاورت کا بزرگ اور قریشی جماعت کا قائد شار ہوتا تھا۔ اب وہ اس کی رائے سننا چاہتے تھے۔ وہ یہ جانناچاہتے تھے کہ وہ اس بارے میں کیاسوچ رکھتاہے۔
ابو سفیان نے کہا: یہ حلیس بن علقمہ ہے جو احابیش (غیر عرب قوموں)
کاسر دار ہے۔ وہ اس مجلس میں تشریف فرما ہے۔ یہ ہمارا حلیف ہے اور ان پر ہمارے
پڑوس کا حق ہے۔ اس کے ساتھ اس کی رائے مشکلات کی تاریکیپوں کو تار تار کر دیت
ہے اور حقائق کھل کر سامنے آجاتے ہیں۔ میر ی ہجویزیہ ہے کہ اسے ایک امانت دار
قاصد اور شریف مبلغ کی حیثیت سے محمد کے پاس جانا چاہیے۔ شایدیہ شخص محمد کو اپ
ارادوں سے موڑ سکے اور اپنے عزائم سے بازر کھ سکے۔ اگریہ سفارت کارگرنہ ہوئی تو پھر

کھے سوچیں گے کہ کیاکرناہ۔

رسولِ خدا عليه في دور سے حليس كو آتے ہوئے ديكھا تو فرمايا: ويكھو حليس آتا ہے۔ لگتا ہے اسے قریش نے سفیر بناکر بھیجا ہے۔ حلیس کا قبیلہ جانوروں کی قربانی كرنے كو پيند كرتا ہے۔ قرباني كے جانوراس كے سامنے لے آؤ تاكہ وہ د كيھ لے۔ حليس نے نظر اٹھاکر دیکھا توساری وادی نشان زدہ او نٹول سے بھری ہوئی تھی۔اور زیادہ دیر ر کنے کی وجہ سے تمام یو ٹیال چری ہوئی تھیں۔ حلیس نے کوئی بات نہ کی اور غصے کی حالت میں قریش کے پاس واپس چلا آیا۔اور کہا: قریشیو! تم نے غلط سوچاہے۔ تمہارے اندازے تھیجے نہیں۔ محد اور اس کے ساتھی عمرہ کرنے آئے ہیں۔ کیاتم ان لوگوں کو کعبہ میں داخل نہیں ہونے دو گے جو عمرہ کے لیے آئے ہیں اور کعبۃ اللہ کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں۔ کیااللہ کے اس گھر کی زیارت کو جزام اور حمیر کے لوگ نہیں آتے ؟ پھر كيوں تم عبد المطلب كے پوتے كى راہ روك رہے ہو۔ كيا عبد المطلب كاتم ميں وہ مقام نہیں کہ گویا ستارے بھی اس کی وسترس میں ہوں۔ کیا محد کے اسلاف کی عزت شاہین كى اڑان سے بھى بلند تر نہيں۔رب كعبه كى قتم قريش نے ہلاكت كى راہ اختياركى ہے۔ مخدایدلوگ عمرہ کی نیت ہے آئے ہیں۔اور تم ان کی راہ روک رہے ہو۔ ہم اس ظلم میں تمهاراساتھ نہیں دے سکتے۔ہم گناہ میں ہر گز آپ کے حلیف نہیں بنیل گے۔اگر تم نے محد کو عمرے سے رو کا تو میں اپنی قوم کو لیکر الگ ہو جاؤں گا۔

قریشی پریشان ہو گئے اور حلیس سے کہنے لگے: اے علقمہ کے بیٹھے! ذراٹھہر جائے اور ہمیں اس سلسلے میں سوچنے کا موقعہ دیجیئے۔ قریشی بہت پریشان متھے۔ چروں ے اداسی جھکتی تھی آئھوں سے جیرت واستعجاب جھائکتا تھا۔ غم والم کی تصویر بنے باہم گفتگو کرنے گے۔ آج وہ بہت اداس تھے۔ پریشانی نے ان کی کمر دوہری کر کے رکھ دی تھی۔ وی تھی۔ وی تھی۔ وی تھی۔ وی تھی۔

محد مکہ کی بہاڑیوں تک پہنچ چکا ہے۔ اور ہو سکتا ہے وہ شہر میں داخل ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ ہم ایک دوسرے سے عمد کرتے ہیں کہ ہم لڑیں گے اور ہم پر عزم ہو کرد فاع کے سی گے۔ مگر لڑائی سے کیا حاصل ؟ د فاع سے کیا فائدہ ؟ محد آج ایسا لشکر لیکر آیا ہے جس کو ہم پہلے بھی آزہا چکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی ضرب کتنی کاری اور ان کی تلواروں کی دھار کتنی تیز ہے۔ پہلے بھی کی بار ہمارے نیزے ان کے نیزوں سے فکر ایکے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ صابر بھی ہیں اور جنگ ہو بھی۔وہ موت کو زندگی پر ترجیع دیے ہیں۔ موت ہمارے سور ماہم سے چھین لے گئی ہے۔ جنگ نے ہمارے بہادروں کی زندگی کے صحیفے لیپٹ دیے ہیں۔

ہم نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا تو وہ دن ہمارے لیے نحوست اور بد بختی کا پیغام لایا۔ ہم نے سوچا تھاکہ احد کے بعد وہ سر نہیں اٹھا سکیں گے اور اپنی شکست تشکیم کرلیں گے لیکن نہیں کتنے جلدان کے زخم مندمل ہو گئے اور کتنی تیزی سے انہوں نے صفیں درست کر لیں۔ پھر خندق کادن آیا۔ پیدون پہلی جنگوں سے زیادہ شدید تھالیکن اس میں انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی اور ہم خائب و خاسر والسلوف\_ آج جو مطلوب تھے طالب بن كر آئے ہيں۔جو د فاع پر مجبور تھے پڑھائى کرنے کی غرض ہے مکہ پہنچ چکے ہیں۔اگر آج نیزے فکرائے تلواریں چھنچھنا کیں تو غالب ممان يي ہے كہ فتح ال كے حصے ميں آئے كى اور جم شكست معے دوچار مول گے۔ اور اگر ان کی راہ نہیں رو کتے تو وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائیں گے اور ہمیں ذلت سے دوچار کر دیں گے۔ان کا مکہ میں داخل ہو جانانہ صرف ہمارے لیے باعث ننگ وعارے بلحہ ہمارے حسب ونسب کی تو بین بھی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ جے کل شہر بدر کیا جنہیں دربدری کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا آج وہ بلاخوف مکہ میں وندناتا پھر تاہے۔ پھر ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ بیر رائے بھی پریشان کن اور قابل اعتناء نہیں ہے۔اور پھر ہمیں کیا خبر کہ اس کی آمد اور شہر میں دا ضلے کا نجام کیا ہو گا۔ نہ

جانیں وہ اپنے وعدے پر قائم بھی رہے گایا نہیں۔

نغیم بن مسعود نے شش و پنج کی بیر حالت دیکھی تواپنی رائے دینے کاارادہ کر لیاوراس سلسلے میں بات کرنے کی ٹھال لی۔ نعیم نے کہا: اے قریش! تم جانتے ہو میں عرب بھر میں شریف السب ہوں۔ کوئی بھی میرے حسب کی رابری کادعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں اپنی اصل اور اپنے جوہر کے لحاظ سے سب سے بوٹھ کر کریم ہوں۔ میں ثقیف کار ٹیس اعظم ہوں۔ اور طا نف میں سلطنت کا فرمانروا۔ اگرچہ وطن کے لحاظ سے دور ہوا گیا لیکن میر اخون تمهاری رگول میں اور میر اجو ہر تمہاری نسلوں میں جاری و ساری ہے۔ میں تہمارے خاندانی رازوں سے واقف ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمهارے معاملات کی نوعیت کیا ہے اور تمهاری سوچ کے دھارے کس طرف بہتے ہیں۔ تماس سے پہلے مجھے بار ہا آزما چکے ہو۔ تم یہ نہیں کہ سکتے کہ میری نفیحت رائیگاں جائے گی۔ تم مجھے جھوٹا بھی نہیں کہ سکتے۔ تمہیں یاد ہو گاکہ اہل عکاظ کو میں تمہاری خاطر لے آیا تھا۔ اور جب تم نے ان لوگوں سے مدد لینے کا انکار کر دیا تھا تو میں اپنے ہے، ا پنے خاندان کے بہادر اور رعایالے آیا تھا۔ میں تہہیں ایک مشورہ دیتا ہوں اور اپنی رائے کا ظہار کرتا ہوں۔ میرے دل میں ایک تجویز ہے اور میرے پاس تمہارے مسئلے کاایک حل موجود ہے۔اگرتم مناسب سمجھو تومیں محمد سے بات کرتا ہوں۔اور تمہاری سفارت کا فریضہ سر انجام دینے جاتا ہول۔ میں اس سے بات کروں گا۔اس سے بحث و تمحیص کر کے اسے واپس بھیجنے کی کو شش کروں گا۔ دیکھنا میری واپسی پر تمہاری آر زوؤل کی سمکیل ہو چکی ہو گی۔ میں وعوے سے کہتا ہول کہ میں محد سے بات منوالوں گااور میری واپسی ایک کامیاب شخص کی واپسی ہو گی۔

این معود بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کے جھر مٹ میں تشریف فرما تھے۔ این مسعود نے دیکھا کہ گویاسا تھیوں نے حضور کے ادرگرد محبتوں کا جال بنا ہوا ہے اور اپنے دلوں کے عرش پر آپ کو متمکن کر رکھا ہے۔ اگر آپ کی کام کا حکم دیتے ہیں توسب دوڑ پڑتے ہیں۔ جب حضور کے ہونٹ ملتے ہیں توسب کے ہونٹ لیے ہیں توسب کے ہونٹ کی نگاہ اٹھتی ہے توسب کے ہونٹوں پر مہر خاموشی لگ جاتی ہے۔ اور جب حضور عیالیہ کی نگاہ اٹھتی ہے توسب کی نظریں فرط ادب سے جھک جاتی ہیں۔ سب کے دلوں پر نبوت کار عب

طاری ہے اور آنکھوں میں قدر و منزلت چھائی محسوس ہوتی ہے۔ تغیم کی ہمت ہواب وے گئے۔ سفارت کا حوصلہ نہ رہا۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر سانسیں درست کرتا حوصلہ سمٹیتا، صفوں کو چرتا ہوا حضور علیہ ہے کہ پہنچ گیا۔ عرض کی: اے مجمہ: یہ سب کیا ہے ؟ کیوں آپ نے لشکر اکٹھا کر رکھا ہے۔ میں دکھ رہا ہوں کہ آپ کے تشکر میں مختلف قبیلوں کے لوگ موجود ہیں۔ کئی خاندانوں کے جوان آپ کے ہم رکاب تیار کھڑے ہیں۔ آپ انہیں لیکر قریش پر حملہ کرتا چاہتے ہیں۔ ذراسو چیس تو سمی آپ کھڑے ہیں۔ ذراسو چیس تو سمی آپ کا بنازہ نکا لئے پر تلے ہوئے ہیں۔ خدا کی قتم قریشیوں کی بہادری دنیا میں مشہور ہے۔ کا جنازہ نکا لئے پر تلے ہوئے ہیں۔ خدا کی قتم قریشیوں کی بہادری دنیا میں مشہور ہے۔ کا جنازہ نکا لئے پر تلے ہوئے ہیں۔ خدا کی قتم قریشیوں کی بہادری دنیا میں مشہور ہے۔ کلے لگا لیتے ہیں اور جنگ کی ہولنا کیوں میں بے خطر کود جاتے ہیں۔ ایک زمانہ جانتا ہے کہ وہ اپنی کہ صرف نمدے پر ہیٹھ کر جنگ کر سکتے ہیں۔ ایک زمانہ جانتا ہے کہ وہ اپنی کہ صرف نمدے پر ہیٹھ کر جنگ کر سکتے ہیں۔ قریثی نوجوانوں کو معلوم ہوا ہے کہ آپ ان کے گھروں میں ان سے لڑنے آئے ہیں اور ان سے انتقام کی معلوم ہوا ہے کہ آپ ان کے گھروں میں ان سے لڑنے آئے ہیں اور ان سے انتقام لیر ہا تھ در کھ کر یہ عمد کیا ہے کہ آپ لین چاہتے ہیں۔ مگریا در مطاف نہیں ہونے دیں گے۔ لین خداؤں پر ہا تھ در کھ کر یہ عمد کیا ہے کہ آپ لین چاہتے ہیں۔ مگریا در میں ہونے دیں گے۔

بخدامیں دکھ رہا ہوں۔ کل یہ سب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ پھر نہ تو آپ اپنے آپ کو بچاپائیں گے اور نہ اپنی قوم پر ناراضگی کااظہار کر سکیں گے۔ سوچیں آپ کتنی پڑی غلطی کر رہے ہیں اور کتناغلط اقدام کرنے کے دریے ہیں۔

رسولِ خداع الله في نعم بن مسعود كوجواب ديا : ميں نے اس سلسلے ميں بديل سے بات كى ہے۔ پھر حليس كو بھى بتا چكا ہوں كہ ميں جنگ كرنے نہيں آيا اور نہ ميں جنگ كرنے كو پيند كرتا ہوں۔ ميرا مقصد عمرہ كرتا ہے آپ ہميں بيت الله شريف كى جنگ كرنے وين اور شعائر اللى كى تعظيم عجالانے ديں۔ ہم عمرہ كركے واپس چلے جائيں گے۔ اگر قريش نے ہماراراستہ روكا تو پھر ان كے معاطع ميں ہم اللہ كے فيلے كا انتظار كريں گے۔

ائن معود واپس چلا گیا۔وہ جس مقصد کے لیے آیا تھااس میں کوئی کامیابی

حاصل نہیں کر سکا تھا۔اسے بڑی تو قع تھی مگروہ ناکام لوٹ آیا تھا۔لوگ اس کی راہ دیکھ رہے تھے کہ کیا خبر لاتا ہے اور اس سفارت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ بدیل اور حلیس کی طرح بری شدت سے تغیم کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں تغیم کی ذبانت پریقین تھااور امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ ان کی آرزوں کو پوراکرے گا اور کامیابی حاصل کر کے واپس لوٹے گا۔ ابن مسعود مکہ مکرمہ پہنچا تولوگ دیکھتے ہی اس کے ار دگر د جمع ہو گئے اور او چھنے لگے۔اے ابن مسعود! ساؤ کیا خبر ہے۔شاید آپ ایک ایس خبر لائے ہیں کہ جس ہے خو زیزی کے خدشے ختم ہو جائیں گے اور عزتوں کی پامالی کا خوف جاتارہے گا۔ یقیناً آپ کی سفارت کے نتیج میں بت اللہ شریف خونریزی سے مجفوظ رہے گا اور عربول میں قریش کوجوعزت حاصل ہے اس پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ابن مسعود نے جواب دیا۔ اے قریشیو! میری بات دھیان سے سنو۔ خدا کی قتم میں بڑے بڑے بادشاہوں ك دربارول ميں گيا ہول۔ ميں قيصر روم كے دربار ميں گيا، كسرىٰ كى عزت وو قاركو و مکھے آیا ہوں۔ نجاشی کو تخت نشین دیکھ چکا ہوں۔ لیکن مخدا۔ میں نے کسی باد شاہ کی اپنی قوم میں وہ عزت و تو قیر نہیں دیکھی جو محمد کی اس کے ساتھیوں میں دیکھ آیا ہوں۔ انہوں نے محمد کی غلامی کے قلادے زیب گلو کرر کھے ہیں۔وہ اسے اپنامطاع و مقتداء تشکیم کر چکے ہیں۔ کوئی اس کی بات ٹالٹا نہیں۔ کسی کو اس کی رائے سے اختلاف نہیں۔ قریشیو! جلدی مت کرو۔ احتیاط بر تو۔ جو بھی فیصلہ کرو، سوچ سمجھ کر کرو۔ انجام خود تمہارے ہاتھوں میں ہے۔

قریش کا جذبہ حمیت بھو ک اٹھااور کنے لگے۔ قریش کو شکست دینا آسان نہیں یہ وہ پل ہے جے عبور کرنے کے لیے برداحوصلہ چاہیے۔وہ ایسا قلعہ ہیں جو بھی فتح نہیں ہو سکتا۔وہ ایسی چوٹی ہیں جے سر نہیں کیا جاسکتا۔ کووں کے سر دار اور شتر مرغ کے اصل محمد کو ذرا آنے تو دے (نعوذ باللہ من ذالك)

قریش سمجھ گئے کہ محم علیہ اپنے ارادے میں بہت سنجیدہ ہیں۔ وہ آسانی سے واپس نہیں لوٹیس کے بلحہ کچھ کر گزرنے کاعزم لیکر آئے ہیں۔ سفارت ہے ان کی راہیں نہیں روکی جاسکتیں اور گفتگو و شنید ہے ان کے عزائم سے انہیں نہیں رو کا جاسکتا۔وہ پڑے دور اندیش ہیں۔سب قریثی اس کی رائے کو شکست دینے کی سکت نہیں رکھتے۔اے ابن مکرز! تواٹھ۔ تو پوری قوم میں شجاع اور بہادر مشہور ہے۔سب تیری قوت و طاقت کو آزما چکے ہیں۔ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے پورے مکہ سے بہادروں، جنگجوؤں اور رزم شناسوں کو چن لے۔ انہیں ساتھ لیکر محمہ کے لشکر کے اردگرد چکر لگااور انہیں مر عوب کرنے کی کوشش کر۔ ہوسکتا ہے توان کے تیرول کو توڑ دے۔ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دے اور وہ اپنی رائے بدل کر واپس گھر وں کو چل دیں۔جب رات ہو گئی۔ تاریکی نے خیمے گاڑ دیے اور ہر طرف ڈیرے لگادیے تو حفص بن مکرزنے مسلمانوں کے لشکر کے ارد گرد گھومنا شروع کیا۔لیکن اچانک وہ رک گیااور اس کے قدم زمین میں گویاد حفش گئے۔وہ اپنے ساتھیوں کی طرف مڑااور کہنے لگا۔ ذرارک جاؤاور دیکھو پہرے پر متعین مسلمان کون ہے۔ سب پہرے دار کو بھانے کے لئے غورے دیکھنے لگے۔ شاید یہ محد بن مسلمہ ہے۔ تھوڑی دیر میں سب کو یقین آگیا کہ واقعی ہے محمد بن مسلمہ ہے۔حفص بن مکر زنے سر گوشی کے انداز میں کہا : خدا کی قشم یہ مسلمہ کا بہاد ربیٹا محمہ ہے۔ میں اس کی قدو قامت اور شکل وصورت کو خوب پیچانتا ہوں۔ ہم غلطی پر نہیں ہیں۔ یقینا یہ وہی ہے میں جانتا ہول کہ محمد بن مسلمه بہت ہوشیار اور چالاک ہے۔اس سے مخاطر ہو۔ بخدایہ انسان نمیں جنگی شیر ہے۔جبوہ جنگوں میں چیتے کی طرح دھاڑتا ہے تو دھر تی کاول کانپ جاتا ہے۔ بیروہ بھیڑیا ہے جوایک آنکھ سے سوتا ہے ہیروہ شیر ہے جوانی **کچھار می**ں رہ کر جنگل کے سب ور ندوں پر بادشاہی کرتا ہے اور جب غراتا ہے توزمین کاول وہل جاتا ہے۔اس شخص کے وار سے بچنامحال اور اس کے عزم کو توڑنانا ممکن ہے۔ سب جانتے تھے کہ محد بن مسلمه کون ہے۔ یہ س کر کہ پہرے دار محمہ ہے

سب کے دل کانپ گئے۔ جسم لرز اٹھے اور بہادروں کے دل پانی پانی ہو گئے۔ سب شجاعت و بہادری خس و خاشاک کی طرح بہتی نظر آئی اور سب کی گویا شی گم ہو گئی۔ اتن مسلمہ نے بید کھسر پھسر سئی۔ ذرا غور کیا تو قد موں کی آہٹ سائی دی۔ سوچا۔ قریش کے سواء کون ہو سکتا ہے۔ بید شر ارت اٹھی کی ہو سکتی ہے۔ تو کیاوہ شر ارت کرنا چاہتے ہیں ؟ اور ظلم و ستم پر اثر آئے ہیں ؟ وہ امن کے خواہاں نہیں۔ ان کا مقصد جنگ کرنا ہے۔ سفارت محض فریب اور چالا کی ہے۔ ائن مسلمہ نے بلند آواز سے پکارا۔ اے مسلمانو! تکوار یہ نے بیام کرلو۔ اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قریشیوں کا مقدمۃ الحجیش مسلمانو! تکوار ہیں ہے نیام کرلو۔ اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قریشیوں کا مقدمۃ الحجیش آپنچا ہے۔ لوگ آواز سے ہی تکوار یہ سونت کر عزم و ہمت کو سمیٹے خیموں سے باہر آگئے۔ صرف ایک ہی لیح گزرا ہو گاکہ مسلمان دوڑتے بھا گئے، ایک دو سرے کو پیچھے آگئے۔ صرف ایک ہی لیح گزرا ہو گاکہ مسلمان دوڑتے بھا گئے، ایک دو سرے کو پیچھے مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔

لیکن رسولِ خداع الله جنگ و جدال کے لیے نہیں بلحہ عمرہ کرنے اور بیت اللہ کا طواف اور اس گھر کی تعظیم بجالانے تشریف لائے تھے۔وہ انہیں قیدی بناکر کیا کرتے۔ جنگ کر کے انہیں کیا حاصل ہو تا۔ مسلمانوں نے اللہ کے نبی کے حکم سے قید یول کورہاکر دیا۔ الن کے ہاتھوں سے بیڑیاں اتارلیں اور انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی۔ آپ چاہتے تھے کہ شاید اس طریقہ سے وہ مسلمانوں کی طرف سے مطمئن ہو جائیں اور انہیں یقین آجائے کہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: اے فراش ان لوگوں کے پیچھے بیچھے مکہ جااور دیکھ کہ قیدیوں کی رہائی پر ارشاد فرمایا: اے فراش ان لوگوں کے پیچھے بیچھے مکہ جااور دیکھ کہ قیدیوں کی رہائی پر قریش کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔

حضرت فراش چلے گئے اور واپس آگر بتانے لگے یار سول اللہ علیہ ! قریش ابھی تک ناراض اور غصے میں بھر ہے ہوئے ہیں۔ ابھی تک وہ مطمئن نہیں اور د فاع کا سوچ رہے ہیں۔ ابھی تک وہ مطمئن نہیں اور د فاع کا سوچ رہے ہیں۔ میر اجانا نہیں پیند نہیں آیا۔ انہوں نے میری بردی ہے عزتی کی ہے۔ اور میری او نٹنی کی کو نجیں کاٹ ڈالی ہیں۔ اگر احابیش نہ ہوتے تو وہ جھے قتل کر دیتے۔ رسول کریم علیہ نے جب یہ بات سی تو سر جھکا لیالیکن آپ کے علم وہر دباری کے صاف و شفاف آئینہ پر کوئی داغ نہ پڑا۔ آپ علیہ حکمت و دانائی کا دامن تھاے رہے اور

فرمایا: ہم ان کے مقابعے میں حلم وہر دباری کا مظاہرہ کریں گے اور ان کی نفرت و سخت دلی کا علاج عفو و در گزرے کریں گے۔ ہو سکتا ہے ان کے دل سے کدور تول کا گردو غبار چھٹ جائے اور ہماری حلم وہر دباری سے ان کے دل کی نفر تین محبول میں تبدیل ہو جائیں۔ ممکن ہے ہمارے اس رویہ سے وہ ہماری بات سمجھ جائیں اور جنگ و جدل کی راہ ترک کردیں۔

انہوں نے ہو خزاعہ کے سفیر کو کوئی و قعت نہیں دی۔ اے ابن خطاب! تم جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تہیں عقل و فکر سے نوازا ہے اور قریش میں آپ کی عزت اور ایک مقام ہے۔ تشریف لے جائے اور انہیں بتائے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ ہم کس غرض سے مکہ مکر مہ آئے ہیں۔ وہ شک میں مبتلا ہیں اور ہمیں دستمن کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ انہیں اصل صور تِ حال سے آگاہ کریں۔

حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی : یار سول اللہ! آپ کا تھم سر آئھوں
پر سر تانی کی جسارت نہیں کر سکتا۔ لیکن ڈرتا ہوں وہ مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیں گے۔
حضور! میری زندگی مکہ میں محفوظ نہیں۔ قریش کا بچہ میری جان کا دشمن ہے۔ کوئی
نہیں جو مجھے امال دے اور میر اسمار اپنے۔ کیونکہ ہو عدی کے تمام لوگ ہجرت کر چکے
ہیں۔ ان میں ایک بھی نہیں کہ مجھے دشمنوں سے بچائے اور میرے حق میں آواز بلند
کرے۔ حضور! میرے یار عثمان کا خاندان مکہ مکر مہ میں موجود ہیں۔ وہال معاویہ ہے عقبہ
حامی مل جائے گا۔ وہال ان کے خاندان کے خیر خواہ موجود ہیں۔ وہال معاویہ ہے عقبہ
ہے۔ لبان ہے۔ یہ لوگ ان کی حمایت اور حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہول گے اور سے
سفارت کا میاب ثابت ہو سکے گی۔

دروازے پر دستک ہوئی۔ لبان بن سعید اٹھا۔ دروازہ کھولا تو اپنی آنکھوں پر
یقین نہ آیا۔ ہمکلامی کے انداز میں بولا۔ عفان کے بیٹے عثمان تم۔ خوش آمدید۔ میرے
چپازاد بھائی۔ تشریف لا بے۔ اس وقت کیسے آنا ہوا۔ اپنے دوست محمد کو کیسے چچھے چھوڑ
آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں حضور فداہ ابی وامی کی طرف سے
سفارت کا تھم لیکر آیا ہوں۔ ان کی طرف سے قریش سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔
میں سرور کا کنات عیالیہ کے ارادوں سے انہیں باخبر کرنا چاہتا ہوں۔ میں انہیں بتانا چاہتا

ہوں کہ ان کے اندازے غلط ہیں۔ حضور علیات کھے اور چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے غلط کھا ن دور ہو جائیں اور دوریال سمٹ جائیں۔لیکن مجھے خوف ہے کہ وہ میرے در پے آذاد ہول گے اور میں قریش ہے کسی ناپندیدہ چیز ہی کی توقع کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنے پاس رکھے اور امان د بجئے کیونکہ میرے اور تمھارے در میان گرے مراسم اور نسبی تعلقات ہیں۔

ابان آپ کو لیکر قریش کے پاس گیا اور بتایا کہ یہ میر اپچپازاد عثان بن عفان ہے۔ یہ محمد کا قاصد ہے اور اس کا پیغام تہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ سفارت کا فریضہ ہر انجام دے گا۔ کوئی شخص اس کوبری نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ کیونکہ یہ میری امان میں ہے۔ قریش نے اس کی پناہ کو قبول کر لیالیکن دل میں دشمنی کی ہنڈیاں ابلتہ رہیں وہ عثمان کاسامیر بوی مشکل ہے بر داشت کر رہے تھے۔ قریش حضر سے عثمان رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے : اے عفان کے بیٹے اگر تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ محمد مکہ میں داخل ہو اور سے خاطب ہوئے : اے عفان کے بیٹے اگر تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ محمد مکہ میں داخل ہو اور طواف کرے تو بیہ نا ممکن ہے۔ کیونکہ ابھی تک ہماری حمیت غارت نہیں ہوئی۔ ہمارے خون میں غیرت کی تیش موجود ہے۔ ہاں تجھے طواف کرنے اور تعظیم ہجالانے کی مکمل اجازت ہے۔

حفرت عثمان نے کہا: خداکی قتم جب تک محمہ علی ہے۔ اللہ میں داخل نہیں ہو جاتے میں کوچ اللہ میں داخل مہیں ہو جاتے میں کوچ اللہ شریف میں قدم نہیں رکھوں گا۔ تم جب تک دوسر سے مسلمانوں کو عمرے کی اجازت نہیں دے دیتے میں زیارت حرم شریف ہے آئکھیں مسلمانوں کے پاس تشریف لے گئے جنہیں کفار خفت کی نہیں کروں گا۔ بعد میں آپ ان مسلمانوں کے پاس تشریف لے گئے جنہیں کفار نے جبر انجرت سے روک رکھا تھااور انہیں بتایا کہ فتح کے دن قریب ہیں۔ بس تمہاری خبات کی گھڑیاں آئی جاتی ہیں۔ بیبات قریش تک بھی کسی طرح پہنچ گئی اور انہوں نے خوف کے مارے جنگ سے میخے کے لیے حصرت عثمان کو قید کر لیا۔

رسول کریم علی الله سفارت کی کامیانی کے منتظر تھے اور آسی لیے حضرت عثمان رضی الله عنه کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ اس اثناء میں خبر پہنچی حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر مسلمانوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ خیموں میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ مسلمانوں پر بیہ خبر بجلی بن کر گری۔ سب غم واندوہ خیموں میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ مسلمانوں پر بیہ خبر بجلی بن کر گری۔ سب غم واندوہ

میں ڈوب گئے۔انقام کے شعلے بھروک اٹھے۔عنیض وغضب کی انتہاء نہ رہی۔ آسٹینیس چڑھالڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ ہایوی کی اس تاریک تر رات میں امید کی کرن دیکھ رہے تھے۔ آپ کو امن وامان کی امید تھی۔ قریب تھا کہ امید کے دھاگے آپ کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ جاتے آپ نے مسلمانوں کو بتایا کہ وہ اس وقت تک یہاں ہے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ قریش کو ان کے کی کی سرنا نہیں و ہے۔ آپ علیہ ایک در خت کے نیچے بیٹھ گئے کہ دیکھیں مسلمانوں کے عزائم کیسے ہیں۔

ابو سان اسدی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے: یارسول اللہ!

وست اقد س بردھائے میں آپ کی بیعت کر تاہوں۔ آپ نے پوچھاکس چیز پر بیعت

کرتے ہو؟ عرض کی: یارسول اللہ! جو کچھ آپ کے دل میں ہے اس پر بیعت کر تا

ہوں۔ میں اس مقصد کے حصول کے لیے جان کا نذرانہ پیش کردوں گا۔ اور اس راہ

میں صبر بہادری استقامت اور جوال مردی کا جوت پیش کروں گا۔ تمام مسلمانوں نے
حضر ت ابو سان کی پیروی کرتے ہوئے حضور علیلہ کے وست مبارک پر بیعت کی۔
حضور بہت خوش ہوئے۔ آپ کواس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ میرے صحابہ کرام کے

دلوں میں جماد فی سبیل اللہ کا کس قدر شوق ہے۔ اس فداکاری اور جال شاری کے

جذبے کو دیکھ کر حضور علیلہ پر سکون واطمینان کی کیفیت طاری ہوگئی اور اپنی زبان

مبارک سے انہیں عنقریب حصول فتح مبین کی خوشخبری سادی۔

مبارک سے انہیں عنقریب حصول فتح مبین کی خوشخبری سادی۔

مسلمان جنگ کے لیے تیار بیٹھ ہیں۔ وسٹمن سے عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا انتقام لینے کے لیے تیار بیٹھ ہیں۔ وسٹمن سے عثان غنی رضی اللہ تعالی میں دور سے خون کا انتقام لینے کے لیے تکواریں بے نیام کر چکے ہیں۔ اسی صورت حال میں دور کھنے سے ایک آدمی آتے و کھائی دیتا ہے۔ یہ شخص کون ہے؟ ہر شخص تکنگی باندھ کر دیکھنے لگتا ہے۔ اور پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک صحافی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں اڑتی چڑیا کے پرگن لیتا ہوں۔ یہ شخص سھیل بن عمرو ہے۔ یہ کہ کر وہ رسولِ عبدا علیہ کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔

ر سول خداعالیہ فرماتے ہیں:اگر وہ واقعی سھیل بن عمر وہ تو قریش گویا صلح کے لیے سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں سے شخص بڑا دانا سمجھد اراور ذہین و فطین ہے۔ سھیل کے بارے اس صحابی رضی اللہ عنہ کا اندازہ صحیح تھا۔ قریش واقعی صلح پر آمادہ ہو گئے تھے اور سھیل صلح کا پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ سر ور کا ئنات کی خدمت میں حاضر ہو ااور بیٹھ کر صلح کے بارے گفتگو کرنے لگا۔

اے محمد! ہم بیعت کے متعلق ایک ایک بات جانتے ہیں۔ قریش لڑائی کو پہند نہیں کرتے کیونکہ وہ خونریزی کا انجام جانتے ہیں۔ انہوں نے جو شرارتیں کی ہیں ان پر نادم ہیں۔ عثان قتل نہیں ہوابلعہ اسے روک لیا گیا ہے۔ اور اسے کسی برے ارادے سے روکا بھی نہیں گیا۔ یہ صرف احتیاط کے پیش نظر کیا گیا ہے۔

رسولِ خدا علیہ تھا۔ اسلام کے خواہاں تھے۔ آپ علیہ تو چاہے ہی یہ تھے کہ عظمت و جائے۔ اور کی طرح خوزیزی کا یہ سلسلہ رک جائے۔ آپ بیت اللہ شریف کی عظمت و تکریم کی بقاء کے لیے بودی سے بوئی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ اس لیے تو آپ علیہ قا۔ پھر حفزت فراش گے اور صلح ہی کی خاطر حفزت عثان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ کیار سول خدا علیہ نے نعیم کا شک دور نمیں کر دیا تفاور کھول کر بتا نمیں دیا تھا کہ ہمارے ارادے جنگ کے نمیں ہیں ؟ کیاا تی وضاحت کے بعد ابھی تک افق پر شک واریتاب کے بادل باقی شے ہر گز نمیں۔ اب تو قریش بھلائی کی راہ پر آگئے تھے۔ اب تو ان کی جماقتوں کا شعار بھے چکا تھا اور انہوں نے صلح کا بھلائی کی راہ پر آگئے تھے۔ اب تو ان کی جماقتوں کا شعار بھے چکا تھا اور انہوں نے صلح کا بھلائی کی راہ پر آگئے تھے۔ اب تو ان کی جماقتوں کا شعار بھے چکا تھا اور انہوں نے صلح کا بھلائات کی راہ پر آگئے تھے۔ اب تو ان کی جماقتوں کا شعار بھے جکا تھا اور انہوں نے سلح کا اور سمیل بھی در اللہ جا کر اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ رسول خدا علیہ تھا۔ اور سمیل بچھ دیم اکھے رہے اور صورت حال پر تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ اس کے بعد حضور علیہ کو ام کے پاس تشریف لائے اور انہیں صلح کی شر الط ہے آگاہ فرمایا۔

اس سال مسلمان عمرہ ادا کیے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ اور آئندہ سال حضور علیہ کی معیت میں عمرہ ادا کرنے مکہ آئیں گے۔ قریش مکہ سے نکل جائیں گے۔ قریش مکہ سے نکل جائیں گے۔ مسلمان تین دن تک یمال ٹھسریں گے اور مناسک عمرہ ادا کریں گے۔

ان کے پاس تکواروں کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہو گا۔ اور تکواریں بھی

نیاموں میں ہوں گی۔

سے فریقین کے در میان دس سال تک جنگ نہیں ہوگی۔

۳۔ قریشیوں کا جو شخص مسلمانوں کے پاس جائے گاوہ واپس لوٹادیا جائے گااور اگر کوئی مسلمان قریشیوں کے پاس آگیا تووہ واپس نہیں بھیجاجائے گا۔

حوشخص قریش کے ساتھ اس معاہدہ میں شریک ہونا چاہے گا اے مکمل
 اجازت ہو گی اور وہ شریک تصور ہو گا اور جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ میں
 شرکت پررضامند ہو گاوہ ان کا حلیف یقین کیا جائے گا۔

مسلمانوں نے ان شر الط کو س کر پہندنہ کیااور ان کے دل ٹوٹ گئے۔وہ ایک دوسرے سے پوچھنے گئے۔ کیا ہم اس سال عمر ہ نہیں کریں گے۔ تو گویا قریش کا تیر ہمارے حلق سے پار ہو چکا۔ ان کا آوازہ ہمارے مقابعے میں بلند ہو گیا۔وہ واقعی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔جو مسلمان ہماری پناہ میں آئے گاہم کینے اسے واپس کریں گے۔اور جو مرتد ہو کر قریش کے پاس جائے گا تو ہم اسے کیسے معاف کر دیں گے۔ ہمیں تو پچھ سمجھ نہیں آرہا ہے صلح کیسی ہے آخر اس طرح صلح کیوں کی گئی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہے بے قابو ہو گئے۔ سینے میں غضب ہے ہنڈیاں البلے لگیں۔ ان ہے رہانہ گیا۔ فوراً حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا : اے ابو بحر ! خدا تیر ابھالا کرے۔ کیا حضور علیہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں نہیں ہیں ؟ حضر ت ابو بحر نے جواب دیا کیوں نہیں آپ اللہ کریم کے سے رسول ہیں حضر ت عمر نے دوسر اسوال کیا : تو کیا ہم سب مسلمان نہیں ہیں ؟ حضر ت ابو بحر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا : کیول نہیں ہم اللہ کے فضل ہے سب مسلمان ہیں۔ حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے چور سوال کیا : کیا قریش مشرک نہیں ؟ حضر ت ابو بحر نے فرمایا : اللہ عنہ دہ مشرک ہیں۔ حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر ہم اس قدر ذات پر رضا مند کیوں ہو گئے ہیں ؟ حضر ت ابو بحر نے فرمایا : اے عمر ! اللہ کے رسول علیہ پر رضا مند کیوں ہو گئے ہیں ؟ حضر ت ابو بحر نے فرمایا : اے عمر ! اللہ کے رسول علیہ اللہ کے فرمان کے سامنے گردن جھکا د بیجیئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ اللہ کے رسول میں حضر ت عمر نے فرمایا : اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں۔ لیس سے بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں۔ لیس سے بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں۔ لیس سے بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں۔ لیس سے بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں۔ لیس سے بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں۔ لیکن میں ہے بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں میں ہی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے اس میں میں میں ہی گواہی دیتا ہوں کہ این ارقم کے گھر میں جس دن میں میں نے اسلام

قبول کیا آج تک حضور کی رسالت کے بارے مجھی دل میں شک نہیں گزرالیکن آج تو شیطان وسوسہ اندازی پراتر آیا ہے۔ میراعقیدہ متر لزل ہوا چاہتا ہے۔اور مجھے شک ہونے لگاہے مجھے طرح طرح کے وسوسے اور خیالات پریشان کر رہے ہیں۔

حضرت آبو بحر اصدیق رضی الله عند نے فرمایا: تیری اس بیماری کااگر علاج ہے اور تیرے غصے کواگر کوئی فروکر سکتا ہے تووہ حضور علیہ ہیں۔ آپ اس کاذکر حضور کی بارگاہ میں کریں اپنے دلی خیالات کا علاج حضور علیہ ہے دریافت کریں۔ آپ انہیں بتائیں کہ مجھے شکے ارتیاب نے گھیر لیا ہے اور آپ تو حضور ہے بے تکلف بھی بیں ان کے در میان اور آپ کے در میان کوئی حجاب بھی نہیں ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے بردی پاکیزہ طبیعت اور پاک سیرت عطافر مارکھی تھی۔ آپ کا ضمیر بہت بید اراور آپ کے نظریات بہت پاک وصاف تھے آپ دل کی بات بے دھڑک کہ دینے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ اور اپنی رائے کابر ملاا ظہار کر دیتے تھے۔ آپ کو نہ تو لومۃ لائم کا خوف تھا اور نہ کی کی خوشامد کی تمنا۔ اگر کسی چیز میں شک ہوتا تو اللہ کے رسول عظیقہ کی بارگاہ میں بے دھڑک کہ دیتے۔ اس صاف و شفاف دل اور ایمان صادق کے ساتھ رسول خداعیقہ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عظیفہ نے فرمایا : کیوں نہیں ۔ حضرت عمر نے عرض کی : تو کیا ہم مسلمان نہیں ؟ حضور علیقہ نے فرمایا : کیوں نہیں ہم مسلمان ہیں۔ پھر عرض کی کیا وہ مشرک نہیں ؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں وہ مشرک ہیں۔ عرض کی : تو کیا ہم مسلمان نہیں ؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں وہ مشرک ہیں۔ عرض کی : تو پھر ہم دین میں اس ذلت ور سوائی کو کیوں بر داشت کر رہے ہیں۔ رسول مکر م علیقہ نے فرمایا۔

میں اللہ کابندہ اور رسول ہوں۔ میں اس کے تھم سے سر تابی نہیں کر سکتا۔وہ ہر گز مجھے رسواء نہیں کر سکتا۔وہ ہر گز مجھے رسواء نہیں کرے گا۔ حضرت عمر نے عرض کی : یارسول اللہ عقاقیہ ! کیا آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عنقریب ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور طواف سے شاد کام ہوں گے۔ حضور علیقہ نے جواب دیا : کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سال ہم مکہ میں داخل ہوں گے۔ عرض کی یارسول اللہ نہیں آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ہم اس سال طواف کی سعادت حاصل کریں گے آپ نے وقت کا تعین تو نہیں فرمایا تھا۔ حضور علیقہ طواف کی سعادت حاصل کریں گے آپ نے وقت کا تعین تو نہیں فرمایا تھا۔ حضور علیقہ

کی گفتگو من کر حفزت عمر کاغصہ جاتار ہااور شک وار تیاب کے بادل چھٹ گئے۔ رسول کریم علی ہے اور سھیل بیٹھ گئے اور علی المرتضی رضی اللہ عنہ تحریر معاہدہ کے لیے بلا لیے گئے۔شیر خدانے روشنائی تیار کی قلم تراشا اور معاہدہ لکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔

حضور علی الله الرحمٰن الرحیم۔ حضور علی الله الرحمٰن الرحیم۔ سھیل نے اعتراض کیا: صلح نامہ کے اس ابتدائیہ سے میں واقف نہیں۔ میں اس عبارت سے مطمئن نہیں۔بلحہ وہی الفاظ لکھے جائیں جو عربوں میں عام طور پر تحریر کیے جاتے ہیں۔اور پھر بتایا کہ لکھ:

''باسمک الکھم'' حضرت علی المرتضٰی رضی الله عند نے نہی الفاظ تحریر فرما دیے۔ پھر آپ نے قلم اٹھالیااور حضور ﷺ کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ عبارت کھوائیں۔ حضور نے فرمایا لکھ: ھذاما صالح مجمد رسول اللہ سھیل بن عمرو'' یہ وہ معاہدے ہے جو محمداللہ کے رسول نے سھیل بن عمروکے ساتھ کیاہے''

سھیل نے حضرت علی کے قلم کو پکڑلیا۔ اور حضور علی کے کام نے متوجہ ہو

کر کہنے لگا۔ ''اگر ہم آپ کواللہ کار سول مانے تو آپ سے جنگ کیوں کرتے''ا پنااورا پنے

باپ کانام تح ریر کرائیں۔ حضرت رسول کر یم علی ہے نے فرمایا : اے علی لکھ : یہ صلح نامہ

ہے جو محمہ بن عبد اللہ اور سھیل بن عمر و کے در میان ہوا ہے۔ ہم صلح کرتے ہیں کہ دس

سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ ان دس سالوں میں لوگ امن سے رہیں گے۔ لوگ ایک

دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ قریش کا جو

دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ قریش کا جو

قدی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر محمد کے پاس جائے گا تواسے واپس نہیں بھیجا جائے گا وار بھ کہ

مریقین کے دلوں میں کوئی کدورت اور عداوت نہیں ہوگی۔ اور بید کہ ایک دوسرے کی

چوری نہیں کریں گے۔ خیانت نہیں کریں گے۔ جو محمد کے عقد میں شامل ہونا چاہے

گوہ مشر یک معاہدہ ہو گا اور جو قریش کے ساتھ ملنا چاہے گا وہ ان کا حلیف شار ہو گا۔ اور بیہ

گوہ مشر یک معاہدہ ہو گا اور جو آپیں گے۔ مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ آئندہ سال

قریش شہر خالی کر دیں گے اور محمد اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ آئندہ سال

قریش شہر خالی کر دیں گے اور محمد اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ آئندہ سال

قریش شہر خالی کر دیں گے اور محمد اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ آئندہ سال

قریش شہر خالی کر دیں گے اور محمد اس میں داخل ہو گا۔ صرف تین دن شہر میں رہے گا

پھر واپس لوٹ جائے گا۔ اس دوران ان کے پاس صرف تکواریں ہوں گی اور وہ بھی نیاموں میں پڑی ہوں گی اور وہ بھی نیاموں میں پڑی ہوں گی"۔ حضرت علی جب معاہدہ تحریر کر چکے تو فریقین میں سے چند آدمی اس پر گواہ مقرر ہوئے۔ مسلمانوں نے اس معاہدہ کو پڑھا تو شیٹا گئے کہ یہ معاہدہ ہم پر مسلط کیا گیا ہے اور کسی سے رائے نہیں لی گئی۔

مسلمان ای پریشانی میں تھے کہ ایک آدی پابہ زنجر آتا ہوا نظر پڑا۔ وہ بیڑیوں کے بوجھ سے چلارہا تھانزدیک آیا تو معلوم ہوا کہ یہ تھیل ہی کا بیٹا ابو جندل ہے۔ چنتا، فریاد کر تا اور رسول خدا علیہ سے مدد طلب کر تا حاضر ہوا اور در خواست کی : یا رسول اللہ! آپ کا پیغام حق مجھ تک پہنچا تو میں نے اپنے تہد دل سے قبول کر لیا۔ آپ پر نازل شدہ کلام اللی میں نے نا قومیری آئیس کھل گئیں اور میں نے اسے اللہ کا کلام یعین کر لیا۔ لیکن جب قریش کو معلوم ہوا کہ میں مسلمان ہوگیا ہوں اور ان کے خداول سے مند موڑگیا ہوں تو انہوں نے مجھے ستانا شروع کر دیا اور مجھے طرح کر کیا دیوں سے مند موڑگیا ہوں تو انہوں نے مجھے ستانا شروع کر دیا اور مجھے طرح کی اذیوں سے دوچار کر دیا۔ یار سول اللہ! ان ظالموں نے مجھے پرعرصہ حیات منگ کر دیا۔ مجھے ہی وشام مثق ستم ہنایا۔ میں نے بار ہا ہجرت کی کو شش کی لیکن انہوں نے میر اراستہ روک لیا۔ میں نے گئی دفعہ چنکے سے بھا گئے کی کو شش کی لیکن وہ میرے راستے میں حاکل ہو لیا۔ میں خگڑ ہوا ہوں۔ حضور! مجھے اپنی پناہ میں ہونے لگا کہ میں دین اسلام کو چھوڑ نہ پیٹھوں اور ظلم و ستم کو زیادہ دیر شاہد نہ سہہ سکوں۔ یا نبی اللہ! دیکھ رہے ہیں میں اب بھی پڑ یوں میں جگڑ اہوا ہوں۔ حضور! مجھے اپنی پناہ میں لے لیجھئے۔ میں مہاجر اور مسلمان ہوں اور راہ خدا میں حکڑ اہوا ہوں۔ حضور! محمد اپنی پناہ میں لے لیجھئے۔ میں مہاجر اور مسلمان ہوں اور راہ خدا میں حکڑ اور مسلمان مون اور

سھیل اپ بیٹے کی باتیں سن کر پریٹان ہو گیا۔ تیوری چڑھالی۔ اور غصے کی حالت میں کہنے لگا: اے محمد اس کی آمدے پہلے معاہدہ تحریر ہو چکاہے۔ اب کوئی وجہ منیں کہ میں اسے واپس نہ لے چلوں۔ یہ راضی ہو یا ناراض اسے بہر صورت میرے ساتھ واپس جانا ہو گا۔ رسول خداع اللہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ ہم اس معاہدہ کے پابند ہیں۔ توابو جندل کواپنے ساتھ واپس لے جا۔

سھیل نے آبو جندل کو پکڑ لیا۔ گلے میں چادر لیپ کی اور کھینجتے ہوئے مکہ روانہ ہو گیا۔ ابو جندل چنجتار ہااور فریاد کر تارہا۔ وہ کہتارہا : مسلمانو! کیا میں پھر مشر کین

کے حوالے ہو جاؤل کہ وہ جھے میرے دین سے چھیر دیں۔ یہ منظر دل وہلا دینے والا تھا۔ ابد جندل کی فریاد دل کی گرائیوں میں اترتی ہوئی سب مسلمانوں کو مضطرب کرگئ۔ ابد جندل کی حالت زار دیکھ کر ہر مسلمان تصویر غم بن گیالیکن کیا کیا جا سکتا تھا۔ یقیناً اللہ کو کی منظور تھا۔ رسولِ خداعیالیہ ابد جندل کو خود تھیل کے سپر دکر چکے تھے۔ حضور علیہ نے ابد جندل کو تسلی دی اور فرمایا۔ ابد جندل! صبر کرواور ہمت سے کام لو۔ حضور علیہ نے ابد جندل کو تسلی دی اور فرمایا۔ ابد جندل! صبر کرواور ہمت سے کام لو۔ اللہ کریم آپ کے لیے اور آپ کی طرح دوسرے مظلوم مسلمانوں کے لیے کوئی بہتری کی صورت پیدا فرمادے گا۔ ہم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کرلیا ہے۔ اس معاہدہ کی رو سے ہم صورت پیدا فرمادے گا۔ ہم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں چاہتے۔ حسیس واپس کرنے کے پابعہ ہیں۔ ہم کی صورت معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں چاہتے۔ مکہ میں اعلان ہوا۔ ایک شخص کہ رہا تھا مسلمانوں اور قریش میں معاہدہ ہو

مکہ میں اعلان ہوا۔ ایک محص کہ رہاتھا مسلمانوں اور قریش میں معاہدہ ہو چکاجو شخص فریقین میں ہے جس کو پسند کرے اس کے ساتھ شریک معاہدہ ہو جائے۔ ہو بحر فورا قریش کے عہد میں شامل ہو گئے اور ہو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔

پھر ایک منادی نے رسول کر یم علیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا: فیصلہ ہو چکا ہے اور صلح نامہ لکھ دیا گیا ہے۔ احرام کھول دو، قربانی کے جانور ذرج کر دو۔ حلق کرا لویابال چھوٹے کروالو۔ ہم نے آج ہی کوچ کرنا ہے۔

منادی کرنے والے نے دیکھا کہ لوگ ناراض ہیں۔ ان کے حوصلے پت ہو گئے ہیں آئکھوں میں جزن و ملال چھایا ہے اور دلوں میں بے پناہ غم وغصہ ہے منادی نے دوبارہ کی اعلان کیا۔ تیسری مرتبہ پھر اسی اعلان کو قبر ایالیکن لوگ خاموش رہ اور قربانی کے لیے نہ اٹھے۔ منادی کرنے والار سولِ خدا علیہ کی خدمت میں عاضر ہوااور بتایا کہ لوگوں نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اور میرے اعلان پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ رسولِ خدا علیہ نے اس بات کو بہت محسوس فرمایا۔ پریشانی کے عالم میں سر مبارک جھکائے حضرت ام سلمہ کے خیمے میں واخل ہوئے۔ حضرت ام سلمہ نے خیمے میں واخل ہوئے۔ حضرت ام سلمہ کے خیمے میں مانے۔ ام سلمہ رضی الله آپ علیہ اور قربانی کے جانور ذی کرنے کا عظم دیالیکن وہ میر اعظم نہیں مانے۔ ام سلمہ رضی الله اور قربانی کے جانور ذی کرنے کا عظم دیالیکن وہ میر اعظم نہیں مانے۔ ام سلمہ رضی الله عنمان نے عرض کی : یارسول اللہ ! عقیلیہ آپ کی ذات میں ان کے لیے اسوہ حمنہ اور قدوہ عنمان نے عرض کی : یارسول اللہ ! عقیلیہ آپ کی ذات میں ان کے لیے اسوہ حمنہ اور قدوہ عنمان نے عرض کی : یارسول اللہ ! عقیلیہ آپ کی ذات میں ان کے لیے اسوہ حمنہ اور قدوہ عنمان نے عرض کی : یارسول اللہ ! عقیلیہ آپ کی ذات میں ان کے لیے اسوہ حمنہ اور قدوہ عنمان نے عرض کی : یارسول اللہ ! عقیلیہ آپ کی ذات میں ان کے لیے اسوہ حمنہ اور قدوہ

کریمہ ہے۔ آپ باہر نکلیں اور ان کے سامنے قربانی کا جانور ذرج کر دیں۔ حلق کر ائیں یا قصر \_ مجھے یقین ہے لوگ آپ کی پیروی کریں گے اور آپ کی سنت کی اقترامیں پس و پیش نہیں کریں گے۔

حضور عليه بابر فك اور فرمايا: يه صلح آب لوگول كو پيند نهيں۔جو شخص ہمیں چھوڑ کران کی طرف جانا چاہے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔اور جو شخص ان کی طرف سے ہمارے پاس آئے گااللہ کر یم ضروراس کے لیے رہائی کی کوئی صورت پیدا كروے گا۔ انشاء اللہ تم آئندہ سال بيت اللہ كاطواف كرو گے۔ ميں نے جو کچھ كيا ہے ا پنی رائے سے نہیں کیابا بحد اللہ تعالیٰ کا حکم بجالایا ہوں۔ وہی میر امد د گارہے وہ مجھے بے یارومد د گار نہیں چھوڑے گا۔ پھر آپ نے حلق کرنے والے کو بلایا، حلق کیا قربانی کا اونٹ ذیج کیااور عمرے کااحرام کھول دیا۔ جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ کی باتیں سنیں اور آپ کو حلق کراتے ، قربانی کرتے اور احرام کھو لتے دیکھا توغصہ جاتار ہا اور دلول میں طمانیت اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب حضور کی انتاع میں حلق یا قصر كرانے لگے اور قربانی كے جانور ذائح كر كے احرام كھول دي۔ پھر نمايت اطمينان سے واپس مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔لیکن مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے دل بے قرار تھے۔ آنکھوں میں جمال بیت اللہ کی زیارت کا شوق سمایا ہوا تھا۔اس کے ساتھ ساتھ افسوس بھی تھا کہ زیارت کیے بغیر واپس آگئے تھے۔وہ اللہ کے فیصلہ کے سامنے سر جھکائے آنے والے وقت کاانتظار کرنے گھے۔

نقض عهد

تمام مسلمان واپس مدینہ طیبہ پہنچ گئے اور امن کے ساتھ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ لیکن جیسی ان کو توقع تھی وہ بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں کر سکے تھے۔ وطن جس کے شوق اور محبت میں وہ کھنچ چلے گئے تھے وہ اس وطن کی مٹی کی خوشبو نہیں سونگھ سکے تھے۔ ای لیے ان کی آئھوں میں چیرت تھی اور چیرے پر دکھ در دکی پر چھائیاں تھیں۔

صرف ایک بات قابل اطمینان تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ نے وعدہ

فرمایا ہے کہ مسلمان اگلے سال مکہ مکرمہ میں داخل ہو نگے۔ اور بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے۔اور ان کاوعدہ سچااور زبان مبارک سے نکلی ہربات حق ہوتی ہے۔

وَمَا يُنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَى "وه تواپني خواهش سے بولتے بھی نہيں"

وہ جوبات بھی کرتے ہیں روح الامین کی و حی کر دہ ہوتی ہے۔ کلام اللہ کا ہوتا ہے ہونٹ مصطفیٰ کریم کے ملتے ہیں۔ لیکن بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق، وطن کی محبت اور لگن اور اللہ کی راہ میں جماد کے جذبہ سے تمام چیزیں دلوں کوبے تاب کیے جا رہی تھیں اور روح سے آرام و سکون کو چھین لے گئی تھیں۔

اس سے پہلے مسلمانوں کی حالت اچھی تھی۔ ان کی عزت و تکریم تھی۔
کا فروں پران کار عب و دبد بہ تھالیکن ہائے افسوس! آج جو بھی اسلام کی رغبت لے کر،
بوں کی پوجاسے کنارہ کشی اختیار کر کے مکہ سے بھاگ کر مدینہ طیبہ حاضر ہو تا ہے اسے
کو ئی سایہ میسر نہیں آتا۔ اس کے دل کی حسر تیں دل ہی میں رہ جا تھی ہیں۔ نہ تووہ مکہ
رہ سکتا ہے اور نہ اسے مدینہ میں پناہ حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی کا فروں کے ظلم و ستم سے
تھ آکر مکہ سے بھاک کر مدینہ منورہ حاضر ہو تا ہے اسے پھر خونخوار بھیڑیوں کی کچھار
میں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ نہ تو وہ عبادت کر سکتا ہے اور نہ اپنے وین کو چھانے کی کو ئی
میں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ نہ تو وہ عبادت کر سکتا ہے اور نہ اپنے وین کو جھانے کی کو شش
کو حش ظلم و ستم کے پہاڑ سہتا ہے اور جسم و جال کا تعلق بمشکل پر قرار رکھنے کی کو شش
کر تا ہے۔ لیکن جو شخص مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کا فروں کے پاس چلا جاتا
کہ تا ہے۔ لیکن جو شخص مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کا فروں کے پاس چلا جاتا
ہے اسے مکہ میں پناہ مل جاتی ہے۔ مسلمان نہ تو اسے واپس لا سکتے ہیں اور نہ اسے ارتد او

ابھی ابو جندل کی فریادیں نہیں بھولی تھیں۔ مسلمانوں کووہ منظریاد تھاجبوہ پاجھوال قدید ہے جندل کی فریادیں نہیں بھولی تھیں۔ مسلمانوں کووہ منظریاد تھاجبوہ کی جو لال قید سے بھاگ آیا تھا اور دشگیری کی در خواست کی تھی لیکن اس کی مدد کو ہاتھ نہیں کہنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ مدد کے لیے پکار تار ہاتھا نیکن سی نے اس کی مدد کو ہاتھ نہیں بردھایا تھا۔ وہ چیخار ہاتھا کہ مجھے اپنی امان میں لے لولیکن اس کی آواز صدا بھر اء ثابت ہوئی تھی۔ مسلمانوں میں کوئی اس کا دوست اور مدد گار بننے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ یہ زخم ابھی مند مل نہیں ہوا تھا کہ آج پھر ایک تازہ زخم مسلمانوں کے دلوں پر لگایا جار ہا

تھا۔اس نے زخم نے پرانے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیا تھا۔اور غم واندوہ کو نئ جان دے دی تھی۔ آج پھر سے مسلمانوں کے دلوں میں درد والم کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔اور مالیوسیوں کے جھکڑ چل رہے تھے۔

سے ابد بھی جیس وہ پھٹی پھٹی نظروں دھڑ کتے دل اور زخی جگر کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ابھی تک ہتھاڑ یوں کے نشانات موجود ہیں اور پاؤل میں ہیڑ پول کے مطاب زار کو دیکھ کر چیخ پاؤل میں ہیڑ یوں کے ملکے چھنک رہے ہیں۔ صحابہ کرام ان کی حالت زار کو دیکھ کر چیخ اٹھتے ہیں۔ ابد بھیر مت ڈرو۔ دل سے سب اندیشے نکال دو۔ تسلی رکھو اور بتاؤیہ پاؤل میں زنجیر اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کس جرم کی سز اہیں۔ ذرابتاؤات سے سے کیوں ہو کیاد سمن چھاکر رہا ہے۔

الع بقير اب کچھ مطمئن نظر آرہا ہے اور اس کا خوف قدرے کم ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے: بھائیو! میری داستانِ غم یہ ہے کہ جب حضور علیا ہے فہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی توان کی دعوت سے بڑھ کر میر ہے نزدیک ناپندیدہ چیز کوئی شد تھی اور ان کی رسالت سے بڑھ کر کئی چیز کو میں اپنے دل پر زیادہ ہو جھل محسوس نہ تھی اور ان کی رسالت سے بڑھ کر کئی چیز کو میں اپنے دل پر زیادہ ہو جھل محسوس نہ کا تا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ حضور فداہ رو تی باغی ہیں۔ انہوں نے خواہ مخواہ اپنے خاندان سے دشمنی کرلی ہے حتی کہ ایک رات میں نے ایک شخص کو قر آن کی تلاوت کرتے سا۔ نہ جانے کیوں میں خود خود اس کی طرف تھنچا چلا گیا۔ اور میں نے کلام حتی کی اعباز آفرینی کو دل کی گھرا ئیوں میں اثر تا محسوس کر لیا۔ میں سمجھ گیا کہ سے کئی انسان کا کلام نہیں۔ یہ ہے مثل کلام خالق کا نئات کا ہی ہے۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اور ہجرت الی نئیس۔ یہ ہے مثل کلام خالق کا نئات کا ہی ہے۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اور ہجرت الی المدینہ کی ٹھان لی۔ لیکن جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو مجھے پابہ المدینہ کی ٹھان لی۔ لیکن جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو مجھے پابہ زنجر قید کو ٹھڑی میں ڈال کر پہرہ لگا دیا۔

میں نے طرح طرح کی اذبتیں جھیلیں لیکن بہادروں کی طرح کی اذبت پر واویلا نہیں کیا۔ ایک دن انہیں غافل پایا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھے اور کو ٹھڑی کا دروازہ اتفاق سے کھلا تھا میں نے زنجیروں کو توڑا اور اپنے دین اور جان کی حفاظت کی غاطر بھاگ ڈکلا۔ میں مدینہ طیبہ چلا آیا تاکہ تہاڑی محبوں کا شرف حاصل کروں اور جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کی سعادت سے بھرہ مند ہو سکوں۔

حضرت الدبھیر تنجیات مکمل کی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید غم والم کی رات سحر آشنا ہو گئی ہے۔ اب وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہیں۔ وہ جس طرح چاہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالا ئیں کوئی ان کاہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمانوں اور قریش میں ایک معاہدہ ہو چکا ہے جس کی روسے ان کے ارادے پورے نہیں ہو سکیں گے۔

ابو بھیر رضی اللہ عنہ حضور علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے ابھی اپنی داستانِ غم شروع ہی کی ہو گی کہ دیکھا قریشیوں کے بھیج ہوئے دو آدمی پہلے ہی سے حضور علیہ کی خدمت میں بیٹھ ہیں۔ ابو بھیر پر گویا جبل گر پڑی ہو۔ وہ دونوں شخص حضور علیہ کو معاہدہ یاد دلانے گے اور ابو بھیر کی والیسی کا مطالبہ کرنے گے۔

ایک نے کہا: اے محمد! ہم نے آپ کی طرف سے معمولی سی وعدہ خلافی بھی ہمیں دیکھی تواتی ہوں اے محمد! ہم نے آپ کی طرف سے معمولی سی وعدہ خلافی بھی ہمیں دیکھی تواتی ہوں عہد شکنی کیسے دیکھ سکتے ہیں۔الد بھیر نے ہمارا ہماگا ہوا قیدی ہے۔ قبول کر لیا ہے۔اب یہ ہماری ہرادری کا غدار اور مجرم ہے۔ یہ ہمارا ہماگا ہوا قیدی ہے۔ اور آپ نے بعد کررکھا ہے کہ قریش سے جو بھاگ کر آئے گا اور آپ کی پناہ لے گا آپ اے ہمارے ہاتھ واپس بھیج دیں گے۔ ہم قریش کے فرستادہ ہیں۔اب دیکھتے ہیں آپ اس معاہدہ کی پیاسداری کرتے ہیں اور اس میثاق کو نبھاتے ہیں یا نہیں۔

رسول خدا علیہ نے فرمایا: میں اپنے عہد کا پابند ہوں۔ میں عہد شکنی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابد بھیر تمہارے سامنے موجود ہے۔ انہیں لے جاؤ۔ یقیناً اللہ کر یم ان کے لیے اور ان کے دین کے لیے کوئی بہتر صورت پیدا فرمادے گا۔ ابد بھیر کو کا فروں نے پکڑ لیا اور مسلمانوں کے سامنے وہ جھکڑیاں پننے مکہ کی طرف چل پڑا۔ صحابہ کر ام رضی اللہ عظم نے غم والم سے بو جھل دلوں اور کرب واضطر اب سے بھر کی روحوں کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ لیکن ابد بھیر مدینہ طیبہ سے زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ علا تھو انہیں رخصت کیا۔ لیکن ابد عنہ واپس آرہے ہیں۔ صحابہ کر ام نے جر انگی سے کہ صحابہ نے دیکھا کہ ابد بھیر رضی اللہ عنہ واپس آرہے ہیں۔ صحابہ کر ام نے جر انگی سے پوچھا۔ ابد بھیر خیر توہے ؟ وہ دونوں جو تجھے لینے آئے تھے کہاں گئے۔ حضر سے ابد بھیر نے بیا کہ بین نے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا ہے۔ اور دوسر ابھا گ گیا ہے۔ میں اس کا پابند میں اس کا پابند کے رسول علیہ ہے میں اس کا پابند

ہیں۔ میں آپ کے حضور قیام ہمیں کروں گا۔ رسول اللہ عیالیہ نے فرمایا۔ جب انہیں ابد بھیر کے کارنامے کا پنہ چلا۔ اس کی ماں مرے (پیارے یہ الفاظ مر جائے) ہوا جگہو ہے۔ کاش اس کے ساتھ کچھ اور آدمی ہوں تو یہ کفر کی کمر توڑ کرر کھ دے لیکن وہ مدینہ میں تو ہمیں رہ سکتا۔ پس وہ جمال چاہے چلا جائے اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ وہ جمال بھی عبادت کرے اللہ اسے اپنا قرب خشے گا۔ حضرت ابد بھیر مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر روانہ ہوئے۔ دل مر جھایا ہوا تھا۔ آئھوں میں اداسی چھائی تھی اور روح مضمل تھی۔ حیر ان تھے کہ کیا کیا جائے۔ وہ ایسے لوگوں سے بھاگ کر آئے تھے جوان کے خون کے حیر ان تھے کہ کیا کیا جائے۔ وہ ایسے لوگوں سے بھاگ کر آئے تھے جوان کے خون کے پیاسے تھے اور مدینہ طیبہ کے مسلمان بھی کی صورت ان کی مدد نہیں کر علیے تھے۔ اور کئی مہینہ بیت گئے۔ مسلمان جب بھی قریش کے ظلم و ستم کی عاد کرتے اور ابد جندل اور ابد بھیر کی سمیر سی کا خیال آتا تورو حوں میں غم والم کا سیلاب کو یاد کرتے اور ابد جندل اور ابد بھیر کی سمیر سی کا خیال آتا تورو حوں میں غم والم کا سیلاب آتا تورو دوں میں غم والم کا سیلاب قرینہ میں وارد ہوا۔

ایک مسلمان ہولا: گتا ہے مسلمان ہولوں سے بھاگ کر آرہا ہے۔

کوئی مؤمن ہواور امان کا طالب ہے۔ یہ تو بھارے عمول میں اضافہ کردے گا۔ ہمارے زخموں پر نمک پاشی کر کے ہمیں پر بیٹان کردے گا۔ دوسر المسلمان آگے بڑھا اور نووارد سے بوچھا: اے بھائی کیا مسلمان ہوکر آیا ہے؟ مدینہ طیبہ تیرا گھر نمیں بن سکتا۔ تیری منزل مقصود یہ نمیں۔ تجھے اس شہر میں کوئی شخص امان نمیں دے سکتا۔ شاید تجھے معلوم نمیں کہ قریشیوں اور رسولِ خدا علیہ کے در میان ایک معاہدہ ہو چکا ہے جس معلوم نمیں کہ قریشیوں اور رسولِ خدا علیہ کے در میان ایک معاہدہ ہو چکا ہے جس کی روسے آپ علیہ کی قریش مسلمان کو پناہ نمیں دے سکتے۔ اور نہ اس کی جمایت کر سے آگر تم زیادہ دیریماں شمرے توخد شہ ہے قریش کے آدمی پہنچ جائیں گے اور تجھے ہیں۔ اللہ تعالی کارسول اپ وعد ہے تو خدیثہ کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر۔

ہے۔ اگر تم زیادہ دیریماں شمرے توخد شہ ہے قریش کے آدمی پہنچ جائیں گے اور تجھے کسی اور شہر کو بھاگ جا۔ شاید رب کر یم تیری بھلائی اور خلاصی کی کوئی صورت پیدا فرما کسی اور شہر کو بھاگ جا۔ شاید رب کر یم تیری بھلائی اور خلاصی کی کوئی صورت پیدا فرما دیا ہے۔ نووار د ہنااور اس گفتگو پر تعجب کا اظہار کرنے لگا۔ پھر کہنے لگا: تمہار ااندازہ صحیح دے۔ نووار د ہنااور اس گفتگو پر تعجب کا اظہار کرنے لگا۔ پھر کہنے لگا: تمہار ااندازہ صحیح دیں دوراد د ہنااور اس گفتگو پر تعجب کا اظہار کرنے لگا۔ پھر کہنے لگا: تمہار ااندازہ صحیح دیں دوراد د ہناور اس گفتگو پر تعجب کا اظہار کرنے لگا۔ پھر کہنے لگا: تمہار ااندازہ صحیح

نہیں۔ تم غلط سوچ رہے ہو۔ میں مسلمان ہو کر نہیں آیا۔ نہ مجھے کی کی پناہ چاہیے۔ میں اپنے دین سے زیادہ کسی دین کو پہند نہیں کر تا۔ میں اپنے اسلاف کے مذہب پر قائم ہوں۔ میں کسی اور مذہب میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا میں تو محمد سے ایک اہم سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔

مسلمانوں نے سوچا۔ ایسی کو نسی بات ہے ؟ قریش نے کس لیے اس شخص کو حضور علیقہ سے بات کرنے کو بھیجا ہے ؟ ایک دوسر سے سے کہنے سکے چلو دیکھیں کہ حضور علیقہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے۔

جب مسلمان مسجد میں داخل ہوئے تو نووار د حضور علیہ کے سامنے بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے لہج میں کوئی سکٹی نہیں تھی۔ مسلمان خوش ہو گئے کہ کوئی بہتری کی صورت پیدا ہونے والی ہے۔ ذرا قریب ہونے تووہ کہ رہاتھا: مجھے قریش نے آپ کے پاس ایک مسلے کے حل کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مسلہ او بھیر سے متعلق ہے۔ ابو بھیر نے ہمارا جینادو بھر کرر کھاہے۔اس نے صرف اتناہی نہیں کیا کہ دھو کے سے ہماراایک جنگجو جوان قتل کر ڈالابلحہ اس نے سیف الجر کو اپناٹھ کا نابیالیا ہے۔اب جو بھی شخص اسلام قبول کر تاہے ابوبھیر کے پاس پہنچ جاتاہے اور جس مسلمان کومکہ میں عبادت سے روکا جاتا ہے اور اس پر ذرا سختی کی جاتی ہے وہ بھاگ کر ابد بھیر کے یاس جا پنچاہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ مکہ سے بھاگ رہے ہیں اور ایک جگہ جمع ہورہے ہیں لیکن انہول نے ہمارے خلاف محاذ کھول رکھا ہے۔ان کی تلواریں رات دن سونتی رہتی میں۔ انہیں جب بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمار اکوئی قافلہ شام جارہا ہے یا مکہ واپس آرہا ہے تووہ اس کاراستہ روک لیتے ہیں اور امن کو خوف میں بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے اس راہ پر بردا خوف وہر اس پھیلا رکھا ہے۔ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہان کے شر سے اپنے قافلوں کو بچا سکتے ہیں۔ ہم نے جو یہ شرط عائد کی تھی کہ قریش مسلمانوں کو آپ واپس کریں گے بیہ ہمارے حق میں بہتر اور مفید ثابت نہیں ہوئی۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ شاید بیرشر طاشاعت اسلام کی راہ میں ر کاوٹ پیدا كردے گى كيكن بير توالٹا ہمارے ليے مصيبت ثابت ہوئى ہے۔اس نے ہمارى مصيبتول اور مشکلوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہماری در خواست ہے کہ آپ اس شرط کو کا اعدم قرار

دیے پر راضی ہو جائیں۔ جو شخص بھی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے آپ اسے پناہ دے دیں۔ اسے اپنے ہاں شہر ائیں۔ ابو بھی اپنے ہاں بناہ دے دیں ہم معاہدہ کی اس شق کو کا بعدم قرار دینے پر رضا مند ہیں۔ مسلمانوں نے جب بیاہ دے دیں ہم معاہدہ کی اس شق کو کا بعدم قرار دینے پر رضا مند ہیں۔ مسلمانوں نے جسکڑنا پیدا جب بیات سی توان کی روحوں کی بے چینیاں ختم ہو گئیں۔ حزن و ملال کے جھکڑنا پیدا ہو گئے۔ اور دلوں میں اطمینان و سکون کی لہر دوڑ گئی۔

لیکن جول جول وقت گرر رہا تھا ہیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق شدت اختیار کر تاجارہا تھا۔ مکہ مکر مہ کی جدائی سوہان روح بنبی ہوئی تھی۔ بجلی چمکتی توان کے شوق فراوال میں اور اضافہ ہو جاتا۔ نیم صبح چلتی تو مکہ کی محبت میں دل کے غیچ چھڑچ چھڑچ جاتے۔ سوچتے عنقریب قریش اپناو عدہ و فاکریں گے۔ اور اپنی قسموں کو نبھائیں گے۔ وہ مکہ کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے اور مسلمان تنماا پی شریعت اور ذوق کے مطابق عمرہ اور بیت اللہ شریف کی تعظیم و تکریم ہجالا کیں گے۔ لیکن لگتایوں تھا کہ یہ محض خواب و خیال ہے اور اپنی ہی سوچوں کی ایک عارض ٹوٹی چھوٹی تصویر انہیں یہ خیال بھی آتا کہ وہ خیال ہو انگر کر جھی دیکھیں گے کہ کہیں خیال ہو آئیں۔ ہو نگے اور چلتے چلتے چیچے مڑ کر بھی دیکھیں گے کہ کہیں قریش عمد شکنی کر کے حملہ نہ کر دیں اور امن و سلامتی کے وعدوں کو پس پشت ڈال کر خوزیزی پر نہ از آئیں۔ جوں جوں وقت زیادہ گزر رہا تھا شوق و ذوق کے ساتھ ساتھ خوزیزی پر نہ از آئیں۔ جوں جوں وقت زیادہ گزر رہا تھا شوق و ذوق کے ساتھ ساتھ و ہم و مگان کے ساتے بھی طویل ہوتے جارہے تھے اور مسلمانوں کے اضطر اب اور وہم و مگان کے سانے بھی طویل ہوتے جارہے تھے اور مسلمانوں کے اضطر اب اور پر پیثانی میں اضافہ ہورہا تھا۔

ایک دن مسلمان عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ گزری بسری یادوں کو ڈہرایا جانے لگا۔ ہر موضوع زیر بحث آیا حتی کہ بع بحر اور بنو خراج کی دشمنی کی بات چل نکلی۔ کیسے ان کی جنگیں ہو ئیں۔ کس قدر خون بہائے گئے۔ کتنے شہموار موت کی گھاٹ اترے۔ تذکرہ ہونے لگا۔ اس مجلس میں ایک قصہ گو بھی موجود تھا۔ جو اکثر رات کو بادشا ہوں کی کمانیال بیان کر کے لوگوں کے دل لبھایا کرتا تھا۔ وہ بول اٹھا کہ میں بو بحر اور بنو خزاعہ کے گزرے احوال کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر میں تہمیں ان کی کمانی ساؤں تو تمارے میں تھیں مان کی کمانی ساؤں تو تمارے میں تھیں ان کی کمانی کو سن نہیں تم عش عش کرا ٹھواور تمہمارے دل خوش ہو جائیں۔ لیکن تم اتنی کمی کمانی کو سن نہیں

سکو گے۔ میں جانتا ہوں تم زیادہ دیر جاگ نہیں سکو گے اور تنہیں نیند آجائے گی۔اور تم قصہ اد ھور اچھوڑ کر سو جاؤ گے۔

حاضرین بیک زبان ہو لے ہم نہیں سوئیں گے۔ کمانی شروع کریں ہم سب بوری کہانی سنیں کے اور کوئی یہال سے نہیں اٹھے گا۔ قصہ گونے کہانی شروع کی : بو بر اور بو خزاعہ شروع سے دعمن نہیں۔ پہلے یہ آپس میں گرے دوست تھے۔ان کے ور میان بہت گرے تعلقات تھا یک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے خاندان میں شادیاں کرتے تھے۔ انہیں جب بھی کوئی سفر در پیش ہوتا مل کر سفر كرتے ان كے تجارتى قافلے مل كر چلتے۔ يه ايك دوسرے كے حليف تھے۔ كئى جنگوں میں انہوں نے مل کر دسٹمن کا مقابلہ کیا ہے۔اگر کوئی قبیلہ ان میں سے کسی بھی قبیلہ پر حملہ کرتا تودوسر افورااس کی مدد کو پنچا۔ ایک لمبے عرصے تک بیباہم شیروشکررہے۔ ان کے باہمی مراسم اور تعلقات بہت گرے اور قابل تقلید تھے۔ آخروہ دن بھی آگیا۔ جس نے مد توں کی دوستی کو دشمنی میں تبدیل کر دیا۔ محبوب کی جگہ نفر توں نے لے لی۔ اور خونریزی کاایک نه ختم ہونے والاسلسلہ چل نکلا۔ ہوایوں که ہو بحر کا حلیف مالک بن عباد ہو خزاعہ کے علاقے میں تجارت کی غرض سے گیا۔ کسی احمق اور بے و قوف نے مالک بن عباد کو ظلما قتل کر دیا۔ای دن سے فتنہ کی بیہ آگ بھروک و مشملی اور دستمنی کی چنگاریاں دلوں میں سلگنے لگیں دوستیاں دشنیوں کی نذر ہو گئیں۔اور محبتیں نفر توں میں بدل گئیں۔ کئی د فعہ یو ڑھے ہزر گول نے کو شش کی کہ ناراضگیاں ختم ہو جا کیں اور دلول کی کدور تیں چھٹ جائیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ کئی دوسر ہے بھی خواہوں نے بھی کو شش کی کہ یہ آگ بھھ جائے لیکن کوئی نتیجہ ہر آمدنہ ہوا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ڈٹے رے اور فضا خوشگوار نہ ہو سکی۔ گویاان کے دلول کی مٹی سے زر خیزی کی امید عبث ٹھیری۔ حتی کہ قتل وغارت کا پیہ سلسلہ محد علیہ کی آمدیر اختتام پذیر ہوا۔ آپ کی آمد نے تمام لوگوں کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہو گئی اور وہ باہمی عداو توں کو بھول کر كفركے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔

لیکن صلح حدیبیہ کے دن سے بید دشمنی پھر تازہ ہو گئی ہے۔اور پہلے کی طرح اس میں شدت آگئی ہے۔ کیونکہ ہو خزاعہ نے مسلمانوں کے عہد میں اور ہو جرنے قریش کے عہد میں شمولیت افتیار کرلی ہے۔ اس معاہدہ نے ان کی عداوت کی چنگاری کو ہوا دی ہے۔ اس معاہدہ نے ان کی عداوت کی چنگاری کو ہوا دی ہے اور کینہ وبغض کا شعلہ پھر ہے بھو ک اٹھا ہے۔ اب یحیے اس کا بتیجہ کیا نکاتا ہے۔ قصہ کو نے جو نئی آخری الفاظ کے تو کتے بھو نکنے لگے۔ مجلس میں موجود لوگ سمجھے کہ شاید کوئی مسافر ہے اور رات گزار بنا چا ہتا ہے۔ ابھی ابی سوچ میں تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی ۔ یہ کون ہو سکتا ہے ؟ یہ وقت کی کے آنے کا تو نہیں۔ پھر یہ ہے کون ؟ شاید کوئی راہ تی کر راستہ بھول کر ادھر آنکا ہے ؟ پچارہ شاید راستہ معلوم کرنا چا ہتا ہے یارات ٹھرنے کا متمنی ہے۔

دروازہ کھولا گیا۔ دروازے پر دستک دینے والا عمر وہن سالم الخزاعی تھا۔ عمر و نے سلام کیااور تھکا ماندہ بیٹھ گیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اسے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ کئی دن سفر کر کے یمال پہنچا ہے۔ اس کے چرے سے درماندگی فیک رہی تھی۔ اور کندھوں پر در دوغم کالو جھ محسوس ہوتا تھا۔ لگتا تھا کہ اس کے پہلومیں دل کسی ہوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اور اس کی روح بہت پری طرح گھائل ہے۔

عروکیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ اس وقت آناکیے ہوا؟ استے پر بیتان کیوں ہو۔
تہماری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں۔ کچھ کہو۔ کیوں چپ ہو۔ عجب انفاق ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہم تمہارے فاندان کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ تمہارے اور ہو بحر کے در میان جو دشنی چلی آتی ہے اور عرصہ تک جو خونریزی ہوتی رہی ہے وہی ہمارا موضوع گفتگو تھا۔ ہم نے بات ختم کی اور او ھر سے آپ آگئے۔ کہیے خیریت تو ہے؟ عمر و نے بتایا: یہ رات جنگ و جدال کی رات سے پچھ ذیادہ دور نہیں۔ پچھ ذیادہ وقت نہیں گزراکہ ہماری دشمنی اور خونریزی کی داستان تازہ ہوگئی ہے۔ آج ہماری دشمنی میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ اس واقع نے ہمیں ایک نئے غم سے دوچار کر دیا ہے۔ کل صحوت تیر ایک ناموں نے نہو کی وجہ سے انہوں نے ہماری خوب خونریزی کی ہے۔ انہوں نے ہماری خوب خونریزی کی ہے۔ انہوں نے ہماری خوب خونریزی کی ہے۔ انہوں کے ہماری اس اختاب تاری ہیا ہیں ہونے کی میز ابہر صورت دیں ہما ہے۔ مقتولوں کا انتقام لیں گے۔ ہم ہو بحر کو ان کے کیئے کی سن ابہر صورت دیں گے۔ میں یہ بات بھی کر دیا ہے۔ آگر وہ نہ ہوتے اور انہیں مدد فراہم نہ کرتے تو انہوں نے ہو بحر کو اسلے فراہم کیا ہے۔ آگر وہ نہ ہوتے اور انہیں مدد فراہم نہ کرتے تو انہوں نے ہو بحر کو اسلے فراہم کیا ہے۔ آگر وہ نہ ہوتے اور انہیں مدد فراہم نہ کرتے تو

اس قدر خونریزی نہ ہوتی۔ قریشیوں نے عہد شکنی کی ہے۔ نہ صرف انہیں اسلحہ دیا ہے بلحہ خونریزی میں ان کے جوان بھی شریک تھے۔ اسی وجہ سے ہو بحرکی تعداد بڑھ گئی۔ اور انہوں نے ہم پر غلبہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے جی بھر کر ہمارے آدمیوں کو قتل کیا۔ ہم نے حرم پاک میں پناہ کی اور اس کے جوار کو طبابنایالیکن انہوں نے حرم مقدس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ انہوں خانہ خدا کے نقدس کو بھی پامال کر ڈالا۔ برابر خونریزی کرتے رہے۔ اگر ہو خزاعہ کے کچھ لوگ بدیل بن ورقہ کے گھر میں پناہ نہ لیتے تو مکہ میں ہو خزاعہ کا نام ونشان تک نہ ملتا۔

سورج طلوع ہوا۔ ہو خزاعہ کے قتل عام کی خبر ہر جگہ پہنچ گئی۔ گئی گئی تذکرہ ہونے لگاکہ قریش نے عمد شکنی کر دی انہوں نے اپنی قتم توڑ کر ہو بحرکی مدد کی اور ہو خزاعہ کا قتل عام کیا۔ انہوں نے اپنے حلیف کو مسلمانوں کے حلیف کے خلاف مدد فراہم کی۔ لوگ حضور علیق کی زیارت کے لیے جوق در جوق مسجد ہوی میں آنے شروع ہو گئے۔ وہ اس خبر کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتے تھے۔ وہ کیاد یکھتے ہیں کہ عمرون سالم کھڑ اسے اور حضور علیق کے سامنے در دناک آواز میں بیہ شعر پڑھ رہا ہے۔

يَارَبِ إِنِّيُ نَاشِدُ ' مُحَمَّدُا يَارَبِ إِنِّي نَاشِدُ ' مُحَمَّدُا يَارِبُ الْبَيْنَا وَآبِيهِ الْاَتْلَرَا وَآبِيهِ الْاَتْلَرَا وَآبِيهِ الْاَتْلَرَا وَكُنَّا وَالدا قَدُ كُنْتُم وَلَدًا وَكُنَّا وَالدا قَمَّتَ اَسُلَمُنَا فَلَمُ نَنْزَعُ يَدا فَانُصُرُ هَدَاكَ اللّهُ نَصُراً اعْتَدُا وَدَعُ عِبَادَالله يَأْتُوا مَدَدَا فِيهِمُ رَسُولُ الله قَدُتَجَرَّدَا فِيهِمُ رَسُولُ الله قَدُتَجَرَّدَا الله قَدُتَجَرَّدَا الله قَدُتَجَرَّدَا الله قَدُتَجَرَّدَا فِي فَيُلُقٍ كَالْبُحْرِ يجرى مُزْبَدًا فِي فَيْلُقٍ كَالْبُحْرِ يجرى مُزْبَدًا الله وَجُهُهُ تَربَّدَا الله وَجُهُهُ تَربَّدَا الله وَحُهُهُ تَربَّدَا الله وَحُهُهُ الله وَحُهُهُ تَربَّدَا وَحَهُهُ الله وَحُهُهُ الله وَتُعَلِّدُ الله وَحُهُهُ الله وَحُهُمُ الله وَحُهُهُ الله وَحُهُهُ الله وَحُهُمُ الله وَحُهُمُ الله وَالله وَحَمُنُهُ وَلَا الله وَحُهُمُ الله وَحَعَلُو الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وال

ا۔ اے میرے رب میں محمد کو یاد دلاؤل گاوہ تعلقات جو ہمارے اور ان کے بررگون میں عرصے سے چلے آرہے ہیں۔

۲- تم ہماری اولاد ہو اور ہم تہمارے باپ جب سے ہم نے اطاعت قبول کی ہے۔
 آج تک ہاتھ نہیں جھٹکا۔

سو۔ اے مدینہ کے بادشاہ! آپ ہماری اسلحہ سے مدد فرمائیں۔ اللہ آپ کو مدایت بخشے بندگانِ خدا کو بھی ہماری مدد کے لیے آواز دیں۔

س۔ (اس اشکر میں) اللہ کے رسول بھی ہیں جن کا دامن ہر عیب سے پاک ہے اگر کسی پر ظلم وجور روار کھا جارہا ہو تو ان کے چمرہ مبارک کارنگ غصے سے متغیر ہوجا تاہے۔

۵۔ وہ لشکر جرار میں یوں چلتے ہیں جیسے سمندر جھاگ پیدا کرتے ہوئے چلتا ہے بیشک قریش نے تیرے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ ڈالا ہے۔

۲۔ تیرے ساتھ کیے گئے وعدہ کو انہوں نے کوئی و قعت نہیں دی اور کداد کے مقام پر میری گھات میں لوک بٹھادیے ہیں۔

ے۔ شایدوہ سمجھ رہے تھے کہ میں کی کو آواز نہیں دول گا۔ یاان کا یہ گمان تھا کہ مسلمان کمزور ہیں اور تعداد میں بہت کم ہیں۔

۸۔ انہوں نے مقام ''و تیر'' میں ہم سوتے پر اچانک جملہ کر دیا۔ اور ہمیں رکوع و
 ہے دی حالت میں تہہ تیج کر ڈالا۔

9۔ اللہ آپ کو ہدایت نصیب کرے آپ ہماری مدد کریں خدا آپ کی مدد کرے گا۔ رسول خدا علیہ نے یہ اشعار سنے تو فر مایا۔ اے عمر و بن سالم تیری ضرور مدد کی جائے گی۔ پھر آپ نے بارگاہ ایز دی میں دعائی: اے اللہ! قریش کے جاسوسوں اور خبر رسانوں کو غافل کردے حتی کہ تو اس خبر کو ان کے شہر مکہ میں جا ظاہر کرہے۔ to the translation of the same

## در فتح مبدن"

جب تاریکی چھٹی اور صبح کی روشنی تھیلی شر وع ہوئی تو قریش کواحساس ہوا کہ انہوں نے بو بحر کی مدد کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ایک حلیف کی دوسرے حلیف کے خلاف مدد کامطلب وہ اچھی طرح جانتے تھے۔انہیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کتنا بھیانک اوربرا ہو سکتا ہے۔انھیں یقین تھا کہ جو ننی صبح کا اجالا تھیلے گا توبہ خبر ہوا کے دوش پر محمد تک پہنچ جائے گی اور انہیں عہد شکنی کا خمیازہ بھٹھنا پڑے گا۔ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اس وعدہ خلافی کی وجہ ہے موقع مل جائے گااور وہ بوخزاعہ بے قتل عام کو وجہ بناکر حملہ آور ہوں گے اور مکہ والوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ مکہ کے قریشیوں میں ہر گزیہ وم خم نہیں کہ وہ اسلامی لشکر کاراستہ روک سکیں۔اوران کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ قریتی ایک جگہ اکٹھے ہوئے ، باہم مشورہ کرنے لگے اور مسلمانوں سے بچنے کی تدبیر کرنے لگے۔اس مجلس میں مکہ کے سب سربر آور دہ لوگ شامل ہوئے۔عمد شکنی کے انجام پر گفتگو ہونے لگی۔مختلف آراءاور تجاویز سامنے آئیں۔بد حواس کی وجہ سے آوازیں بلند ہو گئیں۔ شور بریا ہو گیااور خیالات میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ آخر کچھ سیانول نے اس رائے کو پیند کیا کہ ابوسفیان مدینہ طبیبہ جائے۔اور اس سلسلے میں بات کرے۔ ابو سفیان قریشیوں کابزرگ اور سر دار تھا۔ سب اس کی طرف امید بھر ی نظروں سے

دیکھنے لگے اور سب کی انگلیاں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ سب اسبات پر متفق ہو گئے کہ حالات خراب ہونے فاقعہ کے پاس پہنچنا حالات خراب ہونے اور خبر تھیل جانے سے پہلے ابو سفیان کو محمد علیہ کے پاس پہنچنا چاہیے۔ تاکہ محمد حملہ نہ کر سکے اور نقض عمد کا کوئی سبب نہ ڈھونڈ سکے۔ ابو سفیان کو اس سلسلے میں بات چیت کر کے مدت معاہدہ ہڑھادینا چاہئے۔

ابوسفیان فوراً مدینه منوره کی طرف روانه ہو گیا۔ قریش کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھیں۔ انہیں امید تھی کہ ابوسفیان ناکام نہیں اوٹے گا۔ ابوسفیان کے کندھے پر قریش نے بہت بوی ذمہ داری ڈال رکھی تھی۔ وہ احمقوں کے پھیلائے گئے فساد کا تدارک کرناچا ہتا تھا۔وہ مدینہ طیب پہنچا تو پینہ چلا کہ بوخزاعہ کے قتل کی خبر تواس ہے پہلے چنچ چکی ہے۔ ہر شخص کی زبان پر اس کا تذکرہ ہے۔اہے محسوس ہو گیا کہ مسلمانوں کارویہ دوستانہ نہیں۔ ہر شخص غصے اور نارا ضکی ہے بات کر تا ہے۔اسے یقین ہو گیا کہ معاملہ بہت نازک صورت اختیار کر چکا ہے۔وہ اپنے شقصد میں شاید کا میاب نہیں ہو سے گا۔ اس پر سکتہ ساطاری ہو گیا۔ خونریزی کا انجام بدالے صاف نظر آرہا تھا۔ اس کے دل پر غم کی پر چھائیاں گہری ہوتی گئیں۔ تو کیاوہ کسی سے پچھے نہ کے اور یو ننی نامراد واپس لوٹ جائے ؟ ابوسفیان نے سوچالیکن نہیں۔ ابیا کرنا تو مناسب نہیں ہو گا۔وہ قریشیوں کا سر دار اور بزرگ ہے۔ اسے محمد سے ملنے کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالنی چاہیے۔اوراسے بتانا چاہیے کہ جنگ کیوں ہوئی اور قریشیوں سے بیہ حماقت کیے سر زو ہوئی۔اس نے دل میں عمد کر لیا کہ متیجہ کچھ بھی ہووہ بات کیے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ وہ کو شش کرے گاکہ بات بن جائے اور معاہدہ کی مدت بڑھ جائے۔ وہ عذر پیش كرے گاور كى ندكى صورت قريش كى طرف سے صفائى پيش كرنے كى كوشش كرے گا۔ ابوسفیان رسولِ خداع الله کے گھر گیا۔ وہ صحن میں جا کھڑا ہوا۔ جران پریشان تھا۔اس کی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھاکہ کیا کھے۔دل عمول کے ہو جھ تلے دباہوا تھا۔ اپنی بیٹی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنھا ہے بات کرنے کی کو شش کی کیکن ان کے لیجے میں بھی تکفی تھی۔ابوسفیان کا شانہ رسول سے ذلت وخوار ی اور پاس و قنوط کی حالت میں خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔حضور علیہ معجد میں تشریف فرما تھے۔وہ حضور سے ملالیکن آپ کو بھی ناراض پایا۔ کوئی بات نہ کی خاموش حضر ت

ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گیا تاکہ صدیق حضور کی بارگاہ میں اس کی سفار ش کریں لیکن یمال بھی امید برنہ آئی۔ سوچا شاید خطاب کے بیٹے عمر سے بھلائی حاسم ہو جائے لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے ہال دشمنان اسلام کے لیئے کمال جگہ تھی۔ ناکام و نامر ادوالیس پلٹا۔ شخت پریشان تھا۔ اب صرف ایک ہی صورت تھی کہ مکہ والیس لوث جائے اور قریش کو آگاہ کرے کہ حالات خطر ناک صورت اختیار کر چکے ہیں اور حملے کے امکانات واضح ہیں۔

ر سول خدا علی اللہ خو سلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا اور اعلان فرمایا کہ جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتاہے وہ رمضان کا چاند مدینہ منورہ میں دیکھے''

گھوڑوں پر زینیں کس دی گئیں۔ تیر و تفنگ تیار ہو گئے۔ دوسرے قبائل مزینہ ، غفار ،ا جبح اور سلم بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ لشکر اسلام جب مرتب ہوا تو پتہ چلا کہ اتنابوالشکر عرب کی سر زمین نے پہلے نہیں دیکھا۔ اور نہ اس لشکر کی طرح کسی لشکر میں بہت ابھی دم خم پیدا ہو سکا۔ رسول کریم علی ہے نشکر کی تیاری میں راز داری کو بہت اہمیت دی تھی۔ تمام مسلمانوں کو یہ تھم دے دیا تھا کہ کسی کو پچھ خبر نہ ہونے بہت اہمیت دی تھی۔ تمام مسلمانوں کو یہ تھم دے دیا تھا کہ کسی کو پچھ خبر نہ ہونے بائے۔ وہ اچانک مکہ پنچنا چاہتے تھے تاکہ حرم پاک میں خونریزی نہ ہونے پائے۔ حضور علی اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عظم نے بہت زیادہ راز داری کا ثبوت باہم پہنچایا۔ در اصل حضور مکہ میں فساد کے حق میں نہیں تھے۔ آپ چاہتے تھے امن وامان پر کوئی حرف نہ آئے اور مکہ میں فساد کے حق میں نہیں تھے۔ آپ چاہتے تھے امن وامان پر کوئی حرف نہ آئے اور مکہ میں فساد کے حق میں نہیں تھے۔ آپ چاہتے تھے امن وامان پر

اسلامی لشکر حضور علی کے حکم سے چل پڑا۔ آگے آگے عقاب (اسلامی جھنڈے کانام) اہر ارہا تھا۔ اور نصر ت خداوندی قدم پر سابیہ فکن تھی۔ لشکر چلتارہا۔ راستے میں ایک شخص ملا۔جو نمایت ہی بار عب شخصیت کامالک تھا۔ طویل قامت، سڈول جسم ،روشن پیشانی اور اتناوجیہ کہ دور سے پہچانا جائے۔ یہ عباس بن عبد المطلب تھے۔

حفرت عباس رضی الله عند نے غرض کی : یار سول الله! آپ جانتے ہیں کہ میں عرصہ سے اسلام قبول کر چکا ہوں۔ لیکن ایمان کا اظہار نہیں کر سکا۔ مگر اب دلی کیفیتوں کو زیادہ دیر نہیں چھپاسکتا تھا۔ میں اللہ اور اس کے رسول علیقیہ کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلا ہوں۔ یہ ہیں میری بیوی اور چے۔ انہیں بھی میں ساتھ لے آیا ہوں۔

حفزت عباس رضی الله عنه نے لشکر پر نگاہ ڈالی تو صد نگاہ تک آد می ہی آد می نظر آئے۔ کیا بہاڑ، کیامیدان ہر طرف اسلامی لشکر پھیلا ہواتھا۔

فرمانے لگے۔خدا قریش پررحم کرے۔اگریہ لشکر زبر دستی کہ میں داخل ہوا تو قریش کانہ کوئی چھوٹا بچے گا اور نہ کوئی بڑا۔ مر دوزن سب موت کی گھاٹ اُتر جائیں گے۔ ان کے انجام بدکا سوچ کر لرزگئے۔ نمایت ہی پریشانی کے عالم میں صحراء کی طرف چل دیے کہ کوئی لکڑ ہارا ملے ، دودھ دو ہنے والایا کسی اور ضرورت سے شہر سے باہر آنے والا کوئی شخص ملے تو مکہ والوں کو آگاہ کر دے وہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں معذرت کریں اور معاہدہ کرلیں کہ وہ امن وامان سے حرم پاک ان کے حوالے کر دیں گے وہ عمرہ کریں اور بیت اللہ شریف کی تعظیم و تو قیر مجالائیں۔

اسی کمنے کہ حضرت عباس اندازہ لگارہے تھے۔ فوج کو دیکھ رہے تھے اور قریش کو تباہی سے کہ حضرت عباس اندازہ لگارہے تھے۔ فوج کو دیکھ رہے تھے اور قریش کو تباہی سے کہ رہاتھا۔ ذرااس آگ کو دیکھے۔ لشکر کی وسعت کا اندازہ کر۔ میں نے انبار الشکر پہلے بھی نہیں دیکھا۔ ذراآگ دیکھ کہ پوری وادی میں روشنی ہی روشنی پھیلتی محسوس ہوتی ہے۔

دوسرے نے کہا: مخدایہ ہو خزاعہ ہیں۔ جنگ نے انہیں آتش زیر پاکر دیا ہے۔وہ اپنے مقولوں کا انقام لینا چاہتے ہیں۔و تیر کے واقعہ نے انٹیں مر مٹنے پر آمادہ کر دیاہے۔

یں ' پہلے نے کہا: خاموش رہو۔ خدا کی قتم یہ نبو خزاعہ نہیں ہو سکتے۔ بو خزاعہ کے پاس اتنابرا الشکر کہاں۔ آگ بتارہی ہے کہ یہ بو خزاعہ نہیں کوئی اور ہے۔

دوسرا مخص کھے کہنا ہی چاہتا تھا کہ پاؤل کی آہٹ س کر خاموش ہو گیا حضرت عباس چلتے چلتے دونول کے قریب پہنچ گئے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ شاید چرواہے اشکر دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں یہ چرواہے نہیں تھے یہ ابوسفیان تھا۔ اوراس کے ساتھ دوسر اشخص ابو حظلہ تھا۔ حضرت عباس نے فرمایا تعجب ہے ابوسفیان تو یہاں؟ اور ابو حظلہ رات کی اس تاریکی ہیں تو اس بیابال میں پہنچ گیا! ابوسفیان نے جواب دیا۔ بس قوم کادر د، قبیلے کابو جھ اور وقت کی لائی ہو ئیں مصیبتیں سسس میں آپ کے بھیے کی خبر لینے نکلا تھا۔ میں مسلمانوں کے لشکر کو دیکھنے آیا تھا کہ تجھ سے ملا قات ہو گئی۔ قریش کو اندازہ ہو چکاہے کہ جنگ ہو گی۔ جس دن انہول نے مدشکنی کی اسی دن سے انہیں یقین ہو چکاہے کہ مسلمان حملہ آور ہول گے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا : ابوسفیان تیر استیاباس ہواللہ کارسول محمد علیہ اللہ کارسول محمد علیہ اللہ عنہ بیں۔ ریت کے ذروں کی مانندایک نشکر جرار کے قائد چند قد موں پر تشریف فرما ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تو پکڑا گیا تو مسلمان تیری گردن ماردیں گے۔ میں اس چیز کوبر داشت نہیں کر سکتا کہ قریش کے بزرگ کا لاشہ زمین پر خاک وخون میں تڑپ رہا ہواور اس کا سرتن سے جدا ہو چکا ہو۔ آمیرے ساتھ خچر پر سوار ہو جا۔ میں تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ ہے پاس لے چاتا ہوں۔ میں تیرے لیے امان طلب کروں گااور تجھے بچاؤں گا۔

لوگوں نے حضرت عباس رضی اللہ عند کے پیچھے ابوسفیان کو خجر پر سوار دیکھا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تو جھیٹ پڑے اور فرمانے لگے: اللہ کا دستمن ابو عمیان! اللہ کریم کا شکرہے کہ توکسی عہد اور کسی عقد کے بغیر ہمارے ہاتھ لگ گیاہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پنچے اور عرض کی۔

یار سول اللہ! یہ ہے ابو سفیان۔ اللہ نے کسی عہد و پیان کے بغیر ہمیں اس پر قدرت دی ہے۔ حضور! اجازت دیجیئے تاکہ میں اس کا فرکاسر تن سے جدا کر دول۔ اس سے میرے دل میں غیض و غضب کے شعلے بچھ جائیں گے اور پہلو میں انتقام کی دہمتی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔

حضرت عباس رضی الله عند نے عرض کی : پارسول الله! میں خود ابوسفیان کو

لیکر آیا ہوں۔ میں اس کوامان دے چکا ہوں۔اور میہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کار سول امن اور میر احلیم و کریم آقا میرے پڑوس کا خیال نہ رکھے اور میری امان میں ایک شخص کو قتل کرادے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی : یار سول اللہ! یہ قریش کا وہی یوڑھا تو ہے جس کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی۔ یہی تو وہ شخص ہے جس نے احد میں لوگوں کو ہمارے خلاف ترغیب جنگ دی۔ حضور اسی سر دار قریش نے خندق کے روز مختلف قبیلوں کی ہمارے خلاف قیادت کی۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور کوئی معاہدہ بھی ہمیں۔ صلح حدیبیہ کو خود انہوں نے توڑ دیا ہے۔ اس کے قتل سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں گے اور مظلو موں کو غموالم سے شفانصیب ہوگی۔

حضرت عباس فوراً ہونے: عمر چپر ہونے خداکی قسم اگریہ تیری قوم ہوعدی سے ہو تا تو یوں اس کے قتل پر اصرار نہ کر تا۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ اس کا تعلق بنبی عبد مناف سے ہے۔

حضرت عمر نے فرمایا : عباس! آپ زیادتی کررہے ہیں۔ مخداجس دن آپ نے اسلام قبول کرتا تو مجھے اتن خوشی ہوئی کہ میر اباپ خطاب بھی اسلام قبول کرتا تو مجھے اتن خوشی نہ ہوتی نہ یونکہ میں جانتا تھا کہ اللہ کے محبوب علیقی کو تیر ااسلام لانا زیادہ پسندیدہ ہے بسبت خطاب کے اسلام لانے ہے۔ اگر اللہ کر یم اسے بھی اسلام کی تو فیق مخشے۔ میں میں میں میں میں اسلام کی تو فیق مخشے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ بات کرنا چاہتے تھے لیکن رسول خداعلیہ در میان میں آگئے اور یہ دونوں صحافی احتراماً خاموش ہو گئے۔ سرور کا نئات علیہ نے فرمایا۔ چچاجان! آپ اے اپنے خیمے میں لے جائیں۔ کل اسے لے کر آنا۔ رات یہ آپ کے ہاں گزارے گا۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابوسفیان کا ہاتھ کیڑااور اسے خیمے میں لے گئے۔دونوں صبح تک ایک ہی خیمے میں رہے۔ساری رات باتیں ہوتی رہیں۔

حضر عباس رضی الله عنه چاہتے تھے کہ ابوسفیان اسلام قبول کرلے۔اور بت پرستی کا جوا گلے سے اتار چھیکے لیکن ابوسفیان کا دل مطمئن ہونے کو نہیں آرہا تھا۔ رات گئے دونوں کی آنکھ لگ گئی لیکن زیادہ دیر نہیں ہوئی ہوگی کہ دونوں پھر بیدار ہو گئے لوگ فیحرکی نماز اداکر رہے تھے۔ اوسفیان نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں اور ان پر نمایت ہی خشوع کی کیفیت طاری ہے۔ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ پھر رکوع کرتے ہیں اور رکوع وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر رکوع کرتے ہیں اور رکوع کے بعد اپنی پیشانیاں مٹی پر رکھ کر نمایت ہی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ اوسفیان بیسب کچھ دیکھارہا۔ لیکن اس کی سمجھ بیس پچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہورہا ہے۔ آخر اس نے عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا۔ عباس الوگ کیا کر رہے ہیں ؟ حضر ت عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ نماز ہے۔ لوگ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے بندہ ہونے کا اقرار کر رہے ہیں۔ ابوسفیان! اٹھ طمارت حاصل کر اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ ابوسفیان بادل نخواستہ اٹھا، عسل کیا اور طوعاً و کرھابارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ حضور عیائی نے فرمایا: ابوسفیان! تیر اسپتاناس ہو کیا طوعاً و کرھابارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ حضور عیائی ہو جائے کہ اللہ کے سواء کوئی عباد سے ابھی تک وہ وہ قت نہیں آیا کہ تواس حقیقت سے واقف ہو جائے کہ اللہ کے سواء کوئی عباد ت

ابوسفیان نے عرض کی : میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ کتنے حلیم ، کتنے کریم اور کتنے صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ خدا کی قتم مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اور خدا ہو تا تو وہ مجھے ضرور فائدہ دیتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواء کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

آپ علی ہے۔ نے فرمایا : ابو سفیان تیر استیاناس ہو۔ کیاابھی تک مجھے یقین نہیں آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کار سول ہوں۔

عرض کی: میرے مال باپ آپ پر قربان۔ آپ کتنے حلیم اور صلہ رخم ہیں۔
حضور! میں آپ کواللہ کانبی نہیں مانتا۔ کیونکہ اس سلسلے میں میر اول ابھی مطمئن نہیں ہوا۔
حضر ت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابوسفیان! آنکھ والوں کے سامنے صبح
روشن ہو چکی ہے۔ اب انکار کورباطنی اور ہٹ دھر می کا نتیجہ ہے۔ آنکھوں سے تعصب
کے پردے ہٹاول سے ہٹ دھر می اور حسدو کینہ کا غبار جھاڑ دے اور دل کی آنکھ واگر
کے حن احمد می کا مشاہدہ کر۔ ابوسفیان! اسلام قبول کر لے۔ جان بخشی کے ساتھ
ساتھ دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں میسر آجائیں گی۔ ابو نیان مضطرب تھا۔ وہ

حضور الله کی نبوت کے بارے مطمئن نہیں تھالیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت حق کی تو فیق دے دی اور اس نے گواہی دے دی کہ اللہ کے سواء کوئی معبود نہیں اور محمد علیہ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں۔ رسول محتشم بہت خوش ہوئے۔ عباس رضی اللہ عنہ کا چرہ بھی خوشی سے کھل اٹھا۔ ابوسفیان کا ہاتھ کیٹر ارا نہیں و ضواور نماز کا طریقہ سکھایا اور مبادیات اسلام کے بارے تعلیم دی۔

پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی ہیں حاضر ہوئے اور عرض کی۔یا
رسول اللہ ابوسفیان فخر پہند کر تا ہے۔ آپ جانتے ہیں برائی اسے مرغوب ہے۔ ابھی
تک وہ اسلام کے بارے مطمئن نہیں ہوا۔ ابھی تک دین حنیف کے بارے اس کا ذہن
پوری طرح صاف نہیں ہے۔ آپ اس کی دلجوئی کریں تا کہ وہ رحت و خلق عظیم سے
متاثر ہو کربات سجھنے کے قابل ہو جائے۔ عداو توں اور دشمنیوں نے اس سے بھیر ت کا
نور چھین لیا ہے۔ ذراکرم کریں تو تعصّبات کے پردے میں سسکتا صمیر جاگ اٹھے۔ اور
اسلام اس کے دل میں گھر کر جائے۔

ر سول کریم علی ہے فرمایا : ہاں اسے بتاد وجو شخص مکہ میں ابوسفیان کے گھر میں پناہ گزین ہو جائے گااس سے باز پر س نہیں ہو گی۔ اور جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیادہ بھی مامون ہے اور جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیااس کی بھی جان شخشی کاوعدہ ہے۔

ابوسفیان رضی اللہ عنہ حضور کا فرمان بحش سن کر مکہ کے گلی کو چوں میں چیختے ہوئے بھرنے لگا: اے خاندان قریش! محمد ایک ایسا اشکر کیکر آیا ہے جس کے مقابلے کی تم میں تاب نہیں لوگو! سن لوجوابو سفیان کے گھر داخل ہو گیاوہ مامون ہو گا۔ ابوسفیان کی بیوی ہندہ انتھی اور اعلان کرنے گئی۔ لوگو! اس موٹو، چر بی والے بے کا کہ وہ شخص کو قتل کر دو۔ یہ قوم کی پیشانی پربد نما کلنگ ہے۔ ابوسفیان نے کہا: اے میری قوم! یہ عورت مہیس دھو کے میں نہ ڈال دے۔ میں مہیس اس لیے نصیحت کر دہا ہوں کہ خونریزی نہ ہواور تمہاری جان چ جائے۔ محمد ایسا لشکر کیکر آیا ہے جس کامقابلہ ہوں کہ خونریزی نہ ہواور تمہاری جان چ جائے۔ ابوسفیان تیرا ستیاناس ہو۔ کیا پورا مکہ تیرے گھر میں ساسکتا ہے۔ ابوسفیان تیرا ستیاناس ہو۔ کیا پورا مکہ تیرے گھر میں ساسکتا ہے۔ ابوسفیان نے کہا۔ جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیااس سے بھی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ جو حرم یاک میں داخل ہو گیاوہ بھی محفوظ رہے گا۔ لوگ

دوڑ پڑے۔ کچھ تو گھرول کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے اور پکھ لوگ معجد حرام میں داخل ہو گئے۔

رسول کریم علی کہ میں داخل ہوئے۔ سر مبارکہ جھکا ہوا تھا اور زبان پر کلمات تشکر کاورد تھا۔ آپ علی کے سیاہ رنگ کا عمامہ باندھ رکھا تھا۔ جس پر سر خ رنگ کا عمامہ باندھ رکھا تھا۔ جس پر سر خ رنگ کا رومال لیٹا ہوا تھا۔ کعبۃ اللہ کے تقدس اور اللہ کے فضل و احسان کے احساس سے نظریں اٹھتی ہی نہیں تھیں۔ تلواریں بے نیام نہیں تھیں۔ خون کے دشمنوں سے کوئی شکایت نہیں تھیں۔

"یقینا ہم نے آپ کو شاندار فتح عطافرمائی ہے۔ تاکہ دور فرمادے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو الزام آپ پر (ہجرت ہے) پہلے لگائے گئے اور جو (ہجرت کے) بعد لگائے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائے جو زہر دست ہے۔ وہی ہے جس نے اتارااطمینان کو اہل ایمان کے دلول میں تاکہ وہ اور اللہ کے زیر فرمان ہیں سارے اللہ ایمان کے ساتھ۔ اور اللہ کے زیر فرمان ہیں سارے لشکر آسانوں اور زمین کے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا،

بہت دانا ہے۔ تاکہ داخل کر دے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو باغوں میں روال ہیں جن کے نیچے نہریں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے اور دور فرما دے ان سے ان کی برائیوں کو اور بیر اللہ کے نزدیک بردی کامیائی ہے۔ اور تاکہ عذاب میں مبتلا کر دے منافق مر دوں اور منافق عور توں ، مشرک مر دوں اور مشرک عور توں کو جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں۔ انہیں پر ہے بری گردش اور ناراض ہو االلہ تعالی ان پر اور (اپنی رحمت ہے) انہیں دور کر دیا ہے اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جہنم اور وہ بہت برا محمانا ہے۔ اور اللہ کے زیر فرمان ہیں سارے لشکر آسانوں اور زمین کے۔ اور اللہ تعالی سب پر غالب ، بردا وانا ہے "(الفتح: اتا د)

حضور علی کے تعبہ اللہ کا طواف کیا۔ رکن کو ہا تھوں ہے چھوا۔ لوگ مسجد میں اکٹھے ہو گئے اور بھیرو لگ گئی کہ دیکھیں محمد (علیقیہ) کیا فرماتے ہیں۔

یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور علی اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کے گھر وں سے نکالد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیں اور ان پر ظلم کے بہاڑ توڑے ۔ اب سب مجرم آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں اور آپ ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن کاش انہیں پت ہوتا کہ رحمة للعالمین کی زبان مبارک سے کیا الفاظ تکلیں گے۔ کاش وہ جانتے کہ الرؤف الرحیم د شمنوں کے ساتھ کیاسلوک کرنے والے ہیں۔

حضور ایک اونچی جگه کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے: اے خاندان قریش! تمہار اکیا خیال ہے میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ سب بیک زبان ہو لے۔ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ حضور عیالیہ نے فرمایا" جاؤتم سب آزاد ہو" No that have been a supplied that the

## "غزوه حنين"

## مسلمان کامیابی اور ناکامی کی دہلیزیر

درید بن صمه حرب و ضرب کا ماہر اور جنگ کی باریکیوں سے خوب واقف تھا۔ وہ گئی بار میدان کار زار میں مٹک مٹک کر اور لہر الهر اکر چل چکا تھا۔ جنگوں میں وہ جوان جواتھا۔ اور انہیں میدانوں میں اس کی عمر برا ھاپے کو پنچی تھی۔ آج آگر چہ وہ شخ فانی اور یوڑھا کھوسٹ تھالیکن پوری قوم میں اس کا ہم بلہ اور جگہ لینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اب بھی بنی جشم کے فیصلے کر تا اور مشکل مسائل کی رہنمائی کر تا تھا۔

بنی جشم کجاوے میں بٹھا کر اسے ساتھ لائے تھے اور اس کے اونٹ کی مہار
پر کر چل رہے تھے۔ درید نے پوچھا: تم کس وادی میں ہو؟ بتایا گیا کہ ہم وادی او طاس
میں ہیں۔ درید نے کہا: یہ وادی گھوڑوں کے لیے بہت مناسب ہے۔ نہ تو یہاں دائیں
ہائیں سے حملے کا خطرہ ہے اور نہ دوڑ نے بھا گنے میں کوئی رکاوٹ وادی چو نکہ زیادہ وسیع
ہمی نہیں اس لیے جنگ چھیلنے کے امکانات بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہ آوازیں کیسی ہیں؟
لگتا ہے تم اونٹ، گدھے، بحریاں بھیر میں اور بال پچوں کو ساتھ لے آئے ہو۔ اسے بتایا
گیا کہ سر دار قبیلہ مالک بن عوف کا بھی حکم تھا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ ان کے اہل و

عیال اور مال مویٹی بھی ہوں گے۔ دریدنے کہا مجھے مالک کے پاس لے چلو۔ خدا کی قتم وہ پر لے در ہے کا بے و قوف اور جاہل ہے۔ جنگ ایسے لڑی جاتی ہے؟ غلام نے او نٹنی کی مهار پکڑی اور چل دیا۔ درید مالک کے پاس پہنچ گیااور کہا۔

مالک! تو میرے بعد قوم کاسر دار اور قائد ہے۔ جھے بتاکہ تونے یہ اکھ کیوں کررکھا ہے۔ مالک نے کہا یہ تمام لوگ ہماری اپنی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کوئی غیر تو شہیں۔ ہیں انہیں لے کر مجمہ کے خلاف جنگ کرنے نکلا ہوں۔ خبر ملی ہے کہ مجمہ انابوا لشکر مے کرمکہ آیا ہے کہ عربوں نے انتابوا اشکر پہلے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کسی نے بھی اس لشکر کاراستہ نہیں روکا۔ کوئی بھی اس کے مقابل آنے کی جرات نہیں کر سکا۔ نہ کسی نے چھے سے حملہ کیا اور نہ کسی نے سامنے سے روکا۔ قریش مطیع فرمان ہوگے اور اب مکہ میں ان کا عمل دخل ختم ہو چکا ہے۔ جھے اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے حملہ نہ کیا تووہ ہم پر حمکانا پڑے گا۔ حملہ کر دے گا اور آگر ہم نے تیاری نہ کی تو قریش کی طرح ہمیں بھی سر جمکانا پڑے گا۔ حملہ کر دے گا اور اقیقف والے بو صوازی ، بو نور بر عجور ہو تگے۔ پھر مجمہ پورے عرب کاباد شاہ بن جائے بھی اس کے دین کو قبول کرنے پر مجبور ہو تگے۔ پھر مجمہ پورے عرب کاباد شاہ بن جائے گا۔ لیکن جیسا کہ قبول کرنے پر مجبور ہو تگے۔ پھر مجمہ پورے عرب کاباد شاہ بن جائے گا۔ لیکن جیسا کہ قبول کرنے پر مجبور ہو تگے۔ پھر مجمہ پورے عرب کاباد شاہ بن جائے گا۔ کی جائے کہ وہ ہماری طرف بڑھے ہم نے پہلے ہی اس کی راہ روکنے کی شمان کی ہے۔ خسان کی ہے۔

درید نے کہا: جوان اور گھوڑ سوار کی حد تک توبات ٹھیک ہے لیکن میں اون ،

گدھ، بھیر بحری اور عور تول پول کی آوازیں سن رہا ہوں یہ سب پچھ کس لیے ہے؟

مالک سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ یو ڈھا جنگجواس کی رائے سے اتفاق کرے گاور

اس حسن رائے پر پیٹھ تھہتھہائے گا۔ بوے فخر سے بتانے لگا: مجھے اندیشہ تھا کہ میر سے

ہم رکاب لوگ مجھ کے لشکر یول سے تعداد میں کم ہیں۔ میں نے سوچاان کے اہل و

عیال اور مویثی ساتھ لے چلوں تاکہ یہ جم کر لڑیں اور کوئی شخص بھاگنے کی کوشش نہ

کرے۔ درید نے سر کو جھٹکا دیا اور کھا۔ اے بھیروں کے گڈریا! کیا شکست خور دہ شخص

کو بھی کوئی چیزواپس لا سمتی ہے۔ یہ تو کیا سوچ رہا ہے۔ مجھے اگر فائدہ دیں گے تو تلوار

کے دھنی مر داور بہادر نیز ہاز فائدہ دیں گے۔ یادر کھاگر شکست ہوئی تو تجھے اہل وعیال

اور مال دونوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اس سے بہت زیادہ فضیحت ہوگ۔ مالک! تو نہیں ھوازن کو جنگ کے لیے تیار کرنے میں کسی عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ تو بہت نا تجربہ کار اور بے و قوف نکلا ہے۔ تو انہیں کسی محفوظ مقام پر رکھتا اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے گھوڑ سواروں کو بھیجتا۔ اگروہ فتح حاصل کر لیتے تو محفوظ مقام پر لوگ بھی ان کے ساتھ جا ملتے اور اگر انہیں شکست ہو جاتی تو محفوظ مقام پر موجود لوگ اس شکست کا تدارک کرتے اور گھر ومال محفوظ رہتا۔ مالک نے کہا: درید! تو بو ڈھا ہو گیا ہے اور اس بردھا پے نے تیری سوچ کو بھی بوڑھا کر دیا ہے۔ اب لڑائی اور اس سے متعلقہ معاملات مجھ جیسے تجربہ کار جوان کو حل کرنے دے۔ تیری آئھوں میں بینائی کی روشنی نہیں رہی۔ اب کچھے کیا خبر کہ جنگ کیا ہے اور جنگی تدبیر کیا۔ درید خاموش ہو گیا۔ نہیں اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا۔ اے میری قوم! میں اپنی تلوار پر بھر وسہ کروں یا تم مالک اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا۔ اے میری قوم! میں اپنی تلوار پر بھر وسہ کروں یا تم میری طاعت کرو گے ؟

قو کے سر داروں اور رئیسوں نے کہا: مالک! آپ جو چاہتے ہیں کر گزریے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

حضور علی الله بن عوف بع هوازن پر مشمل لشکر تیار کیے مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہو چکا مالک بن عوف بع ہوازن پر مشمل لشکر تیار کیے مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ بعو تقیف نفر اور جشم کے قبیلے بھی اس کی ہمر کائی کا اعلان کر رہے ہیں۔

رسول خداع الله نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہتھیار نہ کھولے جائیں اور اس وقت تک بدن کو آرام نہ دیا جائے جب تک بیہ جنگ نہیں ہو جاتی۔ ہو سکتا ہے عربوں کے ساتھ یہ آخری جنگ ہواور آئندہ عرب کے مشر کین کو مسلمانوں کے خلاف تکوار الله اخیات کی جسارت نہ ہو۔ مسلمان فور آاللہ اور اللہ کے رسول علی کے کی رضا کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسابوالشکر سر زمین عرب پر چشم فلک نے پہلے بھی نہ دیکھا ہوگا۔ وس ہر او جال خال فار تو مدینہ طیبہ سے حضور علی ہے کے ساتھ آئے تھے۔ دو ہزار نے فتح کے دن جال خال تو مدینہ طیبہ سے حضور علی تھا۔ بارہ ہزار کا یہ لشکر دیکھ کر بعض لوگوں کے دل میں تجب و غرور آگیا اور وہ تکبر میں آگر کہنے لگے : کہاں یہ وقت کہ حضور علی تھا کہ کے جار کی ان کے جو میں و شمن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کہاں وہ دن کہ رات کی مانند کثیر صحابہ کے جلو میں و شمن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کہاں وہ دن کہ رات کی مانند کثیر صحابہ کے جلو میں و شمن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کہاں وہ دن کہ رات کی مانند کثیر صحابہ کے جلو میں و شمن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کہاں وہ دن کہ رات کی مانند کثیر صحابہ کے جلو میں و شمن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کہاں وہ دن کہ رات کی مانند کئیر صحابہ کے جلو میں و شمن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کہاں وہ دن کہ رات کی ماند کے حکور تا کیا تھا۔

تاریکی میں آپ مکہ مکر مہ چھوڑنے پر مجبور تھے۔ کہاں یہ کش تاور کہاں وہدر احد اور خندق کے دن کی قلت۔ بعض غرور و تکبر میں آگریہاں تک کہ بیٹھ کہ آج کوئی بھی انھیں مغلوب نہیں کر سکتا۔

کیکن اس کشرت کا کیا فا کدہ جس کو نصرت خداوندی نصیب نہ ہو۔ کمال بیہ لشکر جس میں صفوان بن امیہ جیسے مشرک، ابوسٹیان اور کنانہ جیسے لوگ کلدہ بن حنبل اور حضور کوبے خبری میں شہید کرنے کا عزم رکھنے والے منافق اور کمال وہ بدری صحابہ جن کا ایمان قوی تھااور جو جماد میں ثامت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے اور سختیوں میں صبر کرنے والے تھے۔ یہ وہ کشرت تھی جس میں غرور و تکبر تھااور جن کے بدن پر فخر و کا شکار تھے۔ یہ وہ کشرت تھی جس میں غرور و تکبر تھااور جن کے بدن پر فخر و مازش کے جھیار سے تھے اور وہ ایسی قلت تھی جن کا اپنے رب پر بھر وسہ تھااور عاجزی سے سر جھکے تھے۔

ملمان صبح ہوتے ہی نکلے اور نشیب کی طرف بھنے والے تندو تیز سال ب کی مانند وادی حنین کی طرف چل دیے۔ مشر کین نے پہلے پہنے کر گھاٹیوں، کھوؤل اور دروں میں چھپ کر اچانک حملے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔جو نئی اسلامی لشکر وادی حنین میں پہنچا کمین گا ہوں میں چھیے و مثمن نے یک بار گی تیروں کی بوچھاڑ کر وی۔مال غنیمت کے لا کیج میں نکلنے والے نو مسلم ، متز لزل یقین کے حامل لوگ جن کے دلوں میں ابھی یقین کی جوت نہیں جاگی تھی اس اچانک حملے کا کہاں مقابلہ کر سکتے تھے۔ان کی ہمتیں جواب دے گئیں، دل کانپ اٹھے اور وہ سر پر پاؤل رکھ کریوں دوڑے کہ چیچے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ان کی بذولی سے سارے لشکر میں سخطبلی سی مچ گئی اور مسلمانوں کے پاؤل بھی ا کھڑ گئے اور وہ ثابت قدمی کا مظاہر ہ نہ کر سکے۔حضور علیہ نے اپنے دائیں بائیں دیکھا توسب لوگ بھاگ چکے تھے۔ آپ سفیدرنگ کے نچر پر سوار تھے۔ آپ نے بلند آواز سے بکارا: مسلمانو! کمال بھا گے جارہے ہو؟ میرے پاس آؤ۔ میں اللہ کارسول ہوں۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔لیکن لوگ دوڑے جارہے تھے اور شکست خور دہ الٹے پاؤل بھاگ رہے تھے۔ حضور علی کے ہم رکاب صرف چند لوگ رہ گئے تھے ان میں حفرت ابو بحر تھے، عمر بن الخطاب تھے۔ علی تھے اور حضرت عباس کے علاوہ چند دوسرے صحابہ اور اہل ہیت تھے (رضی اللہ تعالیٰ عنهم اجمعین) ابوسفیان دل میں چھپے

حقدو كينه كو ظاہر كرنے لگا اور ولى كدور تول كو لفظول كى زبان دينے لگا: مسلمانول كى بريت سمندر تك ختم نهيل مو گي- كلده بن حنبل چلايا: لويد جادو باطل موا-حضور علیہ نے حضرت عباس کو بلایا اور فرمایا کہ زور سے انصار کو آواز دو۔ حضرت عباس رضی الله عنه دراز قد اور کشیده قامت تقے ان کی آواز بھی بہت زور دار اور بلند تھی۔انہوں نے بدیر آواز ہے انصار کو لاکار ااور فرمایا۔اے اصحاب شجرہ!اللہ کے رسول یماں تشریف فرما ہیں۔اد ھر آئے۔وہ تہہیں بلارہے ہیں اور دسٹمن کے خلاف تم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ حضرت عباس کی آوازے سینے شق ہو گئے اور روحوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ انصار لبیک یار سول اللہ لبیک کہتے ہوئے بیٹے اور حضور علیہ کی خدمت میں مر مٹنے کے لیے حاضر ہو گئے۔اب مسلمانوں کو عزورو تکبر کی سزامل چکی تھی۔انہیں اب یقین آچکا تھا کہ کثرت پر نازش روا نہیں۔اللہ کریم نے ان کی مدد فرمائی۔ نظر نہ آنےوالے لشکر ان کی نصرت کے لئے اتارے اور ان کے دلوں میں قوت و بہادری پیدا كر دى۔ مسلمان ميدان كار زار ميں ڈٹ گئے۔ موت كے خوف سے كوسول دور اللہ تعالی کے رسول کی بکار پر میدان کار زار میں جمع ہو گئے۔ وسمن کی چالیں باطل قرار یائیں۔ شکست فتح میں بدل گئی۔ ہو صوازن اور ان کے مدد گار میدان سے بھاگ گئے اور اہل وعیال اور عزت ومال سب مسلمانوں کے لیے چھوڑ گئے۔

تین مسلمان جن کا فیصله ملتوی کر دیا گیاتھا

مسلمان عرت و تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ کئی کئی روز تک گھروں میں چولہا نہیں جاتا تھا۔ گرمی اتنی شدید پڑرہی تھی کہ کسی کوسائے سے باہر آنے کی جسارت نہیں تھی۔ لیکن دلول میں امید کی ایک کرن تھی کہ عنقریب باغات کے کھل چنے جائیں گے۔ تنگی اور عسر نے کا ذمانہ ختم ہو گااور فراخی کا دور دورہ ہو گا۔ تمام لوگول کی نظریں لہلہاتے کھیتوں اور پکتے پھلول پر لگی ہوئی تھیں۔ ایسے دنوں میں کے خیال کہ مدینہ طیبہ سے ایک لمے کیلئے بھی جدا ہوں۔ ہر شخص گھر میں رہولِ خدا عیلئے تھی جدا ہوں۔ ہر شخص گھر میں رہنے کا متمنی تھا۔ انبی حالات میں رسولِ خدا عیلئے تنے مسلمانان مدینہ کو تھم جہاد دیااور اعلان فرمایا:

انُفِرُوُلُو حَفَافًا وَّنْقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمُوالِكُمُ وَأَنْفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ "(جمادك لئے لئے) تكاو (ہر حال میں) ملكے ہويايو جمل اور جماد كرو اپنالوں اور اپنى جانوں سے اللہ كى راہ میں ......."

جولوگ آسانی ہے اور خوشی مالی معاونت کر سکتے ہیں وہ مالی معاونت کریں اور جو کوئی اور خوص کو کی اور خوص کو کی اور خدمت انجام دیں۔ ہال ہر شخص کو بید معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیش نظر رومیوں کے خلاف جماد ہے۔ کوئی شخص بھی چیچے نہیں رہے گااور اس ہر شخص کو جماد میں جانا ہو گاجو جنگ کرنے کے قابل ہے۔

مسلمان ایک دوسرے سے پوچھنے گئے۔ اتنی سخت گرمی میں اللہ تعالیٰ کے رسول جنگ کی دعوت کیوں دے رہے ہیں۔ ابھی تو کھل چنے جائیں گے اور فصلوں کو سمیٹنا ہو گا۔ آج حضور کیوں مالوف و مشہور طریقے سے ہٹ کر اچانک ایسے موسم میں جماد کا حکم دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے۔ آپ نے خلاف معمول یہ بھی بتادیا ہے کہ ہم رومیوں کے خلاف لڑنے جارہے ہیں۔ ہاں یہ نہیں بتایا کہ کس دن لشکر کوچ کرے گا۔ یہ نصر سے کیوں اور وقت کے بارے یہ اخفاء چہ معنی دارد؟

شاید صحابہ کرام حالات سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔وہ نہیں جانتے کہ رومیوں کی بلغار کورو کنا مقصود ہے جو مسلمانوں کی سرحدوں کی طرف بڑھ رہ ہیں اور اسلام کی بیج کئی کے لیے لشکر جرار تر تیب دے چکے ہیں۔ چونکہ رومی تعداد میں بھی زیادہ تھے اور جنگی تیاری میں بھی فائق تھے اس لیے حالات کا تقاضا تھا کہ مسلمان بھی حتی المقدور پوری تیاری کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کارسول جانی و مالی تیاری کا حکم دے رہا تھا لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عظم ان حالات سے شاید پوری طرح واقف نہ تھے اسی لیے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ خلاف معمول یہ اقد امات بے وقت کیوں کیے حالاے بیار۔

جب قوم غربت وافلاس میں مبتلا ہو اور اس کے پاس جنگی سازد سامان کی قلت بھی ہواور اچانک لڑائی کا حکم مل جائے تولوگوں کے تاثرات مختلف ہوتے ہیں۔ ہر شخص ہدایت، رہنمائی، توفیق اور ایمان وایقان کے مطابق دوسرے شخص سے مختلف رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔وہ شخص جس کے پیش نظر اللہ کی رضا، جنت کا حصول اور دلوں

میں تقوی و پر ہیزگاری کا نور ہو تا ہے وہ گرمی، سر دی اور موسم کی شخیوں کو خاطر میں نہیں لا تا۔ ایسے شخص کے لیے ہس اللہ کے نبی کا فرمان ہی کافی ہو تا ہے۔ وہ سوچنا ہے کہ میر امال اور میری جان اگر حضور کے قد موں پر نچھاور ہو جائے تو اس سے بوئی کامیائی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر فانی زندگی دیکر اللہ کی رضاحاصل ہو تو اس سے زیادہ فائدے کی بات کوئی اور ہو سکتی ہے ؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اس حقیقت کا ادر اک ہو چکا ہو تا ہے کہ۔

لایصیبه م ظماً وکا نصب وکا محمصة فی سبیل الله ولا یطون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الاکتب لهم به عمل صالح ولا ینفقون نفقة صغیره ولا کبیرة ولا یقطعون وادیا الاکتب لهم لیجزیهم الله احسن ماکانوا یعملون وادیا الاکتب لهم لیجزیهم الله احسن ماکانوا یعملون وادیا الاکتب لهم لیجزیهم الله احسن ماکانوا یعملون وادیم پنچی انمیں کوئی پیاس اور نہ کوئی تکلیف اور نہ بھوک راہِ خدامیں اور نہ وہ چلے می چلے کی جگہ جس سے کافروں کو غصہ آئے اور نہیں حاصل کرتے وہ و مثمن سے پچھ مگریہ کہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے ان (تمام تکلیفوں) کے عوض نیک عمل بیشک الله تعالی ضائع نہیں کرتا نیکوں کااجر۔ اور وہ مجاہدین نہیں خرج کرتے تھیں کی وادی کو مگریہ کہ لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے تاکہ صلہ وے انہیں الله تعالی کہریات نہیں الله تعالی کہریات الله تعالی کہریات الله تعالی کہریات کی ایکا کہ کاموں کاجووہ کیا کرتے تھے "(التوبہ: ۱۲۱،۱۲۰)

لیکن وہ لوگ جن کے دل یقین کے نور سے خالی ہوتے ہیں اور وہ کفر وایمان میں تر ددو تشکک کا شکار ہوتے ہیں ایسے متذبذ باور گو مگو کی کیفیت میں مبتلالوگوں کے کانوں سے جو نئی جہاد فی سبیل اللہ کی آواز عکر اتی ہے اور وہ لوگوں کو جنگ کے لیے تیار ہوتے و کیھتے ہیں توان کارنگ فتی ہو جاتا ہے۔ اور جنگ سے پہلو تمی کرنے کے لیے حلے بہانے تراشنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل الحق ان کی طبیعتوں پر گراں گزر تا ہے اور وہ اس کے انجام کے تصور سے کانپ المحت ہیں۔ مبیعتوں پر گراں گزر تا ہے اور وہ اس کے انجام کے تصور سے کانپ المحت ہیں۔ آپ علیہ تو نی جو نئی تبوک کی طرف کوچ کا تھم دیا اہل یقین توانی جانوں

اور مالوں سے اطاعت پر کمر بستہ ہو گئے لیکن منافق کانپ اٹھے اور مسلمانوں کوور غلانے کی کوشش کرنے گئے۔ لیکن اٹل ایمان کے دلوں میں جذبہ جہاد کوسر دکر نا آسان کام نہیں تھا۔ ان کی سب کوششیں ناکام رہیں اور مسلمانوں کے عزم وہمت میں کوئی فرق نہ آیانہ صحر اء غازیوں اور مجاہدوں سے موجیس مارنے لگا۔ ان کے چروں پر تبسم تھا اور دلوں میں فتح کی امید کے چراغ روشن تھے۔ لیکن چار شخص صفوں سے غائب تھے۔ حالا نکہ وہ صاحب ایمان اور تیج مجاہد صاحب ایمان اور تیج مجاہد صاحب ایمان اور تیج مجاہد صحفے۔ ہر شخص سوج رہا تھا ایسے جال نثار اور اسلام کے لیے سب پچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے آج کیوں غائب ہیں۔ کیوں وہ حسب عادت شریک لشکر نہیں۔ وہ تو جذبہ رکھنے والے آج کیوں غائب ہیں۔ کیوں وہ حسب عادت شریک لشکر نہیں۔ وہ تو خشرت ابو تعلق رکھتے جو بندی سالم بن عوف کے بھائی تھے دوسرے کعب بن مالک جو بندی سلم سے تعلق رکھتے تھے۔ تیسرے حضرت مرارہ بن الربیع جو بندی عمر وبن عوف سے تھے اور تعلق رکھتے تھے۔ تیسرے حضرت مرارہ بن الربیع جو بندی عمر وبن عوف سے تھے اور تعلق رکھتے حضر سے مطال بن حرہ تھے جن کا تعلق بندی وافق سے تھا۔

ان میں حضر ت الو خیٹمہ کاذکر کچھ یوں ہے کہ وہ گھر تشریف لے گئے۔ کئی دن گزر گئے۔ رسول خدا علیا ہے کہ جھے۔ حضر ت ابو خیٹمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا دکھتے ہیں کہ ان کی دونوں بیویاں باغ میں بے عریش میں بیٹھی ان کا انظار کر رہی ہیں۔ دونوں کے پاس حضر ت ابو خیٹمہ کے لیے میٹھا پانی اور بھو نا ہوا گوشت موجود ہے۔ جب آپ عریش میں داخل ہوئے تو ٹھٹڈ ا میٹھا پانی اور گوشت پیش کیا گیا۔ آپ نے اچانک کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ سائے بہت گھنے تھے اور ہواروح میں نشاط وسر ور پیدا کر رہی تھی۔ آپ سوچنے لگے یہاں میری خدمت کے لیے دو بدیاں کھڑی ہیں۔ میں ٹھٹٹڈ سے سائے میں بیٹھا بھو نا ہوا گوشت کھار ہا ہوں اور ٹھٹڈ ااور میٹھا پانی پی رہا ہوں۔ کیا میس بیس بی کھی مجاہدین اسلام کو بھی میسر آتا ہو گا۔ نہیں انہیں مال کی کتنی ضرورت ہوگ۔ بیس انہیں بیاس ستاتی ہوگی لیکن صحر اء میں کہیں پانی نہیں ماتا ہو گا۔ کہاں میں کہ ان لذتوں میں گھر ایٹھا ہوں اور کہاں وہ کہ سفر کی مصیبتوں کو گئے لگائے اللہ کی راہ میں کہ ان لذتوں میں گھر ایٹھا ہوں اور کہاں وہ کہ سفر کی مصیبتوں کو گئے لگائے اللہ کی راہ میں کہ ان لذتوں میں گھر ایٹھا ہوں اور کہاں وہ کہ سفر کی مصیبتوں کو گئے لگائے اللہ کی راہ میں چل رہ ہیں ان کی حالت میں اور میری حالت میں کتنا فرق ہے۔ فوراول میں بیہ فیصلہ کر لیا پچھ

بھی ہو میں مھنڈے سانے اور میٹھے پانی کے مزے نہیں لوٹوں گا۔ اور خواہش پرستی کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہاں ایک بل بھی نہیں رکوں گا۔

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول تو چلچلاتی دھوپ اور قیامت خیزگر می

ہر داشت کرے اور میں یہاں ہیٹھا عیش و نشاط کے مزے لوٹوں۔ یہ اب نہیں ہو گا۔

میرے پہلومیں یہ حسین ہویاں نہیں ہو نگی۔ مجھ پر ایک لقمہ بھی حرام ہے جب تک کہ

لشکر سے نہ جاملوں۔ اب میں پانی پی چکا۔ کسی کنویں کا پانی اب میرے ہو نٹوں کو تر نہیں

کرے گا۔ میں وہی گدلا اور گرم پانی جا پیوں گا جو میرے دوسرے دینی بھا ئیوں کو پینا پڑ

رہاہے۔ فوراً چل پڑے اور ہارگاہ نبوی میں جا سنے۔

رہا ہے۔ فوراً چل پڑے اور بارگاہ نبوی میں جا پہنچ۔

لیکن باقی تینوں صحابی رضی اللہ مختم اپنے گھروں میں بیٹھ رہے اور بغیر کسی وجہ کے جنگ میں شریک نہ ہوئے۔اگر چہ وہ اس کمزوری پر شر مندہ تھے لیکن تلافی کی کوئی صورت نظر نہیں آرہی تھی۔ سوچتے ہوں گے کہ اب گئے تو کس منہ سے حضور انور علیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سامنا کریں گے۔ آپ کو جہاد میں گئے بھی کئی دن ہو چکے تھے۔ اب اگروہ جانا چا ہے بھی تو لشکر سے نہ مل سکتے اس لیے ہاتھ پر ہاتھ دن ہو چکے تھے۔ اب اگر وہ جانا چا ہے بھی تو لشکر سے نہ مل سکتے اس لیے ہاتھ پر ہاتھ در کھ کر بیٹھ گئے۔

غم واندوہ کی کئی طویل را تیں ہیت گئیں۔ انہیں کئی منحوس ساعتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ دن کو چیکے سے نکلتے اور مدینہ طیبہ کی سنگلاح زمین پر پھرتے رہتے۔ انہیں اگر کوئی شخص نظر آتا تو وہ منافق اور رہاء کار ہو تایا پھر کوئی مسلمان جس پر جہاد فرض نہ ہو۔ یہ صورت حال دیکھ کر ان کے حزن و ملال میں اور اضافہ ہو جا تا اور دل پر غم واندوہ کی پر چھا ئیاں چھا جا تیں۔ کیونکہ وہ نہ تو منافق تھے، نہ رہاء کار اور نہ ہی معذور اور بوڑھے۔ بلعہ ان کے دلول میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ دو سرے ساتھوں کی نسبت بوڑھے۔ بلعہ ان کے دلول میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ دو سرے ساتھوں کی نسبت بحدہ ہماد رکھنے کے باوجود منافقوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے تھے۔ جوں جوں رسول جذبہ جہاد رکھنے کے باوجود منافقوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے تھے۔ جوں جوں رسول خداع ہے کی واپسی کے دن قریب آرہے تھے وہ گھر ارہے تھے اور ان کے فکر وغم میں خداع ہے۔ اور اضافہ ہو تا جاتا تھا۔ سوچتے تھے اللہ تعالیٰ کے رسول عقیقے کو کیا منہ دکھا ئیں گے۔ اور اضافہ ہو تا جاتا تھا۔ سوچتے تھے اللہ تعالیٰ کے رسول عقیقے کو کیا منہ دکھا ئیں گے۔ اور مہا وہ جہاد میں شرکت نہ کرنے کا کیا عذر پیش کریں گے۔ حالا نکہ یہ تینوں صحت مند ہیں اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کا کیا عذر پیش کریں گے۔ حالا نکہ یہ تینوں صحت مند ہیں اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کا کیا عذر پیش کریں گے۔ حالا نکہ یہ تینوں صحت مند ہیں اور

اللہ نے انہیں رزق وافر سے نوازر کھاہے۔وہ کچے مؤ من اور جذبہ جماد سے سر شار بھی ہیں۔
رسولِ خدا۔ جبوک سے والیس تشریف لائے اور حسب معمول مجد میں
تشریف لے گئے۔ دور کعت نماز نفل ادا کیے اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ جو
لوگ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے عذر پیش کرنے لگے بھائے بنانے لگے۔ اور
جھوٹی قسمیں اٹھانے لگے۔رسول کریم عقاقیہ ان کی معذرت کو قبول فرماتے رہے اور
ان سے بیعت لیکر ان کا معاملہ اللہ کے سپر دکرتے رہے۔

حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ قدم لڑ کھڑ اربے تھے اور خجالت اور شر مندگی سے سر جھا ہوا تھا۔ رسول کریم عظی تے نہیں دیکھا تو نارا ضگی سے پھیکا سا تعبیم فرمایا اور پوچھا: کعب! کیا وجہ ہے آپ جماد میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ کیا ایخ آپ کو اللہ کی راہ میں بیچ نہیں چکے ہو؟

حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کیوں نہیں یار سول اللہ! میں اپنی جان کا اللہ سے سودا کر چکا ہوں۔ بخد ااگر کسی دنیادار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو کوئی جھوٹا عذر کر کے اس کی ناراضگی سے ج جاتا۔ مجھ میں عذر پیش کرنے کا سلیقہ بھی ہے لیکن نہیں۔ خدا کی قتم میں جانتا ہوں کہ اگر میں آپ کوخوش کرنے کے لیے جھوٹ بولوں کا تو اللہ کریم آپ کو جوش کرنے کے لیے جھوٹ بولوں کا تو اللہ کریم آپ کو جھوٹ کر دے گا اور اگر میں سے کہ دول اور آپ کی وقتی ناراضگی مول لے لول تو جھے امید ہے کہ اللہ کریم جھے معاف کردے گا۔ خدا کی قتم جھے کوئی عذر لاحق نہیں تھا۔ یار سول اللہ! جس دن آپ جہاد کے لیے نکلے مجھ سے زیادہ قوت والا اور مال و دولت والا کوئی نہ تھا۔ رسول خدا علیاتی نے ارشاد فرمایا: کعب نے کہاوہ بی ہے۔ اے کعب! جااللہ کے فیلے کا انظار کر۔

مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ھلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی طرح جھوٹا عذر نہ تر اشابلعہ تچی تچی بات پیش کر دی۔ آپ علیلیہ انظار کا حکم دیا۔

ر سول کریم علی ہے ہے۔ نے سحابہ کرام رضی اللہ عنهم کو حکم دیا کہ کوئی شخص ان تیوں سے بات چیت نہ کرے اور نہ ان سے کوئی تعلق رکھے۔ جب تک کہ اللہ تعالی ان کے بارے کوئی فیصلہ نہ صادر کر دے۔ چاہے توانمیں سزادے اور چاہے توان کی توبہ قبول کرلے۔

اس کے بعد غم واندوہ کے دن شروع ہوئے۔وہ کربواضطراب کی وادیوں میں بھٹنے لگے۔رسول کریم علیہ کااعراض اور صحابہ کرام کی بے رخی ان کے لیے آلام ومصائب کا پیغام ثابت ہوئی۔

مرارہ بن رہے اور هلال بن مرہ تو گھر کادروازہ بند کر کے بیٹھ گئے آ بھوں میں آنسوؤل کا سیلاب جاری تھااور دلول میں دردکی شیمیں اٹھر ہی تھیں۔ قضائے ربانی کا انتظار تھا کہ بارگاہ نبوی ہے کیا فیصلہ صادر ہو تا ہے۔ لیکن حضرت کعب رضی اللہ عنہ جوان تھے۔ دن کے وقت بازار تشریف لے جاتے اور دو سرے لوگوں کی طرح کام کاح میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت ہو تا تو معجد میں باجماعت نماز اوا کرنے کے میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت ہو تا تو معجد میں باجماعت نماز اوا کرنے کے لیے حاضر ہوتے۔ راستوں میں مسلمان دکھائی دیتے لیکن کوئی بھی بات چیت نہ کرتا۔ نہ کوئی سلام کہتا نہ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ نماز اوا کرنے کے بعد رسول کریم عیالت کی خدمت میں سلام پیش کرتے لیکن آپ کسی ردعمل کا اظہار نہ فرماتے۔ نہ تو اعراض کا پتہ چاتا اور نہ ہی محسوس ہو تا کہ آپ نے توجہ فرمائی ہے۔ نہ جانے آپ سلام کا جواب دیتے بھی یا خاموش رہے۔

 غسان کے بادشاہ کا ایک خط ان کے ہاتھ تھادیا۔ یہ خط ریشم میں لیٹا ہوا تھا۔ حضرت کعب نے خط کھولا تو لکھاتھا: ''بعد ازیں۔ مجھ کویہ خبر پینچی ہے کہ تیرے دوست نے مجھ سے جفا کی ہے۔ مگر خدانے مجھے ذلت اور رسوائی کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہمارے پاس آؤہم مجھے مطمئن کردیں گے ....."

کورت کعبر صی اللہ تعالی عنہ خط پڑھتے ہی بلبلاا تھے۔ فرط عم سے صبط کا یارانہ رہاس بازار آہو کا کرنے گئے اور فرمانے گئے: کعب ذلیل و خوار ہو گیا۔ اس کی ساری عزت و توقیر مٹی میں مل گئی۔ اب صورت یمال تک بحر گئی ہے کہ اس کو دین سے برگشتہ کرنے کی امیدیں ہورہی ہیں۔ وشمن سمجھ رہے ہیں کہ شایدیہ جال شار نصر انبیت قبول کرے گا۔ خط شور میں ڈال دیا۔

پالیس دن گزر گئے لیکن حضور علیہ پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی اور آپ ان صحابہ کرام کے بارے کوئی فیصلہ نہ دے سکے۔ آپ نے انہیں پیغام بھیجا کہ اپنی ہو یول سے الگ رہیں۔جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ صادر نہیں فرما تا۔

حضرت هلال رضی اللہ عنہ کی ہیوی بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کیں اور عرض کی۔ یار سول اللہ هلال بہت عمر رسیدہ ہیں۔ ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں۔ کیا میں ان کی خدمت کر سکتی ہول ؟ آپ علی ہے فرمایا: ہال تم ان کی خدمت کر سکتی ہولیکن وہ آپ کے قریب نہیں آسکتے۔ عرض کرنے لگیں۔ حضور!ان میں تو بیوی کی قربت کی خواہش بھی نہیں ہی۔ جب ہے آپ نے رخ انور پھیراہے انہیں تو آہو کااور نالہ و شون سے ہی فرصت نہیں۔

جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو حکم نبوی پہنچایا گیا کہ بیوی سے علیحدہ
رہیں تو پوچھاکیااسے طلاق دے دوں۔ یا کچھ اور حکم ہے؟ قاصد نے بتایا کہ صرف ان
سے الگ رہنے اور مقاربت نہ کرنے کا حکم ہے۔ گھر کے کچھ لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا
کہ آپ بھی جا کر حضور علیہ سے بیوی کے بارے عرض کریں جس طرح حضرت
حلال کی بیوی نے عرض کی ہے تو بہتر رہے گا۔ آپ نے فرمایا: مخد امیں اللہ کے رسول
گرامی علیہ کی خدمت میں ہر گزیہ عرض نہیں کروں گا کہ بیوی میرے ساتھ رہے۔
کیا خبر آپ کیا جواب دیں۔ میں جوان ہوں۔ میر اعلیحدہ رہنا ہی بہتر ہے۔ پھر آپ اپنی

زوجه محرّمه سے الگ ہو گئے۔

عرصہ گزر گیالیکن کوئی فیصلہ صادر نہ ہوا۔ ابھی تک بات چیت ممنوع تھی۔
حتی کہ پچاس را تیں گزر گئیں۔ ایک دن صح کی نماز پڑھتے ہی حضور علی نے سر اقد س
جھکالیااور آپ پر سر مستی سی طاری ہو گئی۔ آپ ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ تشریف فرما
رہے۔ جب افاقہ ہوااور اپنی پہلی کیفیت پر لوٹے تو چرے مبارک پر خوشی و مسرت
کھیل رہی تھی۔ لگتا تھا کہ آپ بہت خوش ہیں اور ضرور کوئی کرم نوازی ہوئی ہے۔ آپ
نے سر محفل اعلان فرمایا کہ لوگو! خوشخبری ہواللہ نے کعب، ھلال اور مرارہ کی توبہ
قبول فرمالی ہے جادہ النہیں قبولیت توبہ کی خوشخبری دواور مبارکباد کھو۔

صحابہ کرام یہ خبر سنتے ہی دوڑ پڑے۔ بعض احباب تو گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے کعب کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض نے جلدی میں اونٹول کو دوڑایا اور بعض دوست پیدل ہی بھا گتے ہوئے حفزت کعب کے گھر جا پنچے۔ ایک صحابی رسول نے دور سے آپ کو دیکھا تو چالیا کعب! مبارک ہو تمہاری توبہ کی قبولیت کا مژدہ رب کر یم نے سادیا ہے۔ حفزت کعب نے مارے خوشی کے بدن کے کپڑے اتار کر اس صحابی کے حوالے کر دیے حالا تکہ آپ کے پاس صرف میں ایک جوڑا تھاجو زیب تن کیے ہوئے تھے۔ پھر ایک دوست سے کپڑے عادیۂ لیے اور حضور رسالت مأب علیہ کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے۔ حضور مجد میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام بھی کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے۔ حضور نے کعب کو دیکھتے ہی فرمایا: کعب! تمہیس حلقہ ارشاد میں تشریف فرما تھے۔ حضور نے جنا ہے اس سے بہتر دن تم نے نہیں دیکھا پھر مخارت ہو۔ جب سے تمہیں مال نے جنا ہے اس سے بہتر دن تم نے نہیں دیکھا پھر حضر سے صال رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ پھر حضر سے مرارہ رضی اللہ عنہ آئے۔ حضر سے صال سے تہیں دیکھا پھر خضر سے مرارہ رضی اللہ عنہ آئے۔ اس سے اللہ کر یم کی نازل کر دہ آئے۔ اس سے اللہ کر یم کی نازل کر دہ آئے۔ سے میں تلو و تا تھیں تھی مبار کباد دی اور پھر زبان رسالت سے اللہ کر یم کی نازل کر دہ ان آیات کی تلاوت فرمائی۔

لَقَدُ تَابُ اللّٰهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ الَّبَعُوا فِي اللّٰهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ النَّعُوا فِي مِنْهُمُ ثُمَّ فِي سَاعِةِ الْعُسُرَةِ مِن بَعُدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ النَّلَاثَةِ اللّٰذِينَ تَابَ عَلَيْهِمُ النَّارُضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ خُلِفُوا حَتَى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ

عَلَيُهِمُ أَنْفُسُهُمُ وَظَنُّواً أَنْ لاَّ مَلْجَاءَ مِنَ اللهِ إِلَّا اللهِ \_ ثُمَّ تَابِ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهِ هُوَ التَّوابُ الرَّحِيمُ "

" بیتیناً رحمت سے توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے (اپنے) نبی پر نیز مہاجرین اور انصار پر جنہوں ئے پیر وی کی تھی نبی کی مشکل مہاجرین اور انصار پر جنہوں ئے پیر وی کی تھی نبی کی مشکل گھڑی میں۔اس کے بعد قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جائیں دل ایک گروہ کے۔ان میں سے۔ پھر رحمت سے توجہ فرمائی ان پر۔ بیشک وہ ان سے بہت شفقت کر نے والار حم فرمائے والا ہے۔اور ان نتیوں پر بھی (نظر رحمت فرمائی) جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا یمال تک کہ جب تگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادگی کے اور یمال تک کہ جب تگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادگی کے اور یو بھی ان پر ان کی جانیں اور جان لیا نہوں نے کہ نہیں کوئی جائے پناہ اللہ تعالیٰ سے گر اس کی ذات تب اللہ ان پر مائل بہ کرم ہوا تا کہ وہ بھی رجوع کریں۔بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی بہت تو بہ قبول فرمانے والا (اور) ہمیشہ رحم کرنے والا ہے "(توبہ : ۱۱۸۸۱۱)

## "مسيد ضرار

مدینہ طیبہ کورات کی سیاہ چادر نے لپیٹ رکھا تھا۔ ماحول بالکل پر سکون اور خاموش تھا۔ گلیال اور راستے سنسان تھے اور گھر ول میں مکمل سکوت چھایا تھا۔ شہر منور کے سارے باسی گمری نیند سوچکے تھے۔ لیکن ایک گھر ایبا بھی تھا۔ ہس کے باسی جاگ رہے تھے۔ وہ بہت پریشان تھے۔ انہیں کسی پہلو اظمینان نہیں تھا۔ انہیں اللہ کے رسول اور مؤمنین سے گلہ تھا۔وہ غم و غصہ میں ڈوبے دانت پیس رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اس بند کمرے میں ان کو کوئی نہیں دیکھ رہااور اس تھائی میں ان کی سرگوشیال اور مشورے سوائے ان کے کسی کے کان تک نہیں پہنچ رہے۔

مُعَیّبُ بن قُشیَر کے لہج میں شکایت اور در در تھااور وہ اپنے منافق ساتھیوں سے اس درد کا اظہار کر رہا تھا۔ یعنی ان لوگوں سے اللہ کے رسول کی شکایت کر رہا تھا جنہوں نے مکر و فریب کو اپنا فہ ہب بنار کھا تھا۔ جو اسلام کی روز افزوں ترقی سے خاکف شے اور حسر ت ویاس سے ان کی آئے تھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ چو نکہ ان میں مقابلے کی سکت نہ تھی اس لیے انہوں نے مداہت اور نفاق کی راہ اختیار کر کے خفیہ طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی ٹھان رکھی تھی۔ معتب کہ رہا تھا: یہ کیسا غم ہے جو میر ی اسلام کو فقصان پہنچانے کی ٹھان رکھی تھی۔ معتب کہ رہا تھا: یہ کیسا غم ہے جو میر ک

ہے؟ خداکی قتم! میری نظر جب بھی رائے کے اس مکان پر پڑتی ہے جے ہو عمروین عوف کے لیے تیار کیا گیا ہے جے لوگ مجد قبا کتے ہیں اور جس کے متعلق لوگوں کا گمان ہے کہ حضور نے ان کے لیے اس کی بدیادر کھی ہے تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ آج اس وجہ سے مدینے کا ہر شخص بنبی عمروین عوف کے گن گا تا ہے۔ ہر کوئی معجد قباء کی مدح وستائش کے ترانے الا پتاہے۔ ہم آخر کس میدان میں ہو عمر وسے پیچھے ہیں۔ وہ ہمارے چچیرے ہیں۔ ہم اور وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ اے دوستو! میں تم سے کچھ نہیں چھیا تا۔ میرے دل میں اسلام کے خلاف جو بفض و عناد ہے وہ تم سے مخفی نہیں۔ میر اول حدسے جلاجاتا ہے غصہ میری رگ رگ میں سرایت کر گیا ہے۔ یہ حدایک ایی ماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ میرے خیال میں اس مرض كااگر كوئى علاج بے تو صرف يہ كم مجد قباكو گراديا جائے اور اس كى اينك سے اينك مجا دى جائے۔ بوعمروكى عزت اور تقدس خود خود خاك ميس مل جائے اور ان كاكوئى نام لينے والا نہيں رہے گاليكن يہ ممكن نہيں۔ يہ كسى صورت نہيں ہوسكتاكہ ہم اس معجد كو گرادیں۔ ہماری تعداد بہت کم ہے، ہمارے ساتھی بذول ہیں۔ کوئی ہمار امعاون اور مدد گار بھی نہیں۔اوراب تومسلمانوں کی ناکای کے تمام امکانات بھی ختم ہو چکے ہیں۔

تغلبہ بن حاطب اٹھ کر سیدھاہیٹھ گیااور پہلوبدل کر کھنے لگا: تیرے چچیروں
کامعاملہ توکوئی اتا تکین نہیں۔ تیرے حسدوکینہ کاعلاج ہو سکتا ہے۔اصل چیز جو حزن
وطال کا سبب بن رہی ہے اور آئے روز ہماری پر بیٹانیوں میں اضافے کاباعث بن رہی ہے
وہ اسلام کی روز افزوں اشاعت ہے۔ لوگ جو ق در جو ق اسے قبول کر رہے ہیں۔ تودیکھا
مہیں کہ جب بلال دل دہلادینے والی اور خارہ شکاف آواز میں اذان کہتا ہے تو تمام لوگ
چھوٹے ہوے مسجد کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس سے ان کی
اجتماعیت روز ہروز مستحکم ہوتی جاتی ہے اور ان کے باہمی تعلقات مضبوط سے مضبوط تر
ہنتے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے دلوں میں پیارہ محبت ہے اور ان کی صفول میں کوئی
ر خنہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ آئے دن ان کی جمعیت میں اضافہ ہو تا جاتا ہے کیو نکہ اسلام
کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔اگر مجمد اور اس کے ساتھی ای طرح اس مکان میں
پانچے وقت جمع ہوتے رہے تو ہماری حسر توں میں اضافہ ہو تا جائے گااور قاتی واضطر اب

کایہ سلسلہ نہ ختم ہونے والی طوالت اختیار کرلے گا۔

ودیعہ بن عامر کھڑا ہوااور کنے لگا: یاس و قنوط اور درد و غم کی ان باتوں کو جانے دو۔ آج میرے پاس ابوعامر راہب کا خط آیا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم مجمد کو نا پہند کرتے ہیں۔اوراس کے دین کے مخالف ہیں۔

اس نے لکھا ہے کہ جس دن سے میں نے مذینہ کو خیر باد کما ہے اس دن سے برابر چل رہا ہوں۔ میں وادیوں سے گزرا ہوں چوٹیوں سے اترا ہوں۔ سفر کرتے کرتے آخر میں روم کے بادشاہ ہر قل کے دربار تک پہنچ گیا ہوں۔باد شاہ ایک معصب نصر انی ہے۔جب سے اس نے محد اور ملمانوں کے متعلق ساہوہ جل بھن گیا ہے۔ میں نے بھیاسے محد کی فقوحات اور کامیابیوں کے متعلق خبر دی ہے۔ راہب نے اس خط میں بیہ بھی لکھا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف مجھے مدود سنے کاوعدہ کیا ہے۔وہ ایک لشکر جرار ہماری مدد کو بھیجے گا۔لیکن راہب کو مدینہ میں ایک خفیہ جگہ کی ضرورت ہے جمال وہ اپی سرگرمیاں جاری رکھ سکے۔ بیبات اس نے خط میں صراحت کے ساتھ تح ریک ہے۔اس نے لکھاہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ساز شیں کرناچاہتاہے اور ان کے زور کوئنی طریقے سے توڑ دینے کا متمنی ہے لیکن اے ایک بہترین جگہ چاہیے جو اس کی سر گرمیوں کامر کزین سکے۔معتب نے کہا۔اب بتاو تمہارااس خط کےبارے کیا مشورہ ہے۔ میں نے اس مسلے پر بہت غور و خوص کیا ہے۔ اور اس معاطے کے تمام پہلوؤں کا بنظر غائر جائزہ لیاہے اور اس کے بعد ایک رائے اور ایک تجویز قائم کی ہے۔ آپ میرے مشورے کوغورے سنیں اگروہ مشورہ بہتر ہواور میری رائے صائب ہو تو ٹھیک ورنہ اسے رد کر دواور پھر اس پر کسی دوسرے پہلوسے سوچو۔ تمام لوگ اس کی رائے سننے کے لیے بے تاب ہو گئے۔اور کمنے لگےود بعد ابتاؤ تمہاری کیارائے ہے؟ تم نےاس سلسلے میں کیاسوچاہ؟

ود بعد بن عامر نے بتایا! آپ سب جانتے ہیں کہ محمد ایک قوت بن چکاہے ہم اس کی راہ نہیں روک سکتے اور ہم میں اس کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ اگر ہم اسے نقصان دے سکتے ہیں توصر ف ایک ہی صورت ہے کہ ظاہر اُتو اس کی خوشامد کریں اور اپنے مسلمان ہونے کا وعویٰ کریں لیکن خفیہ طریقے سے دشمنوں سے سازباز کر کے ا نہیں اسلام کی بیج کئی میں مدودیں۔ تم سب جانتے ہو کہ وہ ہمارے معاملات پر کڑی سخطر رکھتا ہے اور ہماری منافقت کو سجھتا ہے۔ وہ بڑا دور اندیش شخص ہے وہ ہمارے اشاروں کو سجھتا ہے اور ہماری سرگر میوں کے بارے بڑی احتیاط بر تتاہے۔

میری رائے ہے ہے کہ ہم کی وسیح میدان میں ایک مسجد تغیر کردیں اور محمہ کو یہ باور کر ایس اور محمہ کو یہ باور کر ایس اور کا میں ہمیں نماز پڑھائیں۔ ہم جھوٹی جا کر درخواست کریں کہ وہ آئیں اور اس معجد میں ہمیں نماز پڑھائیں۔ ہم جھوٹی فتسمیں اٹھاکر اسے یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ ہم سچے مؤمن ہیں۔اگروہ مان گیا تو یہ مسجد ہمارے لیے ایک مرکزین جائے گی ہم یمال جمع ہوں گے۔ اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ تدابیر کیا کریں گے۔ یہ مسجد ابو عامر راہب کی خفیہ مرگر میوں کا اڈا بھی ہوگی۔ وہ رات کے اند ھیرے میں اسے استعمال کرے گا اور مسلمانوں کے خلاف کا میں کرنے کے لیے اسے ٹھکانے قرار دے گا۔ ہم مل کر مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اسلام کی سے کہنے کئی ہے لیے کوئی لا تحہ عمل طے کریں کرنے کے گوئی لا تحہ عمل طے کریں کرنے کی کوشش کریں گے اور اسلام کی سے کہنے جاریہ ایک حافظ قرآن کو امام مقرر کرنے کی ٹھان لی۔جو نمایت ہی متقی اور سادہ لوح مسلمان سے۔

دوسر ادن ہوا تو بعیادول کی کھدائی شروع ہوگئی اور تغییر کاکام ہونے لگا۔
شیطان نے ان کے دلول میں وسوسہ اندازی کی اور ان کے سامنے جھوٹی امیدول کو
خواب مزین کر دیا۔ تھوڑے ہی دنول میں مجد تغییر ہوگئی۔ ستون بہت پختہ تھے اور
عمارت حسن وزیبائش کا شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ نمایت ہی و سیجے و عریض تھی۔
جب مبحد کی تغییر کاکام ختم ہوگیا تو وہ رسول خدا علیہ کی خدمت میں بصد
ادب عاضر ہوئے۔ حضور علیہ بسعد جماد روم کی طرف کوچ کرنے کو تیار کھڑے
تھے۔ عرض کرنے گے: یارسول اللہ! ہم نے ایک مبحد تغییر کی ہے کیونکہ بارش اور
گرمی میں حاضر ہوتے ہوئے مثل پیش آتی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آرام و سکون سے
کرمی میں حاضر ہوتے ہوئے مثل پیش آتی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آرام و سکون سے
نے مجمع بن جارہے کو امام منتخب کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کا حافظ اور
فرائض کا جیدعالم ہے۔ اللہ نے قران کریم میں اسے خاصی بھیر ت عطافر مار کھی ہے۔
فرائض کا جیدعالم ہے۔ اللہ نے قران کریم میں اسے خاصی بھیر ت عطافر مار کھی ہے۔
فرائض کا جیدعالم ہے۔ اللہ نے قران کریم میں اسے خاصی بھیر ت عطافر مار کھی ہے۔

ہم چاہتے ہیں کہ آپ معجد میں قدم رنجہ فرمائیں۔ آپ کے قدوم میمنت لزوم سے ہمیں سعاد تیں اوربر کتیں حاصل ہوں گا۔

رسولِ کریم علی نے فرمایا: میں سفر پر جارہا ہوں۔ واپسی پر دیکھیں گے۔ جو خدا کو منظور ہو گا۔ حضور علیہ جب غزوہ روم سے واپس تشریف لائے تو مدینہ طیبہ سے ابھی دودن کی مسافت پر تھے کہ جبر ائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کا یہ پیغام پہنچایا۔

وَالَّذِيْنَ اتَّحَذُوا مَسْجِلًا ضِرَاراً وَكُفُراً وَتَفُرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِرُصَاداً لِمَنُ حَارَبَ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبُلُ إِنْ اَرَدُنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبُلُ إِنْ اَرَدُنَا اللّهُ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونْ لاَ تَقُمُ فِيهِ آبَداً لَمُسْحِدُ السِّسَ عَلَى التَّقُوى مِن اَوَّل يَوْمٍ اَحَقُ اَنْ تَقُومُ فِيهِ اَبَداً فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ اَنْ يَتَطَهَّرُ اواللّهُ يُحَيِّمُ الْعَصَلَّهِ رِيْنَ اللّهِ وَرِضُوان خَيْرُ اَمْنَ اَسَسَ اللهِ وَرِضُوان خَيْرُ اَمْنَ اَسَسَ اللهِ عَلَى تَقُوى مِن اللهِ وَرِضُوان خَيْرُ اَمْنَ اَسَسَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّ

اور وہ لوگ جنہوں نے بمائی ہے مسجد نقصان پہنچانے کے لیے،
کفر کرنے کے لیے اور پھوٹ ڈالنے کے لیے مومنول کے
در میان اور (اسے) کمین گاہ بمایا ہے اس کے لیے جو لڑتا رہا ہے
اللہ سے اور اس کے رسول سے اب تک اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ
وہ صاف جھوٹے ہیں۔ آپ نہ کھڑے ہوں اس میں بھی البتہ وہ
مجد جس کی بدیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے وہ زیادہ مستحق
ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو
پند کرتے ہیں صاف ستھر ارہے کو اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے
پاک صاف لوگوں سے۔ تو کیا وہ شخص جس نے بدیادر کھی اپنی
عمارت کی اللہ کے تقویٰ پر اور (اسکی) رضا جوئی پر بہتر ہے یاوہ
جس نے بدیاد رکھی اپنی عمارت کی وادی کے کھو کھلے دہانے کے

کنارے پر جو گرنے والا ہے۔ پس وہ گر پڑااسے لے کر دوزخ کی آگ میں۔اوراللہ تعالیٰ راہ حق پر نہیں چلاتا ظالم قوم کو۔ ہمیشہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بمائی ہے کھنگتی رہے گی ان کے دلوں میں مگریہ کہ پارہ پارہ پارہ چو جائیں ان کے دل اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا حکمت والا ہے "(توبہ: ۱۰۲۱۰۲)

ابر سول خدا علیہ ان کے مگر و فریب کو سمجھ کے اور ان کی میٹھی میٹھی میٹھی میٹھی میٹھی میٹھی میٹھی کشتگو کے پیچھے جو عداوت اور شرارت پنیال تھی اس سے دانف ہوگئے۔ آپ مدینہ طیبہ پنچے تودومسلمانوں کو بھیجا کہ مجد کو آگ لگادیں اور اے گراکر پوند خاک کردیں۔

معتب بن تشیر اور اس کے ساتھی صبح اٹھے تووہ مسجد گر چکی تھی اور عمارت ملے کاڈ چر ہو چکی تھی۔وہ سمجھ گئے کہ اللہ کر یم نے ان کا پر دہ فاش کر دیا ہے۔ پس وہ حسدہ کینہ کی آگ میں جلتے رہے۔

> "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَ الله خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ" وه بھی خفیہ تدبیر كررے تھاور الله بھی خفیہ تدبیر فرمار ہاتھااور الله سب سے بہتر خفیہ تدبیر كرنے والاہے" (انفال: ۳۰)

> > فقير عبدا لله طاهري نقشبندي شاه نطيف كالوني نانگولائن كالوني نانگولائن كالوني

## "مبابله"

نجران کے اسقف ابوالحارث نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ انی وقت شر حبیل کو

بلایا جائے۔ مجھے اس سے ایک نمایت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اسقف ہر معاطمے میں شر حبیل سے مشورہ لیتا تھا اور اسے اپنی ہر بات بتادیا کرتا تھا کیو نکہ وہ اس کا محر مراز اور بہت معتمد علیہ ساتھی تھا۔ غلام شر حبیل کو لیکر تھوڑی ہی دیر میں حاضر ہو گیا۔

شر حبیل! آج میں تم سے بہت ضروری بات کرتا چاہتا ہوں۔ میں بہت پر بیٹان اور مضطرب ہوں۔ میری تو سمجھ میں پچھ نہیں آرہا کہ کیا کروں۔ اس لیے بچھ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ مسلہ یہ ہے کہ مدینہ سے آج محمد بن عبداللہ کاخط آیا ہے۔ خط میں انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی ہے۔ اور اسلام قبول نہ کرنے کی صورت خط میں انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی ہے۔ اور اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں جذبیہ دوں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہوں جاؤں۔ شر حبیل! میں تم سے پچھے نمیں چھپاتا۔ تم میرے قابل اعتاد ساتھی ہو۔ یہ خط پڑھ کر مجھ پر دہشت طاری ہوگئ ہے اور اس دھمکی نے قابل اعتاد ساتھی ہو۔ یہ خط پڑھ کر مجھ پر دہشت طاری ہوگئ ہے اور اس دھمکی نے میں۔ میں بہت پر بیٹان ہوں۔ میں نے اس مسئلے پر نہیں تا ہوں۔ میں بہت پر بیٹان ہوں۔ میں نے اس مسئلے پر نہیں تا۔ پچھ سوچو کہ بہت غور وخوض کیا لیکن کسی فیلے پر نہیں پہنچا۔ جواب بیٹا نظر نہیں آتا۔ پچھ سوچو کہ بہت غور وخوض کیا کیا کرنا چا ہے۔ ذراسوچ و چار کر واور مسئلے کی نوعیت محسوس کرتے اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چا ہے۔ ذراسوچ و چار کر واور مسئلے کی نوعیت محسوس کرتے اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چا ہے۔ ذراسوچ و وچار کر واور مسئلے کی نوعیت محسوس کرتے

ہوئے این رائے کا ظمار کرو۔

اے میرے آقا! میں اس مسلّط میں اپنی رائے کا اظہاد نہیں کر سکتا کوئی دنیوی معاملہ ہو تایا کوئی الیاواقعہ ہو تاجو عمومالوگوں کو پیش آتار ہتاہے تو میں ضرور کوئی تجویز پیش کر تالیکن یہ مسلہ خالصتا دینی نوعیت کا ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضر ت اساعیل کی اولاد سے ایک جلیل القدر نبی کی بعث کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں نبوت کے بارے کچھ عرض نہیں کر سکتا۔

ٹھیک ہے آپ دوسرے لوگوں سے بھی اس سلیلے میں گفتگو کریں۔ پھر بتا کیں کہ وہ کمیا کہتے ہیں۔اسقف نے شر حبیل کوباہر بھیج دیا۔

ابدالحارث اسقف نے اہل نجر ان میں سے ایک اور آدمی کوبلایا اور اس سے بھی نامہ مبارک کے بارے گفتگو کی۔ گراس نے بھی شرحبیل کی طرح کوئی تجویز پیش نہ کی اور معذرت کی کہ نبوت کے معاملے میں میں کچھ نہیں کہ سکتا۔ اسقف نے پھر تئیسرے شخص کوبلایا اور اس سے بھی اس مسئلے پر رائے لی لیکن اس تئیسرے شخص نے تئیس دونوں جیسا جواب دیا۔ جب اسقف نے دیکھا کہ تمام لوگ رائے دیئے سے قاصر ہیں تو اس نے حکم دیا کہ نا قوس جائے جائیں اور نرشلے بھو نکے جائیں اور رات کو آگ روشن کی جائے اور کلیسا کے میناروں پر چراغ روشن کے جائیں۔ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ کوئی اہم مسئلہ در پیش ہو تا تو وہ نا قوس جاتے اور اس طرح رہائے۔ وراس طرح آگر روشن کے لوگ تھے۔

لوگ نرستگوں کی آواز س کر اور چراغ روش دیکھ کر ادھر ادھر سے بھا گئے ۔
چلے آئے یہاں تک کہ مر دوزن چھوٹے ہوے سب لوگ بڑے کلیسا میں جمع ہو گئے۔
اسقف اٹھا اور نامہ مبارک لے کر مجمع عام کے سامنے پڑھا۔ اور پوچھا کہ کلیسیا کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ لوگ مشورہ وینے لگے۔ اور باری باری اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے۔ آخر کاریہ طے پایا کہ ایک وفد محمد کی ملا قات کو جائے اور اس سے مناظرہ اور مباحثہ کرے اور پھر صورت حال کے بارے نجران کے لوگوں کو آگاہ کرے۔

وفد نجران سے روانہ ہوا۔ اس کی قیادت شر عبیل کر رہاتھا۔ جب یہ وفد مدینہ طیبہ پنچا تو سفر کے کپڑے اتارے، یمنی چادریں اور ریشی جے زیب تن کیے۔ انگلیوں میں انگھو ٹھیاں پینیں اور حضور سرور کا کنات علیہ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے چل دیے۔

بارگاہ نبوی میں پہنچ کر قیتی تخفے پیش کیے۔ اور اطمینان سے بیٹھ گئے۔
حضور علیات نے یہ حدیے قبول فرمالیے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور علیات نے انہیں
مسجد نبوی میں عیسائی نماز کی اجازت دے دی۔ نمازے قارغ ہو کر شر حبیل جو وفد کا
قائد اور بزرگ تھا حضور علیات سے بات چیت کرنے لگا: اے محمد! آپ جانتے ہیں کہ
ہمارا تعلق مسیحی مذھب سے ہے۔ اگر آپ سے نبی ہیں تو ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ
حضرت خداوند مسیح کے بارے کیا نظریہ رکھتے ہیں۔

حضور نبی کریم علی نے فرمایا: ابھی تک ان کے بارے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے میں ان کے بارے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے میں ان کے بارے کچھ نہیں کہ سکتا۔ آپ ٹھریں تاکہ اللہ کریم ان کے بارے مجھے آگاہ فرمادے۔

جب دوسر ادن ہوا تورسول کر یم علیہ پر قر آن کر یم کی بیہ آیات کریمہ بازل ہوئیں۔

اِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَاللَّهَ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنُ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ مَيْنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنُ كُنُ فَيَكُونَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنُ كُنُ فَيَكُونَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنُ حَاجَكَ فِيهِ مِن بَعُدِ مَاجَاءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ أَبَنَاءَ نَا وَيَسَاءَ كُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ اَبُناءَ نَا وَابَنَاءَ كُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ اَبُناءَ نَا وَابَنَاءَ كُمْ وَابْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ اَبُناءَ نَا وَابَنَاءَ نَا وَابَنَاءَ كُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ الْبَنَاءَ نَا وَابَنَاءَ عَلَى الْكَاذِينَ (آل عران : ١٤٥٩) نَبَتَهُ لَكُ فَنَهَ الله عَلَى الْكَاذِينَ (آل عران : ١٤٥٩) الله تعالى كروكي آدم "بيك مثال عيلى (عليه السلام) كى الله تعالى كروكي آدم (عليه السلام) كى ما نند ہم بنايا ہم مثی ہے پھر فرمايا ہے ہو جا تو وہ ہو گيا۔ (اے سننے والے) يہ حقیقت (کہ عیلی انبان ہيں) وہ ہو گيا۔ (اے سننے والے) يہ حقیقت (کہ عیلی انبان ہيں) تيرے رب کی طرف ہے (بيان کی گئی) ہے۔ تونہ ہو جا شک تيرے راب کی طرف ہے (بيان کی گئی) ہے۔ تونہ ہو جا شک کرنے والوں ہے۔ پھر جو شخص جھرا آکرے آپ ہے اس بارے کرنے والوں ہے۔ پھر جو شخص جھرا آکرے آپ ہے اس بارے کی طرف ہے۔ پھر جو شخص جھرا آکرے آپ ہے اس بارے

میں اس کے بعد کہ آگیا آپ کے پاس (یقین) علم تو آپ کہ دیجے
کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی
عور توں کو بھی اور تمہاری عور توں کو بھی۔ اپنے آپ کو بھی اور تم
کو بھی پھریوی عاجزی سے (اللہ کے حضور) التجاکریں پھر بھیجیل
اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر"

حضور علی فی اسلام کے بارے اللہ کریم کا فیصلہ آچکا ہے۔ الرقم اس نظر یے پر یقین نہیں رکھتے تو مسلمان اور اہل کتاب میں سے چند لوگ جو نظر یے سے اختلاف رکھتے ہوں ایک جگہ اکٹھے ہوں ، ان میں عور تیں بھی ہوں ، مر دبھی اور چھوٹے پے بھی۔ پھروہ مباہلہ کریں اور جھوٹے پر خداکی لعنت کی دعا کریں۔

عیسائیوں نے کہاہم پہلے اس سلسلے میں مشورہ کرتے ہیں۔ پھر آپ کواین رائے سے آگاہ کریں گے۔ شرکاءِ وفد علیحد گی میں اکٹھے ہوئے اور مشورہ کرنے لگے شر جیل نے کہا: تم جانتے ہو کہ میری رائے مجھی غلط نہیں ہوئی۔اور میں دور اندیش اور تجربہ کارانسان ہوں۔ اگروادی کے اور اور نیچے کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں تو بھی میرے علم کامقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں جس رائے کو پیند کروں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غلط نکلے۔خداکی قتم میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت تنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔ اگریہ شخص بادشاہ اور کشور کشاہے تو ہم اہل نیز ان اس کے بالکل پڑوس میں ہیں۔ اور جاری سر حدیں اس کی مارہے دور نہیں ہیں اور اگرید اللہ کا سچانبی ہے تو مباہلہ اور ملاعنہ کی صورت میں جاراز مین پر نام و نشان بھی نہیں رہے گا اور جم سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔وفد کے شرکاءنے پوچھا: ابوم یم! پھر آپ کی کیارائے ہے؟ ہم اس شرط یر اس سے صلح کرلیں۔اس کے چرے سے اندازہ ہو تاہے کہ بیہ صحفی بوا کر یم اور انسان پرورہے۔اس کا فیصلہ عدل وانصاف پر مبنی ہو گا۔وفد کے شرکاء نے شرحبیل کو فصلے کے اختیارات دے دیے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گاو فد کے شرکاء کو تشکیم ہوگا۔ شر حبیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی: محمد! میرے پاس مباہدے بہتر ایک چیز ہے: حضور علی کے استضاریر اس نے بتایا کہ آپ صبح تک جو فیصلہ فرمائیں

کے ہمیں منظور ہوگا۔ ہم فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ حضور عظیاتہ نے فرمایا! شر حبیل سوچ لو۔ ایسانہ ہو کہ نجران کے لوگ تنہیں اس فیصلے پر ملامت کریں۔ شر حبیل نے کہا: محمد! میں کوئی ایساوییا آدمی نہیں ہوں۔ شرکاء وفد سے پوچھے۔ میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں نجران کاچہ چہ اس کی تائید کرتا ہے۔

ر سول کریم علیہ نے فرمایا: ٹھیک ہے تم جاکر آرام کرو۔اگلے دنوہ لوگ حاضر خدمت ہوئے۔ رسول خداعلیہ نے فرمایاتم سب اسلام کی دولت سے جھولیاں محر لو کیونکہ یہ فیصلہ تمہاری دنیوی اور اخروی ہر دو بھلائیوں کاضامن ہے۔ مگرو فدنے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور علیہ نے فرمایا پھر جنگ کر لو۔ میدان میں سے اور جھوٹ سامنے آجائے گا۔ وفدنے کہا کہ ہم میں جنگ کی طاقت نہیں۔ حضور علیہ نے فرمایا پھر جذبیہ دو۔ انہوں نے کہا آپ کو کتنا جذبیہ چاہیے ؟ آپ نے فرمایا : کہ دوہزار خلعتیں ،ایک ہزار رجب میں اور ایک ہزار صفر میں۔اس کے علاوہ تمہارے پاس جو پچھ ہوہ تہماری ملکیت میں رہے گا۔ان خلعتوں کے علاوہ بچھ سے پچھ نہیں لیاجائے گا۔ متہيں اللہ كے رسول كے يروس ہونے كاحق حاصل ہو گا۔ كسى اسقف كواين عهدے ہے معزول نہیں کیا جائے گااور کسی راہب ہے اس کی رھبانیت کاحق نہ چھینا جائے گا۔ کا ہن اپنی کمانت کے فرائض بدستور اواکرتے رہیں گے۔ان کے معاملات میں کوئی مخص مداخلت نہیں کرے گا۔ مذہبی رہنماؤں کے حقوق بدستورباقی رہیں گے اور ان کی مذہبی اجارہ داری میں کوئی مسلمان دخل اندازی کا مجاز نہیں ہو گا۔ سب لوگوں کو مذہبی آزادی ہو گی۔نہ کسی پر ظلم کیا جائے گااور نہ زیادتی مذہبی رہنماؤں کو تقریر و تحریر اور اصلاح کے کاموں کی مکمل آزادی ہو گی عیسائیوں نے جب دیکھاکہ فیصلہ تو عدل و انصاف کے عین مطابق ہے اور نمایت ہی معمولی جذیے کا مطالبہ کیا گیا ہے تو وہ حضور علیہ کی تعریف کرنے لگے اور واپس اپنے وطن نجران کو چلے گئے۔ حضور علی الله عنها کی الله عنها کی الله عنها کی شادی حضرت اوس بن صامت سے ايك صحابيه رضى الله عنها كاواقعه ہوئی تھی۔ شادی کہ وقت حفرت خولہ کی عمر مبارک جوانی کی دہلیز کو چھور ہی تھی ظاہر ہے اوائل جوانی میں حسن و شاب

زوروں پر ہو تا ہے۔ حضرت خولہ تھیں بھی بہت خوش اندام اور سرخ وسفید رنگت کے ۔ حضر ت اوس اپنی ہیوی کو بہت چاہتے تھے۔خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنھابھی اپنے خاوند سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھیں۔ دونوں میال بیوی بہت خوش تھے اور ان کی ازدواجی زندگی دوسرے لوگول کے لیئے مشعل راہ تھی۔وہ دونوں میال بیوی کی حشیت سے ر ہنا بہت بڑی برکت اور سعادت محسوس کرتے تھے کیونکہ دونوں میں حس صورت کے ساتھ ساتھ حسین سیرے کا نور بھی موجود تھا۔ پچیال بچے ہوئے جوانی ڈھل گئی۔ ایک لمباع صه بیت گیا۔ لیکن دونوں کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حضرت خولہ اگرچہ جوانی کا عرصہ گزار چکی تھیں اور بردھا بے کی چادر اوڑ سے والی تھیں کین ان کے حسن و جمال میں اتنازیادہ فرق نہیں تھا۔ ایک دن وہ مصلے پر کھڑی نماز ادا کر رہی تھیں۔ حضرت اوس رضی الله عنه کی نظر پڑی تودیکھا کہ آپ نہایت خضوع و خشم کا اظہار کر رہی ہیں۔ محویت اور للہانت کی ایک عجیب کیفیت طاری ہے لیکن رکوع اور تجدے میں جاتے ہوئے ذرا بھی کمر میں جھ کاؤنہیں۔ان کی قامت مبارک اس طرح کشیدہ اور سید ھی ہے جس طرح عالم شاب میں تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کاول ان کی طرف ماکل ہو گیا۔ آپ نمازے فارغ ہو ئیں تواب تک ایک محویت کی کیفیت طاری تھی۔ حضرت اوس بن صامت اپنی زوجہ کے پاس گئے اور ان سے بنسی مذاق اور ملاعبت شروع کر دی (جو میاں اور بیوی کا ایک دوسرے پر حق ہے) حضرت خولہ رضی اللہ عنہانے اس چیز کو ناپیند فرمایا۔ ان کا به روبه دیم کر حضر ت اوس پر لرزه ساطاری ہو گیا۔ میری محبت کااس سر د مہری سے جواب چرہ غصے سے لال پیلا ہو گیااور جذبات قابو سے باہر ہو گئے۔ آپ نے اپنی محبوب بیوی خولہ کو اپنے اوپر حرام کر لیااور کہہ دیا" آپ میرے ليے اسى طرح ہيں جس طرح ميرى مال كى بيٹے"

حفزت خولہ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حفزت اوس نے بتایا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے۔

ظمار زمانہ جاہلیت میں عورت کے لیے سخت ترین سز ااور بہت بری طلاق تھی۔ کیونکہ ظمار کے بعد میال بیوی کسی صورت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ گویا حضر ت اوس نے حضرت خولہ کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا تھا۔ بیابات سن کر الن کے قد موں سے زمین نکل گئی۔ وہ جران و ششدر ظہار کے برے انجام کا سوچ کر کانپ اٹھیں۔ زندگی بھر کے ساتھی سے جدائی کوئی آسان کام تو نہیں۔ حضر ت اوس ان کے چوں کاوالد تھا۔ وہ ان کی زندگی کا بہترین ساتھی۔ ان کی وحشتوں کا مونس اور تنہا ئیوں کا ساتھی تھا۔ وہ ان کا ایسا ٹھریک سفر تھاجس نے انہیں زندگی کی خوشیاں دی تھیں۔ یہ چار دن کی نہیں سالوں پر محیط تھمیں۔

حصرت خولہ بھی آنکھوں سے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئیں اپنے غم والم کا شکوہ کیا اور بارگاہ رسالت میں اپنا مقدمہ پیش کر کے نجات کا سوال کیا۔ بصد ادب و احترام عرض کی : اے رسول رحمت! جب اوس نے مجھ سے شادی کی تھی تومیں جوان تھی۔ وہ میرے حسن کا والا و شیدا تھا۔ اور آج جب کہ میں ہوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے بہت سارے بے چیال پیدا ہو چکے ہیں تواس نے مجھے مال کی طرح اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اے رحمت کا کنات! میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اگر انہیں اوس کے سپر دکرتی ہوں تو کھوک وافلاس سے مرتے ہیں۔ حضور کرم فرمائیں اس معاطے کو سلجھادیں۔ اے رحمت تمام! میری بھوئے۔ یہ رساور میری حالت زار پر نظر کرم فرمائیں۔

اللہ کے رسول علیہ کا دل بھر آیا۔ لیکن آپ تواللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند سے۔ اپنی مرضی تو نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تواپی خواہش سے یو لتے بھی نہیں تھے جو ارشاد فرماتے وحی خداوندی ہوتا تھا۔ وہ تواللہ کے رسول تھے۔ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے تھے اور اللہ کے فیصلوں کو دنیا پر نافذ کرتے تھے۔

ابھی تک قرآن کریم میں ظہار کے بارے کوئی آیت نہیں اتری تھی۔ ابھی خولہ رضی اللہ عنھا کے سوال کا جواب پر دہ خفامیں تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا : خولہ! تیرے سوال کا ابھی تک میرے پاس کوئی جواب نہیں۔

خولٹ کی حسر تیں بڑھ گئیں۔ آئھوں سے اشکوں کی لڑیاں لگ گئیں۔ اگر یماں سے بھی خیرنہ ملی تو کیا ہوگا۔ عرض کرنے لگی : یارسول اللہ! انہوں نے طلاق کا لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ وہ میرے پچوں کے باپ ہیں۔ اور میرے محبوب سر تاج شخولہ رضی اللہ عنھا چاہتی تھیں کہ اللہ کارسول عظیمی ان کی حالت زار پر نظر کرم فرئیں اور پچوں کوباہ کا پیار لوٹادیں۔

رسول کریم علی اس کے جذبات سے بے خبر نہیں تھے۔ آپ خوب سمجھتے کہ اس بے چاری کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ لیکن کیا کرتے ابھی تک ظمار کے بارے حکم خداو ندی نازل نہیں ہوا تھا۔ جب کوئی مثمل پیش آئی۔ معاملات الجھ جاتے اور راہیں مسدود ہو جاتیں تواللہ کا حکم ہی قول فیصل ہو تا۔ اس لیے آپ نے پھر وہی جواب وجہرایا کہ میرے پاس اس مسلے کے بارے کوئی حکم نہیں بہنچا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عظمانے لب اسبارگاہ کا دروازہ کھکھٹایا جس کی رحمت ہر چیز کو محیطے اور اس ذات سے مشکل کشائی کی التجا کی جو وی جھیخے والی اور زمین و آسان کی ہر چیز کو وجود چینے والی ہے۔ انہیں امید تھی کہ میں اب خالی دامن نہیں لوٹوں گی۔ اب غم واندوہ کے بادل ضرور چھٹ جا کیں گے۔ اور کرب وبلاکی یہ طویل سیاہ رات ضرور سحر آشنا ہو گی۔ بادل ضرور چھٹ جا کیں گے۔ اور کرب وبلاکی یہ طویل سیاہ رات ضرور سحر آشنا ہو گی۔ بادل ضرور چھٹ جا کیں گے۔ اور کرب وبلاکی یہ طویل سیاہ رات ضرور سحر آشنا ہو گی۔ بیں اپنے در دوالم کا شکوہ حضور باری تعالیٰ میں کرتی ہوں۔

خولہ بارگاہ نبوی ہے ایک کمھے کے لیے بھی جدانہ ہو کیں۔ آہو ہکا میں شدت آگئی۔ باربار بارگاہ نبوی میں سوال کرتی لیکن بی جواب ملتا کہ خداکا فیصلہ نہیں پہنچا۔ اور جب بھی حضور علیہ ہیں سالتجا کر تیں جب بھی حضور علیہ ہیں التجا کر تیں مولا میری مشکل حل کردے۔ آخر ان کی دعاہے آسان کے دروازے کھل گئے اور اللہ کر یم نے ان کی شکایت کوسن لیا۔

حضرت خوله چرت واضطراب میں بیٹھی دعاکر رہی تھیں۔ کبھی آسان کی طرف دیکھتیں اور کبھی اللہ کے رسول کی طرف اچانک حضور علی پہلے پروحی کی کیفیت طاری ہوگئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ قر آن کر یم کی یہ آیات تلاوت فرمارے تھے۔

﴿ لَا لَهُ سَمِعُ اللّٰهُ قَولُ الَّتِی تُحَادِلُكَ فِی زَوْجِهَا وَ تَسْتُكِی الٰی الله سَمِعُ اللّٰهُ مَّولُ اللّٰهِ سَمِعُ اللّٰهِ مَسْمَعُ تَحَاوُر كُمَا۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِعُ ' بَصِیرُ' ۔ اللّٰهِ یَسْمَعُ تَحَاوُر كُمَا۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِعُ ' بَصِیرُ' ۔ اللّٰهِ یَسْمَعُ تَحَاوُر كُمَا۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِعُ ' بَصِیرُ' ۔ اللّٰهِ یَلْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّ

اس بھارت کے ساتھ ساتھ ظمار کی تلافی کا طریقہ بھی نازل فرمادیا کہ اگر کوئی شخص ظمار کر بیٹھ تو کفارہ میں ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام نہ ہو تو دوماہ کے مسلسل روزے رکھ اور اگر روزوں کی ہمت بھی نہ ہو توساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلادے۔ حضر ہے خولہ کی آ تکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ ول میں سکون واطمینان نے گھر کر لیا۔ چرہ خوشی سے کھل اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا پوری کر دی تھی اور ان کی دعا کو شرف قبولیت مل گیا تھا۔ ان کی بچوی بن گئی تھی۔ ان کی مشکلیں حل ہو گئی تھیں۔ عنقریب وہ گھر لوٹ جائیں گی۔ اپنے معصوم پچوں کو کھلائیں پلائیں گی۔ اپنے معصوم پچوں کو کھلائیں پلائیں گی۔ اپنے گھر کے کام کاج نمٹائیں گی اپنے خاوند کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں گی۔ اور پہلے کی طرح یمن و سعادت کی زندگی گزارنے کی اہتداء کریں گی۔

حضور علیاتہ نے حضرت اوس رضی اللہ عنہ کوبلا بھیجا۔ جبوہ حاضر خدمت ہوئے تو پوچھا۔ اوس تونے میہ کیا کیا ؟

عرض کی: میرے مال باپ قربان شیطان نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں پاگل ہو گیااور کچھ سمجھ نہیں سکا۔ میں طیش میں آگر یہ گھناؤنا جرم کر میٹھا۔ حضور! میں بہت نادم ہوں۔ کیا تلافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ میں اپنی شریکہ حیات کووالیس لانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی آر زوؤں کی شکیل چاہتا ہوں۔

حضور عليلية فرمايا بال تم الى خوشيال لونا سكته مو پر ان آيات كريمه كل اللوت فرمائي: قَدُسَمِعَ اللهُ قَوُلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ......

حضورنے پوچھا : کیاتم غلام آزاد کر سکتے ہو۔ عرض کی : والله نہیں پوچھا : کیا تم روزے رکھ سکتے ہو۔ عرض کی: نہیں حضور مجھ میں روزے رکھنے کی ہمت نہیں۔ میں جب تک روزانہ دو مر تبہ نہ کھاؤل مجھے کھ دکھائی نہیں دیتا۔ بلحہ لگتا ہے میں بھوک سے مراجاتا ہوں۔ آپ علی نے نے پھر دریافت فرمایا: تو کیاتم صدقہ دے سکتے ہو لینی ساٹھ میحوں کا کھانا۔ عرض کی حضور!اگر آپ میری صدقہ کے مال سے اعانت فرمائیں تو ممکن ہے۔ حضور علیہ نے ان کی مدد فرمائی حتی کہ انہوں نے ساٹھ مسكينول كو كھانا كھلايا۔ اس طرح ان كى بيوى ان ير حلال ہو گئى اور اللہ كريم نے مسلمانوں کو زمانہ جاہلیت کی اس پر ائی اور ظلم سے بچنے کا ایک وسیلہ عطاکر دیا۔ حضرت خولہ کی وساطت سے زندگی کے ان گوشوں تک بھی اسلام کی روشنی پہنچ گئی جو ابھی تک تاریکی کی لپیٹ میں چلے آتے تھے۔ ازدواجی زندگی کا ایک گوشہ منور ہو گیا۔ گرابی کا ایک بادل چھٹ گیااور جاہلیت کی ایک بری اور ظالماندر سم کا خاتمہ ہو گیا۔ قر آن کریم کی ان بنیادی تعلیمات نے ساری نجاستوں کو صاف کر کے رکھ دیا۔ اور انسانی زندگی کے ليے ايك مضبوط بدياد فراہم كر دى۔ يه واقعہ اسلام كى وسعت نظرى اور آساني ميں ضرب المثل كى حيثيت ركھتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسكتا ہے كہ اسلام نے انساني زندگی کو کتنی صعوبتوں سے چھٹکار ادیا ہے۔اور ایسے سھل اور آسان احکامات دیے ہیں جو فطرت کے عین مطابق اور انسانی زندگی کی خوشیول کو در یا بنانے میں بہت معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔اللہ کر یم نے کلام مجید کی ال آیات کو خاندان کے لیے بہترین نمونہ اور قابل تقلید اصول بنادیا ہے۔ بیٹک وہ انسانوں پر بہت شفقت فرمانے والا اور رحم كرنےوالاہے۔

## "واقعه تحريم"

رسول کریم علی الله بین عظمتوں کے مالک تھے۔ ادھر اللہ کی بارگاہ میں کمال قرب حاصل تھا۔ آپ محبوب خدا ہوئ جا حل تھا تو ادھر و نیا میں بھی کمال عزت و تو قیر حاصل تھی۔ آپ محبوب خدا ہوئے کے ساتھ ساتھ مرجع خلائق بھی تھے۔ ساری مخلوق کی نظریں آپ کے رخ زیبا پر لگی ہو دیجئے تھیں۔ لوگ آپ کی خوشبوسے مشام دل و جان کو معطر کرتے تھے اور آپ کے گشن حکمت و دانائی سے کلیاں چنتے تھے۔ آپ ساعتوں اور بصار توں کے لیے خزانہ اور قلب و نظر کے لیے مطمع و منزل تھے۔

امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو آپ کی ذات گرامی ہے کمال محبت تھی وہ پوری کا نئات ہے بودھ کر انہیں چاہتی تھیں۔ ہر ایک اللہ کے محبوب کی خدمت اور مدارت میں سبقت لے جانے کے لئے کوشاں و کھائی دیتی تھی۔ سب کی بیہ کوشش ہوتی کہ حضور کی نظر التفات زیادہ ہے زیادہ حاصل کریں۔ اسی محبت اور شیفتگی کی وجہ ہے ان کے دلول میں جذبہ مسابقت بھی پیدا ہو جاتا۔ وہ حضور کی نظر عنایت کو حاصل کرنے کے لیے بعض او قات رقابت کا شکار ہو جاتیں۔ بعض او قات ان کے دلوں میں شیفتگی کی آگ تیز ہوتی اس کے ساتھ اور محبوب کی قربت کی کوششیں دلوں میں شیفتگی کی آگ تیز ہوتی اس کے ساتھ اور محبوب کی قربت کی کوششیں میں شیفتگی کی آگ تیز ہوتی اس کے ساتھ اور محبوب کی قربت کی کوششیں کھی تیز تر ہو جاتیں۔ آخر امھات المؤمنین انسان ہی تو تھیں۔ اور انسان محبت و عشق میں

ر قابت اور غیرت کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ کتنی عور تیں ہیں جو اپنے خاوند کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دوسری سو کنوں کو نیچا دکھانے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ امھات المؤمنین تو حضور کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہتی تھیں۔ ان کی توسب سے بڑی سعادت ہی حضور کی زیارت کرتے رہنا تھی۔ رخ زیبا کی زیارت کے لیے اور محبوب رب العالمین کی صحبت میں زیادہ وقت بیٹھنے کی خاطر اگر بھی رقابت وغیرت کا جذبہ جاگا اٹھتا اور آداب کادامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

رسول کر یم علی الله عند بدری موجیل مار رہا تھا۔ آپ اپنی بیشی زینب
رضی الله عنها سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب ان پر نظر پڑتی تو جذبہ پدری کو قرار
نصیب ہو تا دل کو تسلی ہو جاتی اور سینہ مبارک کھل اٹھتا۔ کیو نکہ وہ آپ کی روح کا تمر
اور دل کا ٹکڑا تھیں۔ حتی کہ حضر ت زینب رضی الله تعالیٰ عنها کا انتقال ہوا اور وہ حریم
قدس میں تشریف لے گئیں۔ رسول خدا علی الله تنائی محسوس کرنے لگے۔ دل میں یہ
تمنا کروٹیں لینے لگی کہ ان کے ہاں بھی بیٹا ہو تا۔ تاکہ دل سے تنائی کا احساس جاتار ہتا
اور زینب کی جدائی کا یو جھ کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔

حضور علی علی حصور علی علی می ختا کی اور وحشت کی سختیاں جھیلتے رہے۔ پے کی تمنا دل میں گھر کر گئی۔باربار سوچتے کہ چہ ہو تااہے دیکھتے تو جذبہ پیدری کو قرار نصیب ہو تا اور آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی۔ یہ جذبہ برط هتا گیا۔ حتی کہ ایک حسرت کی شکل اختیار کر گیا۔ کیونکہ عمر مبارک ساٹھ سال ہو چکی تھی۔ اور قریب تھا کہ آپ اس دنیا فانی سے دار بقاکو تشریف لے جاتے۔ اس عمر کو بھی بے کا منہ نہیں دیکھ سکے تھے۔ اور اس برطایے میں بھی نور نظر کی تمناصر ف دل میں ایک تمناہی تھی۔

نبی کریم علی کے خدمت اقد س میں والی مصر مقوقس نے تحا کف بھیجہ ان میں ایک لڑکی بھی تھی جن کااسم گرامی ماریہ قبلیہ تھا۔ وہ اسلام کی دولت سے بھی مالامال ہو چکی تھیں۔ رسول خداع کی نے ان تحقوں کو قبول فرمالیا تھا۔ آپ نے حفز ت ماریہ کو نمایت عزت و توقیر کامقام مرحمت فرما دیا تھا۔ انہیں آزاد کر کے اپنی زوجیت میں قبول فرمالیا تھا۔ انہیں بھی وہی مقام حاصل تھاجو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل تھا۔ لیکن ان کے لیے گھر مخصوص نہیں کیا تھا۔ جس طرح کہ باقی ازواج مطہرات کے لئے مسجد نبوی کے ساتھ جمرے تغیر کروادیے تھے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا مدینہ طیبہ کے باہر ایک باغ میں تشریف رکھتی تھیں۔اس باغ میں انگوراور کھجور کے در خت اور کئی دوسری اجناس تھیں۔ حضور وقا فوقا ازواج مطہر ات کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا بھی حضور کی زوجہ محترمہ تھیں اس لیے آپان کو وہی محبت دیتے تھے جو دوسری ہیو یول کو عطافر ماتے۔ان کے بطن مبارک سے حضرت اہر اہیم پیدا ہوئے۔ حضور کو جب بے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ چرہ مبارک کھل اٹھا اور روئیں روئیں میں خوشی و مسرت کی اہر دوڑ گئی۔اسی وجہ سے حضر ت ماریہ رضی اللہ عنہا کے پاس قدرے زیادہ وقت صرف ہوجا تا۔ حضرت ماریہ اس پہت خوش تھیں۔اس پہت خوش تھیں۔اس نعمت پر اللہ کا شکر اداکر تیں اور حمد وستائش کے گیت گا تیں۔

حضور کوابر اہیم سے بہت محبت تھی۔وہ انہیں بے حد چاہتے تھے۔ گویاوہ ان
کی آنکھوں کا نور اور دل کے لیے سکون تھا۔ آپ علی انہیں دکیھ کر سب غم بھول
جاتے۔ بعض او قات تو دن میں کئی بار بچ کو دیکھنے حضرت ماریہ کے ہاں تشریف لے
جاتے۔ بچ کی پاکیزہ اور معصوم مسکر اہٹ سے خوش ہوتے۔ اور جذبہ پدری اور طہارت
نبوت کا فیض لٹاتے۔ اہر اہیم اپنے والد گرامی کی وساطت سے اللہ کر یم کی خصوصی
رحمت و شفقت کو حاصل کرتے اور حضور ان پر خصوصی فیضان الی لٹاتے۔

ایک دن حضور یج کو اٹھائے حضرت عائشہ کے سامنے سے گزرے۔ حضرت عائشہ کا جذبہ مسابقت جاگ اٹھا۔ اور رشک ور قابت کے جذبات قابد سے باہر ہو گئے۔ محبوب خدااہر اہیم کی وجہ سے ماریہ کے اتنے قریب چلے گئے اور اب دن میں کئی بار اسے زیارت نصیب ہونے گئی۔ کاش ہماری گود بھی آباد ہوتی تو اللہ کارسول اس بہانے ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ وقت دیتے ای طرح دوسری ازواج مطہر اس بھی جذبہ رشک میں بے تاب ہو گئیں۔

رسول کریم علی ہے جمال جاہلیت کے دوسر نے ظالمانہ قوانین کی ہے کئی کی وہاں ازدواجی پہلو میں بھی اصلاحات فرمائیں۔ آپ اپنی ازواج مطهر ات کے ساتھ بہت شفقت اور مهربانی سے پیش آتے تھے۔ انہیں آپ کی نظر میں بڑی قدرو منز لت اور بڑا احترام اور و قار حاصل تھا۔ حضور جب بھی انہیں دیکھتے نمایت محبت اور شفقت برسے

اور بندہ پروری کا مظاہرہ کرتے۔ ازواج مطهرات بھی آپ سے بہت محبت کر تیں اور آپ کا بے حد احترام مجالا تیں۔ لیکن محبت میں کچھ بے تکلف ہو گئی تھیں۔ اس بے تکلفی میں بعض او قات کچھ ایسی ہا تیں بھی کر بیٹھتیں جو دربار نبوت کی نزاکت کے پیش نظر پہندیدہ نہ ہو تیں اور حضور علیہ کبیدہ خاطر ہوجاتے۔

عدورہ ای بی بی بی بی موجودگی کاذکر کر بیٹھی گی اور دوہری ازواج اور دھے جذبہ کے تحت حضرت ماریہ کی موجودگی کاذکر کر بیٹھی گی اور دوہری ازواج اور حصہ کے والدین کو بھی شاید دکھ ہواس لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں قتم اٹھا تا ہوں کہ ماریہ کے ساتھ آئندہ تعلقات ازدواج نہیں رکھوں گالیکن یہ کسی کو نہ بتانا کہ میں نے آپ کے ساتھ ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ کیونکہ یہ چیز نبوت کی نزاکتوں کے خرے میں ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ کیونکہ یہ چیز نبوت کی نزاکتوں کے ظاہر اُخلاف ہوگی اور لوگ اصل حقائق کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ حصہ نے وعدہ کیا کہ حضور میں اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کروں گی اور کسی زوجہ محرصہ کو دلی اذیت نہیں دوں گی۔

لیکن بتقاضاء بشریت وہ بیر راز افشاء کر بیٹھی۔ اور حضرت عاکشہ سے باتوں باتوں میں کہ بیٹھی۔ باتوں میں کہ بیٹھی۔ بات تمام ازواج مطهرات تک بیٹیج گئی انہوں نے رسول محترم علیقی کی خدمت میں جیارت کرنی شروع کر دی۔ اور آپ سے محث و تکرار کر

بیٹھی۔ حضور کے پاس اتناوفت کمال کہ سوکنول کے جذبہ رقابت کو ٹھنڈا کرتے پھرتے۔ آپ نے ان کی تادیب کاارادہ فرمالیا۔

آپ نے عزم صمیم کیا کہ ایک ماہ تک وہ ازواج مطمرات سے الگ تھلگ رہیں گے۔ تاکہ وہ آواببارگاہ نبوت کو سمجھ لیس ضرورت سے زیادہ بے تکلفی نہ کریں۔اور جس جذبہ رقابت نے انہیں خود سر کردیاہے وہ ماند پڑجائے۔

آپبالاخانہ میں تشریف لے گئے۔ تھجور کے در خت کی سیر تھی سے چڑھ کر اوپر ہیٹھ گئے۔ بالا خانہ پر صرف ایک کھر دری چٹائی تھی۔ کھانے کے لیے پچھ جو تھے جنہیں تناول فرماکر تقویت حاصل کرتے۔ آپ کے غلام حضرت رباح بھی بالا خانہ پر آپ کے ساتھ تھے۔وہ دروازے پر ہیٹھ گئے۔اور کی کواندرنہ آنے دیا۔

حضور علی خلوت کی ان گھر یوں میں اپنے رب کی قدر توں میں غور و فکر كرتے رہے اور جزيرہ عرب كے مسلمانوں كے امور كے متعلق غور و خوض ميں لگے رے۔ کیونکہ ان دنوں مسلمان سخت رنجوالم میں مبتلاتھ۔ حضور علیقہ کی طرف سے کی کواندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ لوگول میں بیبات مشہور ہوگئ کہ حضور علیہ نے حضرت حصہ کو طلاق دے دی ہے۔ کیو تکہ انہوں نے حضور کے ایک راز کوافشاء کر دیا ہے حالاتکہ حضور نے اخفاء کی تاکید فرمائی تھی۔ اور حضور نے ناراض ہو کر باقی عور توں سے بھی علیحد گی اختیار فرمالی ہے۔ صحابہ میں بیبات پھیل گئی چہ مگو ئیال ہونے لگیں۔ حضور علیہ کی تکلیف کی وجہ سے صحابہ کرام کی آٹکھیں بھی پرنم ہو گئیں۔ سب ب تاب تھے کہ اللہ کے محبوب کو دلی صدمہ پنچاہے۔ان کے دل حر تول کی آماجگاہ بن گئے۔ آرام و سکون رخصت ہو گیا۔ معجد میں ایک عجیب سال تھا۔ سب مسلمان جرت واستعجاب میں بیٹھ کنکریوں کو الٹ بلیٹ کر رہے تھے۔ مجھی ایک دوسرے کو دیکھتے اور بھی بالا خانہ کی طرف نگاہ اٹھاتے کہ حسن سرمدی کی ایک جھلک دیکھنا نصیب ہو جائے۔لیکن حضور بالا خانہ میں تشریف فرما تھے۔ای قلق واضطراب کی کیفیت میں حفزت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور آگر بلند آوازے حفزت رباح کو کہامیں الله تعالی کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا جا ہتا ہوں۔ حضرت رباح اندر گئے اور باہر آکر خاموش کھڑے ہو گئے۔ حفرت عمر نے پھر بلند آوازے اذن باری چاہاور اصرار

کیا تو آپ کو اجازت مل گئی۔ آپ اوپر تشریف نے گئے اور بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ کمرے میں نظر دوڑائی تورو دیے۔ حضور علیت نے یو جھا۔ عمر کیوں روتے ہو۔ عرض کی۔ میرے والدین حضور پر قربان ہوں: قیصر و کسری عیش و عشرت میں ہوں اور ملند کا محبوب اس فقر و تنگ دستی میں۔ حضور کی عسر ت و تنگ دستی کا خیال کر كرونا آكيا ہے۔ حضور نے انہيں ''اے كريم دوست ''كهه كر مخاطب فرمايا تووہ خوش ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی۔ حضور! آپ پر عور تول کا معاملہ شاق گزراہے۔اگر آپ انہیں طلاق دے دیں تواللہ کر یم آپ کے ساتھ ہے آپ کو ملا تکہ خصوصًا جبرائیل امین کی معیت حاصل ہے۔ حضرت ابو بحر صدیق، میں خطاب کابیٹا عمر ، علی اور عثمان اور تمام مؤمن حضور کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر رضی الله عنه نے حضور کو خوش کرنے کے لیے پچھ مزاح فرمایا تو آپ ہنس پڑے۔ حضرت عمر تھوڑے سے بے تکلف ہوئے اور جب سمجھے کہ اب موقع مناسب ہے توعرض كى : حضور لوگ معجد ميں باتيں كر رہے ہيں۔ ميں تواس سے بہت رنجيدہ خاطر ہوا ہول حضور سب بہت پریشان ہیں۔ زارہ قطار رورہے ہیں۔ ذراآپ مربانی فرمائیں انہیں تملی دیں اور اصل صورت حال سے پردہ ہٹائیں۔ حضور علیہ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ لوگ یہ نوید سن کر خوش ہو گئے۔ مدینہ طیبہ کے ہر مسلم گھر میں خوشی کی اہر دوڑ گئی۔ سب صحابہ فرحت وابساط سے جھوم ا منے۔اب انہیں یقین ہو گیا کہ آپ زیادہ دیر بالاخانہ پر نہیں رہیں گے۔ حضور ضرور ا بے حجروں میں تشریف لے جائیں گے اور امهات المؤمنین کو تمام مسلمانوں کو زیادہ دیر فرفت کے صدمے نہیں اٹھانا پڑیں گے۔

اسى دوران حضرت جرائيل المين حاضر خدمت بو عاور الله كابه پنام سايا يا يَّهُمَا النَّبِيُّ لِمَ تُحرِمُ مَا اَحلَّ الله لَكَ - تَبْتَغِي مَرُضَاتِ اَرْوَاجِكَ وَالله عَفُورُ وَحِيمً وَ قَدُوَرَضَ الله لَكُمُ تَحِلَّهَ اَرُواجِكَ وَالله مَوُلَاكُمُ - وَهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ - وَاذْ اَسَرَّ النَّه يَعْضَ وَالله مَوُلَاكُمُ - وَهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ - وَاذْ اَسَرَّ النَّبِي الله عَلَيهِ النَّبِي الله عَلَيهِ النَّبِي الله عَلَيهِ مَوْلَاكُمُ حَدِيثًا فَلَما نَبَاتُ بِهِ وَاظْهَرَهُ الله عَلَيهِ عَرَّضَ عَنُ بَعْضِ - فَلَمَّا نَبَا هَابِهِ قَالَتُ مَن عَن بَعْضِ - فَلَمَّا نَبَا هَابِهِ قَالَت مَن عَن بَعْضِ - فَلَمَّا نَبَا هَابِهِ قَالَت مَن عَن بَعْضِ - فَلَمَّا نَبَا هَابِهِ قَالَت مَن

أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَ نِي الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ لِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدَصَعَت قُلُوبُكُم وان تظهرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهِ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وصَالِحُ الْمُومِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعُدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ لَ وَحَالِحُ الْمُومِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعُدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ لَ عَسَلَى رَبَّهُ إِنْ طَلَقَكُنَ أَنْ يُبُدلِهُ أَزُواجًا خَيراً مِنكُنَّ مُسْلِمُت عَسَلَى رَبَّهُ إِنْ طَلَقَكُنَ أَنْ يُبُدلِهُ أَزُواجًا خَيراً مِنكُنَّ مُسْلِمُت مَعْدَى وَابْكَارًا لَهُ مُسْلِمُت عَبْدَ وَابْكَارًا لَهُ اللهِ عَبْدَ وَابْكَارًا لَهُ اللهُ اللهُ

اے نی (مرم)آپ کول حرام کرتے ہیں اس چیز کو جے اللہ نے آپ کے لیے طال کر دیا ہے۔ (کیا یوں) آپ اپنی ہویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ تعالی غفور رحیم ہے۔ بے شک اللہ تعالی نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے تمہاری قیمول کی گرہ کھو لنے کا طریقہ (لیعنی کفارہ) اور اللہ ہی تمہار اکار ساز ہے۔ اور وہی سب کچھ جانے والا بہت دانا ہے۔اور (پیرواقعہ بھی بادر کھنے کے لائق ہے)جب نبی کریم نے راز داری سے اپنی ایک بیوی کو ایک بات بتائی پھر جب اس نے (دوسری کو)راز بتا دیا (تو) اللہ نے آپ کواس پر آگاہ کر دیا۔ آپ نے (اس بوی کو) پچھ بتادیااور کھے سے چھم یوشی فرمائی۔ پس جب آپ نے اس کو اس پر آگاہ کیا تواس نے پوچھاآپ کواس کی خبر کس نے دی ہے۔ فرمایا مجھے اس نے آگاہ کیا ہے جو علیم و خبیر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ كرواور تمهارے دل بھى (توب كى طرف) ماكل بو چكے ہيں (توب تمارے لیے بہتر ہے)اور اگرتم نے ایکا کر لیا آپ کے مقابلہ میں تو (خوب جان لو) کہ اللہ تعالیٰ آپ کامدد گارہے جبر ائیل اور نیک بخت مؤمنین بھی آپ کے مدد گار ہیں۔ اور ان کے علاوہ سارے فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ پچھ بعید نہیں اگر نبی کریم تم سب کو طلاق دے دیں تو آپ کارب تمہارے عوض آپ کوالی میویاں عطافر مادے جو تم سے بہتر ہوں گی۔ یکی مسلمان، ایمان والیان، فرمانبر دار، توبه کرنے والیان، عبادت گزار، روزه دار، كي بيلي بيابيال اور يح كواريال- (سورة تح يم: ١٥١)

## "حفرت زين بنت بحش"

حضور اس بچے کا نام زید بن حارثہ ہے۔ میرے آقا میں یہ غلام حضور کو هبہ کرتی ہول۔ آج سے یہ آپ کا نام زید بن حارثہ ہے۔ اس کی وفاد اریال آپ کے نام اور امانت داری آپ کے لیے ہوگی۔ حضور علیلی نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنها کا شکریہ ادا کیا اور یہ قیمتی تحفہ قبول فرمالیا۔ حضرت زید بصد فرحت و مسرت محبوب خداعیلیہ کی خدمت میں لگ گئے اور دارین کی سعاد تیں سیٹمنا شروع کر دیں۔

زید کے والد حارثہ کو پتہ چلا کہ میر اعرصے ہے گمشدہ لخت جگر مکہ میں کسی شخص کے پاس غلام ہے۔اس نے بھاری رقم دیکر اپنے بیٹے کو آزاد کرانے کے لیے ایک و فد بھیجا۔ و فد نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ زید ان کابیٹا ہے اور ایک بہت بڑے قبیلے کے سر دار کا لخت جگر بچین سے گم ہوا ہے اور غلامی کی منڈ یوں میں بحتا ہوا یہاں تک آ پنچا ہے۔ اب اس کے قبیلے کو اور والدین کو اس کی موجود گی کی اطلاع ملی ہے۔ آپ جتنی رقم چاہیں لے لیں اور زید کو آزاد کر دیں۔

شہنشاہ کو نین علیہ نے فرمایا: اگر زید تمہارے ساتھ جاناچاہے تو آزادہ۔ جھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں۔ حضرت زید کو خاندان کے لوگوں سے ملا قات کا موقعہ دیا گیا۔ انہوں نے آپ کو بتایا کہ تم ایک قبیلے کے رئیس زادہ ہو۔ ہم تہمیں لینے آئے ہیں۔ اور تیرے کریم آقانے اجازت بھی دے دی ہے۔ آؤ! آزادی کی سعاد توں سے بہر ہور ہو جاؤاور غلامی کی زندگی کی کلفتوں سے چھٹکاراحاصل کر لو۔ حضرت زید نے فرمایا: نہیں مجھے حضور سرور کا منات کی غلامی پر ناز ہے۔ میں اس سعادت کو خیر باد کہ کر تمہارے ساتھ نہیں جاسکتابلے میر امشورہ توبیہ ہے کہ تم بھی کا منات کے اس بادشاہ کی غلامی کا طوق کے میں ڈال لواور آزادی کو قربان کر کے اس کریم کی غلامی کے مزے اوٹو۔ اس فدائیت خود سپر دگی اور وفاداری کی وجہ سے لوگ حضرت زید کو زید من حارث کی بجائے زید بن محمد کھنے لگے۔

زید عنفوان شاب کو پنچ۔ جسم میں طاقت کی مجلیاں کو ندنے لگیں۔ پے جب جوان ہو جاتے ہیں قو الدین کوشادی کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ حضور نے جب دیکھا کہ زید جوان ہو گیا ہے تو آپ نے ان کی شادی کا پروگرام بنایا۔ بیوی کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو مکہ میں نظر دوڑائی۔ سب معزز گھر انوں کی بیٹیوں کو ایک نظر دیکھا کیونکہ والدین اچھے گھر انے کی اچھی بیٹیوں کا نتخاب کرتے ہیں۔

بندہ پروری کی انتناء ملاحظہ ہو کہ حضور کی نگاہ انتخاب حضرت زینب پر جاکر رکی جو آپ کی پھو پھی امیہ بنت عبد المطلب کی ہیٹسی تھیں۔

رشتے کی بات کرنے کے لیے حضور علی ہے خود تشریف لے گئے۔ حفرت زیبنب سے اس رشتے کی بات کی۔ حضور حضرت زید کو ان کی وفاؤں کی اصلہ دینا چاہتے تھے اور انھیں باور کر انا چاہتے تھے کہ تم نے ہماری غلامی کو اختیار کر کے کوئی گھاٹے کا سود انہیں کیا۔

حضرت زینب کے بھائی عبداللہ بن تحش نے انکار کر دیا۔ کیونکہ زید حضرت زینب کا ہم کف نہیں ہے۔ اس انکار میں حضرت زینب کا بھی ہاتھ تھا۔ انہیں بھی میں اعتراض تھا کہ زید کا خاندان ہو ہاشم کا ہم پلہ نہیں۔ لیکن .

وَمَاكَانَ لَمُؤُمِنٍ وَلَأُمؤُمِنَةً إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِن اَمْرِهِمُ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِن اَمْرِهِمُ "نَه كَى مؤمن مومن عورت كو "نه كى مؤمن مو كويه حق پنچا ہے اور نه كى مؤمن عورت كو

کہ جب فیصلہ فرمادے اللہ اور اس کارسول کسی معاملے کا تو پھر

ا نہیں کوئی اختیار ہوا ہے اس معاملے میں "(الاحزاب: ۳۱) کسی بھی شخص مر د ہویا عورت اس کے لیے یہ صحیح نہیں کہ وہ کسی ایسے امر کو اختیار کریں جواللہ کے فیصلے کے خلاف ہو۔ رسول خداع ﷺ نے اصرار فرمایا تو حضرت عبداللہ بن حمش مان گئے اور حضرت زینب نے بھی اللہ اور اس کے سول کے فیصلے کے

سامنے سر جھکالیا۔ اور انہیں ایساکر ناہی چاہیئے تھا کیونکہ ان کے ذریعے کتاب کر یم نے جاہلیت کی ایک باطل رسم کی شاکنی کرنا تھی۔

حضرت زید اور حضرت زینب رضی الله عضما میال ہوی کی حیثیت سے خوشی خوشی ذیدگی ہر کرتے رہے۔ اور الله نے انہیں توفیق دی کہ اس عرصہ تک ان کے در میان کوئی تنی نہ آئی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ الله کی عطا کر دہ سعاد توں سے بہر ہ مند امید ور جاء کے سب اسباب انہیں حاصل تھے۔ کائی عرصہ گزرنے کے بعد مشیت ایزدی سے ایک ایباواقعہ پیش آیا جولوگوں کے لیے ایک شریعت اور قانون قرار پیا۔ یہ واقعہ امور دین میں مینارہ نور ثابت ہوااور کا کنات ہم کے لوگوں کے لیے مشعل راہ اور بہت سارے باطل اور فرسودہ وصفی قوانین اور رسوم کی اصلاح ہوگئ۔ عرب کے دستور کی مخالف اور فرسودہ وصفی قوانین اور رسوم کی اصلاح ہوگئ۔ عرب کے دستور کی مخالفت اور ان کی خود ساختہ پابند یوں اور خرافات کے خلاف صرف وہی ہوا ہو ، اور ان اوصاف جمیدہ کے ساتھ ساتھ اسے قومی اور نسلی عصبیت اور عزت و مواجو ہو اور بھی حاصل ہو۔ کوئی بذ دل اور مصلحت پیند شخص بھی یہ جرائت نہیں کر سکتا۔ بلحہ ضروری ہے کہ وہ بہادر ہو اور کمال درج کا عقل مند اور ذبین ہو۔ کیاان صفات میں خوروری ہے کہ وہ بہادر ہو اور کمال درج کا عقل مند اور ذبین ہو۔ کیاان صفات میں دنیاکاکوئی شخص رسول مختشم عیاشہ کی مقابلہ کر سکتا تھا۔ ہم گز نہیں ہو۔ کیاان صفات میں دنیاکاکوئی شخص رسول مختشم عیاشہ کی مقابلہ کر سکتا تھا۔ ہم گز نہیں ہو۔ کیاان صفات میں دنیاکاکوئی شخص رسول مختشم عیاشہ کی کر سکتا تھا۔ ہم گز نہیں ہو۔ کیاان صفات میں

ایک عرصہ گزرنے کے بعد زینب اور زید کے تعلقات میں تلخیاں اور کر وریاں آجاتی ہیں۔ میاں بیدی کا تعلق جو ایک عرصہ سے مضبوط چلا آتا تھا اچانک کر وریاں آجاتی ہیں۔ میاں بیدی کا تعلق جو ایک عرصہ سے مضبوط چلا آتا تھا اچانک کمزور پڑجاتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ شکایت کی غرض سے کاشانہ نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور طلاق وینے کا مشورہ کرتے ہیں۔ حضور جیسا کر یم اور رحیم شخص بھلا جدائی کی اجازت کب دے سکتا تھا۔ آپ حضرت زید کو نصیحت کرتے ہیں اور تاکید فرماتے ہیں : زید ! اللہ تعالیٰ نے عسرت کے باوجود زینب جیسی بلید اخلاق خاتون کے فرماتے ہیں : زید ! اللہ تعالیٰ نے عسرت کے باوجود زینب جیسی بلید اخلاق خاتون کے

ساتھ ممہیں نکاح کی توفیق عشی ہے زینب کے انکار کے باوجود اللہ کریم نے اس کے دل میں آمادگی پیدا کی ہے۔ ممکن ہے کچھ دنوں تک تمہارے تعلقات میں خوشگوار تبدیلی آجائے۔ انہیں طلاق مت دو۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ زینب تمہاری ہوی ہے اسے طلاق دے کر عیب نہ لگاؤاس عیب کی تلافی پھر ممکن نہیں۔ غصہ جانے دواور تعلقات کو ختم نہ کرو۔ سمجھ سے کام لو۔ جس تعلق کو خدانے جوڑا ہے اسے توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ یادر کھو تمہارا نکاح قرآن کریم کی آیات کے نزول کے بعد ہوا ہے ورنہ زینب تو پہلے روز سے اس نکاح کو ناپیند کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کردیا ہے اس کے سامنے گردن جھادو۔

حضور حضرت زیدر ضی اللہ عنہ کو تاکید فرماتے رہے کہ ذیب کو طلاق نہ دو لیکن جب مثیت ایزدی پر نظر کرتے اور جو کچھ ہونے والا تھااس کا خیال کرتے توکانپ جاتے۔ میرے مولا! زینب کو طلاق۔ میرے وفاؤار غلام زیدر ضی اللہ عنہ کی ول شکنی حضور قضاء وقدر کے فیصلے کو چھپا بھی رہے تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ مولا زید اور زینب رضی اللہ عضما میں جدائی اور فرقت نہ ہو۔ آپ بار بار دعا کرتے کہ ہو سکتا ہے اللہ کر یم اپنے فیصلے کو بدل دے اور میاں بیوی کے در میان صلح ہو جائے لیکن اس طرح وہ معاملہ ختم ہو جاتا جے دست قضا شبت کرنے والا تھا اور جس سے اسباب شریعت نے مکمل ہونا تھا۔

حضور علی حضرت ذید کوباربار نصیحت کرتے رہے اور اللہ کر یم ہے رور و کر دعائیں بھی کرتے رہے اور اللہ کر یم ہے رور و کر دعائیں بھی کرتے رہے کہ نقد رکا کھاٹل جائے اور قضاو قدر کا یہ فیصلہ محو ہو جائے لیکن رب قدوس کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ و حی میں آپ کوبتایا گیا۔

وَتُخُفِيُ فِي نَفُسِكَ مَا اللَّهُ مُبُدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقُّ النَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقُّ

"اور آپ مخفی رکھے ہوئے ہیں اپنے جی میں وہبات جے اللہ ظاہر فرمانے والا ہے۔ اور آپ کو اندیشہ ہے لوگوں (کے طعن ور تشنیج) کا حالا تک ہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقد ارہے کہ آپ اس سے ڈریں" (الاحزاب: ۲۵) رسول کر یم علی خصرت زیدسے خدائی فیصلے کو چھپارہے تھے کہ ہو سکتاہے میری شفاعت سے زیداور زینب میں جدائی نہ ہولیکن جے اللہ ہدائیت دے اسے کون میری شفاعت سے زیداور زینب میں جدائی نہ ہولیکن جے اللہ ہدائیت دے اسے کون اس بات کا زیادہ حقد ارہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کو شش کی جائے۔ کیو نکہ انسانوں کے رسم ورواج تشریع کی بدیاد نہیں بن سکتے اور نہ کسی قانون کی انہیں اساس قرار دیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعزیر سول علیت وہ پہلے شخص ہیں جنہوں قانون کی انہیں اساس قرار دیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعزیر سول علیت وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اان رسوم فاسدہ کی بیخ کئی کا بیر ااٹھایا تھا اہذا متبندگی کی بیوی سے فکاح کے متعلق عربوں کے فاسد اور باطل نظر یے کو بھی آپ علیت کے ڈریعے کا لعدم کرنا مقصود تھا تاکہ حضور کی سیرت طبیبہ جمال دوسرے معاملات میں مشعل راہ ہے اس سلیلے میں بھی مینارہ نور ثابت ہو۔

خدائی فیصلہ صادر ہوا۔ حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ رضی اللہ عنهما۔

جب عدت گزرگی تورب قدوس کے علم سے رسول خدا علیہ نے حضرت زینب کو اس نکاح پر برا ناز تھا۔ وہ اس سعادت پر پھولے نہ ساتی تھیں اور ازواج مطہر ات سے کماکرتی تھیں کہ میرے نکاح میں ولی خود رب قدوس تھا۔ مگر تہمارے ولی تہمارے جیے انسان تھے۔ یہ واقع عرب کے دستور اور سم ورواج کے مخالف تھا۔ عرب کے اعتقادات اور نظریات ایسے نکاح کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ متنگی کو حقیقی بیٹے کی طرح تمام حقوق دیتے کے قائل تھے۔ خواہ ان حقوق کا تعلق نسب سے ہو تایاوراث سے۔ یہ اعتقادان کے ذہنوں میں رچ ہس گیا تھا اور اس معاشرے کا حصہ بن گیا تھا۔ ان کے اندر اس جوئے کو اتار پھینکنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ ان اور مام باطلہ کو اتنا تقد س دیتے تھے کہ ان کے خلاف سوچنا بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ رسول خدا علیہ کو اتنا قد س ویا بھی کو ارا خدید کے معاشر تی پابند یوں کے باوجود خدائی تھم کو نا فذ فرما دیا اور او گوں کو یہ باور کر ایا کہ منہ یہ لابیٹا حقیقی بیٹے کے حقوق حاصل نہیں کر سکتا۔ اس تبدیلی اور اس قانون کورواج دینے یہ لابیٹا حقیقی بیٹے کے حقوق حاصل نہیں کر سکتا۔ اس تبدیلی اور اس قانون کورواج دینے کے لیے حضر سے رسول اکرم عقوق حاصل نہیں کر سکتا۔ اس تبدیلی اور اس قانون کورواج دینے کے لیے حضر سے رسول اکرم عقوق حاصل نہیں کر سکتا۔ اس تبدیلی اور اس قانون کورواج دینے کے لیے حضر سے رسول اگرم عقوق حاصل نہیں کر سکتا۔ اس تبدیلی اور اس قانون کورواج دینے کے لیے حضر سے رسول اگرم عقوق حاصل نہیں کر سکتا۔ اس تبدیلی اور اس قانون کورواج دینے کے لیے حضر سے رسول اگرم عقوق حاصل نہیں کر سکتا۔ اس تبدیلی اور کون ہو سکتا تھا۔ آپ ہی تووہ

شخصیت تھے جنہوں نے جاہلیت کے راؤ کو ختم کر دیا تھا۔ اور سب سے پہلے اپنے بچیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کار ہو معاف فرمایا تھا۔ تاکہ لوگوں کو پہنہ چل جائے کہ اس اقدام میں لوگوں کے لیے بہتری ہے اور ان کے دلوں سے شیطانی و سوسوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔

حفزت زیداور حفزت زینب کے واقعہ پر لوگوں نے بہت اعتراض کیے اور ملمانوں کے دلول میں شکوک وشھات پیدا کرنے کی ان تھک کوشش کی۔لیکن بے سود۔ دراصل بیدوہ لوگ تھے جن کے دلول میں مجی تھی۔ جن کے من میں گر اہی اور برائی کی غلاظت کے سواء کچھ نہ تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ رسول اللہ علیہ حضرت زينب كو ديم كر فريفة مو كن (نعوذ بالله من ذالك) محبوب خداعية كى شان اقدس اس سے بہت بلند ہے۔ کہ آپ خواہشات نفسانی اور ہوائے طبعی سے مغلوب ہو كرالله كے حكم سے سرتاني كريں۔ حضرت زينب كوئي اجنبي تو تھي نہيں كه اچانك نظر آئیں اور آپ فریفتہ ہو گئے۔ وہ آپ کی چو پھی زاد تھیں وہ حضور کے سامنے جوان ہو کیں۔ حضور علیہ بھی جوان تھے اور آپ کی عمر مبارک چالیس سال تھی تیرہ سال بعد جب که زینب رضی الله عنها شو هر دیده جو گئیں اور ان کی جو انی کی جو لا نیول میں پہلی سی تروتازگی ندر ہی تو آپ کو اچانک ان سے شادی کا خیال آگیا۔ حضور تو مصروف ترین شخصیت تھے۔ آپ کو مصروفیات اور سلسلہ غزوات سے فرصت ہی کب تھی کہ وہ عور تول کے ہو کررہ جاتے۔ پھر آپ کوئی معمولی شخصیت ہی کب تھے۔وہ ایک ایسے خاندان کے چیم وچراغ تھے جن کی سر داری کر امت اور صفوت قلبی کے چر ہے زبان زدعوام تھے۔

قوم اذا حاربوا شددوا مآزرهم
دون النساء ولو باتت باطهار
وه اليي قوم كے فرد بين كه جبوه جنگ كرتے بين تواپئے تبيند كس ليتے بين
اور عو تول كے پاس نميں جاتے اگر چه وه طمارت كى حالت بين بى رات گزار ربى بول۔
آپ تووه شخصيت تھے جن كادامن بر كمزورى سے پاك تھا۔ جن كواللہ كر يم
نے دنیا كى زیب وزینت كو آنكھ اٹھا كرد يكھنے سے بھى روك دیا تھا۔ بلحہ آپ كى فطرت تو

ا تنی پاک تھی کہ قبل از نبوت بھی لوگ ان کے محاس اور بلندی کر دارکی شمادت دیتے تھے۔ قبل از بعث کی زندگی گواہ ہے آپ نے جوانی کے عالم میں کئی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔عنتر ہ نے گویا آپ ہی کے اخلاق کریمانہ کی تصویر کشی کی ہو۔وہ کمتاہے۔

وَأَغَضُ طَرُفِي اِنْ بَدَتُ لِي جَارِتِيُ حَارِتِيُ مَاوَاهَا حَتَى يُوَارِيُ جَارِتِيُ مَاوَاهَا

اگر میری پڑوس میرے سامنے آجائے تومیں نظریں جھکالیتا ہوں حق کہ وہ گھر چلی جاتی ہے اور میری نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔

بلحد آپ تووہ ذات قدی صفات ہیں جن کے بارے خودرب قدوس گواہی

دیے ہوئے فرماتا ہے

(وَانَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ)
"اوربيشك آپ عظيم الثان خلق كم الك بين"

مولای صل وسلم دائما ابداً علی حبیبك خیر الخلق كلهم

اختتمت هذه الترجمة بعون الله تعالى و ببركة سيدالانام عِلَيْكُ

يوم السبت بعد صلوة العشاء حسب التاريخ ١٠٣-١٩٩٨ الميلادى في الربع رمضان المبارك في صحبة رفيقي و محبى محمد اسلم الاستاذ في الجيش الاسلامي المعسكر چهور سنده



